

مرال معنی اور آن کا حل اضافه و تخریخ شده اید شین



صن ولا مُرَّدُ يُرسُف ْ لِيصِيالُوى تَبْهِي َ حسب وجع حدث ولانام عيدا المرحباليوري تبي المسالة



فبلجام

سافری شاز جمد کافاز نماز تراوع حدید اولاوطافت منیت کافکام نماز جنازه قبول کادیات الصال اولب منیعول کا عطیداد اعضاء کی منابع کارک فراس کردگی منابع منابع کارک فراس کردگی کارک



روزہ رکھنے کے سائل اعتکاف کے سائل

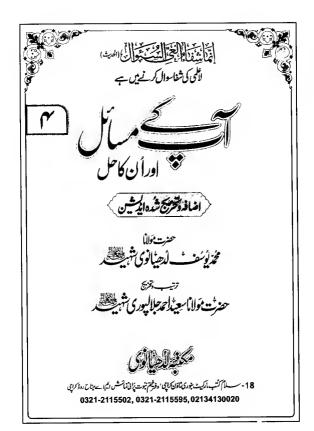

### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

- بسبب بسبب مستوق بسبب معلى المستوق ا

## كاني دائك دجشريش نمبر 11719

: المسيح مأل

نام كتاب

: مَنْ عَلَا فَحَدُلُونُفُ لُدُهِمُ الْوَى شَيْسًا

: حضرت تولانا معينا احطاليوري شبيط

رتيب وتخزيج قانونی مثیر

ت منظورا حميوراجيوت (ايدديك إن كورك) : 64612

طبعاوّل

: متّى ٢٠١١ء

إضافه وتخزيج شده اليشين

: محمد عام صديقي

کپوزنگ برمننگ

: مشررننگریس

محتنبة لأهبالوي

18 - سلماً كُنْب أركبيث بنورى أوَن كراجي دفيخ تنوت يزان فأكشس المياس جناح روذكرايي

0321-2115502.0321-2115595.02134130020

## فهرست

#### تجدةسهو

| ۵۱,       | تحده مهولن چیزول سے لازم آتا ہے اور ک طرح کرنا جاہے؟                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱        | المام الم |
| or        | سجدۇسېوكے مختلف طريقول ميں افضل طريقة                                                                           |
| or        | نماز میں یادآیا کہ ایک مجدہ بھول کیا تھا تو مجدو کر کے مجدہ سہوکرے                                              |
| or        | بھولے ہے نماز کافرض چھوٹ جائے تو تحدہ سہوسے پوری نہ ہوگی                                                        |
| or        | اگر کو فی فض تیسری رکعت میں مجی بھول کر بیٹے گیا تو کیا بحد کا سہولان مے؟                                       |
| ar        | مہلی یا دُ دسری رکعت میں مجدہ بعول میا تو یادا نے بریجدہ کر کے بحدہ سپوکر لے                                    |
| or        | نماز میں رکعات کی کی، بیش پر بحدہ سہوکر ہا                                                                      |
| or        | در کی آخری رکعت میں دُعائے تنوت کے بغیرز کوئ کر لیاتو بحد اس کے است                                             |
| or        | يملے تعدے میں دُر دوشریف پڑھ لے تو تحد اُسہولا زم ہے                                                            |
| or        |                                                                                                                 |
| ar        | متندی ہے غلطی ہوجائے تو دہ محدہ سہونہ کرے                                                                       |
| ar        | كيامقتدى كأغلطى برأے تجدوم بوكرنا موكا؟                                                                         |
| ۵۴        | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا امام کے ساتھ بجد وسہوکرے؟                                                          |
| رهٔ سینیس | مقندی نے پہلی رکھت مجھ کرؤوسری میں ثنا پڑھ لی یا پہلی کوؤوسری مجھ کرٹنائیس پڑھی ہے                              |
| ۵۵        | جماعت مِل مقتدى كالجول كرالتحيات كي جكه سورة فاتحديز هنا                                                        |
| ۵۵        | كيا تضانماز ول يش مجى تحده مهوكرنا موگا؟                                                                        |
| ۵۲        | تجدؤ مہوکے لئے نیت کرنا                                                                                         |
| ۵۲        | جده کهویش کتنے بحدے کرنے چاہئیں؟<br>                                                                            |

| فبرس         | ľ                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                                                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢۵           |                                         | تحدو مہو تقی مرتبہ کیا جاتا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ۵٦           | *************************************** | نماز میں علظی ہونے پر کتنی دفعہ تجدہ سہوکر نا ہوگا؟                                        |
| ۵۷           |                                         | اگر ثنا پڙ ھنا بھول گيا تو بھي نماز ہو گئي                                                 |
| ۵۷           | 9                                       | کیاایک مورہ چھوڑ کرآ گے پڑھنے سے مجد اسہولانرم ہوگا؟                                       |
| ۵۷           | .,,,,,,                                 | آیات بھو لنے دالے پر مجد اسہو                                                              |
| ۵۷           | ب خبیں ہوتا                             | فرض کی آخری دور کعتول میں سورة ملانے سے تجد و سموواج                                       |
| ۵۸           |                                         | نمازيس أكرسورة يزهنا بعول جائعة كيا بحدة مهوكرنا بوكا                                      |
|              |                                         | پہلی اور دُوسری رکعت میں سور ۃ ملانا مجول جائے اور تیسر کی                                 |
| ۵۸           | لے تونماز کا تھم                        | نماز میں اگر سور و فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور بحبہ وسم کر۔                                 |
| زكائكمنكائكم | درة بمول جانے دالے کی نماز              | نفل،سنت نماز کی دُوسِری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سو                                   |
|              |                                         | سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ                                    |
| ۵٩           |                                         | ایک دکعت رہنے پرالحمد کے ساتھ سور ہ ندملانے پر مجدہ سمج                                    |
| ۵٩           |                                         | قیام میں بھولے ہے التھات پڑھنے پر کب بحد وسہوواجب                                          |
| ٦٠           | t                                       | قيام مِن التحيات ما تسبع برُ همناا درزُ كوع و مجود مِن قراءت كر:                           |
| ۲۰           | بدؤسهوواجب نبيس                         | آخرى دوركعت مين الحمدك بعدبهم الله يزه ولى جائة توسح                                       |
|              |                                         | الحمدياؤوسرى سورة چيورزدينے سے تحدة سيوواجب سي                                             |
|              |                                         | ظهرا درعصري بجول كرفا تحد بلندآ وازس شروع كردى توك                                         |
| ٩١,          | *************************************** | دُعائے قنوت بھول جائے تو سجد وُسہوکرے                                                      |
| YI           |                                         | التحیات کے بعد خلطی ہوجائے تو کیا تحدہ سہوکرنا ہوگا؟                                       |
| YI           | زياده پڙھنے پر تجدہ سمبر                | جارد کعت سنت مؤکدہ کے درمیانی تعدہ میں التحیات سے                                          |
| ۲r           | رۇسہوكى ضرورت نېيىل                     | تحدوسهو کے بعد غلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبار و بحد                                  |
| ٦٢           |                                         | دُرود شریف اوردُ عاکے بعد تحدہ سوکیا تو کوئی حرج نہیں                                      |
| ٠٢           | ئ تو تحدو سرخبيل                        | التحیات میں کلمے شہادت کے بعد وضوی دُعا زبان سے فکل گخ                                     |
| ١٣           |                                         | وترکی نماز میں بھی پہلا قعد وواجب ہے<br>وتروں میں دورکعت کے بعد خلطی سے سلام پھیر نے پرچیج |
| ١٣           |                                         |                                                                                            |
| ٧٣           |                                         | كياالتحيات مِن تعوزي دير بينض والانجدة سبوكر عرفي ؟                                        |

| 4                | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ښي               | نفل نماز بیٹے کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجہ ہم سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | عجدؤسهوكب تك كرسكنا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سروکرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارے؟             | ذرود شريف پڙھتے وقت بحدة سمويا وآئے تو كب بحدة مهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وآنے پردو وزیما  | المدك مكمالتحيات پڑھ كرنماز پورگ كى، وتر پڑھتے ہوئے يا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مسافرکی نماز     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | كتنة فاصلے كى مسافت پر تعرنماز ہوتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | نماز کوتعرکرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | سنرکی کیا حدہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | قعرنماز کے لئے سنر کی حد کتنی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | دوران سفرنمازیں مؤخر کرے منزل پر اِلممینان سے پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | م كركة بى مسافر موجاكس من ياسلين اللي كر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | شهركا ندرگا ژى ش دوركعت پڙهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | مسافر،شهرکی آبادی سے ہمرنگلتے ہی قصر پڑھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | قصرنماز کے لئے کس راہتے کا اعتبار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ت كا إعتبار و كا | شہرکا ایک قریبی راستہ ہو، دُومرا ذور کا تو تعرے لئے مسافہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ليااورراست مي    | اگر کسی نے اڑ تالیس میل ہے کم والے راہے پر سفر شروع ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | سومیل سفر کر کے فورا والیس آنے والا نماز قصر کرے یا پوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مبافرة وكا؟      | كياشېرے • ٤ كلوميشرۇ ورجانے آنے والاثرك ڈرائيور •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ريلوے ملازم مسافر کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | جہاں انسان کی جائدادومکان نہ ہو، وہ وطنِ اصلیٰ نیس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | جسشمر میں مکان کراید کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بن والأفخص نماز  | ایک ہفتہ تھمرنے کی نیت ہے اپنے گھرے ساٹھ میل ڈور د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هيں؟             | ر ہائش کہیں اور مواور والدین کو سکنے آئیں تو کون کی نماز پڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | ار ع المسافر کی نما از کار در در به مسافر کی نما از کار در به مسافر کی نما از کار در |

| فهرسد            | ٨                  | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                              |
|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 9r               | لتى ہےاق           | امام مسافر کے پیچیے بھی مقیم مقتدی کو جماعت کی فضیلت              |
| ٩٢               | رے؟                | مقيم امام كى إقتدامين مسافر مقتدى كتني ركعات كي نيت كر            |
| ٩٣               | نی رکعتیں پڑھے؟    | مسافر مقتدی کی مقیم امام کے بیچھے نماز ٹوٹ کی تو دوبارہ کا        |
| 90               | t                  | موائی جہاز میں بیٹے کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پر بجدہ ک        |
| ۹۵               |                    | كيابس اور مواكى جهاز مين نماز اواكرنى چاہئے؟                      |
| 90               |                    | ہوائی جہاز میں نماز کا کیا حکم ہے؟                                |
| 97               |                    | بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے،شہری بندرگا وپر وومقیم بن سکتا          |
| ٩٧               |                    | بحری جہاز کا ملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟               |
| 94               |                    | بحری جہاز اورنماز قعر                                             |
| جال میں ضروری ہے | ې،اورقبله زُخ توېر | قدرت ہوتو زین میں نماز کھڑے ہوکر پڑھناضروری۔                      |
| 9.4              | دا کرے؟            | کیا دوران سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز س طرح ا                |
|                  |                    | دورانِ سنرگاڑی میں تماز                                           |
| 99               |                    | دوران سفرفرین مین نماز نسست پڑھیں؟                                |
| 19               |                    | اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے              |
| 99               |                    | چلتی ژبن میں می <i>شد کرنم</i> ازیژهنا                            |
| 1++              | وعظة إلى؟          | کیاریل میں سیٹ پر ہیٹے کر کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پا           |
| l**              |                    | ر بل گاڑی میں نماز کس طرح اداکی جائے؟                             |
| +                | يرقادرند مو؟       | ريل گاڑي ميں نماز کس طرح بڑھے؟ جبکہ پانی تک پہنچنے                |
| 1•r              |                    | بس میں بیٹھ کرنمازنہیں ہوتی مناسب جگہ ردک کر پڑھیر                |
| 1.7              |                    | ڈرائیوربس نەروكے تو كياسيٹ پر بينچ كرنماز پڑھ سكتے جر             |
| 1.7              | ياتكم ہے؟          | نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گر نماز نہ پڑھے تو ک          |
| I+F"             |                    | چلتی کارمیں نماز پڑھنا دُرست <sup>ن</sup> بیں ہمجد پرروک کر پڑھیا |
| I+T              | جائے کی؟           | اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیا نماز ہو              |
| !•r              |                    | اگرمسافرامام نے جارر کعتیں پڑھا کیں تو؟                           |
| j • [*           |                    | دورانِ سفرا كرشتين روجا ئمين تو كيا كناه بوگا؟                    |
| I+/"             |                    | دوران سفرنماز کس طرح پرهنی چاہیے؟ نیز نیت کیا کریں                |

| فيرس      | 9              | آپ کے سائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                                                        |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0       |                | إمام معافر بي يامقيم معلوم ند وتواقد أكس طرح كريع؟                                         |
| 1+0.      |                | سنرمين صرف فرض پُرْهين ياسنن دوتر بھي؟                                                     |
| 1+0       |                | سفر میں سنت اور نوافل جعی ا دا کرنا کیسا ہے؟                                               |
| 1.0       | بائ            | قصرنماز میں التحیات، دُرودشریف اور دُعاکے بعد سلام پھیرا ج                                 |
| I+1       |                | ا كرمسافرلهين قيام كري تومؤ كدوستين يزهني ضروري بين؟                                       |
| 1•1       |                | كياسغرمين تبجدء إشراق وغيره پڙھ ڪئتے ہيں؟                                                  |
| 1+4       |                | سغر میں عصر کی نماز شائعی وقت محے مطابق پڑھ سکتے ہیں                                       |
| 1•4       |                | کیاسفرمین نمازی طاکر پڑھ سکتے ہیں؟                                                         |
|           | بعدكى نماز     |                                                                                            |
| Ι•Λ       |                | جعدکا دن سب ہے افضل ہے                                                                     |
| Ι•Λ       |                | الله تعالی نے جعد کوسیّدالایام بتایاب                                                      |
| 1•4       |                | نماز جعدگی اجمیت                                                                           |
| • <u></u> |                | جعد کی نماز فرض یا واجب؟                                                                   |
| II•       | •••••          | اوة رٹائم کی خاطر جعد کی ٹمازچپوڑ ناسخت گناوہ ہے                                           |
| III       | •••••          | جعرے لئے شرائط                                                                             |
| III       |                | جوشرادر تصبیل جائزے، چھوٹے گاؤں میں نہیں                                                   |
| IIr       |                | بزے تھے کے لیحقہ چیوٹے تصبات میں جمد پڑھنا                                                 |
| ıır       |                | بزے گا وَل مِن جمعہ فرض ہے، پولیس تھاننہ دویانہ ہو<br>وی اور میں میں معرضہ                 |
| IIP       | •••••          | چھوٹے گا وَل مِیں جعہ پڑھنامجی نہیں ہے                                                     |
| IIr       |                | دُيرُ هه سوگھروں والے گاؤں میں نماز جعہ                                                    |
| 310°      |                | انفاره بزارآ بادی دالے گاؤں میں جعہ                                                        |
| نائل بين؟ | باور بچسب<br>ن | کیا جواز جعدے لئے آبادی کی تعداد میں سلم،غیر سلم بحور تیر                                  |
| 11@       |                | جہاں پر کی کوآنے کی اِجازت نہ ہود ہال ٹمانے جعہ اوا کرنا<br>منافع میں زیر میں تاریخ        |
| 117       |                | یخ گانهٔ نماز کاا تظام نه ہونے والے دیبات میں نماز جعہ<br>م میں مشترا ہیں رید ہے مردہ و تک |
| Y         |                | دوسوگمرول پر مشتل آبادی میں جعد کا شرق تھم                                                 |

| 114  | سوگھروں پرخشتمل گاؤں میں نماز جمعہ                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 114  | جس گاؤل میں ضرور یات وزندگی میسرند ہوں وہال تیں سال ہے پڑھے گئے جمعہ کا تھم |
| 112  | آخمة موافراد رېڭتىل گا دَل مِين نماز جمعه                                   |
| HΑ   | بچوں اورعورتوں سمیت تین سوا فراد پرمشتمل آیا وی شن نمانج جمعہ               |
| IΙΛ  | تین ہزارافراد پر شختل آبادی قریم کبیرہ ہے،اس میں نماز جعد جائز ہے           |
|      | يے گا دُن ميں جعداورعيدين كى نماز جس كى قريح كى لىتى ميں جعد وتا ہو         |
| 119  | جنگل میں جعد کی نماز کسی کے نز ویک صحیح نہیں                                |
| 119  | جيل خانے مين نما ذِ جمعه اوا کرنا                                           |
| ۲۰   | نوجي يمي بين جعدا واكرنا                                                    |
| ۱۲۱  | فيكثري مين جعد كي نماز                                                      |
| ırı  | اركيث كے تبدخانے ميں نما زجعہ                                               |
| ۲۲   | تفرت كے مقام با إجماع كي جگه برنماز جعه أواكرنا                             |
| rr   | قريب كامتجد حيولاً كردُ وركي متجد مين نماز جعدا واكرنا                      |
| rr   | جس مبجد مين في گانه نمازند بوتي به واس مين جعدادا كرنا                      |
| r۳   | جس معجد بين إمام مقرّر ند بوء و بال مجي فما ذي جعد جائز ہے                  |
| r۳   | جعدی میلی اُ ذان کے بعددُ نیوی کا موں ش مشغولی حرام ہے                      |
| "    | اَ ذَانِ اذِّل کے بعد نکاح کرنا اور کھانا کھلانا چا ٹرنٹیل                  |
| ۲۴   | جعه کی تثیر ی اَ ذان میچونین                                                |
| ۲۴   | كيا جعه كي وقت كارخانه بندكرنا بحي ضروري ع؟                                 |
| rr,  | جعه کی کمپلی اُذان اور میں تراوت کے کب شروع ہو تھی ؟                        |
| 10   | كيا جعه كے لئے عرف چارسنت دوفرض بق كافى جي؟                                 |
| r∠,  | ركعات جعد كالتعداد وتفصيل اورنيت                                            |
| r 2. | بيك وقت جمعه ادرظهر دونول كوادا كرنے كاعلم نبيس                             |
|      | نمازِ جمعه كاتشهريين ملنے والانمازِ جمعه ميزھے يانمازِ ظهرِ؟                |
|      | جعد كے فرائض كي تشبيد ميں ملنے والا جعد پڑھے يا ظهر؟                        |
|      | نماز جورگھر کی بیٹھک میں اوا کرنا                                           |

| فبرست        | If                       | آپ کے سبائل اوراُن کاحل (جلد چہارم)                         |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ITA          |                          | جعدگی نمازند طحاتو گھر میں پڑھنا کیساہے؟                    |
| IFA          | ∠                        | جس جگه جمعه کی نمازنه ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظهر کی نماز اواکر |
| 1r4          |                          | صاحب ترتيب پهلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہ اوا کرے            |
| 1 <b>r</b> 9 | ن سے تحروی               | جعدكو خطبس يهلم مجدي بني كاثواب اور خطبس غير حاضر           |
| P* •         | ایش کون بهتر میں؟        | جعدے دن جلدی آنے والے اور دیریے آنے والے لوگوں              |
| Iri          |                          | كياخطبه جمعه سے بغيرنماز جعه وجائے كى؟                      |
| IP I         |                          | خطبهٔ جمعه کے وقت دوزانو جیٹھنا                             |
| ırı          | ر کی طرح جیٹھنا          | خطبہ جعدکے پہلے خطبے میں ہاتھ یا ندھنااور ڈوسرے میں تشہ     |
| Imp          |                          | جعد ك خطبه مل اوكول كوكس طرح جيمنا ما ين                    |
| IFY          |                          | خطبه جمعہ کے دوران مغیں مجلانگنا                            |
| 177          |                          | ووران خطبهاً نظيول بن أنگليال وال كر بيتمنامنع ب            |
| IPT          |                          | خطبات جعد الى ش كون ويئ جاتے بين؟                           |
| FT           |                          | غيرعر بي من خطبه بهجعه                                      |
| ٠            |                          | جعه کے خطبے کی شرق حیثیت                                    |
| ١٣٣          | . يا ما كم كي تعريف كرنا | خطبة جعد عربي زبان كےعلاد وكسي زبان ميں وينانيز كس مردار    |
| 150          |                          | جعه کا خطبه عر فی کےعلاوہ کسی زبان میں دیتا                 |
| 150          | •••••••                  | خطبة جعدز بانى يزمهنا مشكل موتو و كيوكر يزم ي               |
| 160          |                          | اكر خطبه ظهرے بہلے شروع مواد سنت كب يڑھے؟                   |
| 150          |                          | خطبه جعد ف بغيرنما في جعداد اكرنا                           |
| IFY          |                          | خطبه جعه کے دوران سنتیں پڑھنا                               |
| 174          |                          | خطبه جعه کے دوران نماز پڑھنا تھی خبیس                       |
| r1           | ، كئے انتثیٰ تفا         | جعدکے خطبہ کے دوران دور کعت پڑھنا صرف ایک محالی کے          |
| IF4          |                          | خطبہ جعدے دوران فعل پڑھنااور گفتگو کرنا                     |
| 1FA          |                          | دورانِ خطبة كية الوضوة كية السجداداكرنا                     |
|              |                          | خطبے کے درمیانی و تفے میں دُعا کرنا                         |
| IFA          |                          | خطبہ کے دوران ، اُ ذان کے بعد دُعاما نَکنا                  |

| 9 سوا  | جعد كے خطبہ سے پہلے شميد ہلندآ وازے كون نبيس پڑھى جاتى؟                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۽ سوا  | خطبہ جعد کومسنون طریقے کے خلاف پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۽ سوا  | فطبے ہے پہلے اِمام کاسلام کہنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 18-4   | فطبے میں خلفائے راشدین کاؤ کر کرنا ضروری ہے                                         |
|        | خطبہ جمعہ کے دوران وُرووثریف پڑھنے کا تھم                                           |
| ٠ ١١٠  | خطبہ جمعہ کے دوران با واز آمین کہنا محیح نیس                                        |
| ٠ ١١٠٠ | دوران خطبه سلام کرنا، جواب دیناحرام بے                                              |
| ٠ ١٠٠  | خطبه <u>س</u> ے دوران گفتگوا وراَ وَ ان کا جواب دیتا                                |
| 114    | فطبه کے دوران چندہ لیما ویتا جا ترخیص                                               |
|        | فطبه جمعه کی اُ وان سے لے کر دور کعت فرض تک وُ نیاو گیا ہے کرنا                     |
|        | ظبے سے دوران آتخضرت ملی الله عليد ملم سے اسم مبارک آ نے پردُ روجیجیں یا خاموث رہیں؟ |
|        | ظلبے کے دوران دُعاما مُکناه نیز دُوسری اُذان کا جواب دینا                           |
| 171    | ظهِ مِين خطيب كا باته و با نده كر كوثر به ونا                                       |
|        | جعه کے خطبے کی اُوّان کا جواب دیتا                                                  |
|        | جعہ کے وعظ کے دوران ذکر اللہ یا دروشریف پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|        | خطبه جهدے وران غاموثی اور لاؤ ڈاسپیکر کا اِستعال ِ                                  |
|        | جعد كا خطبرا يك نے پڑھاا ورنماز دُومرے نے پڑھائى                                    |
|        | خطبهاورنماز میں لوگول کی رعایت رحمنی چاہتے                                          |
|        | نماز جعدود باره پرَحما                                                              |
|        | نماز جعد کی سنقوں کی نیت کس طرح کریں؟                                               |
|        | كياسنني جعد كے لئے تقلين جعد ضرور ق ہے؟                                             |
|        | جعد ية آل جار ركعت يزهنا كيما ب؟                                                    |
|        | سنة قبل الجمعة الثبوت                                                               |
|        | جعه کی نماز میں کمی قراءت کرنا                                                      |
|        | جعد کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا چاہئے                                                |
| ~∠     | تمعة الوداع كے بارے ميں                                                             |

| ۳           | اپ کے مسائل اور اُن کاعل (جلد چہارم)                   |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | جعد کے ون عید ہوتب بھی نماز جعد پڑھی جائے کی           |
|             | کیا عورت کھر پر جمعہ کی نماز پڑھ علق ہے؟               |
|             | عورتول کی جمعها درعید کی نماز                          |
|             | کیاعورش کفریس جعه باجماعت ادا کریں یا ظهر کی نماز      |
|             | کیا عور میں نماز جعه میں شریک ہوسکتی ہیں؟              |
|             | مچھوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولو کوں کی نماز خراب کریں |
|             | كياجعه كے دن زوال كيس ہوتا؟                            |
|             | لا وَوْالْتِلِيلِر بِرِخطبِه ونماز كالشرق علم          |
|             | شرے دُور جانے والے پر جمعد کی نمازے                    |
|             | جعه منظم ون فجر کی نماز میں محصوص سور میں پڑھنا        |
|             | جعد کی فماز میں اگر امام کا وضوئوٹ جائے تو کیا کرے؟    |
| ئامى ہے     | "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" المخ والى مديث ترثه ك       |
|             | پین میں دردیا پیشاب کا تفاضا ہوتو کیا کرے؟             |
|             | جعدا درنماز کے بعد اچھا کی وُعانہ کروانا کیساہے؟       |
| .6          |                                                        |
| -           |                                                        |
|             | مازعیدین کی نیت                                        |
|             | اعذرنمازعیدمبحد میں پڑھنا نکردوہے                      |
|             | زعید متحدین پڑھنا کیول عَرووہے؟                        |
|             | عید عیدگاه میں پڑھناافضل ہے یا متحد میں؟               |
|             | وْل كاغيد بن كَي نماز كُمر بِدأ واكرنا                 |
|             | ں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا                             |
|             | تكادن س ملك كى عيد كابوگا؟                             |
| ب کرے؟      | ن میں ایک ملک ہے ؤوسرے ملک جانے والاعید کم             |
| بدكرسكا؟    | ہے سعود میرجانے والا آ دمی سعود مید میں کس دن عبا      |
| رح پوری کرے | يدمين مقتدى كالمجيرات نكل جائمين تونماز كس طر          |
|             | عيدين کي أ<br>عيدين کي أ<br>ميدين کي آ                 |

| فبرست | 16"        | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 104   |            | عیدی نماز ش اگرام سے خلطی ہوجائے تو کیا کرے؟              |
| 104   |            | اگرعیدین میں تھبیریں بھول جا ٹیں تو؟                      |
| 104   |            | نمازعيد كى تكبيرات ميل كوئى تكبير بعول جائة تونماز كالحكم |
| 16A   | ې:         | عيد کی نمازايک!مام پژهائے اور خطبه دُوسراوے تو کميا تھم.  |
| I&A   |            | خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟                            |
| 16.   |            | نمازعيد پرخطېه، وُعااورمعانقه                             |
| IDA   |            | عيدين كى جماعت سے روجانے والاسخص كميا كرے؟                |
| 104   | •••••      | بقرعید کے دنوں میں تلمیرات تشریق کا علم                   |
| 109   | •••••      | تنجبیرتشریق کن ونوئ میں پڑھی جاتی ہے؟                     |
|       |            | کیا جعد کی عید مسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟                 |
|       |            | عيد شي غيرمسلم سے عيد لمناكيسا ہے؟                        |
| /Y+   | •••••      | عيدى كى رسم                                               |
| 14+   |            | عيد پر بچون اور ماتختو ن کوعیدی دینا                      |
|       | نمازِ راوت |                                                           |
| 141   |            | تراور کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟                              |
| MI    | •••••      | روزه اورتر اور کا آپس میں کیا تعلق ہے؟                    |
| 14r   |            | کیا غیر رمضان میں تراوح ، تبجد کی نماز کوکہا گیا ہے؟      |
| 1717  | •••••      | جو خف روزے کی طاقت ندر کھتا ہو، وہ بھی تراوح کپڑھے        |
| ۲r    |            | تراور کی جماعت کرنا کیما ہے؟                              |
| r     | ••••••     | وتراورتراوت كاثبوت                                        |
| ۲     |            | آٹھ تراوی پڑھنا کیساہے؟                                   |
| Y     |            | تراوح كے سنت رسول ہونے پراعتراض غلط ب                     |
| 1     |            | میں تراوی کا ثبوت سی حدیث ہے                              |
|       |            | میں رکعت تراوی کے عین سنت ہونے کی شانی علمی بحث.          |
|       |            | رِ اور کے کئے دُوسری مجدیش جانا                           |

رمضان میں وٹر بغیر جماعت کے ادا کرنا

| فبرم  | 11                                      | بانل اوراُن کاخل (جلد چبارم)               | آپ کے مسب                 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 197   |                                         | لرنا كيها ہے؟                              | ا کیلے تر او تکے اوا      |
| 197   |                                         |                                            |                           |
| 197   |                                         | ائپیکر پر پڑھنا                            | نمازتراوت كلاؤؤ           |
| 194   |                                         |                                            |                           |
| I9∠   |                                         |                                            |                           |
| 94    |                                         |                                            |                           |
| 94    |                                         |                                            |                           |
| 9.4   | *************************************** | مورتول کامنجد میں جانا مکروہ ہے            | تراوت کے لئے'             |
| I9A   |                                         | ع پڑھنے کا طریقہ                           | عورتوں کا تراور           |
| 19.4  |                                         |                                            |                           |
| 9.4   |                                         | زاوج کے                                    |                           |
| 199   | ن پڑھا سکتاہے                           | مر اور کی میں شامل ہوئے والا بعد میں تراور | تقل کی نبیت ہے            |
| 199   |                                         | م کینے والے قاری کا کیا کریں؟              | بجولنےاورلقمه             |
|       | نفلنمازي                                |                                            |                           |
| ··    |                                         | رمؤ كده ميں فرق                            | نفل اورسنت غيه            |
| · • • |                                         | کے علاوہ بھی کو کی ثماز ہے؟                | كياج وقته نماز            |
| r•I   | ••••••                                  | ،الدّا مين اورتبجد كى ركعات                | إشراق محاشت               |
| r+l   |                                         | ، جرأ بر حنا                               | نمازنغل اورسنتير          |
| •r    |                                         | باتر تيب سورتين پڙهنا                      | نوافل میںخلافہ            |
| •r    |                                         | ې <sup>ر</sup> هناکيها <b>ې؟</b>           | لفل نماز بی <u>ن</u> ه کر |
| ٠٢    |                                         | گرېر پڙهناضروري ہے؟                        | كياسنت ونوافل             |
| •r    |                                         |                                            |                           |
| •f"   |                                         |                                            |                           |
| ٠٣    |                                         |                                            |                           |
| ٠۵    |                                         | بھی فجر وعصر کے بعد نثل نہ بڑھے            | حرم ثم بف میں             |

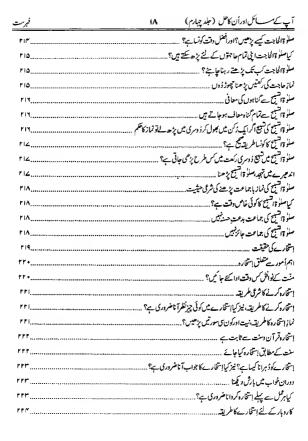

| فبرسة | 19       | آپ نے مسامی اوران کامل (جلد چہارم)                                  |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| rrr   |          | بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| rrr   |          | كيابيك وتت كئ أمورك لئے إستخار وكر سكتے ہيں؟                        |
| rrr   |          | کیا شادی کے لئے اِستخارہ کرنا ضروری ہے؟                             |
| rra   |          | شادی دغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rra   |          | كياشادى كے لئے لڑ كے اور كڑكى دونوں كو استخار وكرنا جاہے؟           |
| rra   |          | اِشْراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہوءو ہیں پڑھنا ضروری ہے               |
| rr1   |          | محکرانے کی نماز کب اوا کر ٹی <b>چاہئے؟</b>                          |
| rry   |          | فرض نمازوں ہے پہلے قمازِ استغفاراور شکرانہ پڑھنا                    |
| rry   | د        | پچاس رکعت شکراندگی نماز چار چار رکعات کرے ادا کر سکتے ہیر           |
| rr2   |          | و کہن کے آلچل پر نماز شکراندا دا کرنا                               |
| rrz   | ?        | ہلاسے حفاظت اور گناہوں سے توبہ کے لئے کون بی نماز پڑھے:             |
| rr4   |          | كياغورت تحية الوضو پڙھ ڪتق ہے؟                                      |
| rra   | •••••    | تحية الوضوكس نماز كے وقت بردهنی جاہئے؟                              |
| rra   |          | وقت كم موتو تحية الوضو بره مع ياتحية المسجد؟                        |
| rrA   |          | مغرب كى نماز ہے پہلے تحیة المسجد پڑھنا                              |
| rr4   |          | تحية المسجد كانتكم اورنعيين اوقات                                   |
| rr4   |          | شب برأت میں ہا جماعت لکل نماز جا ترنبیں<br>ند                       |
| rr4   |          | نفل نماز کی جماعت کرنا                                              |
| ى     | هُ تلاوت | بخد                                                                 |
| rr1   |          | تجدهٔ تلاوت کی شرائط                                                |
| rr1   |          | ىجدۇ تلاوت كى ادائىگى كى شرائط                                      |
| rrı   |          | تجد ؤ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ                                       |
| rrr   |          |                                                                     |
| rrr   |          | ىجدۇ تلاوت كامىچى طريقە                                             |
| rrr   |          | ىجدۇ تلاوت كانتىچى طريقە                                            |
|       |          |                                                                     |

| نبرست | r.             | آپ کے مسائل اور اُن کاعل (جلد چہارم)                                                                         |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rrr   |                | تجدهٔ تلاوت میں صرف ایک تجده ہوتا ہے                                                                         |
| rrr   | وگيا           | نمازيش آيت بجده پڙھ کرڙگوڻ ويجد ه کرلياتو بجد هُ تلاوت،                                                      |
| rrr   |                | کیا تحدوُ تلاوت سپارے پر بغیر قبلہ زُخ کر سکتے ہیں؟                                                          |
| err   | بماتھ؟         | تجدهٔ تلاوت فروا فرواً کریں یاحتم قر آن پرتمام تجدے ایک                                                      |
| rrr   |                | اِ نَتِقَ چُوده تُحِدِ عِرْنا                                                                                |
| rrr   |                | قرآن مجيد پڙھتے ہوئے تجدؤ تلاوت کرناچاہئے يأتيں؟                                                             |
| rrr   |                | جوتجدے چیوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟                                                                             |
| rrr   |                | مجدؤ تلاوت كاطريقه                                                                                           |
| rra   | ب کرے؟         | جن سورتول کے اوا خریش مجدے ہوں وہ پڑھنے والا محدہ کم<br>اس                                                   |
| rra   | ن              | زوال کے دفت تلاوت جائز ہے، لیکن تحد دُ تلاوت جائز نبیر<br>از                                                 |
| rr1   |                | الجراورعصرکے بعد مکر ووقت کے علاوہ تحد وُ تلاوت جائزے                                                        |
| rr1   | ••••           | تحدهٔ تلاوت وتجدهٔ شکر کس وقت کرنے جاہئیں؟                                                                   |
| rr1   |                | عمر کے بعد مجدورہ تلاوت کرنا                                                                                 |
|       |                | چار پائی پر میشکر تلاوت کرنے والا کب بحد ہ تلاوت کرے:<br>مالد مسلم میں توسیع کے مسلم باروق                   |
| rr2   |                | تلاوت کے دوران آیت بحدہ کوآ ہت پڑھنا بہتر ہے                                                                 |
| 772,  | را ئے گا<br>اس | آیت بجده اوراس کا ترجمه پڑھنے ہے صرف ایک بجدولازم                                                            |
| PFA   | بوقا           | ایک آیت بحد و کی بچول کو پڑھا گی ، تب بھی ایک بی بحد و کرنا<br>مرتبی مارک بی تر سیسی مصد از کتر سیسی میسیدید |
| TF A  | :۲             | د د آ د کی ایک بی آیت مجده پڑھیں تو کتنے مجدے واجب ہوا                                                       |
| rr A  |                | آیت بحدہ نمازے باہر کا آ دی بھی من لے تو بحدہ کرے<br>لاؤ فامپیکر پر جد کا طاوت                               |
| !! 7  |                | لا دُوْا ہیکر، ریڈیواور ٹیلی ویژن ہے آیتِ بجدہ پر بجد ہُ تلاویہ                                              |
| rra   |                | مادود ۱۳۰۰ دو پر پاروزی و پر صف پیسِ جده پر جده مادت<br>شپ ریکار دٔ اور مجد و تلاوت                          |
|       |                | يپ ريا رو ارو جده مارت<br>آيت بحده معلوم نبيل تو محدهٔ علاوت واجب نبيل                                       |
|       |                | آیت بحده من کر بحده ند کرنے والا گنامگار بوگا یابر مے والا؟                                                  |
|       |                | ميو بدن ر درون ريدون در درون وي درون وي<br>عبد أتلادت صاحب تلادت خود كرب مند كدو في و دمرا                   |
|       |                | بدو السجدة كي بت كو بسته پرهناچا بنه مندكه بوري سورة                                                         |
|       |                |                                                                                                              |

| فهرست | پ کے سب آل اور آن کا کل (جلد چیارم)                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rri   | رة الحج كے كتنے تحد كرنے جاہئيں؟                                                        |
| rri   | آن مجيد ميں كتنے تحدے ہيں؟ اوران ميں سے كتنے واجب ہيں؟                                  |
| rrr   | رهٔ تلاوت کا إعلان                                                                      |
| rrr   | ر زبان ہلائے تلاوت کرنے کا ثواب ملتاہے؟                                                 |
| rrr   | زے باہرلوگوں کے لئے تحدہ تلاوت کا حکم                                                   |
|       | نماز کے متفرق مسائل                                                                     |
| rrr   | فیہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط                                                            |
| rrm   | زمین زبان شرچلنے کاعلاج                                                                 |
| rrr   | ک الصلوٰ ة نعت نوال احترام کامستحق نہیں                                                 |
| rrr   | ت نازله کب پڑھی جاتی ہے؟                                                                |
| trr   | دی تم از تم نماز کےاوقات کا احر ام تو کرے                                               |
| rrr   | ی پرنماز جعہ کے وقت پروگرام پیش کرنا                                                    |
| rra   | ئے قرعها ندازی کے نماز اِستخارہ پڑھ کر فیصلہ سیجئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rry   | پوری فیکشری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں                                         |
| rr1   | ی اوقات میں نماز کے لئے مجدمیں جانا                                                     |
| rey   | ن میں نماز کس طرح ا دا کریں؟                                                            |
| rr2   | ی اوقات میں نماز کی اوائیگی کے بدلے میں زائد کام                                        |
| rr2   | تت عمامه پېټناسنت ې                                                                     |
| rra   | عت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے                                                         |
| rra   | ع وتجده كي تنبيح كالعيم للفظ سيكيف                                                      |
|       | اوراد ووظا كف                                                                           |
| ۲۳۹   | ں سے خلاصی کا وظیفہ                                                                     |
|       | ی کے لئے وغیفہ                                                                          |
| rrq   | ان رز ق ادر پریشانیوں ہے بچاؤ کا انسمبروظیقہ                                            |
|       | وبارکی ہندش کے لئے وظیفہ ```                                                            |

| فبرست | آپ کے سے اکل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| roz   | آ بت كريم كاختم كنة وقت مي كرنا مح بج                                                                        |
| ra4   | آیت کریر کے ختم کے دوران کی ضرورت ہے اُضا                                                                    |
| ro4   | بچون کا آیت کریمہ کے حتم میں شریک ہونا                                                                       |
| ro4   | غيرمؤ كدوستين اورنوافل نه يڑھنے والوں كا ذكرواذ كار برزوروينا كييا ہے؟                                       |
| raa   | کیا قرآن وحدیث میں ندکورو دُعا تمیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازے ضرور کی ہے؟                                    |
| ran   | کیا' اعمال قرآ کی'' کے وطا نف کی اجازت کینے کی ضرورت مبیں؟                                                   |
| ron   | کیاوظا نف کے لئے پشت پناہی ضروری ہے؟ نیز وظا نف ہے نقصان ہونا                                                |
| ran   | کیا اللہ تعالیٰ کے نامول کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟                                             |
| r09   | کیا '' حصن علین 'ممتندہے؟                                                                                    |
| F09   | کی وی و ٹیمتے ہوئے سبیح مز میا                                                                               |
| ro1   | عنف رقمول کے دانوں کی فتح کرتا<br>جسر سے میں میں اور                     |
| PY+   | جهم پر ذِ کرکرنے پر اِنحتراش اوراس کا جواب                                                                   |
| ryr   | چلتے کرتے المل می ذکر کے رہا جبد د ابن متوجد دور کیا ہے؟                                                     |
| ryr   | کیا دُرودِ ابراہی صرف مردی پڑھ کتے ہیں؟ نیز کیا بیدہ کا نف میں رُ کا وَٹ ہے؟                                 |
| r4F   | ۇروۋىرىغەكىتارىۋىسنا <b>چا</b> ج <sup>ىم ي</sup> ؟                                                           |
| ryr   | ۇرودىثرىغە پڑھناك واجب بوتا ہے؟<br>فغار بەھىرى ئ                                                             |
| PYF   | سب افغل ؤرود ثریف کونیا ہے؟                                                                                  |
| P4P   | کیا کیلوزوردشریف کے درد کا آنای ثواب ملا ہے جتال بینوکر پڑھنے کا؟<br>انداز میں میں کا رہا                    |
| FYP   | بغیروضوژد دوثریف کاورد کرتا<br>بر "مها نیچی "مهم ترک                                                         |
| F 1/7 | دُرودْ'صَلَوْ تَحْيَيا'' کاتم<br>ط ایک بذر معربان برختان تسهوکی د                                            |
| F 11' | ٹاپاک کے یونوں میں اسامیے حنی کا تبیج کرنا۔<br>''قبیج فاطر'' کوکر اُنگل ہے شروع کریں؟'                       |
| F 11' | ن منه و ن ن عرون حریا .<br>مغرب عشارتک کاوت مجد می تلاوت و تبعیات می گزاردا                                  |
| F 11' | رب على من المناوت بعدال ماوت و يمات من المناو المناوت و من المناو " وغيره يز عند كفشاك                       |
| ,     | د بعبار مساو معاد مسویت به استهام جنری من اساد و پیروپر سے میان است.<br>درجات کی بلندی کے لئے دخا الف پر منا |
| , 10  | ر د پات را بعری سے راہ ت پر سے است.<br>عذاب قبر کی کی اور زرع کی تکلیف کی کی کا وظیفہ                        |
| , 16  |                                                                                                              |

| فير -              | tr                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                                                                |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r11                | ۔۔۔۔<br>اے مع فرمایا ہے | کیا آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے مظلوم کو ظالم کے خلاف بدؤ ء<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| P77                |                         | غیر مسلم ندمهی پیشواہے دُ عا کروانا                                                                 |
| r47                | وتی ہے؟                 | کیانخوں سے پنچشلوار، پاجامہ پہننے والے کی وُ عاقبول ہم                                              |
| r17                |                         | نخنے ڈھاپنے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جوار                                             |
| r1A                |                         | دُمَا کی قبولیت کے لئے وطا کف پڑھنا کیوں ضروری ہیں؟                                                 |
| T7A                |                         | وُعاضرورقبول ہوتی ہے، ہایوں تہیں ہونا جائے                                                          |
| كا تسلط كول موتاح؟ | درزی اور شیطان          | الحمدشريف اورتعوذ پڑھنے كے باوجوداً حكام ِ اللّٰبي كي خلاف و                                        |
| ryq                |                         | حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے ہم دُعا تیں کیوں ما تگتے ہیں                                         |
| ryq                |                         | مَا تُورِهِ وُعَا مَيْنِ بِرُحِيْحُ كَالرُّ كِيونَ نَبِينِ بِومًا؟                                  |
| ۲۷۰                |                         | هاري دُعا قبول کيون خيس هو تي ؟                                                                     |
| ۲۷1                |                         | جب ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو مجرؤ عائیں کیوں مائٹتے ہیں                                             |
| r_r                |                         | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كاو تكيفه                                                     |
| r2r                |                         | عَنْهُ دُعا( وُعائے الْنَّ )                                                                        |
| (                  | ت کے اُ کا              | <b>?</b>                                                                                            |
| ra1                |                         | نامحرم کو کفن دُن کے لئے ولی مقرر کرنا سچے نہیں                                                     |
| ray                | بائے؟                   | جس ميت كاند جب معلوم ندمو،أت كس طرح كفن وفن كري                                                     |
| ra <u></u>         | آ<br>ليانثاني ہے؟       | اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلمان ہونے کی آ                                                |
| raz                |                         | مرده پيداشده بچ کا کفن ڏن                                                                           |
| raa                |                         | میّت کے پاس قرآن کریم کی علاوت کرنا                                                                 |
| raa                |                         | مرنے دائے وکلے کی تلقین کرنا                                                                        |
| raa                |                         | عسل میت کے لئے پانی میں بیر کیا کے پنے ڈالنا                                                        |
| raa                |                         | عسل کے وقت مردہ کو کیے لٹایا جائے؟                                                                  |
| rA9                |                         | منت کودو بار وخسل کی ضرورت نہیں                                                                     |
|                    |                         | منت كونسل دية وقت زخم سے پي أتاروي جائے                                                             |

| فبرسة | ra                                          | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد چہارم)                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r9•   |                                             | میت کے معنوی دانت نگالنا                                                                              |
| rq    |                                             | ا يكميذنث كي صورت مين حسل ميّت                                                                        |
| r41   |                                             | کیا شوہر ہوی کواور بیوی شوہر کو مسل دے عتی ہے؟                                                        |
| rq1   |                                             | نیجر و کومسل کون دے گا؟                                                                               |
| rqr   |                                             | منت کے لئے دود فعصل کی ضرورت نہیں                                                                     |
| rar   |                                             | معسل دينے والے كوأ جرت دينا                                                                           |
| rqr   |                                             | میت کوشس دینے والے پڑسل واجب نہیں ہوتا                                                                |
| rqr   |                                             | مردے کو ہاتھ لگانے سے عشل واجب نہیں ہوتا                                                              |
| rar   |                                             | اگردورانِ سنرعورت انتقال کرجائے تواس کوکون شسل دے؟                                                    |
| r40   | ••••••                                      | مرداورعورت کے لئے مسئول کفن                                                                           |
| r4a   |                                             | کفن کے لئے نیا کپڑاخریدنا ضروری نہیں                                                                  |
| r41   | <i>6</i>                                    | کفن میں <u>سلے ہوئے کپڑےا</u> ستعال کرنا خلاف سنت ہے .<br>دویری سے سے اس                              |
| r41   | ئەنگىس                                      | عام نشھے کا کفن تیار رکھ کیتے ہیں لیکن اس پرآیات یا مقدس نا •<br>مند سریب سر                          |
| r92   | ,. <b>.</b>                                 | کفن کا کیڑان کرنے ہے حرام ٹیس ہوتا                                                                    |
| r92   | ······································      | آبِ زمزم ہے دُ طلے ہوئے کیڑے ہے گفن دینا جائز ہے<br>ک                                                 |
| r42   | •••••                                       | کفن زمزم ہے دھوکر رکھناء اپنی قبر کی جگہ خصوص کرنا<br>سرم:                                            |
| r44   | •••••                                       | مروے کے گفن میں عہد نامہ د کھنا ہے او بی ہے                                                           |
| rqA   |                                             | مرد وعورت کے پائن کومہندی لگانا جائز نہیں<br>کفیر میں نہ کر میں میں میں ناشش میں میں ان               |
| r 4 A | يناوإ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کفن پہنانے کے دفت میت کو کا فورلگا نا ورخوشبو کی وُحو ٹی و                                            |
| r99   |                                             | میت کے بارے میں عورتوں کی تو ہم پرتی                                                                  |
|       |                                             | میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم م کننے کی رسم                                                           |
| r     |                                             | جنازے کو کندهاوینے کامسنون طریقہ                                                                      |
| F•I   |                                             | جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟<br>میں میں نیز زی کئیں میں میں اور                                            |
|       |                                             | میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا                                                                 |
| P•I   |                                             | شوہرا ٹی بیوی کے جنازہ میں شر یک ہوسکتا ہے<br>موت کے بعد بیوی کا چیرود کیوسکتا ہے، ہاتھ ٹیمل لگا سکتا |
| r •r  |                                             | سوت ے بعد بیون کا پیرود مجھ سما ہے، ہا ھالان الع سما                                                  |

| فهرست | rt | آپ كەمسائل اوران كاحل (جدد چيارم)                          |
|-------|----|------------------------------------------------------------|
| r•r   |    | میاں بیوی میں ہے کوئی مرجائے توایک ڈوسرے کا چیرہ د کم      |
| r.r   |    | ميت وگرين كنى دريتك ركه سكتے بن؟                           |
| r.r   |    | لوگوں کے اِنتظار کے لئے میّت رکھنا                         |
| r•r   |    | نا پاک آ دگی کا جناز بے کو کند حادینا                      |
| r•r   |    | عورت کی میت کو جرحض کندهادے سکتا ہے                        |
| r.o   |    | قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف اوب ہے         |
| r.a   |    | میّت کو د فناتے وقت کی رُسومات                             |
| r.o   |    | قېرم <b>ين</b> رُونی فوم وغيره بچ <b>ي</b> ا نا دُرست نېيس |
| r•a   |    | قبر میں قرآن یا کلمہ رکھنا جا ئزنہیں                       |
| r-1   |    | ميّت كامرف منة للدرُحْ كردينا كافي نبين                    |
| r+1   |    | مرد وغورت كامنه غيرمحرَم مردول كو دِكِعا نا جا نرجبيل      |
| r.4   |    | قبر کے اندرمیّت کامنہ دِ کھا نا احپیائبیں                  |
| r.4   |    | قبر مين مينت كوكس كرة ث يرلنانا جائية؟                     |
| r·4   |    | میت کولد میں اُ تار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ           |
| r•A   |    | تېرېندكرنے كے قريب بوجائے توأے كولنا                       |
| r•A   |    | قبر پراوان دینابدعت ہے                                     |
| r • A |    | قبر پراذان كهنابدعت ب،اور كچهد مرقبر پرژ كناست ب           |
| r•A   |    | مجمعی جمعی زمین بهت گناهگا دمردے کو قبول نہیں کرتی         |
|       |    | میت کوز مین کھود کر دفن کرنا فرض ہے                        |
| r•4   |    | ميت كودّر يائد دكرنا                                       |
| ٣١٠   |    | ا پی زندگی میں قبر بنوا تا مباح بے                         |
| r1•   |    | تبر کی ہونی جائے یا کمی؟                                   |
| rir   |    | پلی تبرکی وضاحت                                            |
| r(r   |    | قبر کی د بواروں کو بہمجبور می پختہ کیا جاسکتا ہے           |
| rr    |    | قبرے چندأ حکام                                             |
| rr    |    | منهدم قبر کی دُرنظی                                        |
| -     |    |                                                            |

| فهرست       | 14    | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                           |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| r   r       |       | قبر پرشناخت کے لئے پھرلگانا                                    |
| r1r         |       | مئی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیز وں پڑھل کریں؟ .          |
| r10         |       | قبر پر ملطی سے یا ول پڑنے کی تلاقی مس مطرح ہو؟                 |
| r10         |       | قبرول کوروندنے کے بجائے دُور ہی سے فاتحہ پڑھ دے                |
| r 10        |       | قبرول پر چلنااوران سے تکیدلگا ناجائز جیس                       |
| rn          |       | قبركوجانورول سے بچانے كے لئے غلاف ج منا                        |
| FI3         |       | ميّت كوبطورا مانت دفن كرنا جا ئزنبين                           |
| F14         |       | میت کوآبائی جگہ لے جانا شرعا کیسا ہے؟                          |
| ۳۱ <u>۷</u> | اكرنا | قبرے أطراف میں تمناہوں کی وجہے میت کو دُوسری جگہ معل           |
| ria         |       | میت کوؤ دسری جگه نتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا           |
| r1A         |       | فوت شده بچے،شفاعت کا ذریعہ                                     |
| m19         |       | کیامیت پردونا اُس کے لئے نکلیف کا باعث بنتا ہے؟                |
| r19         |       | منيت كاسوك كننے دِن منانا جاہئے؟                               |
| rr•         |       | میت والول کے سوگ کی مدّت اور کھانا کھلانے کی رہم               |
| rr•         |       | میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامتحب ہے         |
| rr•         |       | میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں                          |
| rri         |       | میت کے گھر کا کھا نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| rrr         |       | اللبيت كاكمرين كعانا                                           |
| rrr         |       | اليمال تواب كے كھانے سے خود كھانے كاتھم                        |
| rrr         |       | ضافت،ایصال تواب اور مکارم اخلاق کا فرق                         |
| rrr         |       | صدقة نبین صلهٔ رخی ہے                                          |
| rrr         |       | كيابي مدقه مين ثارنين بوگا؟                                    |
| rra         | 4     | تعزیت میّت کے گھر جا کرکریں اور فاتحہایصال اُواب اپنے گھر<br>ت |
| rr1         |       | تعزیت کب تک کرسکتے ہیں؟                                        |
|             |       | میّت پردشته وارکی طرف سے گفن ڈالنا                             |
| FT1         |       | بيوه کو شيح پر نيادو پشه اُژهانا                               |

يز رکون کوخانقاه پامدرے بيمن وُن کرنافقها ۽ ڪرزو کيڪروو ۽ \_\_\_\_\_\_\_ ي

## متفرق مائل (ميت سے متعلق)

| rA              | ېرمسلمان پرزندگى مين سات ميتول كونېلا نافرض نېين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra              | غيرمسلم كي موت كي خبرس كر" انالله وانااليه راجعون "بيزهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸              | منت کے بعداس کے بینے کو اِجْمَا کی پکڑی پہتا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -rq             | والد کی تجییز و تلفین پر رقم کس نے خرج کی؟معلوم نه ، دوتو اولا دیر گناوئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -rq <sub></sub> | مرحوم کا قرض ادا ہو، در نه دوعذاب کا مستحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r•              | مرحوم تر کہ نہ چھوڑے تو وارث اس کے قرض کے اوا کرنے کے ذمہ وار نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -rı             | مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -r <sub>1</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr              | مرحوم کی نماز، روز وں کی قضائس طرح کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr              | کیاسزائے موت کا مجرم شہید ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | ياني مين و وسين والا اورعكم دين حاصل كرف كد دران مرف والامعنوي شهيد موقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr              | کیامحزم میں مرنے والاشہید کہلائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rr              | دْيونْي كَي ادائيكَي مِين مسلمان مقتول شهيد موكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra              | the state of the s |
| rs              | اگر عورت اپن آبر و بچانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rs              | انسانی فاش کی چیر محیاز اوراس پرتجر بات کرنا جائز نبیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rs              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -r1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# آنکھوں کا عطیبہ اور اعضاء کی پیوند کاری

| ۳۸   | التفول نے عطید کی وقعیت کرنا ترعا کیساہے؟                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | آ تکھوں کا عطیہ کیوں ناجا تزہے؟ جبکہ انسان قبریس گل مڑجاتا ہے                           |
|      | خون کے عطبہ کا اجتمام کرنا ورمریضول کووینا شرعاً کیسا ہے؟                               |
|      | انسانی اعضاء کی پیوندگاری اورخون کامتلد                                                 |
| rra  |                                                                                         |
| 7    | اسان العادل رحت                                                                         |
|      | نماذِ جنازه                                                                             |
| -or  | حضور ملی الله علیه و ملم کی نما ز جناز واور تدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیے ہے گے ہوئی؟ |
| ~ar  | حضور صلی الله علیه وسلم کی نما ز جنا زه کس نے پڑھائی تھی؟                               |
| -07  |                                                                                         |
|      | نماز جنازہ کے دقت ساتھ شریک و نے کی بجائے الگ کھڑے دہتا                                 |
| roy  | بِنَمَازِي كَي نَمَا زِجِنَا رُهِ                                                       |
| ro1  | بے نمازی کی لاش کو گھسیٹنا جا تزنبیں ، نیز اس کی بھی نماز جناز وجا تزہے                 |
| ~a∠, | غیرشادی شده کی نما ز جنازه جا تزیے                                                      |
| -04  |                                                                                         |
|      | خورکٹی کرنے دالے کی نماز جنازہ معاشرے کے ممتاز لوگ شادہ کریں                            |
| -01  | خورکشی والے کی نماز جناز ہ                                                              |
|      | غيرالله ع خيراورشر كي تو تع ركھنے والے كى نماز جناز واداكر                              |
| -0A  | مقروض کی نماز میں حضو را کرم صلی الله علیه وسلم کی تثر کت اوراد اینگی قرض               |
| r09  | شہید کی نماز جناز و کیوں؟ جبکہ شہید زندو ہے                                             |
| roq  | باغی، ڈاکواور مال باپ کے قاتل کی نماز جناز ہنیں                                         |
| ry•  | مرتداورغيرسلم كي نماز جناز و                                                            |
| r1•  | معلوم ہونے کے باوجو ومر تدمیت کوشسل دینے والے کا شرعی محم                               |
| ry   | قاديانی کی نماز جناز و پڑھنا                                                            |
| P11  |                                                                                         |

| فهرسة       | r.                                      | علد چبارم)                   | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (                               |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| r11         | •••                                     |                              | <br>قادیانیون کا جنازه جائز نبیس                         |
| ٣٧٠         | عاوا ستغفار کرنا حرام ہے                | من وفن كرياا ورفاتحه وُ      | قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان                       |
| ٣٧٠         |                                         | وفن کرنا نا جائزے            | قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں                     |
| ۲29 <u></u> | کے بعداس کی تماز جنازہ پڑھی             | ت با فَى تَى تو مرنے ـ       | نوزائيده بج من أكرزندگي كى كوئى علام                     |
| r29         | •••••                                   |                              | حامله عورت کا ایک ہی جناز ہ ہوتاہے                       |
| ۳۸۰         | اس کی تماز جنازه بوگی؟                  | لموروكرمرجائة وكيا           | اگر پانچ چه ماه میں بیداشده بچه کچه دریز                 |
|             |                                         |                              |                                                          |
| rai\$2      | تت زئره تعانو أب كيا كياجا              | لہوہ پیراہونے کے وف          | نومولود بچے کو دفنانے کے بعد معلوم ہوا                   |
| rai         |                                         |                              | متجد میں نماز جناز واوا کرنا                             |
| rai         |                                         |                              | نماز جناز ومسجد مين أواكرنا                              |
| rar         | *************************************** | •••••                        | نمازِ جنازه کی مجکه فرض نماز ادا کرنا                    |
| rar         |                                         |                              | نماز جنازه کے لئے حطیم میں کھڑے ہو:                      |
| rar         |                                         | ې؟                           | نما زجناز وحرمين شريفين ميں كيوں ہوتى                    |
| rar         |                                         |                              | بازارمیں نماز جناز و محرووے                              |
| rar         |                                         |                              | فجر دعصركے بعد نماز جنازہ                                |
| rar         |                                         |                              | نماز جناز وسنتوں کے بعد پڑھی جائے .                      |
| rar         |                                         | يانامركر؟ي                   | جوتے پہن کرنماز جنازه ادا کرنی جاہے                      |
| rar         |                                         |                              | جوتے پین کرنماز جنازہ کی اوا ٹیکی                        |
| ras         |                                         | ۽                            | عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھنا جائز                    |
| rno         |                                         |                              | بغيروضوكے نماز جنازه                                     |
| ٣٨٥         |                                         |                              | نماز جنازہ کے لئے <b>صرف بڑے بیے کی</b>                  |
| ray         |                                         | بمی پڑھاسکتاہے               | سيّد کي موجود گي <b>هن نما</b> ز جناز <b>و و مرافختر</b> |
| FAY         |                                         |                              | نماز جنازه پڑھانے کاحق دارکون ہے؟                        |
| ra4         |                                         |                              |                                                          |
| ra4         |                                         |                              | ولی اُ قرب کی اِ جازت کے بغیر پڑھی گئی                   |
| ٣٨٧         |                                         | <i>ک پردد</i> باره نماز هونی | جس کی نماز جناز وغیرمسلم نے پڑھا گی،                     |

| فهرست | rı            | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                               |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|       |               | نماز جناز و کاطریقه                                                |
| raa   |               | نماز جنازه کی نبیت کیا ہو؟ اور وُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟           |
| mv4   |               | نماز جنازه میں دُعا میں سنت ہیں                                    |
| maq   | ۇغاپۇھىس      | بچوں اور بڑوں کی اگرا یک ہی نماز جناز و پڑھیں تو ہڑوں والی         |
| FA9   |               | جنازه مرد کا ہے یا عورت کا ، نه معلوم ہوتو بالغ والی وُ عارِ هیں . |
| ma4   |               | مرد ياغورت كامعلوم نه بوتو نماز جناز ونس طرح اداكريع؟              |
| r9    |               | نماز جناز واور عیدین کی شیت سنانا                                  |
| m9    |               | نماز جناز ومیں دُعا کی شرق حیثیت                                   |
| rq    |               | نماز جناز ویں پہلی همیر کے بعد مین همیری جی کہیں گے                |
| m4•   |               | نماز جناز ومیں رُکوع وجودہیں ہے                                    |
| r41   |               | نماز جنازه پی سورهٔ فاتحداوردُ وسری سورهٔ پرٔ هنا کیسا ہے؟         |
| r41   |               | نماز جنازه کی هر تحبیرین سرآسان کی طرف اُشانا                      |
| rqı   | ے؟            | نماز جنازہ کے دوران شامل ہونے والا نماز کس طرح پوری کر۔<br>ا       |
| r9r   | ?             | اگرنماز جناز و میں مقتدی کی پچی غبیریں روجا کیں تو کیا کرے<br>     |
| r1r   |               | نماز جناز دکے اختیام پر ہاتھے مچھوڑ نا                             |
| r1r   |               | نماز جناز ه کاوفت مقرر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک بهون               |
| rer   |               | نماز جناز ہ کے بعدؤ عاما نگنا                                      |
| r9r   | •••           | نماز جناز و کے بعدا در قبر پر ہاتھ اُٹھا کرڈ عاکرنا                |
| r4r   | ··········    | میت کی نماز جناز و نه پزهمی تو کیا کرے؟                            |
| r9r   |               | جنازے کا لمکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں                         |
| تېې   | نت پڙھنا برعم | جنازے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر ہلندآ وازے کلمہ طبیبہ یا کلمہ شہاد     |
| mgr   |               | میت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ وازے ' کلمرہ شہادت' پڑھ                |

| فبرست           | rr           | اپ کے مسال اوران کاش (جند چہارم)                               |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| rq1             | يس           | عَا مُان جِناز وإمام الوصْيفَةُ ورامام ما لكّ كَيْرُو يك جائزُ |
| ma1             |              | نمازِ جناز ومیں عورتوں کی شرکت                                 |
| rq              | ن كادا قعه   | حفزت حذیفه بن بمانٌ اور حفزت جابر بن عبدالله ْ کی میّه:        |
| m94             |              | متِت أثمانے والی جار پائی غیرمسلم کودیتا                       |
| r92             |              | كيانماز جنازه كي آخرى مف مين نماز كازياده ثواب ملئاية          |
| r9A             |              | کیانماز جناز وی مفول کی تعداد طاق بوناضروری ہے؟                |
| r9A             |              | نماز جناز واور نكروه وقت                                       |
| r44             |              | نماز جنازه پڙهانے والے کو پيے دينا                             |
| mgA             |              | مزارير إحتر امأتحده كرنا                                       |
| 'r99            | ا ب؟         | قبرستان جانا کیماہ، جبکہ ایسال اُوّاب گھرے بھی ہوسکا           |
| r99             |              | بزرگ کے مزار پرمرا قبہ کرنا                                    |
| r99             |              | قبر كم مان كور موركي راهنى كاثر في حيث                         |
| ۳۰۰             |              | قبرستان کے قریب بلندآ وازے گانے بجانا                          |
| r               |              | قبر پرچیز کا دَ کرنا اور سِزنْهَنی گا ژنا                      |
| r*••,           |              | قبري فختي پرقرآني آيات كندوكروانا                              |
|                 |              |                                                                |
| ت               | رول کی زیار، | قب                                                             |
| ۴۰۱ <sub></sub> |              | قبرستان برکتنی دُورے سلام کہدیکتے ہیں؟                         |
| f" +1           |              | قبرستان کس دن اور کس وقت جانا چاہیے؟                           |
| r • r           |              | پخة مزارات كيول بخ؟                                            |
| r•r             |              | مزارات پرجانا جائزے بلیکن و ہال ترک و بدعت نہ کرے              |
| r•r             |              | بزرگول کے مزارات پرمنت مانناحرام ہے                            |
| r•r             |              | مزارات پر پیے دینا کب جائزے اور کب حرام ہے؟                    |
| r•r             |              | مزارات كى جمع كرده رقم كوكهال خرج كرناجا ہے؟                   |
| r•r             |              | اولیاءاللد کی قبرول مر بکرے وغیرہ دینا حرام ہے                 |
|                 |              | مرده، قبر پر جانے والے کو پہچانیا باوراس کے سلام کا جوا        |
|                 |              |                                                                |

| فېرس                  | rr                   | آپ کے مسائل اوران کاعل (جلد چہارم)                         |  |  |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| Y • P'                |                      | قبرير باتھ أشاكر دُعاما نَكُنْ                             |  |  |
| r •  r                |                      | قبرستان میں فاتحہاور دُعا کاطریقیہ                         |  |  |
| r+a                   |                      | قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دُعائمیں                        |  |  |
| r + 6                 | ے کروہ ہے            | قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے،آواز ۔<br>۔   |  |  |
| r +a                  |                      | قبرستان میں عورتوں کا جانا میچی نہیں                       |  |  |
| ۲•۲                   |                      | خواتین کا قبرستان جانا گناه ہے                             |  |  |
| r • <u> </u>          |                      | کیاعورتوں کامزارات پرجاناجا ئزہے؟                          |  |  |
| ۲+۸                   | t                    | عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا، ہزرگ کے نام کی منت ما     |  |  |
| ٣٠٩                   |                      | قبرستان وقف بهوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیں          |  |  |
| r • 9                 |                      | قبرستان کب تک قبرستان رہتاہے؟                              |  |  |
| ٣1٠ <u></u>           | •                    | مسى كى مملوكه زمين بين قبر بنانا                           |  |  |
| r1•                   |                      | خواب کی بنا پر کسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟ |  |  |
| ايصال ثواب            |                      |                                                            |  |  |
| r11                   | أكياجائ              | الصال تواب ك لئ آمخضرت صلى الله عليدوسلم سي شرور           |  |  |
| r11                   | بكرنا                | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كم لئت نوافل سے ایصال او اب   |  |  |
| r11                   | جواب                 | أسخضرت ملى الله عليه وسلم كي لئة ايصال ثواب، إشكال كا      |  |  |
| rn                    |                      | إيسال ثواب كاثر كاحيثيت                                    |  |  |
| فاتحد پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ا <b>و</b> اب کے لئے | أتخضرت صلى الله عليه وسلم برؤرود وسلام كاطريقه نيز إيسال   |  |  |
| ۳۱۸                   | ، الما ہے            | الصال اواب كامرحوم كومحى باجتماع اوراس كوبطور تحف ك        |  |  |
| r1A                   |                      | مسلمان خواد كتنابى كناب كاربوءاس كوخيرات كالفع يهنيتا ب    |  |  |
| r14                   | ······               | لا پتا مخص کے لئے ایسال ثواب جائز ہے                       |  |  |
| 719                   |                      | مرحومین کے لئے ایصال ثواب کا طریقہ                         |  |  |
| rrr                   | ې؟                   | کیاایسال و اب کرنے کے بعداس کے پاس کچھ باقی رہتا۔          |  |  |
| rrr                   |                      | ایصال واب تابت ہاور کرنے والے کو محی ثواب ماہے             |  |  |
| rrr                   |                      | فرض نماز کا لواب کسی کودے سکتے ہیں؟                        |  |  |

| فبرست       | ۳۴               | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                       |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                  | نغلی اعمال کا ثواب                                         |
| rrr         |                  | يورى أمت كوابيعال ثواب كاطريقه                             |
| rra         | پڑھناجا تزہے     | ايسال تواب كرنے كاطريقه، نيز وُردو تريف لينے لينے بھى:     |
| rra         |                  | زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے                       |
| rro         |                  | تدفین سے پہلے ایسال تو اب دُرست ہے                         |
| rry         |                  | ايسال تواب كے لئے كى خاص چيز كاصد قد ضرورى نبيس            |
| rry         | بنيس لمثا        | وُ نِيا كودكھانے كے لئے برادري كوكھانا كھلانے سے ميت كوثوا |
| rr∠         |                  | قربانی کے ذریعے ایصال تواب                                 |
| rr <u>∠</u> |                  | ایسال تواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا                |
| rr <u></u>  |                  | كياجب تك كها نانه كهلايا جائے مروے كامنه كهلار بتاہ؟       |
| rra         |                  | ختم دینا بدعت ہے، کیکن فقراء کوکھانا کھلانا کارٹواب ہے     |
|             |                  | تلاوت قرآن سے ایصال تُواب کرنا                             |
| rrq         |                  | میت کوتر آن خوانی کا تواب پہنچانے کاسیح طریقہ              |
|             |                  | قرآن خواني كيدوران غلطأ موراوران كاوبال                    |
|             |                  | كسى كے مرنے پردشتە دارول كاقر آن خوانی كرنا                |
| rri         |                  | عبادات كاليسال ثواب                                        |
| ۳۳۲         | م من رکھنے کا کھ | قرآن خواني من بغيريزه عيارون ن كويره مع وع يارول           |
| rrr         |                  | تجاه دسوال ادرقر آن خوانی می شرکت کرنا                     |
| rrr         |                  | میت کوقبرتک نے جانے کا درایصال اُواب کا سیح طریقہ          |
|             |                  | ناپرْ ها ہویا پہلے کا پڑھا ہو،سب کا ثواب پہنچا کتے ہیں     |
| rrr         |                  | بہلے کے پڑھے ہوئے کا ایصال تواب کرنا                       |
| rpr         | •••••            | خودو اب مامل كرنے كے لئے صدقة جاربيك مثاليس                |
| rrr         |                  | متونی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامیح مقاصد کے تحت جائز        |
| rrs         |                  | عذابِ قبر میں کی اور زع کی آسانی کے لئے وظیفہ              |
|             |                  | قبرستان میں ایسال اواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھ      |
| rra         |                  | والدوكي قبرمعلوم مذبوتو دُعائے مغفرت كيے كرون؟             |
|             |                  |                                                            |

| فبرست                              | 70                   | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                                    |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| rry                                |                      | کنواں پایمژک کاایصال تواب؟                                              |  |  |
| rr1                                |                      | عورت بھی ایصال ثواب کر عمق ہے                                           |  |  |
| rr1                                |                      | مرحومین کی قبر پر ایسال تواب کے لئے قرآن خوانی                          |  |  |
| درت ہے؟                            | يزكياان كاإيصال ثواب | ايسال تواب كى مجلس مين قادياني اورغير سلم كاشريك موناء                  |  |  |
| قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت |                      |                                                                         |  |  |
| rra                                | <i>-</i>             | چوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پاروئم کی ترتیب بدلنا جائز۔<br>میں میں نشان ا |  |  |
| rra                                |                      | قرآن مجيديث نتخ كاعلى الاطلاق افكاركرنا كمرابى ب                        |  |  |
| rra                                | <del>-</del>         | قرآنِ کریم کی سب ہے لمبی آیت سور وَ بقر ہ کی آیت: ۲۸۲                   |  |  |
| rrq                                |                      | دُعامِين قرآ في الفاظ كوتبديل كرنا<br>                                  |  |  |
| rra                                |                      | لورچمخوظ ہے کیا مراد ہے؟                                                |  |  |
| rrq                                |                      | قرآن کریم مجبول پڑھناؤرست نہیں ہے                                       |  |  |
| ۳۳۰                                |                      | جامع القرآن کون شفی؟                                                    |  |  |
| ۴۴۰                                |                      | تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا                                          |  |  |
| ٠,١٠٠                              |                      | قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ                                                 |  |  |
| ۳۳۱                                |                      | قرآن مجيد پڙهنافرض ہے ياسنت؟                                            |  |  |
| ام،                                |                      | كياقرآن براعراب لكان سي أس مين رهم مواي عيد.                            |  |  |
| ۳۴۱                                |                      | قرآن مجیدی سات منزلی <i>ن کس طرح پ</i> وهنی ماهنین؟                     |  |  |
| rr1                                |                      | قرآن مجيد کو بوسه دينا                                                  |  |  |
| rrr                                |                      | قرآن مجيدکو چومنا جائز ہے                                               |  |  |
| rrr                                |                      | قر آنی حروف والی انگونگی پهن کر بیت الخلاء منه جاتی                     |  |  |
| rrr                                | ں؟                   | تخة ُساه پر چاک ہے تحریر کردہ قر آئی آیات کو کس طرح منا تم              |  |  |
| ٣٣٣                                |                      | بوسيده مقدس اوراق كوكيا كياجائيج                                        |  |  |
| rrr                                |                      | اخبارات وجرائد مين قابل احترام شائع شده اوراق كوكيا كياجا               |  |  |
| rrr                                |                      | قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت ہے،د بی ہے                              |  |  |
| rra                                |                      | رْجمهُ قرآن کواُ خبارات دغیره میں چھاپنا                                |  |  |

| ا فبرت                 | -1                     | آپ کے سبائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                         |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۳۵                    |                        | قرآن مجید کوالماری کے أو پری جصے میں رکھیں                   |
| rry                    |                        | قرآن مجيد کو پکل منزل ميں رکھنا جائز ہے                      |
| rr1                    |                        | قرآن مجيد پرکا بي رڪر لکصنا سخت باو بي ب                     |
| mm1                    | رى حكم                 | قرآن پاک کے بارے میں گنتا خانہ خیالات آنے کا ش               |
| rr1                    | ت آرنی ہوں             | نى دى كى طرف يا دُن كرنا جبكه اس برقر آن كريم كي آيام        |
| الكااداكرناضرورى بيسدد | قرآن کے الف            | دِل مِيں پڑھنے سے تلاوسةِ قرآن نہيں ہوتی ،زبان ہے            |
| ب ځځا                  | <i>بور کرنے</i> کا توا | بغيرز مان ہلائے تلاوت كا تواب نبيس ،البتدد كھنے اور تص       |
| گی؟                    | ماصل بوجائ             | كيانمازعشاءمي رزهي مانے والى سورتوں كى فضيلت،                |
| mma                    |                        | سورهٔ تبارک الذی مورهٔ کیلین آوازے پڑھنا                     |
| ٣٣٨                    | ,                      | تلاوت کے لئے ہروفت سی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ~~~                    |                        | طلوع آ فآب کے دفت تلاوت جا کڑے                               |
| rrv                    |                        | زوال کے وقت ملاوسی قر آن اور فر کرواذ کارجائز ہیں .          |
| mm4                    |                        | عصرتامغرب تلاوت البيح كے لئے بہترين وقت ہے                   |
| rr4                    |                        | تلاوسة قرآن كالفل ترين وقت                                   |
| ra•                    |                        | قرآني آيات والى كماب كوبغيروضو باتحدلًا المسسس               |
| ra•                    |                        | بغيروضوقرآن مجيد پڙهنا جائزے، چھونائبيس                      |
| ra•                    |                        | أستاذ كے ذرست ما پاكى كے باوجود قرآن پڑھنے كا كفار           |
| rai                    |                        | قرآن مجيد كوبغيروضو مجهونا ؤرست نبيس                         |
| ۲۵۱                    |                        | ناپاک کی حالت میں قرآن ہاتھ میں کینے کا کفارہ                |
| rai                    | •••••                  | نابالغ بيح قرآن كريم كوبلاو ضوچو سكته بين                    |
| rar                    |                        | قرآن مجيدا كر پيلنبس پرهانواب محى پره كته بين                |
| rar                    |                        | دِل کے یانہ کے قرآن شریف پڑھتے رہنا چاہتے                    |
| rar                    | ،وبال ہے               | قرآن مجيد كوفقط غلاف شي ركه كريدتول نه پڙهمتاموج             |
| ror                    | ی کردم ہے              | قرآن مجید کی تلاوت ندکرنے والاعظیم الشان نعت سے              |
| rar                    | خلاف وادب              | سكريث پيتے ہوئے قرآن كريم كامطالعه ياتر جمه پڑھنا            |
| rar                    | ن                      | سوتے وقت لیك كرآيت الكرى پر صفي ميں باد لي ميم               |

| فبرست | ٣2            | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                              |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| rar   |               | ا<br>الاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہ دوجواب دے             |
| rar   | رے؟ کہاں نیس؟ | ر تلاوت کرنے والے کے لئے بیرجا ننا ضروری ہے کہ کہاں تھیر۔         |
| ror   |               | سجد میں تلاوت قرآن کے آواب                                        |
| rar   |               | کرکوئی محص قر آن پڑھ رہا ہوتو کیااس کا سنٹاواجب ہے؟               |
| rar   |               | ورة التوبيث كب بسم الله الرحن الرحيم يره صحاور كب بين؟            |
| raa   | منا           | رُ آن شريف كي مرسطر پراُنگل رڪوكر" بسم الله الرحمن الرحيم" پڙهمة  |
| raa   |               | ر آ نِ کریم اُ تھی رکھ کر پڑھیں یا بغیراُ تھی رکھے؟               |
| raa   |               | فیر مجھے قر آن پاک سنمنا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟            |
| ra4   |               | ردومين خلاوت كرنا                                                 |
| ran   |               | ردوز جے پرقرآن مجید کا ثواب                                       |
| ran   |               | ر آن مجید پڑھنے کا تواب فقاتر جمہ پڑھنے سے نبیں لے گا             |
| roa   |               | آن مجيد كے الفاظ كو بغير معنى سمجيے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقعد۔     |
| ra1   |               | فی سمجے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے                 |
| /*Y•  | باغلطې        | ، آن مجید مجوکر پڑھے یا بہ سمجھ منجے ہے، لیکن نیامطلب محرنا فا    |
| PYI   |               | رآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم ہے تقیدیق کرنا ضروری ہے              |
| /*YI  | داری شیس؟     | جمد پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پر کی گی ا جارہ دار      |
| r1r   | ب             | ر یکا کی مسلم برادری کے تلاوت قر آن مجید پر اِشکالات کا جواب<br>: |
| r23   |               | نغبيم القرآن 'تغيير كامطالعه كرنا                                 |
| r21   |               | پی نذیراحمه کاتر جمه پرٔ هنا کیهای؟                               |
| ۳۷٦   |               | تدېرالقرآن' کامطالعه کرنا کيساہے؟                                 |
| r21   |               | ئے پھرتے قر آن کی الاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے               |
| ٣٧١   | •••••••       | اوت کے دران لفظ' رسول اللہ'' آنے پر کیا پڑھیں؟                    |
| F44   |               | مْ قرآن کی دعوت بدعت نہیں                                         |
| F44   |               | عُ قرآن مِیں شیرِ بِیٰ کاتقتیم کرنا                               |
|       |               | ع قرآن پردتوت کرنا جائز ہے اور تحفقاً مچھودینا بھی جائز ہے        |
| r21   |               | ـ ون مِن قر آن محتم كرنا                                          |

|             | 79                    | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلدچیارم)                                              |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰ <u></u> |                       | قرآن مجيد حفظ كروانا چاہئے                                                      |
| r91         |                       | یا د کرکے باد جود کوشش کے بعول جائے تو محنا پنہیں                               |
| r91         |                       | حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت،باوجود پینے ہونے کے کرنا                            |
| r91         |                       | قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟                                            |
| r91         |                       | قبر میں قرآن رکھنا ہے اولی ہے                                                   |
| r91         | اعقيدوغلط بـ          | تلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے موکل ہونے کا<br>میں ت                      |
| r9r         |                       | تعجراتی رسم الخط میں قر آن کریم کی طباعت جائز نہیں                              |
| rer         |                       | مونو كرام من قرآني آيات لكصناجا رُنبين                                          |
| r9r         |                       | قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے                                       |
| rer         |                       | قرآنی آیات کی کتابت می مبهم آرے بعر نامیح نیس                                   |
| rgr         |                       | سجدے قرآن مجید گرلے جانا وُرست نہیں                                             |
| rgr         |                       | مجدے قرِ آن گھرلے جانے کا عم                                                    |
| 790         |                       | منركة مكن ك ينجا خبارنكانا                                                      |
| ج           | نيت كاصدقه كرديناجإ   | ماجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآن کریم رکھنا چاہیں توان کی ف                            |
|             | كضے كے فضائل          |                                                                                 |
| r41         |                       | آ واسپ <sub>ا</sub> دمضان                                                       |
| ۵۱۱         |                       | مضان المبارك كى افضل ترين عبادت                                                 |
| ۵۱۱         |                       | مضان المبارك كي مسنون عبادات                                                    |
| ۵۱۱         |                       | مضان المبارك مِن سر حق شياطين كاقيد مونا                                        |
|             | ئىت <sub>و</sub> ېلال | 33                                                                              |
| ۵۱۲         | ادكرين                | د د چاند د م <u>که کرروز</u> ه رکعیس <i>عید کری</i> ن یا ژؤیت بلال کمیٹی پراعتا |
| oir         |                       | ۇيت بلال كىمىنى كافىملە                                                         |
| ar          |                       | فيت بلال كامئله                                                                 |
| ٥١٣         |                       | ندکی رُؤیت میں مطلع کا فرق                                                      |
| ۵۱۲         |                       | ایت بلال کمیٹی کا دیرہے جا ند کا اعلان کرنا                                     |

| فبرست                       | ۴٠,                            | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چبارم)                     |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۵۱۷                         |                                | قرى مهينے كے تعين مِن رُؤيت شرط ہے                       |
| ۵۱۷                         |                                | كيارُؤيت بلال تميني حاند كالمحيح فيصلنبين كرتى؟          |
| ۵۱۸                         | ·····                          | كيارُ ؤيتِ بلال مِين فلكيات پراعتا وكيا جاسكتا ہے؟       |
| orr                         |                                | انگلتان مین نمازعید                                      |
| بابخ                        | ين ايك روزے كى قضا كرنى        | جن کے زد کی شرق شہادت سے جا عرفابت ہو گیا تھا اُنج       |
|                             | روز ہے کی نبیت                 | 1                                                        |
| ٥٣٣                         |                                | روزے کی نیت کب کرے؟                                      |
|                             |                                | نسف النهارشری سے بہلے دوزے کی نیت کرتا جاہے              |
|                             |                                | روز در کھنے اور إفطار کرنے کی دُعا کیں                   |
|                             |                                | إفطار کی کون می دُعا حدیث ہے ٹابت ہے؟                    |
|                             |                                | روز بے کی نیت کس وقت کریں؟                               |
|                             |                                | رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیامراد ہے؟                   |
| arz                         |                                |                                                          |
| ar                          |                                | سحرى كھائے بغيرروزے كى نيت دُرست ب                       |
|                             |                                | قىغاروزيەكى ئىيت                                         |
| ۵۳۸                         |                                | رمضان کاروز ور کھ کرتوڑ دیا تو قضاا ور کفارہ لازم ہوں گے |
|                             | تحرى اور إفطار                 | •                                                        |
| ۵۵۰                         |                                | سحرى كھانامتحب ہے، اگرنہ كھائى تب بھى روز وہوجائے        |
|                             |                                | سحری میں دیرا در افطاری میں جلدی کرنی جاہئے              |
| ٥٥١                         |                                | مبح صادق کے بعد کھانی لیا توروز پنیں ہوگا                |
| ٥٥١                         |                                | سحری کے دنت ندا ٹھ سکے تو کیا کرے؟                       |
| ب اس كوتو زنے كا اختيار نيس | أتكه كلحلى تؤروزه شروع هوكياءا | ۔<br>سونے سے پہلے روزے کی نیت کی اور مبحِ صادق کے بعدا   |
|                             |                                | رات کوروزے کی نیت کرنے والا محری ندکھا سکا تو بھی رو     |
| aar                         |                                | كيانل روز وركيني والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہيں؟ .        |
| oor                         |                                | اَ ذَان کے وقت سحری کھا نا بیٹا                          |
|                             |                                |                                                          |

|                 | ۱۲۱            | آپ کے مسائل اوراُن کاعل (جلد چہارم)                          |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| oor             |                | سحری کا دفت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُؤان پر                  |
| sor             |                | سائرن بحية وقت پانی پينا                                     |
| oor             | .وزونبیس بهوگا | تحرى كاونت فتم مونے كے دى منك بعد كھانے پينے سے ر            |
| sor             |                | روز و كھولنے كے لئے نيت شرط نيس                              |
| sor             | بہال وہ ہے     | روزه دارگ محری و افطار ش ای جگد کے دفت کا اعتبار ہوگا ؟<br>- |
| ۵۵۵             |                | ریڈ بوکی اَذان پرروز واِفطار کرنا وُرست ہے                   |
| ۵۵۵             |                | مجدمیں سائرن بجانا نیزاس ہے روز وافطار کرنا                  |
| ۵۵۵             |                | کیاروز ونماز پڑھ کر اِفطار کیا جاتا ہے؟                      |
|                 |                | موائی جهاز میں إفطار کس وقت کے لحاظ سے کیا جائے؟             |
|                 |                |                                                              |
| زہے؟ کن ہے ہیں؟ | ەتۈڑدىياجائر   | کن وجوہات ہے روز                                             |
| ٠٢٥             | ژناجائزے       | بماری بوه جانے یا پی ماینچ کی ہلا کت کا خدشہ موتوروز وتو     |
| ٠٢٥             |                | بیاری کی وجہ سے اگر روزے ندر کو سکے تو قضا کرے               |
| ١٢٥             | یں             | روزه بيارى كى وجهس مجبورا تورُّد يا تو صرف قضام كفارة ب      |
| ۵۲۱             | فنام           | بیہدشی کی کیفیت میں کسی نے پانی پلادیا تو کفار نہیں صرف ق    |
| لهنا جائزہے؟    |                | کن وجوہات۔                                                   |
| ٥٦٢             |                | کن وجو ہات ہے روز ہ ندر کھنا جا تزہے؟                        |
| ٥٩٣             |                | کام کی وجہسے روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں                      |
| ٠٩٣             |                | سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ تا                              |
| ۵۲۳             |                | امتحان کی وجہ سے روز ہے چھوڑ نااورڈ وسمرے سے رکھوانا         |
| ٣٢٥             |                | امتحان اور کمز دری کی د جہ ہے روز ہ قضا کرنا گناوہے          |
| ۵۲۵             | -<br>          | کیا!متحان کی وجہ ہےروزہ چپوڑ سکتے ہیں؟                       |
| ۵۲۲             |                | سغریا بیاری مین روزه جیموژنا                                 |
| ۵۲۲             | ج؟             | نمازا درقر آن نه پڑھنی والی عورت کا فرض روزے رکھنا کیسا۔     |
| ۵۲۲             | لق بيل         | عالمه عورتيں اپنے بچے کے نقصان کے خوف سے روز و چپور سک       |

| فهرست            | ۳۲                          | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                          |
|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۶۲۵              | اروزه چیوز <sup>سک</sup> ق۔ | ا<br>اگرروزه رکھنے سے دُودھ کم آئے پابند ہونے کا خوف ہوتو کیا |
| ۵۲۷              |                             | دُوده پلانے والی عورت کاروزه کا قضا کرنا                      |
| ۵۲۷              |                             | سخت یماری کی وجہ ہے فوت شدہ روزوں کی قضااور فدیہ              |
| ۸۲۵              |                             | پیشاب کی بیاری روز سے میں رکاوٹ نہیں                          |
| ۸۲۸              |                             | مرض کے مود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدیدو ہے کا حکم            |
| یں ایام کے مسائل | ) کے )مخصو                  | رمضان میں (عورتول                                             |
| ۵۷٠              |                             |                                                               |
| ۵۷٠              |                             | دوا کی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز در کھنا              |
| ۵۷۰              | جاتا ۽                      | روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجا کیں توروز ہنم ہو          |
| ۵۷۱              |                             | غيررمضان ميں روزوں كى قضاہے، تراوت كى نہيں                    |
| ۵۷۱              | قنےو تنے ہے                 | چبوٹے ہوئے روزوں کی تضاح ہے مسلسل رحمیں، چاہو۔                |
| الم              | مے فدرید کی وصیت            | تمام عمرين بھی قضاروزے پورے ندہوں تواپنے مال بیں۔             |
| ۵۷۲              |                             | اكر'' ايام'' ميں كوئى روزے كا پوچھے تو كس طرح ٹاليس؟          |
| 02r              |                             | عورت کے کفارے کے روز ول کے دوران ' ایام' کا آنا               |
|                  |                             | کن چیز ول سے روز ہ ٹ                                          |
|                  |                             | مجول كركعاني والااورق كرفي والااكر قصدا كحابي في              |
| ۵۷۳              |                             | الرغلطي سے إفطار كرليا تو صرف قضا واجب ہے كفار ونبيں          |
| ۵۷۴              |                             | ا گرخون حلق میں چلا گیا توروز وٹوٹ گیا                        |
| ۵۷۳              | 4                           | ر دزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہ نُوٹ جاتا ہے       |
| ۵۷۳              |                             | نہاتے وقت مندمیں پانی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے            |
| 040              |                             | اگرروزے بیں مجمول کر کھائی لیا تو روز وجیس ٹو ٹا              |
| ٥٤٥              | لنالنا                      | روزے میں فرض عسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں پانی ڈا             |
| 323              | •                           | روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پرتک پانی چڑھا ناممنور     |
|                  |                             | روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز وٹوٹ جا:            |
| ٢٥٥              | ، موکی                      | اگرائی چیزنگل کی جائے جوغذ ایادواند ہوتو صرف تضاواجب          |

| فيرست           | ۳۳                        | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چیارم)                             |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۲             | _كاحكم                    | سحری فتم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسو گیا توروز۔       |
|                 |                           | پنے کے دانے کی مقدار دانتوں میں تھنے ہوئے گوشت کے                |
|                 |                           | روزے کی حالت میں پانی میں بیٹھنایا تاز ومسواک کرنا               |
| ۵۲۲             | _كاظم                     | کمی عورت کود مکھنے یا بوسہ دینے سے اِنزال ہوجائے توروز           |
| 344             |                           | روزه دارا گراسمتنا مبالید کرے تو کیا کفاره بوگا؟                 |
| <i>ن</i> ۇ قا ؟ | ے روز ہایا<br>اے روز ہایا | کن چیز وا                                                        |
| ۵۷۸             |                           | انجكشن ــــــــروز ونبيل ثوخا                                    |
| ۵۷۸             |                           | روز ودار نے زبان سے چیز چکو کر تعوک دی توروز وہیں ٹو تا.         |
| ۵۷۸             |                           | مندے لكا مواخون مرتموك ئے منكل ليا توروز وہيں أو نا.             |
| 869             |                           | روزے میں محوک نکل سکتے ہیں                                       |
| ۵۷۹             |                           | للغم پہیٹ میں چلاجائے توروز وئیس ٹوٹرا                           |
| ۵۷۹             | لُوعٌ                     | بلا تصدحل کے اندر کھی ، وُحوال ، گرد وغبار چلا ممیا تو روز و نیز |
| 841             | **************            | ناک اور کان میں دواڈ النے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے                    |
| ۵۸۰             | ېې                        | روز ، الله على حالت عن كان بين دوائي والحيد الفيال الم           |
| ۵۸۰             |                           | روزىدى ھالىت بىل آكھ كھول كروضوكرنا                              |
| ۵۸۰             |                           | آنكه مين دوادًا كنے بروزه كيول نبين تُوشّا؟                      |
| ۵۸۰             |                           | روزے میں بھول کر کھانے پینے ہے روز و نہیں اُو فا                 |
| ۵۸۱             |                           | روز ودار مجول كرجم بسترى كرك توروز كاكياتهم ب.                   |
| ۵۸۱             | ••••••                    | باز واوررگ والے انجکشن کاعظم                                     |
| ۵۸۱             |                           | روزے کے دوران انجکشن لگوانا اور سائس ہے دواج مانا                |
| 6Ar             |                           | روزه دارکوگلوکوز چرها نایا انجکشن لگوا نا                        |
| ۵۸۲             |                           | خودے تے آنے سے روز وہیل او ٹا                                    |
| 6AF             |                           | نماز اورروزے میں نے کا آنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ۵۸۳             |                           | خون دييے سےروز ونيس ٹوش                                          |
| ۵۸۳             |                           | خون نكلنے ہے روز ونہیں ٹو ٹا                                     |

| فبرسة | ۲r                  | آپ کے مسائل اوراُن کاعل (جلد چہارم)                           |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                     | ۔<br>روزے میں دانت سےخون نگلنے کا تھم                         |
| ٥٨٢   |                     |                                                               |
| ۵۸۴   |                     | دانت نكالنے بروز ونبين أو شآ                                  |
| ۵۸۵   |                     | سرمدلگانے اورآ ئیندو کھنے ہے روز و مکروہ نہیں ہوتا            |
| ۵۸۵   |                     |                                                               |
| ۵۸۵   |                     | سرياپورے جم پرتبل لگانے ہے دوز ونبين اُو فا                   |
|       |                     | سوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آنے سے روز وہیں اُو قا             |
| ۵۸۵   |                     | روز وداردن مین شل کی ضرورت کس طرح پوری کرے؟                   |
|       |                     | روزے کی حالت میں ٹوتھ پیپٹ استعال کرنا                        |
| ۵۸۲   |                     | بج کو بیار کرنے ہے روز وہیں ٹو ٹا                             |
|       |                     | روزے میں کھارے پانی ہے وضو                                    |
| 244   |                     | روزے میں کڑوے یانی کا اِستعال                                 |
| ٠٢٨٥  |                     | روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں،وہم نہ کریں                  |
|       |                     | ز ہر ملی چیز کے ڈس لینے سے روز وہیں اُو ٹا                    |
| ٥٨٧   |                     | مرگی کے دورے سے روز و نہیں او شا                              |
| ۵۸۷   | اعم                 | روزه دار لمازم اگراہے افسر کو پانی پلائے تواس کے روزے کا      |
|       |                     | رمضان مين روز و خدر كھنے والے افسر كے لئے بانی وغير والا تا . |
| ۵۸۸   |                     | روزے والی عورت ون کو کسی کو کھا تا پکا کردے علی ہے؟           |
| ۵۸۸   | ، تضاہوں <u>گ</u> ج | روزے، قمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے ق             |
| ۵۸۹   |                     | کیارمضان میں کئے گئے خرچ کا حساب نہیں ہوتا؟                   |
| يان   | روز ول کا:          | قضار                                                          |
| ۵۹۰   |                     | بلوفت کے بعد اگرروزے چھوٹ جا تھی تو کیا کیا جائے؟             |
| ۵۹۰   |                     |                                                               |
| ۵۹۰   |                     |                                                               |
|       |                     | كيا قضاروز م شهورنفل روزوں كے دن ركھ كيتے ہيں؟                |

| فهرست       | ۳٦                                       | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد چہارم)                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1         |                                          |                                                                                                                                                                      |
| ۲۰۴         | نو كياروزه چوژ سكتا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠            | روز ور کھنے پرگیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجائے                                                                                                                    |
| ٦٠٢         |                                          | مردول کی بیاری کی وجہ سے روز و ندر کھیس تو کیا کریں؟                                                                                                                 |
| ۲۰۳         | روز ول کا کیا ہو جبکہ و ہونت ہوگئ ہے     | عار پائی بریزی رہے والی کے اس دوران چھوٹے ہوئے،                                                                                                                      |
| 1.0         | ناجائزے؟                                 | اگرروز در کھنے ہے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑ:                                                                                                                |
| 4.0         |                                          | روزه ركه كرد والى كهالى توكيا كفاره بحي آئے گا؟                                                                                                                      |
| فناواجب ب   | ئى اوراً س كاروز ەرىر داد يا تو مىرف قا  | روزہ رفدار دوان معال و کیا اعادہ کی اے 8 ؟<br>یچ کے چیت ہے کرنے کی وجہ ہے مال کی حالت غیر ہوا<br>بلڈ پریشر اور شوکر کام لیفن اگر روزے ندر کھ سکے تو کیا کر۔          |
| Y•4         | ?ح                                       | بلذ پریشراور شوکر کا مریض اگرروزے ندر کھ سکے تو کیا کر۔                                                                                                              |
|             | ەتو ژنے كا كفارە                         | נפג                                                                                                                                                                  |
| ۱۰۸         |                                          | روزہ توڑنے دالے ہے متعلق کفارہ کے مسائل                                                                                                                              |
| Y•4         | عذرنبین                                  | رمضان کاروز وتو ڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معلوم ندہونا کوئی                                                                                                              |
| 1+4         |                                          | قصد أرمضان كاروز وتوثر ويا توقضاا در كفار دانازم بيل<br>قصد أكماني پينے سے قضاا در كفار و دونو ل لازم ہوں گے                                                         |
| 41•         | ······                                   | قصداً کھانے پینے سے قضاا در کفار و دونوں لازم ہوں گے                                                                                                                 |
| ينوں ہوں مے | ك كيا، چر چحه كهاليا تو تضااور كفاره د ! | سرمدلگانے اور سرکوتیل نگانے والے نے سمجھا کدوز والوت                                                                                                                 |
| ۹۱۰         |                                          | دوروزے توڑنے واللحص کتنا کفارہ وے گا؟                                                                                                                                |
| 411         | ·····                                    | روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لازم ہوگا                                                                                                                    |
|             |                                          | روزے کے دوران اگر میال ہوئ نے محبت کر کی تو کھارو                                                                                                                    |
| 1/r         | ••••••                                   | جان يوجه كرروز واو ژنے دالے بر كفار والازم بوكا                                                                                                                      |
| 11r         | تو پورے دو ہار ہ رکھنے ہوں گے            | عبان پر بھر رود و ورت پر عدوان در میان سرده مبا تیمن<br>نیاری کی دجہے کفارہ کے روزے درمیان سے دہ مبا تیمن<br>عبد مرکز مسلمان مرکز ملسلمان میں ملسلمان کی مال میں کھی |
| 1F          | •••••••                                  | تورت روزے کا تعارہ کن روزے کی حربی رہے ہیں۔                                                                                                                          |
|             |                                          | نفل،نذر                                                                                                                                                              |
| 41fr        | وسكاتو كونى ترجنبين                      | نفل روزے کی نیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کا                                                                                                                  |
| 41m         |                                          | منت كردز كاثر ما كياحيثيت ع؟                                                                                                                                         |
| 110         |                                          | •                                                                                                                                                                    |
| 110         |                                          | اگر کوئی منت کے روز ہے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟                                                                                                                     |

|                                            | آپ کے مسک کی اور ان کا کل (جلد چہارم) کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                         | كيا مجورى كى وجه ب منت كروز بي محور سكت بير؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IIT                                        | منت کے دوزے دُوسرول سے رکھوا ٹاؤرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 <b>4</b>                                | روز ور کھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو گنا برنگا رہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | جمعہ کے دن کوروزے کے لیے مخصوص کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | كياهمة المبارك كاروزه مرف رمضان بين ركهنا جائز ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸                                         | کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز درکھنا وُرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | خاص کرکے جعد کوروز ورکھنا موجب فعنیات نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | كياهمة الوداع كروز كا دُومر كروزول بن إدوثواب ملك ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | كياهمة الوداع كاروز وركفن ينجيفي روز عاف بوجاتي بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                            | جمعة الودائ كروز كاعم بحى دُوس رورووں كاطرح ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | ر جب، شعبان، دمضان کے روزے رکھنے کا عبد کرتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | ر جب وشعبان کروزوں کی شرع میشیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1ri                                        | رمضان کے روز د ل کی قضافی ۱۰ محرم کے تغلی روز ہے کے ساتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr                                         | آ تخضرت ملى الله عليه وملم نے بغیروگئ کے عاشورا کاروز و کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوهنرت موٹی کا واقعہ معلوم نہیں تھا؟                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | إعتكاف كے سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr                                         | إعتكاف كساكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲<br>۲۶                                   | إعثكاف كمساكل<br>إعكاف كاللف مساكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٦                                         | اِعتکاف کے مسائل<br>احتاف سے مختلف مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٦<br>۲۲                                   | اِ عتاکا ف کے مسائل<br>اعتاف کے متلف مسائل<br>اعتاف کی تمین میں اوراس کی نیت کے الفاظ ذبائی کہنا ضروری ٹیمن<br>آخری عشرے کے طاو واعتاف متحب ہے                                                                                                                                                                                                               |
| 64<br>  64<br>  64                         | اِعتَاف کے مسائل<br>اعتاف کے متنف مسائل<br>اِعتاف کی تعنی تعمیں جیں اور اس کی تیت کے الفاظ زیا تی تہما ضروری ٹیمیں<br>آخری عشرے کے ملا و واحداث متحب ہے<br>اعتاف برسلمان بیٹسکنا ہے                                                                                                                                                                          |
|                                            | اِعتُكاف كِمسائل<br>اعتاف كِمثِن صبائل<br>اعتاف كِمثِن تمين مِيماوراس كِنتِ كِمالفاؤز إِنَّى كَهَا شروري ثَمِن<br>آخرى عشر به كِمادوا وعلان متحب ب<br>اعتاف برسلان مِيْمِسَكا ب<br>كس عرك لوكول كواعذاف كرنا چاسخ؟                                                                                                                                           |
| 174<br>174<br>12<br>12<br>12               | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مشاق سائل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FY<br>  FY<br>  FZ<br>  FZ<br>  FA         | اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مشاق سائل<br>اعتکاف کی مشرب میں اور اس کی نیت کے الفافاز باتی کہا شروری قبیل<br>آخری عشرے کے طاوہ واعتکاف مستحب بے<br>اعتکاف برمسلمان میڈسکا ہے۔<br>مسئلت کو تقریح کے ذور می مجد میں جانا ۔<br>مسئلت کو تقریح کے ذور می مجد میں جانا ۔<br>مجور استکاف تورت اگرافی میں وانا کھ جو اس قاتا کی قضا کیے کرے؟۔                       |
| FY<br>  FY<br>  FZ<br>  FZ<br>  FA<br>  FA | ا عثاف کے مسائل<br>اعتاف کی تقدید سائل<br>اعتاف کی تقدید میں جی اور اس کی نیت کے الفاظ ذباتی کہنا شروری ٹییں<br>آخری عشرے کے طاوع اعتاف متحب بے<br>اعتاف بر مسلمان جیشسکا ہے۔<br>سمک کو تو کو کو کا دکرانی جائے ہیں جانا<br>مجمود استراف عمود اس انجو جائے قواس کی اقتا کیے کرے؟۔<br>در ان اعتاف مور قاس مختصوص ایا م شروع ہوجائے گا                         |
| FY<br>FZ<br>FZ<br>FZ<br>FA<br>FA           | ا عتی ف سے مسائل<br>اعتاف کی تمین شیس میں اور اس کی نیت کے الفاظ ذیا تی کہنا شروری ٹیمیں<br>آخری مقرب کے طاوع اعتماف متحب ب<br>اعتماف میر مسلمان میشند کما جا چاہیا ہے؟<br>مسئم کے لوگوں کو اعتماف کو دمری مهم میں جانا<br>مجدور مسئمت مورت اگر فوری وزن آٹھ جائے تو اس کی اقعال کیے کرے؟<br>دوران اعتماف مورت اگر فوری وزن آٹھ جائے تو اس کی اقعال کیے کرے؟ |

| فبرست | ۴۸                      | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چبارم)                                                             |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         | عورتوں کا إعتكاف بھى جائزہے                                                                      |
|       |                         | جس مجدمين جعدنه وتا موه إل بعي إعتكاف جائز ب                                                     |
| ٦٣٠   |                         | قرآن شريف كمل ندكرنے والا بعى إعتكاف كرسكتاب                                                     |
| ٣٠    |                         | ايك مجدين جتنے لوگ چاہيں إعتكاف كريكتے ہيں                                                       |
|       |                         | معتلف بورى مجدين جهال جاب ويا بينعسكماب                                                          |
| ٩٣١   |                         | اِعتكاف مِن حادرين لكانا ضروري تبين                                                              |
| YP"   |                         | اعتكاف كه دوران كفتكوكرنا                                                                        |
| YFT   |                         | إعتكاف كے دوران مطالعہ كرنا                                                                      |
| ~ YFT | ام كرنا                 | اعتكاف كي دوران قوالى سنناا ورثيليويرن ديمينااوروفترى كا                                         |
| 4FF   | ه کنی مسل کرنا          | معتلف کامچد کے کنارے پر بیٹھ کر تحض ستی دُورکرنے کے                                              |
| 1PP   |                         | معتلف کے لیے شل کا تھم                                                                           |
| YFF   |                         | كياا عنكاف من شل كريحة بين؟                                                                      |
| YFF   |                         | دوران إعتاكا ف علما مل غيبت كرنا                                                                 |
| ٢     | ى مجكه بينه باليث سكناب | روران استان ما من يب رياستان المستنطقة والادرم<br>كيام مجد كفسوص كرده كوف ش إعتكاف بيضنا والادرم |
| ٩٣٥   |                         | إعتكاف ومسنون مين متجدكه الدر حجامت بناتا                                                        |
|       |                         | بلاعذر إعتكاف توثرن والاعظيم دولت مع محروت                                                       |
| 1P1   |                         | إعتكاف كي منت بورى ندكر منطق كياكرنا بوكا؟                                                       |
| Ų     | ے متفرق مسائل           | روز_                                                                                             |
| ١٣٧   |                         | رمضان ميس رات كوجهاع كي اجازت كي آيت كانزول                                                      |
|       |                         | روزے دالالغویات چھوڑ دے                                                                          |
| 4F4   |                         | روزه دار کاروزه رکه کرشیاه یژن د کیمنا                                                           |
| ۲۳۰   |                         | کیا بچول کوروز در کھنا ضروری ہے؟                                                                 |
| Al    |                         | ععراورمغرب كے درميان ' روز و' ركھنا كيسا ہے؟                                                     |
| 4r.   |                         | عمرتامغرب روزے کی شرقی حیثیت                                                                     |
| Au1   | ياب؟                    | عصراور مغرب کے درمیان روزہ اور دی مجرم کاروزہ رکھنا کج                                           |
|       |                         |                                                                                                  |

| فبرست | r9        | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چہارم)                        |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| ١٣١   |           | یا نج دن روز ور کھنا حرام ہے                                |
|       |           | كياامير وغريب اورعزيز كوإفطار كرواني كالواب برابرب          |
| 1rr   |           | حضورصلی انتُدعلیه وسلم کاروز و کھولنے کامعمول               |
| ۲۳۲   |           | تمباكوكا كام كرنے والے كے روزے كا حكم                       |
| 1rr   |           | روزه دار کامسجد میل سونا                                    |
| 1PP   |           | روزے کی حالت میں بار بار عسل کرنا                           |
|       |           | ناپاک آ دی نے اگر سحری کی تو کیاروز و ہوجائے گا؟            |
| 1PP   |           | ناپاکی کی حالت میں روز ورکھنا                               |
| ALL   | اندہوں کے | ششعید کے دوزے رکھنے ہے رمضان کے قضار وزے او                 |
|       |           | عورت اپنے قضاروزے شوال میں رکھ محتی ہے، کیلن شوال           |
| 4ra   | ار معیس؟  | چەماەرات اورچىدماە دن دالےعلاقے ميں روز وكس طرح             |
| ٦٣٥   | ن ندچھوٹے | سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں، بشر طبیکہ جماعت        |
|       |           | لا دُوْاتِیکِر کے ذریعے تحری وافظاری کی اطلاع دیٹا دُرست    |
| 460   |           | مؤڏن روز وکھول کراُ ذان وے                                  |
|       |           | عرب ممالک ہے آنے پڑمیں ہے زائدروزے رکھنا                    |
|       |           | کیا پاکشان دالے بھی سعودی عرب کے حساب ہے روزے               |
|       |           | معودی عرب میں روز وشروع کرے اور عبد کرا چی میں منا۔         |
|       |           | اختتام رمضان پرجس ملک میں پنچے وہاں کی پیرو کی کرے۔         |
|       |           | عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟                          |
|       |           | روزه نوث جائے تب بھی سارا دن روز و داروں کی طرح ر۔          |
|       |           | یمار کی تراوت کی روز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       |           | كياغيرمسلم كوروز وركهناجا نزيج؟                             |
|       |           | مضان البارك كي هر كمزى مختلف عبادات كري                     |
| 1/7 9 |           | نيبويژن پرشينه موجب لعنت ب                                  |

بروار الأراق المراجع

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### سجدةسهو

تجدة سهوكن چيزول سے لازم آتا ہےاور كس طرح كرنا جاہے؟

سوال:.. نماز پزیعت وقت کون کون ی یا سم شم کفظی ہوجائے تو تحدہ محمداد کرتا پڑتا ہے؟ اور تحدہ محمداد اکرنے کے لئے التیات کے بعد سلام مجمر تا پڑتا ہے یاؤ رووٹر لیف اور ڈھا تھی پڑھر کا چھر سلام چیر تا پڑتا ہے؟

جواب:...جده سرد کواجب بونے کا اُمول یہ برکرفرش کا تُخرب یاداجب چوت جانے سے یاداجب کو تا تُخر سے جدہ سہوداجب بوتا ہے۔ <sup>(1)</sup> سے سماس اُمول کی جزئیات بے تاہ ہیں۔ جدہ سہوکا طریقہ یہ بسب کرآخری تقدہ میں "عبدۂ ورسولا" تک پڑھرکا کیک طرف سلام مجبروی، مجرد وجد سرکر کے دوبارہ التحیات پڑھیں اور دُرود شریف اور دُما کے بعد سلام مجبریں۔ نماز میں جونے والی تلطمی کی تلافی کا طریقتہ

سوال:...آگر ہمیں محسوں ہوکہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کو ٹی نظلی کی ہے، لینی دومجددں کے بجائے تین کرلئے تو اس کی معانی کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...اگر غلطی سے نماز کا کوئی داجب چھوٹ جائے یا کی فرض یا داجب کے ادا کرنے میں تا نیم ہوجائے آل مکا غلطی کی اصلاح مجد کم ہوسے ہوجاتی ہے، اگر لماز کا کوئی فرض رہ کیا ہوتھ نماز کا لوٹانا شروری ہے، ادر اگر کوئی سٹٹ چھوٹ جائے آتو معاف ہے، اس لئے نماز کا کوئیا نے کا خراکش و داجیات اور سنن اور ستجات معلوم ہوئے چاہئیں۔ ''مرکظ علی ہے دو کے بجائے تمن مجد سے کر لئے تو مجد میرواز م آئے گا۔ '''

<sup>(1)</sup> ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير وكن أو تقديمه أو تكواره أو تغيير واجب. (عالمگيرية ج: ا ص: ١٢/ مكاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيدية.

 <sup>(</sup>٢) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثويتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبى
 صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في البيين. وأيضًا عالمكروبة، باب سجود السهو ج: ١ ص: ٢٥ ا).

<sup>(</sup>٣) الأصل في هذا أن المعروك الثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلّا المستود على المعروب المهو كذا المستود اللهو كذا الميار المعرفية المهور كذا الميار المعرفية المهور كذا الميار المعرفية المهور كذا الميار المعرفية المهور المعرفية المهور المعرفية المهور المعرفية المعرفي

<sup>(4)</sup> لو ركح ركوعين أو سَجد ثلاثًا في ركعة لؤمه السجود. واليحّو الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥ كتاب العنازة، باب سجود السهوء طبع بيروت.

# سحدة سهو كمحتلف طريقول مين انضل طريقه

سوال:...الف:...بجدؤ سموالتيات پڑھنے كے بعدادرؤردوشريف تيل كرنا جاہے؟ ب: ... كيا حدة مهوك بعد التيات ، أرووشريف وغيره ووباره يرهاجات كا؟

ج: .. شافعي حضرات عوماً تجدوً مهو كفوراً بعد سلام مجيروية بين ، كياميطريقة ماد مسلك كرمطابق ب؟

جواب ... مجده موسلام سے پہلے محل جائز ہے اور بعد محل، وام ا بوشیقہ کے نزدیک افضل طریقہ وہ ہے جو آپ نے "الف"اور" ب" میں تکھا ہے۔ (۱)

نماز میں یادآیا کہ ایک مجدہ بھول گیا تھا تو مجدہ کر کے محدہ سہوکرے

سوال: ..كى ركعت من جول كرايك عى مجده كيااور سلام يعلم يادة حمياتو كياكرنا جائد؟ چواب:...جب یادآ جائے اس بحدے کو اُدا کر لے، مجروستورے مطابق محد کا سو بھی کرے۔ (۱)

بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو تحبد ہُسہو سے بوری نہ ہوگ

سوال:..اگرنماز میں بھولے ہے فرض چھوٹ جائے تو بحدہ مہوکر لینے سے نماز ہو جائے گی؟

. . . . یک سرمزی میں اقد ہوجائے یا بھولے ہے چھوٹ جانے ہے تماز کا دوبار واعاد و ضروری ہے بھٹ محد و سموکر لینے ہے نماز ٹیمیں ہورگ (")

اگركوئي مخف تيسري ركعت مين بھي بھول كرييش كياتو كيا سجد اسمولازم ہے؟

سوال:...ا كركوني آدى ظهرى نماز يز حاوره وورى ركعت عن التيات عن بيفه جائه ، اور كارتسرى ركعت من مجى بينه جائے اور بحدہ موند کرے ،تو کیا نماز ہوجائے گی پانہیں؟

جواب:..جس نماز ش محده مبوواجب مو اوراس كواداندكر ، يو نماز كالونا اواجب ... (\*)

پہلی یا دُوسری رکعت میں تجدہ بھول گیا تو یادآنے بریجدہ کر کے تجدہ سہوکر لے

سوال:... جب کوئی آ دی پہلی رکعت یا دُوسری رکعت میں مجدہ کرنا مجول جائے تواس کی صورت کیا ہوگی؟ اورا سے لوٹا نے

 (١) ومحلم بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥، باب سجود السهو).

(٢ و ٣) ان المعتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي والا فسدت صلاته. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۲۱ ، کتاب الصلاة، باب سجو دالسهو) ـ

 (٣) كل صلاة أديت عع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشاهية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٠٥٤، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب: ... آگرالیک بحدہ کی رکعت کارہ گیا ہوتو سلام چیرنے سے مہلے چیلے جب یادآ جائے ادا کرے، اور جدہ کہوگرے، اور اگر سلام چیرنے کے بعدیاداً سے تو نماز دویارہ پڑھے۔ (')

نماز میں رکعات کی کمی بیشی پرسجد وسہوکرنا

سوال :...اگرنماز کے دوران مجول ہے ایک دکھت کم یازیادہ ہوجائے، دُد مری صورت میں پہلے ہی سانام پھیرلیس ، تو تجدہ سور کیا جاسکتا ہے یا پھر نماز دوبار دادوار کرنی چاہئے؟

جواب: ...جم فض کی تین رکعتین بودی بول ایک رکعت باق تی کداس نے بھول کرسلام بھیرد یا قوائد کو کفر ابوجائے، اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور التیات پڑھ کر کچہ کا سہوکر کے اور دوربارہ تشیدہ ور دوٹر بیف اور دُما پڑھ سے سلام بھیرے دائم جار رکعتیں بوجگا تھیں بھر قصدہ افتر پیش کیا، یا تیج ہیں رکعت کے ساتھ کا ابوکیا تواسے جا ہی کہ والی لوٹے اور بچہ دہ کرے ۔ اور اگر پانچ ہیں رکعت بھی تکسل پڑھ کی قواس سے فرض باطل ہو گئے ایک دکعت اور پڑھ کر جود اس بھرکر سے نماز پوری کرے، بید کس جو جا تھی کے اور چا رفرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (\*)

وترکی آخری رکعت میں دُعائے تنوت کے بغیر رُکوع کر لیا تو سجد ہُسہوکر ہے

سوال:..عشاه کی نمازش وزگی آخری دکنت بین اگری مایتون پزیم بنیز زکرم کرلیا جائے ورتر ہوں مے یائیں؟ جواب:... بجدہ میوکرلیا جائے قو نماز کیج دوجائے کی مورند دوبارہ پر کی جائے۔ (۲۰)

پہلے قعدے میں دُرود شریف پڑھ لے توسجدہ سہولازم ہے

سوال:...مِن نےظہری نماز میں دورکھت کے بعدالتیات کے بعدؤ رود ثریف "السُلْصِم صل علیٰ محمد" مجول کر پڑھلیا تو کیا جرہ مولازم تھا؟ میں نے میڈیس کیا اواس کا کوئی کفارہ او کرنا پڑے گا؟

جواب: ..فرض ، واجب اورست موكده كريم العقد عن الروروثريف "اللّهم صل على محمد" يزها إلو

 <sup>(</sup>١) ان المحتروك ثلاثة أنراع قبرض وسنة وواجب، فنى الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وألاً فسدت صلامه.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦ ا، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبح وشيديه كوئنه.

<sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامي ج: ٢ ص. ٩١).

<sup>(</sup>٣) رجل صلى الظهر خمسًا وقعد فى الرابعة قدو التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعاء وسلم كذا فى اغيط ويسجد للسهو ...... وإن لم يقعد على وأمن الرابعة حتى قام إلى الخامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهر « عندنا. رعالمگيرى ج: 1 ص: ٢٩ ا ، باب سجود السهور.

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمكيري ج: ١ ص:١٣٨، باب سجود السهو).

حِدہ مہولازم آئے گا'، مجدہ مہونیں کیاتو نماز کالوٹا تاواجب ہے۔

اگر سجدهٔ سهوکرنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال: ... نماز میں جب بھی کوئی فلطی ہوجائے تو تحدہ میری تھی ہے، لیکن بعض اوقات بحدہ سپوکر نامحی مجول جاتا ہوں، تو ایک صورت میں کیا کرنا جائے ؟

(~) جواب نہ اگرائی نفطی ہوجائے جس ہے بچیہ کا موام آتا ہے، اور بچیہ کا سوز کر نے نو نماز کا لوٹا تا واجب ہے۔ جواب نہ

مقتدی سے غلطی ہوجائے تو وہ مجدہ سہونہ کرے

سوال :... با بتاعت نماز ہوری ہے، اس دوران اگر افرادی طور پرکی نمازی ہے کو کی فلطی سرز د ہوجائے تو کیا دوا مام ک سمام پھیرنے کے بعد بحد می سوکرسکا ہے؟ ...

م المار المستقدان الم المارة عند من الرمتندي سالمي كوفي علم بوجائي جم سي مجدة مولانوم آيا كرتاب، اس سي منتدي كذر مجدود اجتبائيل بوتاء السلطة إمام سير في موجدة موكر في كامرورث بين .. (")

كيامقتدى كى غلطى پرأسے تحدة سهوكرنا موگا؟

سوال:...اگرکونی مختص با بتاعت نماز آدا کر رہا ہو، اور پینماز چار دکست والی ہو، اگر دور کست کے بعد درمیانی تشہید ش التیات کے بعد آدھا ؤرو در شریف بمی نظفی ہے پڑھ لیا تو و بعد ش مجد م سہرکس طرح اوا کرے گا؟ کیونکہ ابام کے سلام بھیرنے کے بعد تو تام خمازی مجل سلام بھیرتے ہیں، جواب ویں۔

جواب:...متندی کی الی نظی ہے تجہ ہم ہواجب نہیں ہوتا، پس اگر ایام نے درمیانی شید میں زرووشریف بعول کر پڑھ لیا تھا تو ایام کے ذے تجہ مسہولازم ہے ''کین کر ایام کے چیچے متندی نے بھول کر پڑھ لیا تو اس کے ذے تجہ می مونیمی

آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا امام کے ساتھ محبرہ سہوکرے؟

سوال :...اگركونى فض آخرنماز جماعت مين شرك بون آياه اى حالت مين اس شخص نے إراده تعده كيا بقل اس ك

(١) وأو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا أو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في
البيين وعليه الفتوئ (طالمگيري ج: ١ ص:١٢٤) باب سجود السهو.

(٣ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعلاقهاء ولى الشامية: لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة النحريم يشمل ترك الواجب وغيره .. إلغ. ونشاعي ج: ١ ص: ٣٥ ٢/ مطلب كل صلاة أديت مع كراها المحريم تجب إعادتها). (٣) فأما المقددي إذا مها في صلاته فلا مهو عليه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٥ ا، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه، طبع مجيد كراجي.

(۵) اليناماشينبرا ملاحظهو\_

(٢) العِناماشينبر۴ ملاحظهو-

بیٹنے کے امام نے بحدہ سروکیا، آیا اس فض کو کیا تھم ہے؟ امام کے ساتھ بحدہ سروکرے اندکرے؟ اگر ذکرے قواس کی نماز ہوگی یا ندادی؟

سیمان جواب:...ال خص پر بجده سیم ادام کے ساتھ شرکت داجب به اگرشر یک نبین بودا بقر کنا با گار ہوگا۔ ('' مقتدی نے پہلی رکھت مجھے کر دُوسری میں شاہر خص لی الم پہلی کو دُوسری مجھے کر شانمیس پڑھی تجدہ کہ سہوئیس سوال:...اگر کی خص نے ادام کے ساتھ فرش دکھتوں کی دُوسری دکھت طانی ادر یہ خیال کر کے یہ بہلی دکھت ہے، شاپڑھ لی بق کیا باکر دہ مجدہ کہ بورک کے نہاں دکھت کو درک دکھت بھر شانمیس پڑھی، قو بھر دو درک دکھت میں شاپڑھے؟ جواب:..دونوں صورتوں میں اس کے ذیے ہوئی میریسی (''

جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحات کی جگه سور و فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دفعه ایها بواکدیش نے قعدے میں بھائے التحیات کے بھول کر' المحدشر نیف' پڑھی، ایک صورت میں میر کی نماز دوئی کوئیس؟ بجکہ میں جماعت میں شال قا۔

جواب:.. نماز ہوگئی اکینے ہوتے تو تجد اسمولاز مقا۔ <sup>(۳)</sup>

كيا قضانمازوں ميں بھی تجدهٔ سہو کرنا ہوگا؟

موال: ..کی بھی دفت کی فرض نماز اگر تضاہ وجائے ،کیا تضافراز ہی بجد کا سہوکر نالازم ہے؟ اگر لازم ہے تو بجد کا سہوآخری رکعت ہی شمل اداکیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب: .. ثماز خواہ ادام و یا قضا ، فرض ہویاہ ہب یا سنت، جب اس ش ایک بھول ہومائے کدہ اجب چھوٹ جائے اٹماز کے کسی فرض میں تائیم ہومائے یا کسی داجب میں تاثیم ہومائے تو تعرف مہولان م ہوماتا ہے (1) "عبدہ ور صولہ" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے ، اور تجد کا مجولا نے کے بعدود بارہ انتیات ، ور دوشریف اور دُعا پڑھ کرسام بھیرارے (2)

<sup>(1)</sup> لأن متابعة الإمام واجبة قال النبي صلى الله عليه وموسلج الايع إمامك على أيض مثل وجدته ... إلخ. (البدائع ج: ١ ص: ١٤٥ - ا فيصل في بيان من يجبب عليه مجود السهو ومن لا يجب عليه، أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود كذا في اغيط و لا يشتر ط أن يكون مقتميا به وقت السهو حتى أو أدرك الإمام بعد ما مها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبل الدي (عالمكرى ج: ١ ص: ١٦ م) باب مجود السهور.

<sup>(</sup>٢ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلاسهو عليه. (بدائع ج: ١ ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>۳) و حکم السهو فی الفرض والنفل سواء کلما فی اغیط (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۲۲)، باب سجود السهو). ۵) مکروح را اسجود الایم کرداد راه تاخیره آه تاخیری کرد تقدیده آدمی درد در در در استور راها گرم سود

<sup>(</sup>٥) . ولَا يجب السجود إلا يترك واجب أو تأخيره أو تأخير وكن أو تقديمه أو تكواره أو تقيير واجب. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢ ا، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيفيه كوتشه.

<sup>(</sup>٢) - وكيفيعة أن يكبر بعد سلامه الأول ويعرّ ماجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في النبيين. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٠١، باب سجود السهور.

#### سجدہ سہوکے لئے نیت کرنا

سوال:...بجدا مہوئے لئے اگر ضرورت چٹی آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ بجدہ کی ضرورت ہوگئی ہے تو طریقہ کے مطابق تجدہ مہر کرایا جائے؟

محبرہ سہومیں کتنے مجدے کرنے چاہمیں؟ سوال:..مجدہ سہمیں سنتے جدے کئے جاتے ہیں؟ جواب:..مجدہ سہرے کے دوجدے کئے جاتے ہیں۔ (''

سجدة سهوكتني مرتبه كياجا تاہے؟

سوال:...بحدهٔ سرداد رسحه و خلاوت ایک مرحبه کیاجا تا ب یا نماز کی طرح دومرجه؟ جواب :...بحدهٔ سردوم تیرکیاجا تا ب ، اور مجدو خلاوت ایک مرتبه والله اطم! <sup>(۲)</sup> ناما

نماز میں غلطی ہونے پرکتنی دفعہ بحدہ سہوکر ناہوگا؟

سوال ند بیراستندید بسی کدائر نماز می نظی دوجائی ایول بوجائے آئیک ہی بارجرہ سیوانی بوتا ہے یا بطلعی یا مول پرانگ الگ جو اسپوکیا جائے ، مثلاً بست می نظی بودار پر فرضوں میں بوجائے تر تھنے ہو میکر کے جائیں ؟

جواب:..نید باندهند کے بعد سلام پیمرنے تک برفرانستانی ہوتی ہے نماز کینیت باند هند سے لے کر سُلام پیمر نے تک کے عرصے بھی اگر کی مرتبہ بجول ہوجائے تو آیک می مرتبہ بجد می ہوداب ہوگاد 'اور اگر سلام پیمبر کر دسری نماز شروع کی اور اس میں بحول ہوگئی تو بحدہ کہ ہورہ بب ہوگا'۔' مثلاً سنت کی نیت بایدی تو اس کا سلام پیمبر نے تک اس نماز میں اگر کی جگہ بھول

<sup>(1) -</sup> وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصفه السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عزمه أن لَا يسجد كان عليه أن يسجد ولا ينطل سجوده. ولعج القدير ج: 1- ص: 700، باب سجود السهوء طبع ييروت.

 <sup>(</sup>۲) يسجد للسهو في الريادة والنقصان سجدتين بعد السلام .. إلخ. (هذاية ج: ١ ص:١٣٦١ ، كتاب الصلاة ، باب السجود ، طبع محمد على كارخانه كراچي).

ر) ) . فياذا أواد السنجود كير ولا يرفع يديمه وسنجد ثم كير ووقع وأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمكيري ج: ا ص: ١٣٥، كتاب الصلاق الباب الثالث عشر في سجود العلاوة.

<sup>(</sup>٥) وأو سها في صلاته مرازًا يكفيه سجدتان كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٠، سجود السهر).

<sup>(</sup>٢) فإن سجو د السهو في مطلق الصلاة ولا يختص بالفرائض. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨، باب سجو د السهو).

ہوئی توایک ہی مرتبہ بحدہ سہوداجب ہوگا ،اورسنت کے بعد جب فرض کی نبیت باغدمی اوراس میں بھول ہوئی تواس میں الگ بجدہ

اگر ثنایرٔ هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال: ..ایک موقع بر باوجود نال منول کے جھے اِمام بنایا گیا، محر ثنا مجول کئی و دسری تمام نماز تمل کی محر مجر و مهر بھی نہ کیا ، اب خلجان ہے کہ ہیں نماز ضائع تونہیں ہوگئ؟

جواب:...ا گرنانبیں بڑھی تو نماز ہوگئی بجد دسمو کی ضرورت نبیں تھی۔<sup>(1)</sup>

کیاایک سورۃ جھوڑ کرآگے پڑھنے سے محبرہ سہولا زم ہوگا؟

سوال:...منغردنمازی یا اِمام صاحب حِموثی سورۃ رکھت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکھت میں سورہ فیل پڑھی ہے، اب وُوسری رکعت میں سور کا مان بڑھ لیتا ہے، اس کو تحدہ سوکرنا پڑے گا نماز ہوجائے گی؟ علائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو کہلی سورة ے لئی ہوئی سورة پڑھی جائے یا کم از کم دوسور شن چوو کرتیری سورة پڑھی جائے۔ چواب: ...چوٹی سورتوں شن ایک سورة چوو کر کا گئی سورة پڑھا نکر دھے، "ممراس سے تحدید میموداجب ٹیس ہوتا۔

#### آیات بھو لنے دالے پر سجدہ سہو

سوال:...ېم يېهان د ت باره آ دى ايك ساتحد نماز پر هيخ چي، اپنالهام ايك فخف كو بنايا بواب، جي قر آن مجيد كى مجوآيات عنلف ساروں ہے یاد ہیں۔مسکلہ بیہ کے جب بھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جاتا ہے تو نماز کے افتقام ریحد دسمبوکرتا ہے، کیا کسی آیت کے بعول جانے پر بحد ہ سہولا زم ہو جاتا ہے یااے چیوڈ کرکوئی آیت دُوسری پڑھ جاسکتی ہے؟

جواب:... قراءت میں بھولنے ہے تو تبری سرور میں آتا ، البتہ اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے تین مرجہ سمال اللہ کہنے کی مقدار ماموثل کھڑارے ، تو تبدی کا سرور (۲)

# فرض کی آخری دورکعتوں میں سورہ ملانے سے مجدہ سہووا جب بیس ہوتا

سوال:...نمازی تنها (جماعت کے بغیر)اپنی جارفرض پڑھ رہاہے، جبکہ دورکعت میں توسور وُ فاتحہ کے بعد دُوسری سورۃ ملانی ب، باقى دوركعت مين صرف مورة فاتحد يره حكرة كوم كرنا بوتا ب، الرجول سان دوركعتوں مين جن مين صرف مورة فاتحد يردهن ب،

<sup>(</sup>١) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء .. الخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١١).

 <sup>(</sup>٢) وإذا جمع بين سورتين ...... وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كالت السورة طويلة لا يكره هكذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٨).

إذا شـفـــــــ التفكر أداء عن واجب بقدر وكن ...... ولم يدينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بئلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢٥٨، باب منجود السهو، طبع مير محمد).

سورة المالى ياصرف تسميد يراح في إياتها كدياوة كيااوردكوع ش جلا كيا، اب الى يرجد وسيوواجب ، وكايانيس؟

جواب:...فرض نماز کی آخری و درکھتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ ٹرین ملائی جاتی ایکن اگر کوئی بھول کر ملالے تو اس سے بحد ہُ - جواب :...فرض نماز کی آخری و درکھتوں میں فاتحہ کے بعد سورہ ٹرین ملائی جاتی ایکن اگر کوئی بھول کر ملالے تو اس

### نماز میں اگرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیا سجد ہُسہوکرنا ہوگا؟

سوال:... جار ركعت نماز مين اگر الحمد شريف كے ساتھ سورة ملانا مجول جائے تو مجدؤ سموے نماز وُرست ہوجائے گ؟ کیونگدوا جہات نمازش الْحدیک ساتھ سورۃ طانا واجب بتایا گیا ہے، داور واجب ترک ہوجانے سے بحد و مہوکر ما پڑتا ہے۔ جو اب: ... بگل دور کھتوں شن سورۃ طانا واجب ہے'' مجول جائے تو بحد و مہولا زم ہے۔ (۳)

كېلى اور دُوسرى ركعت مين سورة ما نا جنول جائے اور تيسرى، چوتھى مين مالي تو كانى ب -سوال: ... بیل یا دوسری رکعت میں سورة مانا مول جائے تو آگر یادة جائے تو تیمری یا پیچی رکعت میں ( جیمہ خال اکمد پڑی

جاتی ہے) سورة الحمد كے ساتھ ملاسكتے بيں؟ چواب:...اگر ہلی یا دُوسری رکھت میں سورۃ ملانا مجول جائے تو تیسری اور چیٹی میں سورۃ ملاتے ، کین مجرہ سوجی کرے گا۔ کرے گا۔

نمازییں اگر بور و فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور بحد ہ سپوکر لے تو نماز کا حکم

سوال:...ا يك نمازى سے سورة فاتح مجول كرروكى ، مُركوكى سورة اس نے راح محى، بعد ش ياد آيا، جرة موكرليا، آيان كى نماز تحمل ہوگئی ہے کٹبیں؟

، جواب:...نمازسچے ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

نفل،سنت نمازی وُ وسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا تھم ۔ سوالی:...قرش نماز کے علاوہ سنت یانش چار رکعت والی نماز میں دُوسری تیمری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ ملائی مجول جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

في شرح الكتاب ص: ١٠٣، ١، باب سجود السهو، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>١) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا بلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما بقوم مقامها ثلاث آبات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگبرى ج: ١ ص: ١٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب السهو إلا يتوك واجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

 <sup>(</sup>٣) وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة ...... ويسجد للسهو. (عالمگيري ج: ١ ص. ١٤). (۵) والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مسنونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكناب. (اللباب

سنتوں کی تئیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملا نا بھول جائے تو سجدہ سہوکا فی ہے سوال: شعن یا چار رکعت سنوں کی نماز میں تیری یا پیٹی رکعت میں الجد شریف کے بعد سورۃ مانا بھول جا کی توسجدہ مہر كافي ہوگا پائيس؟

یں . جواب :... بحد وسم و منازی کی بوری موجائے گی۔

سوال:... چار یا تین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتمی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس معورت مي كياكرنا جائي

جواب: ... کچه کرنالازم نین ۱۰ صورت پل مجد و سمومی لازم نیس \_ (۳)

ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پر بحدہ سہوکرے

سوال: ...مقتدی ایک رکعت ہے رہ کیا ہے، تو مقتدی کوا کیلے رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد کوئی سور قابر منی لازم ہے، لیکن اگرمقتری نقطی ہے آمین پری زکوع میں چلاجائے وہ کیا کرے؟ صرف بحبر و مہوے نماز ہوجائے گی اینماز بھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب: ...ا گرسجدهٔ سبوکرلیا تونماز بوگی ...

قیام میں بھولے سے التحات پڑھنے پر کب بحدہ سہووا جب ہوگا؟

سوال: .. کیانماز قیام میں ثنا درسورہ فاتحہ کے بعد کو بی شخص بھولے سے التحیات پڑھے اور یاد آنے پر پھر کو کی سورة پڑھے تو کیانماز کمل ہوگئی ہے پانہیں؟ مختصر ساجواب دیں۔

جواب:...اگرنا كى جگه التحيات پڑھ كى تو بحدة مهوواجب نبيل، اوراگر سورة فاتحرك بجائے التحيات ردهمي تو بحدة مهولازم ب، الك طرح الرسورة فاتحد بعدسورة كى جكدالتحيات يره فى تب بحى بحدة مجوداجب يد.

 <sup>(</sup>١) (وكل النقل والوتر) أى القراءة قرض في جميع ركعات النقل والوتر ... إلخ. (البحر الواتق ج: ٣ ص: ١٠، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ....... لزمه السجود ... إلخ. رأيضًا ح: ٢ ص: ١٠١، باب سجود السهور.

 <sup>(</sup>٢) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ..... لزمه السجود ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١، باب، سجود السهو). (٣) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لايلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢١).

<sup>(</sup>٣) . وأما المسبوق إذا سها قيما يقضى وجب عليه السهوء لأنه قيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٥ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لَا يجب عليه عـ

 <sup>(</sup>٥) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهر عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في التبيين.(عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ، باب سجود السهو).

# قيام مين التحيات ياتسيح يزهنااورزكوع ويجود مين قراءت كرنا

سوال:..اگر قیام می قرامت کی بجائے التحیات یا دُھایا تھے وغیرہ پڑھ لے یاس کے برکس زُکوع و بحدہ میں بجائے تھے کے قرامت کرے بول کر وقد مجرکیا کرے؟

جواب: ...قرامت کے بجائے التیات پڑھنے ہے جو انہو داجب ہوجائے گا، ذعایات بچے ہے گ<sup>(1)</sup> زکورگ، بجدے میں قرامت نیس کی جائی بیکن اس سے بحد انہوداجب نیس ہوگا۔ (۲)

آخری دورکعت میں الحمد کے بعد بھم اللہ پڑھ کی جائے توسجدہ سپوواجب نہیں

سوال ن…ایک فخض اکیلافرض نماز پڑھ رہا ہے، جلی دورکھت میں سورۂ فاتحہ کے بعد بم اللہ پڑھ کرکوئی اور سورۃ شروع کرےگا ، بعد کی دوکھتیں خال میں ، کرنگھی ہے ہم اللہ پڑھ سے لاتے کیا مجدہ مہود اجب ہے کرٹیں ؟

چواب:...بعد کی در رکعتوں شرامرف سور وَ اتنے بیٹری جاتی ہے ، تا بم سور وَ قاتحہ کے بعد سور وَ پڑھے تو سوراس بور بوتا البذائم اللہ بڑھنے ہے کی تیس بول ( '')

الحمديا دُوسري سورة حچھوڑ دينے سے تحدہ سہوواجب ہے

سوال: ندنماز عمی تراوت کر: فرض ہے، جس کے چیوٹ جانے سے نماز ڈیرانی ہوئی، اور جورہ مہرے کا مخیص جلنا، کثر مولوی صاحبان کی رائے ہے کسروہ کا تھے کے بعد دوسری سورۃ مجو لے سے دوہ جائے اور توکو ٹی کچا جائے تو مجرہ مہر سے نماز ہو جاتی ہے، کیا سورہ کا تھے کا اداکر نا ترا است کے اور کر کے باہر ہے اس کے انداز کو بھرائی میں کٹا جا سکتا؟ اگر سورہ کا تھے آرا ہے میں شال ٹیمیں تھ کھرفرض ادامونے سے دہ کیا ہجرہ مہر کس طرح اس کی کو بوری کردے گا؟

جواب نہ بنماز عمد مطلق قراء ہ فرش ہے، اور معن طور پر سود کا تند پر مشاادراس کے ساتھ کو کی سودۃ طانا (یا ایک بزی آیے یا تمن چھوٹی آیتیں ) ید دنوں واجب بیر<sup>03</sup> اس کے اگر بالکس می قراءت نیس کی تو نمازنجس موئی ،اورا کر سور کا تاتینیس مرحی یا

<sup>(</sup>١) كرشت صفح كا حاشي فمره الماحق فرماكي -

<sup>(</sup>٣). قوله والقرامة أقبل تعالى: فالوقرة اما تبسر من القران، وحكى الشاوح الإجماع على فرضيتها. (البحر الراتق، باب صفة الصلوف ج: ١ ص ٨٠-٣ ، طبع بيروت).

 <sup>(4)</sup> وتجب قراءة الفاتحة رضم السورة أو ما يقوم مقامها .. إلخ. (عالمگيرى ج: 1 ص: 1 20 باب صفة الصلوة).

سورة نبيل ملائي تو محدة سهوواجب موكان اور مجدة سيوكر لين عد ما مح موكل \_

ظهراورعصرين بعول كرفاتحه بلندآ واز ي شروع كردى توكيا تحدة مهوكرنا موكا؟

سوال:...ظهرا درعصر ميں امام بھولے ہے قاتحہ جمرے شروع کردے ادرمعا یا داتے ہی چپ ہوجائے تو کیا نماز تو زے؟ اورىجدۇسبولازم ہوگا يانبيس؟

جواب:...اگر تین ے کم آیتی پڑھیں تھی آو سرد کا مواجب نیس ،اگر چوری رکعت میں قراءت بلندآ واز سے کی تو سجرة کوداجب ہوگا۔ (\*)

دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجد ہُ سہوکر ہے

سوال:...نماز وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورۃ پڑھ کر رُکوع میں چلے جا کمیں، دُعائے تنوت پڑھنا مجول جائے تو كياكري؟ آيانماز دُمِرائ ياوالس اوث جائع؟ تنعيل ع جواب عنوازيد

جواب:...دُعائِ تنوت واجب ب، الرجول جائة سجد أسموكر لينے سے نماز محيح موجائے گي۔ (٣)

التمیات کے بعد غلطی ہوجائے تو کیا مجد ہ سہوکر ناہوگا؟

سوال:...نما . میں کوئی غلطی ہوجائے تو مجد کا مہوکرتے ہیں، لیکن اگر انتیات کے بعد کوئی غلطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یا اگر نماز کے درمیان کوئی فلطی موجائے اور سلام پھیرنے کے بعدیاوآئے تو کیا کریں؟

جواب:...آخری التحیات کے بعد سبو ہوجائے تو محدہ سہزمیں، نماز پوری ہوگی،سلام پھیرنے کے بعد یادآیا کہ میرے ذ مدمجده مهوقا قواگر سلام چیر کرا می اپنی جگه جیشا ہے، نمازے منائی کوئی کام ٹیس کیا تو مجدہ سیوکرے چیرے التیات پڑھے اورا کر اپنی جکہے آنھ چکا ہے انمازے منائی کوئی کام کر لیا قونماز دو باروپڑھے۔ (۵)

عار رکعت سنت مؤکدہ کے درمیانی قعدہ میں التمات سے زیادہ پڑھنے پر بجدہ سہو سوال:...ظهر کی میارمؤ کدوسنتیں پڑھیں، درمیان والے قندہ میں ؤرود شریف دُ عا دغیرہ بھی پڑھ کی تو آیا سجرہُ سہوکرنا

<sup>(</sup>١) كُرْشتْ صَغِي كا ماشي فمبرا، ٢ ملاحظ فرما تمي، نيز ص:٥١ كا ماشي تمبرا\_

لو جهـر فيـما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهوء واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولًا قرق بين الفاتحة وغيرها .. إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو. (فتارئ عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٨، باب سجود السهو). (٣) لو شك بعد الفراغ منها أو بقدما قعد قدر التشهد لَا يعتبر. (شامي ج:٢ ص:٩٢٠ كتاب الصلاة، باب سجو د السهو).

ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدانع الصنائع ج: ١ ص:١٤٥٠ قصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ...إلخ).

را على النيس؟ جبكة فرضول مين اليابوجاني عدوم موكر ناراتا ب

جواب:...چار رکھت دانی مؤکرہ سنوں کے پہلے قدہ میں اگر بھول کرؤر دو شریف پڑھ لے تو بعض کے زد یک جدء سہو داجب ٹیس ہوتا مجریح ہے ہے کہ اس سے تجدہ مہوداجب ہو جاتا ہے اس لئے احتیاطی بأت بی ہے کہ تجدہ سہور کے۔ ()

سوال:... چاررگھت فرش اِسنت نماز ہی دورکھت پڑھنے کے بعد کوئی آد دی فلطی ہے اُستیات پڑھے بغیر کھڑا ہو جائے اور تیمری رکھت ہی پنے کر النتیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کر چرقی رکھت پڑھے اس کے بعد مجد پر مہر کرنے بو کیا اس کی نماز ہوجائے گیا لونائی بڑے گی؟ لونائی بڑے گی؟

چواب:..اے تیسری رکعت پڑیں بینسنا چاہیے، بلکہ آخری قعدہ میں بحدہ سپوکر لیما چاہیے، چھکہ بحدہ سپوکر لیا، اس لئے نماز مجم بوگئے۔ '')

سجدهٔ سہوکے بعد غلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبارہ مجدہ سہوکی ضرورت نہیں سوال:..اگر مجدہ سرے بعد غلامی ہے دونہ تشہد پڑھا قائب دوبارہ بحدہ سپوکرما پڑے؟؟ جواب:...دوبار، مجدہ سہوکرنے کی شرورے نہیں۔ (\*)

ۇرودشرىف اورۇعاكے بعدىجدۇسېوكياتو كوئى حرج نېيى

سوال:..بجدهٔ سهوة آخری رکعت مین التیات کے بعدایک طرف سلام پیمبرکر کیا جاتا ہے، مگر میں ذروداور ذعا مگل پڑھ لیٹا ہوں بجدہ سوکس وقت کرنا چاہئے؟ آیا شروع سے نماز پڑھئی ہوگی ایمانہ ادا ہوگئی؟

جواب :...اگر دُردوشریف پزیشنے کے بعد مجد کہا جائے تو بھی کوئی حریث نیس ، مجد مسہو کے بعد وہار والتحیات پڑھیں اور دُردوشریف اور دُعا پڑھ کرنماز پورک کریں۔ ( <sup>( )</sup>

التحیات میں کلمہ شہاوت کے بعد وضو کی دُعازبان سے نکل گئی تو سجد مسہونییں

سوال:...ایک مرتبدیش نے التیات میں کلمہ شہادت کے بعد مجول کروضوی وَعارِز حدی قعدوًا خیرو میں، جلدی میں تھا، اس

 <sup>(</sup>١) ولو كور النشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا فوزاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في النبيين وعليه الفوغ كذا في المصمرات. (عالمگري ج: ١ ص: ١٢٤).

عي بهيور لعب الموى الله عنه على المعرض أو في الفل فإنه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا ... إلخ. (البحر الوائق

ج:٢ ص١٠٠١، طبع بيروت: كتاب الصلاة، باب سجود السهور. (٣) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعير. (شامي ج:٣ ص:٩٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبّر بعد سلامه الأوّل ويخو ساجقًا ويسبح في سجوده له يتشهد ثاليًا ... إلخ. (عالمكّبري ج: ا ص: ١٤ الباب الثاني عشر في سجود السهو، طع وشيفيه كوتفه.

جواب:...اس سے مجدہ سہولاز منبیں ہوا، ٹماز ہوگئی۔

وتر کی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال: ... بين ركعت وترنمازي ووركعت كے بعد تشبديش بينمنا جائے إنهيں؟

جواب:...وترکی نمازین بحی دورکعت پر قعد وواجب ب، اگر بیٹینا بھول جائے تو بحدہ سہولازم ہوگا۔ (۳)

وتروں میں دور کعت کے بعد غلطی سے سلام پھیرنے برتھیج

سوال:...وتریمی دورکعت کے بعد غلطی ہے سام مجیر لیا جائے اور فورانی فلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تیسری رکعت تمکمل کر تے تعدہ کر گئیں یا چرخے سرے سے وتر پڑھیں گے؟ جواب:... جدر مہیرکر لینا کا تی ہے۔ ( )

كياالتحيات مين تفوزي دير بينهن والاتجدة سهوكر عا؟

سوال نہ بھرے چارفرش الگ پڑ درہے ہوں، پکی رکعت کے دمرے جدے کے بعد ڈوسری کرکھت بھو کر التحات ہے فعوز کی در پخبر کے ، ابھی التحیات پڑ ھنا شروع میں کیا تھا کہ یاد آ جائے کہ یہ قو تکیا رکعت ہے، کھڑے ، ہو سائم بوگا پٹیمی اور کیا ای سورت میں میں ڈوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا چاہتے جب تک کہ التحیات بھل نہ ہوجائے۔

جواب :...ذرای دیر خبرنے سے بحدہ مهرواجب نبیں ہوتا، یادآنے پر فوراً کھڑے ہوجانا چاہینے ، ذرای دیرسے مرادیہ ہے کہ تین مرتبہ'' سجان اللہ'' کہنے کی مقدار ند خبرہ۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. (هذاية ج: ١ ص: ١١١ باب صقة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٢) وتبجب القعدة الأولى قدر الشهيدإذا وقع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في فوات الأربع والثلاث وهو الأصع، هكذا في الظهيرية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤، كتاب الصلاة، اليب الرابع، القصل الثاني عشر في راجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سجدة السهو هو الصحيح. وهداية ج: ١ ص ١٥٨: كتاب الصلاة، باب سجود السهن.

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهر ولو مع سلامه ناوياً للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... إلخ. (رد اغتار ج: ٢
 ص: ٩١ ، كتاب الصلاة، باب سجود انسپور، طبع معيد).

<sup>(</sup>ه) والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معفو عنه ...والخ. (هامي ج: 1 ص: ٣٢٠) باب سجود السهوء طبع معبله. أيضًا: وعلى قباس سالشده أن يعبتر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ...إلخ. (مراقى القلاح ص: ٢٥٨، باب سجود السهر طبع سعيد).

### التحیات کی جگه سورة پڑھنے پر سجد ہ سہوکرے

موال:... بناز پورگ کرنے کے لئے جب التیات پڑھتے ہیں، تواگر التیات کی جگہ کوئی سورہ پڑھ لیس یا التیات غلط پڑھ لیں تو کیا بحد پر سرکرنا چاہئے پائیس؟

چواب:..اس صورت من كدوس مواجب بـــ

التحيات كى جگه الحمد يرشصنه والا تجده سهوكرے

سوال:..بعض اوقات ٹماز میں التحیات کے وقت الحمد شریف غلطی ہے پڑھی جاتی ہے،اور ایساعمو با نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکر نفل میٹیرکر پڑھے جاتے ہیں، جمدہ کہ ہے ساز ادام ہوجاتی ہے یا دوبارہ اواکر ٹی ہوگی؟

چواب: ... بحده موکرنے ہے نماز ہوجائے گی<sup>6) نق</sup>ل نماز پیٹے کر پڑھنا جائز ہے ، مگر اُفغل ہے ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے، بیٹے کر پڑھنے ہے تواب آ دھارہ جاتا ہے۔ (۲۰)

کیارُکوع کی تکبیر بھول جانے سے بحدہ سہولازم آتا ہے؟

سوال :...ا گرگونی فض قیام سے زکوع میں جاتے ہوئے" اندائم کی بجہ انجول جائے تو بحد و پہوتو اور میٹین آ ۲۶ حریب میں میں کے جو ان انجام کی انجام کی انجام کی انجام کی جائے ہوئے کا جو انجام کی کا انجام کی کا انجام کی کا

چواب:..جره مهرواجب کے چیوڑنے پرواجب ہوتا ہے، زکون اور مجدے کی تجیر ہی سنت ہیں، واجب نیس ، اگر کو گی ان کو کھول کرنہ کیے تھ مجد مهرواجب نیس - (۲)

تین مجدے کرنے پر مجدہ سہوواجب ہے

سوال:...بندے نے آن ععرکی نماز قریجہ مجد ش اوا کی جماعت کے ساتھ، جب اِمام صاحب چرقی رکھت سے تجدے ش مصحوقہ بجائے دوتید وں کے تمین تجدے کے مکیا اس طرح بیڈماز ہوگی؟ جبکہا کیہ تجد وزا کدے۔

 <sup>(</sup>١) وإذا قرأ الفاتحة مكان النشهد نعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم الشهد كان عليه السهو. (عالمكبرى ج: ا ص:١٢ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) أيضًا. (٣) يجسوز السفل قاعدًا ولكن له نصف أجو القائم ...إلخ. ومراقى الفلاح ص:٣٢٠ كتاب الصلاة، لصل في صلاة النفل جالسًا، طبع مير محمد كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) - ولا يجب بشرك ........ تكبيرات الإنتقالات .. إلغ. (عالمگيرى، كتاب الصلاة، الد، الثانى عشر فى سجرد السهر ج: 1- م: ٢٢١] .. أيضًا - فللا يجب بشرك الشُّش والمستحيات ........ ولكبيرات الإنتقالات والنسبيحات ...إلغ. (حلبى كبير- م: ٣٥٥ فصل فى سجود السهر) .

جواب:..اگر کن رکعت میں بھول کر دو کے بھائے تھن تجد کے کرے آواں سے تجد کا سرواجب ہو جاتا ہے<sup>(1)</sup> پس اگر آپ کے اہام صاحب نے تجد کا سرکر ایا تھا تو نماز ہوگئی ادا والگر تہد کا سوئیس کیا تھا تواس نماز کا لوٹا نا داجب ہے۔

ميري جگه''سمع البله لن حمده'' كهه ديا تو كيا تحده سبوكرنا موگا؟

سوال:... نماز چر میں اماری محدک إمام صاحب نے تجدے کا حالت میں اللہ اکبر کے بجائے تن اللہ کتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہ کر بخر تجدہ مہرکے فاز پوری کریا۔ کیا اماری آغاز اخیر تجدہ کہ ہو کے ہوگی پانچیں؟

جواب: يحمير كم بجائة مع الله يامع الله كر بجائة تحمير كهدى جائة تحدة مهولا زمنين آتا- (r)

اگر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

موال:...اگرایک وی چاردکت نمازادا کرد با بون دودکت کے بعدالتیات میں نہ بیٹے ادرسیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر جب کھڑا ہوتا یا آئے کہ میں انتیات میں بیٹیا تواس صورت میں کیا کرنا جائے؟

چواپ:... پہلاقعدوداجب ے'' اوراگرنماز کا داجب بھول جائے تو نماز فاسرٹیل ہوتی، بلکہ بحد ی سہولاز م آ تا ہے' اس کئے اگر کو فی مخص بھولے سے کھڑا ہوگیا تو اب نہ پیٹھے ، لکھآ خریم بحد کہ بورکے نماز بھی جوجائے گا۔ ''

درمیانی قعده میں اگر دُرود بھی پڑھ لیا تو کیا مجدہ کرنا ہوگا؟

سوال:... تمن يا جار رکعت والی نماز میں پہلی التیات میں بیٹھے تو تشبد کے بعد بھول کر دُرود شریف بھی پڑھ گئے ،آ دھایا

 (٦) لا يجب بتوك سنة ...... والتسميع والتحميد ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٧) عليه يبروت، أيضًا: فناوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٦، ٢ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشره في سجود السهور.

(٣) - ثم واحّبات الصلاة أنواع ........ ومنها القعدة الأولَّى حتَّى لو تركها يجب عليه السهو كذَا في البيين. (فتاوئ عالمگيري ج: ا ص:١٣٧ - ١٠ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجو دالسهو، طبع رشيديه)\_

(۵) سجود السهو واجد ........ فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات السلاق (حلبي كبير ص:٥٥٠.
 فصل في سجود السهوء طبع سهيل اكيلني.

(٧) (سهساعن القعود الأوّل من القرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولاّ ميو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المغلمية وهو الأصح (وإلّا) أي وإن إستقام قائمًا (لأ، وصيد للسهن). (درمختار ج: ٢ ص:٨٣، ٨٣، باب سجود السهوء طبع اينج ايم سعيد، أيضًا: بخارى ج: ١ ص: ٢٣ ا، كتاب التهجد، باب ما جاء في السهر إذا قام من ركعني الفريضة، طبع قديمي). پورا آوا س صورت ش کیا کرنا ہوگا ؟ جیسے ای یادا ہے آو حداؤر ورشر بیف چھوڈ کر کھڑے ہوجا کیں یا مجرکیا کریں؟ جواب : ... ذرودشر یف کو درمیان ش چھوڈ کر کھڑے ہوم کی ، اور اس بھول پر بحدہ مسہوکر لیس۔ (۱۰)

قعدهٔ أولى ميں جول كر كھڑ اجونے والا يا دولانے يربيث كرىجدة سہوكرنے والے كى نماز

سوال: ... چارفرضوں کی نماز میں عارے حافظ صاحب تعدہ اُولی میں نہیں بیٹے، اور حافظ صاحب ہالکل سید ہے ہوگئے اور ہم نے اللہ انکرکر کے بٹھادیا،اور مجرالتحیات پڑھ کے دورکھیں پوری کیس،اور بعد میں مجدہ سمودیا، معلوم بیرکرنا ہے کہ عاری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتوں پرسیدها کھڑا ہو جائے تو دوبارہ نہیں بیٹستا چاہئے ، بلکہ بحدہ سمبوکر لیمنا چاہئے ، تاہم اگرد وبارہ لوٹ آیا اور بجد دکر لیما تر نماز ہوگئی۔(۲)

دُ وسری رکعت میں سورۃ پڑھنے نہ پڑھنے میں یا پہلے قعدہ میں شک ہوتو مجدہ سہوضروری ہے سوال: ۱۱ یکٹن کوئک موجک موجائے کہ بھی نے ذوہری دکت بھی سورۃ پڑی ہے یا کرٹین؟ یا ٹک ہوجائے کہ بھی نے پہانصدہ کیا کرٹین؟ قاگر ٹک کی مارچو کہ کہرکیا جائے قونماز موجائے گئ؟

جواب:...اگرداجب کے رہ جانے میں شک ہوجائے تو مجدہ سموکر لینا ضروری ہے۔

درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہ لوٹے بلکہ آخر میں تجدہ سہوکر لے

 <sup>(</sup>۱) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 (عالمگيرى ج: 1 ص:۲۷ ا، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

<sup>(7)</sup> فلوعاد إلى ألفعود بعد ذلك تفسد صلامه لوقص الفرض لما ليس بفرض وصححه الويلهي وقبل لا تفسد لكنه يكون مسينا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشه كما حققه الكمال وهو الحق يحر ...إلخ. در مختار وفي الشامية: قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قاتمًا .. إلخ. قوله لكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح. (ود المتاز ج: ٢ ص: ٨٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهوء طبع ايج ليم مسيدي. .

 <sup>(</sup>٦) وكذا إن شك انه الظهر أو قي الصر مألا أو شك انه صلى ثلاثا أو أربعا وشفله عن النسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتدخة وتفكر أى سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ. رحلبي كبير ص٢٥٥، فيصل في سجود السهوء طبع سهيل اكيلمي لاهور).

جواب :... إمام صاحب نے تحک كيا، بمبلا تقد و چيوز كراكراكرة وقي سيدها كمر اوبوجائي تو والبرئيس لونا چاہئے ، آخرش تجدة (۱) ماچئے - (۱)

اگرقعدهٔ اُولیٰ کااشتباه ہوگیا تو سجدهٔ سہوکرے

سوال:...اگرنماز میں بیکول جائے کہ قدہ اُوٹی ہوایائیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسو پنے نے بعد غالب خیال بھی ہو کہ قدہ اُوٹی ٹیس کیا تو تھی ہو کرے۔ (\*)

بھول کرامام کا آخری قعدہ میں کھڑے ہونا

سوال: ... ایک معید می بھاعت ہوری تھی، ایام صاحب آخری قددہ میں بنیر انتیات پڑھے بالکل سید سے کنڑے ہوئے کے بعید اس کی دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ پر حافی ہوئے کہ بھر اس کے دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ پر حافی جائے ، کیکھکٹ تو کہ بھر اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھی اسائی جائے ، کیکھکٹ تو کہ بھر اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھی اسائی میں اس کی دوست نے نماز دوبارہ پڑھی اسائی میں اس کی دوست نے نماز دوبارہ بھر اس کی دوست نے نماز دوبارہ بھر اس کے دوست نے نماز دوبارہ بھر کے دوست نے نماز دوبارہ بھر کی ہوئی ہوئی جا کہ بات کیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں بھر خیال آیا کر شاید بھاعت میں اس کی دعایت دی گئی ہوادر ایام صاحب کی کا موادر کیا ہوئی کے دوست کی اسام حیات کا کا موقف کے بورائے ہاں کا دوبارہ کی موادر کیا ہوئی میں اس کی دعایت دی گئی ہوادر

جواب:...آخری تعده فرش ہے، اگر کو گھٹی مجول کر کھڑا ہوجائے توجب تک پانچ یں رکعت کا مجد وجیس کیا، اس کولوت آنا چاہئے، فرش میں تانچہ کی وجہ ہے اس پر مجدہ مہوداجب ہے اور نماز ہوگئی کیس اگر پانچ یں رکعت کا مجدہ کرلیا توفرش نماز باطل ہوگی، ایک اور رکعت طاکر نماز پوری کر کے اور فرض سے مرے پڑھے۔

آپ نے جوصورت کھی ہے، اس میں ایام صاحب کا سوقف سمجے ہے، کیونکساس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرش میں تا تحر ہوئی تھی، جس کی تالی سور کے ہو کا ہو

<sup>(1)</sup> السنادس القعود الأول وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في الفقل قائه يلزمه مبجود السهو بعركها سناهياً. (البحر الواتق ج: ٢ ص: ٢٠٠١ بناب مسجود السهوء طبع داو المعرفة بيروت. أيضًا: منها عن القعود الأول من المغرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصبح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصبح وإلاً أي وإن إستقام قائمًا لا ومبحد للسهو. (درماحدار ج: ٢ ص: ٨٣، بناب مبجود السهو.

<sup>(</sup>٢) اليضاًـ

<sup>(</sup>٣) روان سهاعن الأخير عاد ما لم يسجد، إلن فيه إصلاح صلاته ...... (وسجد للسهر) لتأخيره فرضًا وهو الفعود الأخير ...... (فإن سجد بنظل فرضه يوقعه إلا له استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أو كان المكتوبة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ كتاب الصلاقة باب سجود السهوء طبع دار المعرفة بيروت، أبضًا: رد اغتار ج: ٢ ص: ٨٥ كتاب الصلاقة باب سجود السهو.

# إمام قراءت ميں درميان سے كوئى آيت چھوڑ دينو كيا سجد كسموسے؟

موال: ...جرى نماز كاندر قرامت كدوران إمام في تقريباً تن آيات سند ادو پر هند كردد بورى ايك آيت مجوز دى ما يكولتلا مجوز كراي مورد كوآگ بر هند فيكومت كار منتاى كوك سكر مكام ارائد كام با جدام مهماني و يوگان

جواب: ...اگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا مجمالفاظ قرآ نہ چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑ نے سے منی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی قبالیک صورت میں نہ نماز کا اعاد دواجب بے نہ تجوزی مجملاز ہے بیماز ڈورسے ہوگ ۔ <sup>(۱)</sup>

# لقمه دینے رہی پڑھ لینے سے بحدہ سہولا زم نہیں

سوال:...، 10 سے بھر ایک سے جب میں ایک سجد ہے، میں اس مجدش نماز چو متابوں ، افعاق سے ایک دن یا م صاحب کی کا م سے پاہر گئے ہوئے بھے، البذائم نماز ایوں نے کی ڈومر سے آ دی کو اہامت کے لئے کہا، دو نماز چو حانے نگے آوان صاحب ہے آ دو مقام پر نظلی ہوئی ، اور نماز ٹیل نے ان کو کئے دو اور اور آ است کو کئے چو مایا اور اس طرح نماز تھے ہوئی تم ہوئی تو کچھ فراز میں نے کہا کہ امام صاحب کے جدہ میموکرنا چاہئے ، انبذا نماز دو ہارہ اور اگر ہی ، اور کی نے کہا کہ نماز بھے ہوئی ، لوٹا نے کی ضرورت نہیں ۔ سوال بیے کہ ایام صاحب ہے فرض نماز میں نماظی ہوجا ہے (جس اُدی بیان کی گئے ہے) تو کیا تجدہ کہ بولاز مہوتا ہے ایکیں ؟

جواب:...امام صاحب کے آراءت میں مجول جانے اور پھر لقردیے پڑھی پڑھ لینے ہے جد کا سہولاز م نیس آتا ، نماز سمج ہوگئی۔ '')

# "مسبوق" اور" لاحق" كي بحدة سهو كا حكم

سوال نند ادار ایام صاحب منرب کی تماز پر صارب تھے اور دُوری رکعت میں جب وہ انتیاب پڑھنے نیٹے وَ اُلُونا مجول کے اور مزید پڑھے دہ ہے، چھیے سے کی نے'' اللہ اکبر'' کہا، امام صاحب اُلھے، تیری رکعت میں ایک منتری آگر شال ہوئے، ایام نے جو اُم بھر کیا سماتھ ہی ابعد میں آنے والے صنتری نے بھی جو اُم بھراکی اوام نے ساام کہا، منتری کھڑا ہوگیا، جب منتری اپنی آخری کمت میں انتیات پڑھ دہا تھ تا ہوا رسے گائی کے موانا صاحب نے اس کے کہا کہ بحد اُم بھر کرو، اس نے زیما ، مالان منظم ایام صاحب نے کمنی اور منتری نے اس کے سماتھ جو ام بھری کیا تھا، کم اہام کا کہنا ہے کہا س کو ایک کہت میں بھی مجدوکر تا جا ہے۔ تھا۔ اہام صاحب کے پاس ایک کتاب' ترکن وین' ہے، جس میں ملکھا ہوا ہے کہ منتری کو اپنی آخری رکعت میں اور اس سندی جوانوں

<sup>( ) ...</sup> ومنها حذف حرف وإن ليريكن على وجه الإيجاز والترخيم قبإن كان لاّ يقير المعنى لَا تفسد صلاته .. بالخ... (عالمگيرى ج: 1 ص: 24، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلا القارى..

<sup>(</sup>٢) بمخالف فتحه على امامه فإنه لا بلمسد هلقًا لفتح وآخذ بكل حال ...إلغ. (رد اغتار مع در مختار ج: ا ص:٩٢٢ باب ما لا يفسد الصلاة وما يكره ليها، طبع معيد).

براو کرم قرآن دهدینده اددفته شخلی کارد دخی شده ترمیم این کمینکه اس نمازی نے اس سنظی پر امام سے جیکھیے۔ نماز پڑھنا مجموز دی ہے، مقتدی نے کئی جگہ سے تعدیق کر وائی قوجواب طاکہ تجدہ مہونیس ہوگا، جبکہ امام صاحب یہ بات کہ اس کتاب میں کلھا ہے دو دکتی ہے۔ امام صاحب اپنی اس ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور تعدیق کئی کرواتے۔ اور رید مجی آپ بتا کمیں کہ اس بھٹزے میں مقتدی نے امام صاحب کے چھیے نماز پڑھنا چھوڈ دی ہے اور کیا مقتدی کا پھل تھی ہے کہ ملاہ اور مقتدی نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ جن صاحب نے بیک تاب کھی ہے ان کانام ہے: '' حضرت موانا ٹا شاہ ذرکن الدین صاحب''، اس کتاب می

مار حریل پڑھتا ہے۔ ن صاحب کے بید ماہ بھی ہے ان قاع میدے: مطرت مولا نا تا دار کن صاحب اس کیا ہیں۔ بیروال ہے کداکر الآق کے اہام نے اپنے ہوئے جو اکیا تو بیا تن کیا کرے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اہم کے ہوئے الآق پر جو ان اس کو کرنا چاہئے (در مقار)۔ دوبارہ اس کو کرنا چاہئے (در مقار)۔ جو اب: ... جو تھی دوبری یا بعدی کی رکھت ٹس آکر تماعت ٹیں ٹائل جوا ہو، اس کو "مہوق" کہتے ہیں، مہوق کو

بواہب ....بول سیدوں کے دوہری یا جدی کی رفت میں اسریکا مخت میں سال جاہدی ہوا ہوں ان و سیدوں ہے ہیں، سیدوں و چاہئے کر جب امام جدہ محمورے تو سالم مجیرے بغیرامام سیساتھ جدہ کرکے اور کھرامام کی نماز تھم ہونے کے بعدا پنی رس رکعت یار معیش پورٹی کرے ان رکعتوں میں اگر اس کوکوئی ہوہ جائے تو دو بارہ مجدہ سیدرے کا دور شریس۔ ورمیش ہے:

"والسمسيوق يستجد مع إصاصه مطلقًا سواء كان السهو قبل الإقتداء او بعده ثم (وكار ج:۲ ص:۸۳)

" زُکنِ دِین " بین جوستار کلھا ہے، دو چھے ہے، مگروہ "معبوق" کا نیمی، بلد" لاتن" کا ہے، ادر" لاتن" و فض کہلاتا ہے جو ابتداء سے اہام کے ساتھ شرکیہ ہو، مگر کی وجہ سے نماز کا آخری دھسدا ہے اہام کے ساتھ ندملا ہو " آپ کے اہام صاحب سے بیم ہو ہواکہ انہوں نے" مسبوق" اور" لاتن" کے درمیان فرق تیمی کیا، اس کے" لائن" کامنلڈ" مسبوق" ، چہاں کردیا۔

مسبوق امام کے پیچھے اگر جھول کرؤرود شریف پڑھ لے تواس پر تجدہ سہونیں سوال: ... نماز امحی باتی ہے تم ایک شن (اہام کی) آخری رکت میں ورود شریف بی پڑھ لیتا ہے، تو کیا ہجد ہے ہوا زم

آتاہ؟

 <sup>(1)</sup> والمسبوق من سبقه ألإمام بها أي بكل الركمات بأن اقتدى به بعدر كوع الأخيرة وقوله أو بمضها أي بعض الركمات.
 (درمختار مع رداختار ج: ١ ص: ٩ ٩٥ باب ألإمامة).

<sup>(7)</sup> لم المسبوق إنسما يتنابع الإمام في السهر أي في سجدة السهر بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهر لا في سلامه ربداتع الصنائع ج: 1 ص: 21، فصل في بيان من يجب عليه السهو ... إلتي. (7) واللاحق من فائته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد إقتدائه بعفر كففلة وزحمة وسبق حدث ....... وكذا بلا علر بأن سبق إمامه ... إلخ. ودرمختار ج: ٢ ص ٥٩: ٤، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق.

جواب: نبیں۔<sup>(۱)</sup>

# مسبوق اگرامام كے ساتھ سلام چھردے تواب كياكرے؟

سوال نسبا گرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں لیکن ایام کے ساتھ سلام چیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا جمیر نماز دوبارہ ادا کرنی شروری ہے اپنیں؟

جواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی شرورے ٹیمی، اگر اِمام کے ساتھ ہی سلام پیچرا تھا تو یاد آنے پر فورا آٹھ جا کمی، اس صورت میں تکہ واسم کی ضرورت ٹیمی، اوراگر اِمام کے اجد سلام پیچراتو تجد اُم سولازم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# جماعت سے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پر بجدہ سہو کا حکم

سوال:...جماعت سے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا مجدو مہوکر ناچاہے؟

چواپ:۔۔! ہام کے فارغ ہونے کے بعد جورکعتیں مسبوق ادا کرتا ہے، اس میں وہ مغرر لینی نتہا تماز پڑھنے دالے سے تھم میں ہوتا ہے، اس کئے ان میں آکر ایک تلطی ہوجائے جس سے تھر پسہولان م آتا ہوتو تجبر پر ہودا جب ہے۔ (۲)

مجول كرامام كساته سلام چيرن والااگر فورأ مجدة سبوكر لي توكياتكم ہے؟

موال: ... بن بام كريمي نماز يزه ربا قدام كريكل دكت بن شال ند بوسكا مسلام پيرت وقت بن في محى سلام پير ليا يكن فورايا دا هميا بلزايش في مويم به كاوراً في كرايك دكت نماز يزه كرسلام پيرليا كمياس طريق سديرى نماز يحي جوگئ؟ اگر جس دكت بن ظلمي جو بات تواي دكت مي مجد بمهوكر في مي كوني حرق تونين؟

جواب :...اگر مجول کر اماد کے ساتھ سلام مجردے اور فورا ہی یاد آ جائے کہ میری رکعت باقی ہے تو اس سے تجد اُسہو

 <sup>(1)</sup> ولمإن سها السؤته) حالة إقتدانه لم يلزم الإصاء ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفاً لإمامه، وإن تابعه
الإصار منها، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد لد واللباب في شرح الكتاب ج: ا

ص: ١٠ ١، سهو الإمام.

 <sup>(7)</sup> إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم منذ لا يلزمه ...... وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه .. إلح. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضى الصلاة. (فتاوئ هالمگيرى ج: ١ م ١٩٠٦، الباب التانى عشر في سجود السهور. أيضًا: ولو سها المسبوق قيما يقضيه سجد له أي لسهوه أيضًا، ولا يجزيه سجوده مع الإمام. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٥٣- كتاب الصلاة، ياب سجود السهوء طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا: فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٢٨٠٨٣ باب سجود السهور.

داجب نیس بوگا، مجده سمو بمیشه آخری التحیات میں اوا کیا جاتا ہے، جس رکعت میں غلطی ہورای میں اوا کرنا دُرست نہیں۔ ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو کیا مجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:...مغرب کی نماز فرض میں امام صاحب نے تین کی جگہ جار رکعت پڑھادیں ،سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ عار رکعت ہوئی ہیں، إمام صاحب بحدة سوي علے كا اور نمازخم كى اوركها كدجن لوكوں نے كہاتھا وہ نماز دوبارہ پڑھ ليس، باتى سب کی نماز ہوگئ، جبکہ امام صاحب جب چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو مقتدیوں نے لقمہ مجمی دیا تھا،مقتدیوں نے إمام صاحب کونماز دوبارہ پر هانے کوکہالیکن اہام صاحب راضی شہوئے، اور کہا کہ نماز ہوگئ، اس طرح تقریباً آو مصفازیوں نے دوبارہ جماعت کرائی ، آ دھے اِمام صاحب کی بات پر رہے کہ نماز ہوگئے۔ اِمام صاحب نے نماز دوبارہ نہیں پڑھائی۔ آپ اب اس کو واضح كرين كدنماز موئى إنبين؟اس لئے كدا كرنماز بوگئ تو جن لوگوں نے دوبار ونماز يڑھى ان كے لئے كيا تھم ہے؟ اور جن لوگوں ننبس برمى ان كے لئے كيا ہے؟

جواب:...اگر إمام صاحب تير كاركعت كے بعد التيات من بيٹے تغدادر بجائے سلام بھيرنے كے جوتى ركعت كے لئے کوڑے ہو محے تو سجد کا سہوکرنے سے ان کی اور جن مقتر ایوں نے تعظیمیں کی تھی ان کی نماز ہوگی'' اوراگر تیسر کی رکھت پر جینے نہیں تصیدھے کمڑے ہوگئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، دوبار ہ پڑھناضر دری ہے۔ <sup>(م)</sup>

# تين ركعت فرض كوبعول كرجا رركعت يرهمنا

سوال:..مغرب كى نماز من إمام صاحب آخرى ركعت من تشهد من بينے ہے، بيجيے ہے كى مقدى نے " سجان الله" كها اوراس پر ایام صاحب بیٹے رہے، مجرکسی ڈومرے متعندی نے'' سجان اللہ'' کہا، اس پر ایام صاحب کھڑے ہو مجئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے بحدہ سمبو کیا اور سلام چیر دیا، بچھلوگوں کے قول کے مطابق تین فرض ادا ہو گئے، جبکہ ایک زائد رکھت باطل ہوگئی لیکن پکھ مقتدیوں کاخیال بر کی نماز دوبار و پڑھنی جائے اس کے کہ آخری قعد وفرض ہے۔

جواب: ... قعد کا خیره میں تشہدیڑھنے کی مقدار بیٹمنا فرض ہے، آگر قعد کا خیره بالکل ہی ترک کر دیا جائے یابقد رتشہد ند بیٹما

 <sup>(1)</sup> وإن سلم (أى المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال إقتدائه، وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٢٥٣، ياب سجود السهو). أيضًا: المسبوق يتبع إمامه . فإن سلم مع الإمام فإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلَّا لا ـ (رداغتار ج: ٢ ص: ٨٢ باب سجو د السهو) ـ

 <sup>(</sup>٢) لأن سجود السهو أخر عن محل النقصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٣ ، فصل في بيان محل سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح رقوله مثلًا أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثانيه الثالي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: 1 ص: ٣ اس، ياب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصائد (البحر الرائق ج:٣ ص: ٣١١ باب مجود السهو).

جائے توخن ادانہ ہونے کی وجہ نے ناز قاسد ہوجائے گی اعادہ خروری ہوگا۔'جب ذوسرے مقتدی کے'' بھان اللہ'' کہنے پر اہام صاحب کنرے ہوئے تواگر دواس وقت تک تشہد پڑھنے کی مقدار بیشہ چکے تقت تو مجدہ مجاد الکرنے کے بعد تین رکعت مغرب کے فرض ادام وگے ،ادراگر امام صاحب تشبد پڑھنے کی مقداد تیس بیشے، بلکداس سے پہلے ہی گفرے ہو محموق مجدہ مہوکے ہاوجود مغرب کی فرض نماز فاسدہ وگئی اس نماز کو فہرایا جائے گا، البتہ پڑھی ہوئی نماز چار رکعت فلی بوجائے گی۔ ('')

عار ركعت كي بجائ يا في يزهن والانجدة سهوكس طرح كرد؟

سوال :... اگرچار رکعت کے بجائے پانچ رکعت پڑھ لیں اور آخریں بحد م سبوکر لیا تو نماز ہوگئی یالونا نالازی ہے؟

چواب:...اگر پانچ ہیں راحت کا تجدہ کرنے ہے مجلے یاد آجائے تو فورا قددہ میں بینے جائے ادر مجدہ مہرکر لے، نماز ہوگئی، ادراگراس دنت یاد آیا جکہہ پانچ ہیں رکعت کا تحدہ کرلیا تھا تو ایک رکعت اور طاکر چیرکھتیں پوری کرلے، اب اگر چوگی رکعت کے بعد قدہ کیا تھا تب تواس کے فرش ادا ہو گئے ، ورثہ یہ چیرکھتیں تھی بنگ میں فرش دوبار دیز جے ،کر دونوں صورتوں میں تجدہ مہر (۲)

غَلْطَی سے پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا تجدہ سہوے دُرست ہوجا کیں گی؟

سوال: ...ظهری فرض نمازیں امام صاحب نے نلطی ہے پانچ رکھتیں پڑھ لیں ممام چیرنے کے بعد ایام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگی، جیمہ میں نے ستا ہے کہ اگر پانچ رکھتیں نلطی ہے پڑھ کیا جا تمیں اور آخر میں مجد کی م جو جاتی ہے۔

<sup>(1).</sup> ومنها أي من الفرائض الصلوة القدر دالأخير مقدار الشهيد .......... والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والنطر ع حتّى لـو صلّى ركمين ولم يقعد في آخرهما ونام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة ...إلخ. (عالمكّيري ج: 1 ص: 12 الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول في فرائض الصلاة).

<sup>(</sup>٦) "ولوسها عن القعود الأخير كلّه أو بعضه عاد ما لم يقدها يسجدة ........ وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها يسجد فاتحول فرضه نقلاً برطعه ...... وإن قعد في الرابعة مثلاً لقد والشهد تم قام عادر سلم ....... وإن مبعد لمنخامسة سلموا، وضيح إليها السادسة ....... قصير الركتان له نقلاً وسجد للسهور. ودوير الأيصار مع الدر المختار ج:٢٠ ص: ٨٥ تا ٨٤ باب سجود السهور. وفي الطحطارى على القو المختار، باب سجود السهر (ج: ١ ص: ١٣٣ م طبح رشيديه ، (قراء مثلاً) أن أو قد في الله التاتي.

<sup>(</sup>٣) رجل صلى النظهر خمسا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخاصة بالسجدة إنها الخاصة عاد إلى الشهدة وسلم ويسجد للسهو وإن تذكر بعد ما قيد الخاصة بالسجدة انها الخاصة لا يعود إلى انقدة ولا يسلم بل يعنيف الشهد ويسجد للسهو ....... وإن لم يقد على رأس الرابعة حتى قام إلى الرابعة حتى قام الى الشهدة من الشهدة منكلة في الخيط ...... وإن قيد الخاصة بالسجدة فحد ظهره عندان كذا في الخيط ..... وحد لل الخاصة بالسجدة فحد ظهرة عندان كذا في الخيط ..... وإن قيد الخاصة بالسجدة فحد ظهره من : ١٢ ما الباب التي عشر في سجود السهوي.

جواب:..اگر چوقی رکعت پر بیٹی کر پانچ ہیں کے لئے کھڑے ہوجا کئی، نتیب تو بحدہ میں ہوکرنے میں اور اگر چوقی رکعت پر آخری قدہ نہیں کیا، پانچ ہیں کے لئے کھڑے ہوگئے اور پانچ ہیں رکعت کا بجدہ بھی کرلیا تو فرش نماز بالکل باطل ہوگی، اب اس کو دوبار دیڑھا ضروری ہے، اس صورت شدی بجد تھ ہیکر کہنا کا فی نہیں۔ (۱)

عید کی تکبیرات امام زیاده کهدوے یا کم کردے تو سجده سهوکرے

موال: بیمید کی نماز میں زائد چیکمبروں ہے امام سات یا آٹھ تھیریں کہو ہے ، باایام ہے چکی یا ڈوسری رکعت میں زائد تکمیریں چوٹ جائمی آئو کیا کرنا چاہیے؟

جواب: ...دونوں مورتوں میں تجدہ میرواجب ب<sup>(۱)</sup>کین آگر تھن نیا دہ بواور تجد اسپوکرنے سے مقتریوں کی نماز میں کڑ برد کا اندیش ہوتا تجدہ میروندکرے۔ (۱

#### جمعها درعیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے

سوال: ... نماز جدی آخری رکعت بی مولوی صاحب انتجات کے بعد الفار کر اور ہارہ بید مے کھڑے اور تقریباً دویا ڈیز ھ منٹ تک میر ہے کھڑے رہنے کے بعد فوراً نیٹے گئے اور اس کے بعد ملام پھیردیا، کین بجدہ موٹین کیا، پھرخووی مولوی صاحب نے بیا اعلان کیا کہ بم آخری رکعت بیں انتجاب پڑھ چکے تئے ، اس لئے بجد، مہولاز مہیں ہے، اور جدی کمازیم جانے فرض چوٹ جائے یا داجب اس بی نیڈ انماز ودوارہ پڑھا جا اور تیجرہ مہرکرنا جا ہے، کیا بستر کارور سے؟

جواب:...آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر اگر کھڑا ہوجائے تو بچہ کا بروجا تا ہے، مگر جعداور میدین کی ٹماز میں اگر مجن بہت نیادہ ہواد رمجد کا محرکر نے سے نماز بیر کی پر بیانی کا اندیشہ ہو تحر کا بہتر ہے۔ ( اور مولوی صاحب کا بر کہنا کہ

<sup>(</sup>۱) مخزشة مفح كاحاشي نمبر ما احظفرها كير...

<sup>(&</sup>quot;) و لا يجب السنجود إلا يُعرَك واجب أو ناعره أو تاعير وكن أو تقديمة .. إلخ (فعاوى عالمكوى ج: 1 ص: ١٢٠ ١٠) باب سعود السهور. أيضًا: وإن لعد الأعير تم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد ...... وسجد للسهو. (مرافي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص: ٢٠٤ باب سجود السهل.

<sup>(</sup>هً). إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في الهيدين والجمعة لتأثريقع الناس في لتنة كذا في المضمرات. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٢/٨). أيضًا: ولا ياتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والهيدين دلقا للفتنة يكترة الجماعة. (حاشية الطحفاوى مع مرافئ الفلاح، باب سجود السهو ص: ٣١٥، ٣٧٦، طبع قديمي.

جمد کی نماز میں چاہنے فرض چھوٹ جائے وو ہارہ فرمازٹیس پڑھنی چاہئے مظا ہے۔فرض چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کا لوٹانا ضروری ہے اور داجب چھوٹ جانے کی صورت میں تحدو کہ مولازم ہوجا تاہے، جین جمداور حیدین میں اگر کئی نزیادہ ہوتو تجدو کہونہ کیا جائے۔ فرضو ل میں بیا و آئے کے کسمنٹو ل میں تجدد کا مہم ہوکر مڑا تھا تو آئے کہا کرے؟

سوال: ...ظهر کی نماز اگر الگ پڑھ رہے ہوں، چارست پڑھیں اوراس علی کوئی ایک ظلمی ہو جائے بنس پر بجر ؤسمبر واجب ہوجائے اور بحد کہ بوکرنا مجول جائے ، اب چارٹرش مجی شروزا کردیں، فرنس کی ڈمری رکھت میں یا دآیا کہ بحد عمیر ہوستوں میں مجول گئے تھے تو کیا یہ چارشتی فرنس کے بعد پڑھیں گے یا فرنس کی ڈومری رکھت میں سلام پھیریں اور پھر چارشتیں پڑھیں اوراس کے بعد چارٹرش اور پھر فراز یوری کریں؟

جواب:...فرض نماز پوری کرلیں ، بعد کی دونتیں بھی پڑھ لیں ، اس کے بعد ان چار دکھتوں کو دوالیں ۔ '' نقل نما زید پیچے کرمشر و ع کی اس کے بعد کھڑا ابو کھیا تو سحد درسمونییں

سوال: منظل نمازی نیت مینی کر باندی، موره فاتحد پزیشنے کے بعد خیال آیا کہ تواب آدھا میلی، مکر ابوکیا اور سورة پزیر زگوش کیا، یاایک رکھت مینی کر پزیشنے کے بعد خیال آیا تو دورری رکھت کمڑے بوکر پڑھی، اس کے لئے کیا تھم ہے، کیا سجو کیا جائے گا اِنماز دُہرانا بورگی؟

بر این به این می مواد تا ب نامسی به به بالاطاق جائز بناس کند بحده سهولانه م مند نماز کا و برانا به اس کے رکس نفل نماز مکرے ہوکر شروع کر نااور مینی کر پادی کرنا حضرت امام ابو حذیث کے زویک جائز ہے اور حضرت امام ابو بیست اور حضرت امام مجدّ کے زویک جائز کیس ۔ (۲)

سجدهٔ سهوکب تک کرسکتا ہے؟

سوال:..فرز جی نظیلی ہونے کی صورت میں تجدہ مہوکرتا پڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں، سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے، اس دقت موین میں پڑجا تا ہوں کہ تجدہ مہوکر وں یا نیسی؟ حیان میں موج کر تجدہ مہوکر لیٹا ہوں کہ ذکرنے سے کرتا بھر ہے، آپ یہ بتائے کہ اگر بالکل مجول جائے اور دونوں ملام پھیرنے کے بعد یادا ہے تو کیا کرتا جائے؟ کیونکہ تجدوم مہوکرتا مجول کیا؟

جواب: ..نمازك الدرجب بعى يادا جائي حدوس وكراياجائ ،اورسلام محير في كي بعد جب تك الى جد قبل رُخ بينے

 <sup>(1) (</sup>ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوياً في العمد والسهو إن لم يسجد ........ قوله (وتعاد وجوياً) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهوء وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (رداغتار على الدر المختار ج: 1 ص: ٣٥٦، كتاب الصلاق، عطلب واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قالمًا أجزاله .. إلخ. (بدالع الصنائع ج: ١ ص:٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) ولو اقتبح الفطوع قائمًا ثم أزاد أن يقد من غير علو قله ذلك عند أبي حنيقة استحسابًا وعند أبي يوسف ومحمد لا
 يجوز (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٤، فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه).

جوں اور کوئی ایسا کام می ٹیس کیا جس نے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک تجدہ سمبر کتے ہیں۔ ''مجدہ سمبر کے بعد دوہارہ التحیات وغیرہ پڑھ محراسات'' اورا کرسلام بھیر کر کوئی ایسا کام کر لیاجس نے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کودوبارہ کوٹا ناواجب ہے۔

دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مجدؤ سہو کرسکتاہے

سوال:.. نماز علی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد تو پائسیوکرنے نے نماز ہوجاتی ہے یا کرٹیں؟ جواب:...اگر مول کر دونوں طرف سلام پھیرد یا ہونو محدہ کا موکسکتاہے، بشر ملیکہا تی چکہ ہے نہ ہٹا ہو۔ (^)

دُرودشريف پڙھے وقت مجده مهويادآئة تو كب مجدة مهوكرے؟

سوال: ... نماز کی کتاب می سجد کم سرونا طریقة کلعاب که نماز می کو کفظی و دوبائے قو نماز کے آخر میں التحیات پڑسے ک بعد ایک طرف سلام پلیم کر دوجد سے کر کیس ۔ اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر جد بہم برکر یا نبول جائے ، وُرووشر بغیب پڑسے وقت یا وُرووشر بغیب کے بعد وَ مائی تجدوم کم بحرکریا یا واقع کے اور میان میں وقت مجی یاوآ کے واقع وقت کیو کی میکر کرتا ہے؟ شریف یا پڑی وُ ما پڑسے کے بعد مجدوم کم بحرکریا ہے وار میان میں جمن وقت مجی یاوآ کے واقع وقت کیو کی میکر کرتا ہے؟

جواب: ... جب یا دآ جائے سلام مجھے کر کورہ سہو کر لیا جائے ، اور دویارہ التحیات ، فررود شریف ، ڈھا تھی پڑھ کر مطام مجھے (۵) جائے ۔

الحمد کی جگدالتحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یاد آنے پر دو وتر پر سلام پھیرویا تو کیا سجد کاسہوئے نماز ہوجائے گی ؟

سوال: ... پی سفر میں تھا، بیں نے عشا دکی نماز قصر پڑگی، تچردور کھت سنت پڑ ھنا شروع کی ، ڈوسری رکھت بیں بھائے الحمد کے انتجابت کی ڈھا پڑھتے ہوئے یادآ یا کہ بید تنظیلی ہوئی، سوچائماز پوری کرلوں ، گھر تجدہ میس کو بھائی جول گیا، نماز پوری کر بی چربٹین رکھت وتر پڑھنی شروع کی ، ڈوسری رکھت بیں بادآ یا کرسنت بیں تجدہ مجبورہ کیا تھا، اس کے رونماز کا لعدم ہوئی،

<sup>(1) -</sup> ويستجد للسهو وقو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ليطلان التحريمة. (وداغتار ج:٢ ص: 91 كتاب الصلاة، باب سجود السهور.

 <sup>(</sup>٢) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجذًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في الفيط. (فتارئ عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥: ١ كتاب الصلاق، الياب الثاني عشر في سجود السهي.

<sup>(</sup>٣) - ويستجد للسهو ......... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة زفر له لبطلان التحريمة أى بالتحول أو التكلم وقبل .......... أو يخرج من المسجد. (رداختار على الفر المختار ج: ٣ ص: ١ ٩ ، باب سجو د السهور.

<sup>(&</sup>quot;) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... الخ. (درمختار ج: " ص: 91 كتاب الصلاة، باب سجود السهور.

<sup>(</sup>٥) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان (عالمكيرى ج: ١ ص:١٢٥). ايناً سخير فذا كاما يمر مرا لما ظهر.

لہذااس وزکی دورکعت کے بعد سلام پھیرویا کہ بیدووکعت سنت کا بدل ہوجائے ،اس کے بعدا زسرتو تمن رکعت وزیوری کی سوال ب ہے کہا گرش سنت ش ڈوسری رکعت کے قعد ہے میں مجدہ می ہوکر لیتا تو آگی تماز ہوجاتی ؟ المحدد پڑھنے نے نماز مجدہ میں ہو وہوجی نہ ہوئی ؟ دُوسرا سوال بیسے کہ میں نے جوشن نماز کے دوران وزشن اس کودورکعت سنت میں تبدیل کردیا ، ووڈرست ہوا باللہ؟

جواب: .. نماز منت (اورنگ) کی تمام رکسون شد قراه مند فرض ہے، اگر آپ نے جول کر التحات شروع کر ری ، پھریاد آنے پرسرہ فائند اور اس کے ساتھ کو کی اور سورہ پڑھ کر ڈکوئ کیا اقو تجدہ مجبو کے بغیر آپ کی نماز تھج ہوئی ، آپ پر تجدہ کا بھر کر داویب نمیں (اور اگر آپ التحیات پڑھ کر زکوئ شل جلے کے ، قراء ہے چوڑ دی، قرآپ کی نماز تھج ٹیس ہوئی ، کیونکہ نماز کا فرش قراء مت آپ ہے چوٹ کیا (''اکر نماز کا واجب بھول جا کیں قواس کی طاقی تجدہ کیے ہے ، فرض چوٹ جا ہے تھا، چونکہ آپ سے اس کی طاقی تجدہ کہوئے ٹیس ہوئی۔ بعد شل وتر کی نماز شمی آپ نے دود کھت پرسلام پھیرویا، آپ کوابیا ٹیس کرنا چاہئے تھا، چونکہ آپ نے نماز قروی ، اس کے منت اوائیس ہوئی۔

<sup>(1)</sup> وقو قرآ الشهيد في القيام إن كمان في الركعة الأولى أو يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إحتلف المستانخ ليه والمسجيح أنه أو يجب، كذا في الظهرية, وأو تشهد في قياسة قبل قواءة المقاتمة قلا سهو عليه ... إلخ. (فناوي عالميكرى ج: 1 ص: ٢٠ ١ الباب الشاني عشير في سجود السهي. أيضًا: (وكل الفلل والوتن) أي القواءة فوض في جميع ركعات الملكو والوتو .. بإلغ راليجو إلواق ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) - فيان كنان الْمترك قرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لا تفسد ولكن تنظمن وتدخل في حد الكراهة .. . إلغ. (بداتع الفسائع ج: ١ - ص:١٧٤ م كتاب الصلاة، فصل في بيان أن افعتروك ساهيًا هل يقضي أم لاي. و لا يجب السجود إلا يترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب .. الخ. (فتاوئ عالمكيري ج: ١ ص:٢١٤ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

### مسافرى نماز

#### کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟

سوال: قبر زاز کے لئے تین حزل ہوتا شروری ہے وہ کیے حزل کتے کلوشٹر یاسل کے روا پر 19 ہے؟ جواب : ... مخالر آول کے مطابق ایک منزل ۱۶ سمل اور تمین منزل ۸۸ سمل کے برابر ہوتی ہے، اور ۸۸ سمل کے 22 بعر سنویں (۱)

### نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

ر موال: ... کیا نماز تھرکی دھا بہت مرف پہلے دتوں کے لئے تی بجیروٹک پیدل مؤکیا کرتے تھے یا اب مجی ہے؟ جواب: ... مرف پہلے دتوں کے لئے ٹیس تھی ، بکہ قیامت بحک کے لئے ہے۔ (\*)

#### سفر کی کیا حدہے؟

۔ سوال:...منری کیا عدمقرزے؟ اور کیاسٹری نماز دس کی تضایش بھی فرخس آ دھے پڑھے ہا کس کے؟ جواب:...منری سد ۲۸ کس ہے، کسٹری تضافرازی کھی آ دھی پڑھی جا کیں گا۔ (۲)

<sup>(1)</sup> قبال في المنهاية: التقدير بنلات مواحل فريب من القدير بنلاقة أياه، لأن المعتاد من اليسيو في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في ألصر أيام السنة كلما في العبسوط. (و داغتار ج: ۲ ص: ۱۲۳ باب صلاة العسائق، طبع صعيد). فأو كل رشيد بيش بين حال أن مح سامات مرش كافة الموسي من الماري محكاج جواب: چار بري حرك مولسول كل تي منزلس به في على مدين مؤلل به في المربع الموسية. مدين مؤلما الك سے تابت بولى بين من من من الله عن الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الموسية الله بين ا

<sup>(</sup>٢) عن إبن عباس رضى الله عنه قال: إن الله تعالى فرض الصاؤة على لسان نيكع على المسافر وكعتين وعلى المقيم أربعًا وفي النعوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٣١). أيضًا: عن عائشة أمّ المؤمنين وضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، قافرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٥١ كتاب الصلاة، باب كيف.

<sup>(</sup>٣) ايغناهاشينمبرا ملاحظهو-

<sup>(</sup>٣). (والقضاء يحكى) أي يشابه الأفاء سفرا وحمرًا لأنه بعد ما تقرر لا يعقير وقوله والقعناء أي قلو فاتنه صلوة المسافر وفعناها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فاوي شامي ج: ٢ ص:١٣٥ ) باب صلاة المسافري.

# قرنماز کے لئے سفری حد کتنی ہے؟

سوال:...سنر کی مقرّرہ مدکنتی ہے جس کے بعد سنر کی فعاد قصر پڑی جاتی ہے بیعنی چارفرض کی جگہ دوفرش پڑھے جاتے ہیں؟ اورا اگر سنر فعاز نام عاصت پڑھی جائے تا کہتے فرش پڑھے جاتے ہیں؟ سنر کی نماز میں پر دکھتیں لینٹی نوری فعاز پڑی جائے یا سمرف فرش پڑھے جا میں؟ کئٹے دفول کا قیام ہوتو سبک پوری فعان نے دہی جائے؟ اس بارے میں کیا بھی ہے؟

جواب:...نرک نماز اُزتالیس (۴۸) کیل پر ہوتی ہے، پینی آ دی افخ بھی ٹو چیوڑ دے اور اُزتالیس کیل کا إراد و ہوتہ تعر ہے ''سنر ش اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تھے تھر ہی ہوگی۔ البتہ اگر نماز پڑھانے والانقیم ہوتو اس کے بیچیے مسافر کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑھی گی۔ ''')

#### دورانِ سفرنمازیں مؤخرکر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

گھرسے نکلتے ہی مسافر ہوجائیں کے یا اٹیشن کانچ کر؟

سوال: .. کیا گھرے نظنے ہوئے سافر ہوجا کیں گے یا میٹن پڑتی کر؟ چیے ٹی انٹیٹن اور کینٹ انٹیٹن یا شہرے ہاہر نگلے کے بعد؟

جواب :... جب آدی اے شہر کی حدودے باہر نکل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک اپنے شہر کی حدود کے اندر دے،

(۱) من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام المسئة ....... صلى القوض الرباعي ركعين حتى يدخل موضع مقامد (دومغناز ج: ۲ ص: ۱۲۱ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوي قاضيغان ج: 1 ص: ۱۲۶، باب صلاة المسافري.

(7) وإن اقتدى مسافر بعقيم أثم أوبكا ...إلخ. (عالمكرى ج: 1 ص: ١٠٣١ ، ألباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إلقناء المسافر طبع شركت علمية). أيضًا: وأما إلقناء المسافر طبع شركت علمية). (7) عن المن مسعود رضى الله عنه والذي لا إلله إلا غيرها ما صلى وصول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا وقعها ...إلخ. (أولة المعنفية ص: ١٩ ١ ، باب لا يجمع بين الصلاحن). أيضًا عن عبداله قال ما رأيت التي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة للبر مهاتها ... إلخ. (يخارى ج: ١ ص: ٢٣٨م كتاب المستاسك، باب منى يصلى الفحر يجمع ، أبضًا: صحيح مسلم، كتاب المستاسك، باب منى يصلى الفحر يجمع ، أبضًا: صحيح مسلم، كتاب الحير، طبح قديمي).

(٣) `وَانْ كَنْشُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفَى أَوْ جَاءَ أَصَدَّ فِنْكُمْ مِنْ الْفَائِعِة أَوْ لَمُنشُّمُ الْفَآتَة فَلَمْ مَنْ الْفَائِعة أَوْ لَمُنشُّمُ الْفَآتَة فَلَمْ مَعِدا أَمَّاتُ ........ بمم لهذه الأعلار فاضَسُحُوا بِوُجُوْرِكُمْ وَلَيْفِيكُمْ فِنْدُ (المائدة: ٢). أَيْضًا: ومن عجو عن إصعماله لبعده مِلْاً ....... كلها. (رداعد إلى ج: ١ ص: ٢٣٢ ، ١٣٦ ، باب الهيمي. ر) وروت تک متم ہے ، مسافر میں ۔ انبیشن اگر آبادی کے اعرب و جیسا کہ کرا چی کا انبیش ہے ، تو وہاں آ دی تیم ہے مسافر نیس۔ (۱) وروت تک متم ہے ، مسافر میں ۔ انبیشن اگر آبادی کے اعرب و جیسا کہ کرا چی کا انبیشن ہے، تو وہاں آ دی تیم ہے مسافر نیس۔

شہر کے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا

جواب :...گاڑی جب شہرے باہر نکل جائے گی اس وقت مسافر ہوگا ،شہر کے اعدرانیشن یا گاڑی ہیں دورکعت پڑ منا ('') غلط ہے۔

مسافر،شہری آبادی ہے باہر نگلتے ہی قصر پڑھے گا

سوال :...ایک سافر جوکه که گازی کے ذریعیہ مؤکر رہاہے دہ گاڑی کچھری دیر بعدر داند ہونے والی ہے یار داند ہونگی ہے، کیکن اس نے ابھی ۲۸ ممل کا فاصلہ طرفیس کیا ،اس وقت اگر نماز کا وقت ہوجائے تو کیا اس نماز کو بھی تقریر حیس مے؟

جواب:...جب مسافر ۲۸ کیل یااس نے زیادہ مسافت کے سفری نیت کرکے اپنے شہری آبادی سے کل جائے تو تعر شروع موجائے گی۔ (۲۲)

قصر نماز کے لئے کس رائے کا عتبار ہے؟

سوال: ... برےگا دل سے پشاور شہر تھی داستے جاتے ہیں، ایک داست اڑا کیس ٹیل کا ہے جوسڑک اور سواری کا ہے، اور بھیشہ ہم لاگ ۴۸ میل دالے داستے پر پشاود کی طرف جاتے ہیں، اور ڈوسر اراستہ پالیس ٹسل سواری کا داستہ ہے، اور تیسرار اراستہ بیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب ہی ۸۸ میل پر پشاور کو جاتا ہول تو تیجے نماز قسر کا تھم ہے یا ڈوسر سے داستے کا تھم ہے؟ نماز قسر کروں یا پری نماز اداکر دن؟ شرق تھم ارشاد فر ما کیں۔

 (1) فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذى خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يعبر مسافرًا ما ثم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه و كان بحداثه محلة من الجانب الآخر يعير مسافرًا ... إلخ. (حلي كبير ج: 1 ص: ٣٦)، قصل في صلاة المسافر).

(٢) - ثم المعتبرة الجاوزة من الجانب الذى خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر . (عالمگيرى ج: 1 ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فى صلاة المسافى.

(٣) ومن خرج من عدارة موضع إفامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصلهٔ امسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقىصر أيام السنة ....... صلى الفرض الرياعي ركعتين وجويا لقول ابن عباس إن الله فمرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربكها، والسمسافم ركعتين. وفي الشامية: وقوله من جانب خروجه إلنح قال في شرح العنية: فلا يصير مسافرا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... إلخ. (وداغتار على اللمو الممختار ج: 1 ص: ١٣٠١ م كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ابع ابم سعيد). ر من وہ ۔ جواب: بہس رائے پر سز کیا جائے اس کا اعتبار ہے، اگر دواڑ تا لیس میل ہوتو قصر لازم ہے، خواہ دُومراراستہ اس سے کم میافت کا ہو۔ (''

شہرکاایک قریبی راستہ ہو، ووسراؤور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اعتبار ہوگا

سوال:...گا دَانِ فرم اذ کَیاد دِکوئیر کَدومیان دومایت بین ایک داسته ۵۸ کلوموئر کی اصلے کا ہے، جیکہ دُومرا راسته ۳۵ یا ۵۰ کلومیشر کے فاصلے کا ہے، ہم جب ۵۸ کلومیشر کے قاصلے سے شرکرتے بیں آو نماز قصر پڑھتے بین، جب ہم ۳۵ یا ۵۰ کلومیشر کے فاصلے سے شرکرتے بیں آو بمیس یوری نماز پر بینی جانبے یا قعر؟

جواب:...جس دائے ہے جانا ہو، اس کا اعتبار ہے،اگروہ مسافت سنر ہوتو قفر کرے، نہ ہوتو نہ کرے۔ (۲)

اگر کی نے اڑتالیس میل ہے کم والے رائے پرسفر شروع کیا ادر رائے میں لیے سفر کا ارادہ کرلیا تو قصر کرے گا

سوال:...ایک شخص نے اڑتا لیس میل ہے کم والے داستے پر سفر ٹردع کیا تیس چالیس میل کے بعداراد وساٹھ میل والے راستے پر سفر کرنے کا ہوا، ایمی جزماز یہ پڑھے قدم پڑھے گا اپوری پڑھے گا؟

جواب:...دوران سفراگراس كاإراده بدل كياتو وه سافر بوكيا، إراده بدلنے كے بعد دو تعركرے كا\_ (r)

سال بھرسفر پررہے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

موال:... یہان مودی حرب میں ایک ٹریلا ڈرائیور مال کے ہارہ مینے سنر میں رہتا ہے، یعنی فرش کریں آن کر اپنی سے لا ہور پہنچا، اور کل لا ہورے کرا پی روانہ ہوائی کیا ایک صورت میں جرمال بحرسنر میں رہتا ہے، نماز پوری پڑھے اقصر پڑھے؟ جواب :... جب اسے گھرے ہاہر ہوتو قسونماز پڑھے کا۔ (۲)

<sup>(1)</sup> فياذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما ثلاثة يُهام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الابعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الاقصر ينهر (عالمگيري ج: 1 ص:۱۳۸، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) فإذا قصد بلدة والى مضعده طريقان أحدهما مسروة الالة أبام ولبالها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحو الواتق. (عالمكبرى ج: ١ ص:١٣٨ / كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر.

<sup>(</sup>٣) - من خوج من عمارة موضوع إفامته قاصدًا مسيرة فلالة أياء ولياليها. ونوير الأبصار). وفى الشامية فرله قاصدًا أشار به مع فوله خوج إلى أنه لوخرج ولم يقصد أو قصد ولم يخوج لآ يكون مسافرًا. وفى البحر و أشار إلى أن النية لا بدان تكون قبل الصلاة. (رداغنار مع اللو المختار ج: ۲ ص: ۱۲۳ هاب صلاة المسافر، طبع صيف).

<sup>(&</sup>quot;). ولَا بِزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو فريّة خمسة عشرة بومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه.

#### سومیل سفر کر کے فورا والیس آنے والانماز قصر کرے یا پوری بڑھے؟

سوال: المي فقص ايك سوميل وور شنا: تقتان سے تو كند كى ( موامیل ) جاتا ہے، ليني اپنے شهر سے دُوسرے شهر كى شرورى كام كے ليئة ترمى محفظ بين بينيتا ہے، تكبر كى نماز راسته شى يااى غدور وشهر شى پڑھ ليتا ہے، عمر كى نماز كے وقت واپس اپنے شهر يا كان مىں بہنچتا ہے كہ دو حكم بي مناز سان كى جو سے ليم يورى ؟ شهر يا كان مىں بہنچتا ہے كہ دو حكم بي مناز سان كى جو سے اپنے ہے ہوں؟

جواب: ظہر کی نماز کے وقت سنریں ہے،اس لئے قصر پڑھے گا۔ (۱) ر

كياشېرے • ٧ كلوميٹر دُور جانے آنے والاٹرك دُرائيورمسافر ہوگا؟

سوالٰ: ... بیں رقیع بجری کا ترک چلاتا ہوں، اور سپر بائی و سے دوڈ پر تقریباً + سے کلو پیشرا کے جا کر بجری لاتا ہوں، اگر میں وہاں ندی پر پنٹی جا زک اور نماز کا وقت ہوجائے تو کیا میں نماز قصر کروں یا پوری نماز ادا کر دیں ، اور خدا نکو اس کراچی آکر مسافر اند قضا اوا کر وں یا پوری؟

جواب:...اگرآپ کراچی کی حدودتم ہونے کے بعد ۴۸ میل (۷۷ کلویٹر) یا س سے زیادہ ورجاتے ہیں تو نماز قسر کریں گے۔ مفرک قضاشدہ نماز گھر پراوا کی جائے ہیں بھی تھرین ہوئے ہیں۔ گمر ۷۰ کلویٹر قسر کی مسافت نہیں، اس لئے آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔

#### ریکوےملازم مسافر کی نماز

سوال: ... میں ریلوے میں طازم ہوں، میری ڈیوٹی فرین کے ماتھ ہوتی ہے، میں کراچی ہے کوئدگاؤی کے ساتھ ہاتا ہوں، کوئٹ سے کراچی، پھر کراچی سے تعمر اور واپسی کراچی سے مرکودھا جاتا ہوں۔ ای طرح میری ڈیوٹی کا مرکل چناہے، میری رہائش اور چھی کراچی میں ہے۔ اب سوال سے ہے کہ مجھے دوران سرقصر نماز پر شی جائے کہ بوری انداز پر شی جائے جبکہ گاؤی کے اندر تھے تمام میرتیس دستیاب میں؟ ایکٹش کمرو میرے پاک ہے، جس میں اینزکد کوئیش ہے، میں اور میرا مملہ بوری نماز پڑھتے ہیں، آپ تر آن وسنت کی دوشی میں جواب و ہے کہ ہم قعر نماز پڑھیں یا کہ بوری؟ خداآ ہے کو بڑا وے۔

جواب: ...کرا چی ہے باہر سنوے دوران آپ قعر کریں گے<sup>(۳)</sup> اور کرا پی آ کر پوری ٹماز پڑھیں گے<sup>(۳)</sup>آپ کا سنراگر چہ ڈیوٹی کی میشیت میں ہے، لیکن سنر کے ڈھا مہاس پڑھی اگ<sup>و</sup> ہیں۔

<sup>(1)</sup> قال: ومن سنافر هي آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مقبم. وشرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ٩٠، باب صلاة المسافري.

 <sup>(</sup>٦) فلو فاتنه صلاة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها .. إلخ. (شامي ح: ٢ ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) - 'لَرَّشَرَشُكُمُ اللَّهِ مِنْ مَا الطَّهِ وِ. (٣) - وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العموان ...إلخ. (عالمكيوى ج: 1 ص: ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة العمالة ..

#### جہاں انسان کی جائیدا دوم کان نہ ہو، وہ وطن اصلیٰ نہیں ہے

سوال:...میرا آبائی گا کال حیدرآباوے • ۱۵ میل ڈور ہے، گا کال میں میرے دو بھائی اور برادری کے ڈومرے لوگ اب بھی رہتے ہیں ، برادری کا قبرستان بھی ای گاؤں میں ہے۔ میرن سرکارٹی ملازمت زیاد وتر حیدرآ بادیش رہی ہے، بچول کی تعلیم بھی زیاد وتر حیدرآبادیس بی بوئی ہے، ایک دویجے اب بھی حیدرآبادیس بی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک دوبچوں کی ملازمت بھی حیدرآبادیس بی ہے۔ درحقیقت ملازمت کے زمانے بی میں میں نے اپنی کوشی حیدرآ باو میں بنوائی ہے، اور پنٹن لینے کے بعدا پنی رہائش حیدرآ باد بی میں قائم رکھی ہے، بلکہ ذری زمین بھی پنشن لینے کے بعد حیورآ باو کے نزدیکے خریدی ہے،مطلب بیکہ مستقل سکونت ایک طرت ہے حيدرآ باويس افتيار كرركى برشادى بنى اور برادرى كے معاملات ميں گاؤں تے محل قائم ركھا ہے ادراكثر كاؤں آناجانا ربتا ہے۔ اب سوال بیہ کے (الف) اگر میں یامیری اولاد میں ہے کوئی گاؤں جا کمیں تو گاؤں میں یا آتے جاتے رائے میں کون می نماز یر حسیں، قصر یا پوری؟ (ب) اگر گاؤں میں پوری نماز بر حتی ہے اور گاؤں سے اردگرد ٥٠٠ میل کے اندر آنا جانا پڑے تو ادھر کون ی نماز پڑھیں قصریا یوری؟

چواب:...آپ کا گاؤں چونکہ حیدرآبادے ۵۰ میل کے فاصلے پر ہے،اس لئے وہاں آتے جاتے ہوئے رائے میں تو قصرى ہوگی، اصل سوال بدہے کہ گاؤں پینچ کرآپ وہاں مسافر ہوں کے یامتیم؟ اور دہاں قصر کریں کے یابوری نماز اداکریں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چونکم آپ نے وہاں کی سکنت ترک کردی ہے، وہاں نہ آپ کا مکان ہے، اور ندما مان ،اس لئے وو آپ کا وطن اسلی نہیں رہا،آپ دہاں مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے۔<sup>(1)</sup>

### جس شهريس مكان كرابيكا مو، حيا ہے اپنا، وہاں بہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال :...ہماراایک مستقل گھرصو پرمرحد میں ہے اورایک مستقل ٹھکا ٹاکراچی میں ، اوراگر ہم سرحدے کراچی کسی کام کے لئے آئیں اور کراچی میں بیندرو دن ہے کم رہنے کا اواوہ ہوتو کیا نماز قصر پڑھٹی ہوگی یا پوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا ہو، (ب) جب مكان اينا بو؟

جواب:...کراچی آپ کاوطن اقامت ہے، جب تک آپ کا کراچی میں رہنے کا ادادوے ادر وہاں رہنے کے لئے کرائے کا مکان لے رکھا ہے، اس وقت تک آپ کرا چی آتے ہی مقیم ہوجا کیں گے، اور آپ کے لئے پندرہ دن برہال رہنے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوگا، اس صورت میں آب یہال بوری نماز پڑھیں گے، اور جب آپ کرا پی کی سکونت ختم کر کے یہال سے ا پناسامان نتقل کرلیں گے اور کرائے کا مکان بھی جیوڑ دیں گے،اس وقت کراچی آپ کا وطن اقامت نہیں رہے گا، بھرا کر کبھی کراچی آنا ہوگا تو اگر پندروون فعبرنے کی نیت ہوگی تو آپ بیبال مقیم ہول گے ،اوراگر ۱۵ دن سے کم تقبرنے کی نیت ہوگی تو مسافر ہول گے۔

خلاصہ یہ کہ جب تک بہاں آپ کا کرائے کا مکان ہے ،اور جب تک بہاں آپ کا سمامان رکھا ہے،اور آپ کی نیت یہ ہے

 <sup>(1)</sup> ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأوّل بأهله ... إلخ. (عالمگيرى ح: 1 ص ١٣٢ صلاة المسافر).

كدآپكودالى آكريبال رہنا ب،ال وقت تك بيآپ كاوطن إقامت بـ

ایک ہفتہ تھہرنے کی نیت سے اپنے گھر سے ساٹھ میل وُ ورد ہنے والا تخف نماز قصر کرے

سوال:...مِين نوكري كي غرض سے زياده تر گھرسے إبرر بتا ہوں، اور منزل اكثر ٥٠ يا٠ ٢ ميل سے زياده ہوتى ہے، اور ميں

بمیشه ایک ہفتہ کی نمیت کر کے گھر سے جاتا ہوں اور ہر جعمرات کوواپس آ جاتا ہوں ، ان مقامات برقصر نماز برهمی جانے یا کہ پوری؟

جواب نہ ، ملازمت کی جگدا گر پندرہ دن ٹھبرنے کی نیت کرلیں تب تو آپ وہاں مٹیم ہوں گے، ور نہ سافر<sup>(۲)</sup> آپ نمازم مجد میں جماعت کے ماتھ پڑھا کریں تا کر تھر کا سوال ہی بیدانہ ہو، عبر حال اگرا کیلے ماز پڑھنے کی فوت آئے تو تعری کریں۔

ر مائش کہیں اور ہوا در والدین کو ملنے آئیں تو کون می نماز پڑھیں؟

سوال:...مئلة قعرنماز كا ہے،ميرے والدين بيبان چكوال ميں رجے جيں،كيكن ميں كى وجہ ہے كوئند (بلوچستان) ميں اسين بزے بھائى كے بال تيم بول ،اب اگر ش ايك بفتے ياؤس دن كے لئے اسين والدين كے ياس آؤل تو كيا قصر تمازيں برا حول؟ جواب:..ا گرآپ نے کوئٹہ میں مستقل رہائش! ختیار کر لی ہے اور چکوال کواپناوطن نہیں سمجتیں ، تو آپ چکوال میں قصرنماز ر میں، بشرطیکہ وہاں بندرہ دِن رہنے کی نبیت نہ ہو۔

کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تین چار دن کے لئے لا ہور جائے تو قصر کرے

سوال:...مسّلہ ہیہ ہے کہ میں یہاں پندرہ دن ہے زائدتقر بیاڈ پڑھ ماہ کے لئے ( کوئیڈے چکوال) آئی ہوئی ہوں، اور بوری نماز بڑھ رہی ہوں ،لیکن تین چار دن کے لئے لا ہور ( بچلوال ) ہے جانا پڑا، میں نے لا ہور میں قصر نمازیں اداکیں ، کیا بید ورست ہے؟اگرؤرست نہیں تو کفارہ کیاہے؟

الوطن الأصلي هو موطن و لادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأول أهل فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما أي ممجرد الدخول وإن لم ينو إقامة ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:١٣٢ باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) وإن نـوى الإقـامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر. (عالمكيري ج: ١ ص:١٣٩، كتباب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتثه).

 <sup>(</sup>n) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا .. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٢ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر). (٣) الموطن الأصلي يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنًا له إلا إذا عزم على القوار فيه وترك الوطن الذي كان قبله. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٣ باب صلاة المسافي. أيضًا: والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بـلـنـدة أو بـلـنـدة أخرى إتخذها دارًا، أو توطن بها مع أهله ووقده وليس من قصده الإرتحال عنها، بل التعيش بها، وهذا الوطن يبطل بمثله لَا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرى وينتقل الأهل إليها، فيخرج الأوّل من يكون وطنا أصليًا حتى لو دخل مسافرًا لَا يتم قيدنا بكونه إنتقل عن الأول بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، والكنه استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأول لم يبطل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٤ ا ، باب المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت).

ایک جگهاڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نمازیڑھے گا؟

سوال:...ایک سوال بیہ ہے کہ ہم کوئٹ ہے چناب کے ایک گاؤں گئے، وہاں ہم نے اڑھائی مبینے گزارے، تو کیا اس دوران سفرى نماز يراهني حائية هي يايورى نماز؟

جواب:...اگر آدی ایک بی جگه پندره دن شمیرنے کی نیت کرلے تو مقیم بوجاتا ہے، اس صورت میں پوری نماز پڑھنا ضروری ہے،سفر کی نماز نہیں پڑھی جائے گئ۔

کرا چی کار ہائثی میر پورٹیں آٹھ دن رہ کر کرا چی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال:...ميرا كراچى سے مير يورخاص غيرمعيند مت كے لئے ثرانسفر ہوگيا ہے، ميرا گھربار كراچى ميں ہے، ميں ہر بہنتے پابندی ہے کراچی آتا ہوں، میں میر پورش اتوارے بدھ تک رہتا ہوں ،اورجعرات کو کراچی آجاتا ہوں، جھے معلوم میکر ناہے کہ:

ا:... جھےقصر نماز کہاں اوا کرنی ہے؟

r:... یا مجھے دونوں جگہ بوری نماز اُ داکر فی ہے؟

m: ... مغرب اورعشاء مين كل تتني قصر ركعات موتى جير ...

جواب:...کراچی تو آپ کاوطن ہے، یہاں آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں،میر پور میں اگر آپ کا قیام ایک بار پندرہ دن يااس سے زياد وا قامت كى نيت كے ساتھ ہوجائ تو آپ دہاں تيم ہوجائيں گے، اور جب تك وہاں ملازمت ہے وہاں جاتے بى متيم موجاياكري كي اگروبال چدره دن قيام كي نوبت نبين آتى تو آپ وبال مسافر جين، قصركري كي شاهر عصر، عشا، مين قصرك دود درکعتیں ہوتی میں، فجر کی دواور مغرب کی تین رکعتیں سفر میں بھی بدستور رہتی میں، وتر کی تمین رکعتیں ،ی سفر میں ادا کریں گے۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) من خرج من موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام وليائيها من أقصو أيام السنة ...... صلى الفرض الرباعي ركعنين. (در مختار ج. ۲ ص ۲۱۱ باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) ولا يـزال عـلي حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج. ا الباب الخامس عشر في صلاة المسافى.

 <sup>(</sup>٣) وأما في غبر وطنه فـالا يصيـر مقيـمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا . . الخ. (حلبي كبير ج: ا ص: ٥٣٩ فصل في صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) صلى الفرض الرباعي وكعنين حتّى يدخل موضع مقامه أو ينوى إقامة نصف شرر بموضع صالح لها، فيفصر لها إن بوى أقل منها . . إلخ. (تنوير الأنصار مع الدر المختار ج: ٢ ص:٢٣٠ ١٠ ياب صلاة المسافر. أبضًا. نبيين الحقائق ج: ١ ص٥٠٩٠، ٥١٣، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

#### کرا چی کار ہاکثی حیدرآ بادمیں ملازمت کرےتو کیا قصرکرے گا؟

سوال: ..آپ سے گز ارش ہے کہ میری ایک مستظے میں شخفی فرما کیں۔ میری مستقل ملازمت، آن کل حیدرآ ہاد میں ہے، جبکہ۔ میری مستقل ر باکش کرا پی میں ہے، خضے میں کھی ایک دفعاور کھی ودوفعہ کرا پی جاتا ہوں، تبذا میں فرش فرازیں کہال ادا کرول؟ اور قسم فمازی کہاں؟ پڑنکہا آن کل میں دونوں کیلڈ فرش فمازیں بی اوا کرتا ہوں۔

جواب: ... کرا پی تو آپ کی رہائش ہے، اس لئے بیتو آپ کا دخمن اٹلی ہے، اور دہاں آ کرآپ کو پوری نماز پر منی ہوگ۔ حیدرآباد میں آپ کی طازمت ہے، اگر آپ ایک وفعد لگا تاریخدرہ دن رہیں تو دہاں بھی تھے ہوجا کمیں گے، اور جب تک آپ کی دہاں طازمت رہے گی، آپ دہاں پینچنے می تھے ہو جایا کریں گے۔ (')

### گھرے سومیل دُور چھودن رہنے والا وہاں کتنی نماز بڑھے؟

سوال :... بن توکری کے سلط میں ہر فضا اپنے گاؤں ہے ایک سوٹس وُ درجاتا ہوں ، اور جعرات کے دن واہس اپنے گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں نماز تعریز عوں یا نیس ؟ بعض احباب کہتے ہیں کہآ ہا ہے گاؤں میں یا تا عدود اپس آتے ہیں اور لوکری کی جگد فقط چیروز فضے ہے جعرات تک رجے ہیں، اس لئے آپ و ہاں توکری کی جگہ پر سمافر ہیں، اور نماز تعریخی دور کھت فرض پڑھاکریں۔

جواب:...اگرآپایک دفعہ مازمت کی جگہ چدر وروز مسلسل رہنے کی نیت کرلیں آؤ آپ دہاں تیم ہوجا کیں گے،اس کے بعد جب تک وہاں آپ کی مازمت ہے، جب مجل وہاں جا کیں گے، تیم ہواکریں گےاور پوری نماز پر حیس گے، لیکن جب تک آپ چدرون قیام ٹیم کریں گے، وہاں مسافر ہوں گے۔

### دورنِ سفرنماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال:...شام کوتقریماً پانی بیج بم نوری آباد سے کراچی کے لئے رواند ہوتے ہیں، اور نوری آباد سے ۵۰ کلویمشر (۱ سمیل) دُوردوران سنزعمر کی نمازادا کرتے ہیں،عمر کی نماز بھی ہم تصرادا کر سکتے ہیں یا پھر پوری ادا کرنی ہوگی جبکہ کھی مجدار عصر کا وقت ۵:۳۰ کھی ہوتا ہے؟

جواب:...اس کا تھم کھی وہ ہے جو اُو پر کھھا گیا، کیکھا اگر کراچی کی آبادی سے نگفتے کے بعد نوری آباد تک مسافت سزک مقدار نتی ہے تو آپ آتے جاتے ہوئے راستے میں محی سافر ہوں گے اور راستے میں کوئی نماز پر حیس تو تصر پر حیس گے، اور اگر وہاں سے وہاں تک مسافت مؤٹیس اقر آپ واستے میں محی مقیم ہوں گے اور پوری فاز پڑھیں گے۔

<sup>(</sup> و ۲) وأما هي غيبر وطنه فلا يصير مقيمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ...إلخ. (حلبي كبير ج: ا ص ٥٦٩، فصل في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيلمي لاهور.

#### حیدرآ بادےنوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں یوری نمازیڑھے گا

سوال:...میراسوال پدیے کہ مجھے نوکری کےسلیلے میں روزانہ حیدرآباد سے نوری آباد آنایز تا ہے، جو حیدرآباد سے تقریبا ۵ کاویسٹر پر ہے، پوچھنا یہ ہے کہ چھے نوری آبادیش قسرنماز پر عنی جا ہے یا پوری؟ جواب:...پوری نماز پڑھیں۔ (۱)

#### سفر کے دوران نماز کے مسائل

سوال:....بم نوري آبادش نوكري كرت عين اورووز اندنوري آباد كراجي اوركرا جي سفوري آباد بذريد بس مؤكرت یں اور طبر کی نماز آسم فیکٹری میں اواکرتے میں جو کہ کراچی ہے ۱۰۰ کلومیٹر (۲۲ میل) دُورے، کیا بمظہر کی نماز تھرکر سکتے ہیں یا يوري نماز اداكري؟

جواب: ... سزى مسافت اپنے شہرى آبادى سے نظفے كے بعد شروع ہوتى ہے۔ پس اً تركرا بى كى آبادى سے باہر أيكنے ك بعدنوری آباد کا فاصله مسافت ِ مغر پر ب تو آپ نوری آباد می مسافر بول کے، اور دہاں قعر پڑھیں کے (صرف مزک پر لکھے ہوئ میلوں کونید یکھا جائے)۔اوراگر کمرا بی کی آبادی سے نگنے کے بعد نوری آباد کا فاصله مسافت سفری نیس رہتا تو آپ وہاں مقیم ہوں گے اور بوری نماز برهیس گے۔(۲)

# نوری آباد فیکٹری میں ہفتد ہے والے کرایی کے باشند کے کتی نماز براهیں؟

سوال:... ہمارے کچھ ماتھی ایسے بھی ہیں کہ دہ ہفتہ دالے دن ٹیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے بنتے یہیں فیکنری میں قیام کرتے میں اور پھر جھرات کودائس کرا ہی جاتے ہیں، یعنی وہ پُر اہنت سین قیام کرتے میں ان کے لئے نماز تھر کے بارے می

جواب:..ان كاحكم بحى وبى بجوروز اندآنے جانے والوں كاب،البته اگرنورى آبادكرا بى سےمسافت قصر پرواقع ب اور کھولوگ وہاں بندروین قیام کر کے تیم ہوجا کمیں بتوجب تک ان کی وہاں ملازمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے، اور یوری نماز برحیس مے (<sup>(۲)</sup> بال رائے میں آئے جاتے مسافر ہول گے۔

<sup>(</sup>١) ولا بدللمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين . إلح. (عالمگيري ج ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتشه.

 <sup>(</sup>٢) لم المعتبرة انحاوزة من الجانب الذي خوج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر ..... ولا بد للمسافر من فصد مسافية مقيدرة بشلالية أينام حتى يتوخص برخصة المسافرين .. إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، كناب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتثه).

<sup>(</sup>٣) وَلَا بِزَالَ عَلَىٰ حَكُمُ السَّفَرِ حَتَّى يَنوى الْإِقَامَة في بلَّةَ أَوْ قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر ـ (عالمگبري ج! ١ ص ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع وشيديه كوئشه.

سوال:...عسر کی نمازگرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ۱۳ کلومیٹر ذورتقریباً ۴۰ میل (کراچی ہے ۳۱ کلومیٹر، تقریبا ۳۴ میل ذور) کے فاصلے پر دورانِ سفرادا کرتے ہیں، کیا اس صورت میں جھی نماز قعمرادا کرنی ہوگی بائیر بوری پر حنی ہوگی؟

جواب:..ال كاحكم أو برآ چكاہے۔

#### بیک وقت دوش<sub>گ</sub>روں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال: بیری مستقل ما زمین به جوفیعل آبادے و سامیل پر بے، فیعل آباد می مستقل ما ادمیت کرتا ہوں اور بوجیلازمت فیعل آباد کوی وطن سکونت مجھتا ہوں، دوران سرقصر نماز کے لئے کس شرکز چیش نظر رکھتا ہوگا، مستقل ما ندانی رہائش کو یا جہاں ملازمت کرتا ہوں؟

جواب: ...دونوں کا احتیار ہوگا ،جس شہرے آپ سفرشروع کریں گے دہاں کا بھی اورد دورے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیل آباد سے سرگودھا کی طرف سفر کورے ہیں تو دو دیگر فیل آبادے ۸۸ میں یازیادہ کی مسافت یہ دونی جائے ہے، آپ مسافر کے اور اگر آپ فیل آباد ہے تو ہے گا گوچر دی طرف سفرشروع کریں تو سندری آتے ہی آپ تھی مہوجا کی گے، اب آھے کی مگداگر سندری ہے ۸۸ کیل میونو آپ مسافر ہوں گے، دریشیں۔ ای طرف آگر آپ کوسندری ہے سرگودھا کی طرف جانا ہے، داستے میں فیل آباد آتے ہے، آپ وہاں چنجتے جی تھے ہوجا کی گے مالب اس ہے آگی مسافت ۸۸ کیل ہوتو سافر ہوں گے، دریشیں۔ (ا

مسافر مختلف قريب قريب جگهول پردے تب بھی قصر کرے

سوال:...(الف) زید کراچی سے بشاور گیا، اور بشاور میں پیکینیں دن رہنے کا ارادہ ہے، تمریخنف مقامات پر دوقتی دن رہنا ہے، لیکن جن مختلف مقامات پر رہتا ہے، وہ قریب قریب ہیں، ایک فر لا نگ یا آ وصافر لانگ وُ وروُ ورمخلف و بیات میں، کیا وہ نماز پوری پڑھےگا؟

سوال: ...(ب) عمر دیشا در سے کرا چی آیا، اور چدرہ دن سے ذا مرکرا چی ش رہتا ہے، گر دود ن عظم آباد، تمین دن ناور ش، تین دن کیا ٹی ش یاس سے بھی تھوڈا دوریا اس سے بھی قریب مقامات پر رہتا ہے، کیا پوری نماز پڑھے گا؟

جواب:...مافرجب ایک مین مقام ( شهریا گاؤی ) یس چدروون بااس ب زیادور بنے کی نیت کر لے تو دو متم ہوجا تا ب اور اس کے ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ب اور اگر ایک جگدر بنے کی نیت نیس تو وہ بدستور مسافر رہے گا' اور نماز کی تقر

<sup>(</sup>۱) ولا مد للمسافر من قصد مسافة مقدوة ببلاتة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين والالا يترخص أبدًا. (فتاوى عالمگيرى ج: 1 ص. ١٣٩ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رضيايه كولته). أيضًا: وتعبر المدة من أي طريق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق رأيضًا ج: 1 عن ١٣٨٠ طبع دار المعوفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ولا بزال على حكم السفر حتى تبوئ الإفادة في بلغة أو قوية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩)
 كناب الصلاة، الياب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيفيه كونته.

کرے گا<sup>(۱)</sup> کی موال میں ڈکرکروہ کیل صورت میں وہ مبافر ہے، کیونکہ اس کی نیت ایک طکر دینے کئیںں، بلکہ مختلف جگہوں پر دینے ک ہے، گوان جگہوں میں زیاد و فاصلا نمیں، اور ذو سرکی صورت میں وہ تھم ہوگا، کیونکہ کراچی کا پوراشم ایک ہی ہے، اس کے مختلف کلوں یا علاقوں میں دینے کے باوجود و والیک جی شیر میں ہے۔

#### مرداورعورت اپن اپن سرال مین قیم مول کے باسافر؟

سوال:...آدی جب این سرال جائے تو کیا و ہاں شووالی نماز ادا کرے یا مقیم دالی؟ بیوی خواہ ہے والدین کے گھر : و یانہ ہووڈ کس طرح نماز ادا کرے؟ اگر بیوی اپنے والدین کے گھر جائے تو کیا و چکی سافر و سے یا مقیم؟

جواب:...مرد کی سسرال اگر مساخت سنر پر ہے تو ووہ ہاں مسافر ہوگا ،ادر بیوی کی اگرزتھتی ہو چنگ ہے اور دوا پنے لیئے کے لئے آتی ہے تو ووجی دہاں مسافر ہوگی ،جیراس کی نیت وہاں چیدروزن تغییر نے کی ند ہو۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا بوری نماز؟

سوال: بندیرے دالدین مورہ سندھ ہیں دہتے ہیں، جبکہ بیرا گھر کراتی ٹیں ہے،لبذا آپ سے پو چھنا ہے کہ جب میں کراچی سے ہفتہ یا دیں دن کے لئے مورہ مال باپ نے گھر آیا کروں تو چارفرش کے دوفرش پڑھوں یا پورٹ چارفرش پڑھوں؟ ئیزنگ بیٹی بیرا بیٹی مال باپ کا گھر ہے۔ ڈومری بات بیہ کہ میرے ٹوہر جب بیرے ساتھ آئیس تو وہ قعم نماز پڑھیں گے یاسسرال کی وجہ سے بورئی نماز چڑھیں گے؟

جواب :... ثادی کے بعداز کی کے لئے شوہری گھران کا وٹن ہے، ماں باپ کا گھرائ کا وٹن فیمن رہتا، اس لئے جب آپ اپنے نیمے جا کمی تو اگر وہاں پیدرودن یا زیادہ مخبر نے کی نیت ہو، ہب پورٹ نماز پڑھیں، ورنہ قصر پڑھیں، آپ کے شوہر کی بھی اگر پندرودن ہے کم رہنے کی نیت ہوتو دو وہال سافر ہوں گے۔ (۲)

### شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون می کہلائے گی؟

سوال: ... کیتے بین کہ میٹے کا گھر شادی سے پہلے مال باپ والا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد وو والا جہال اس کے اش خان رہے ہوں ، ایک صورت میں جبکہ سے دوؤ ل گھر ووٹنگف شہوں میں جو ل قاس اڑ کے کی سکونٹ کس شہر میں کہا ہے گی ؟

 <sup>(1)</sup> ولو توى ألاقامة حمسة عشر يوما في موضعين فإن كان كل منهما أصلاً بنفسه بحو مكة ومن والكوفة والحميرة لا يصير مقيفا ... إلخ. رعالمگيرى ج: 1 ص. ١٣٠٠ كتاب الصلاة، الياب الخامس عشر في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) - ثيم المعتبر في السفر والإقامة نية الأصل دون التيم كالحقيفة والأمير مع الجند والزوج مع زوجته ... إلخ. (شرح حلي كبير ص ٥٣١، فصل في صارة المسافر، طبع لاهور).

الرطن الأصلى بيطل بمتله وفي الشامية قلو كان له أيوان ببلد غير مولده وهو بالغ وله بتأهل به قليس ذلك وطناً له إلاً
 إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله .. إلخ. رشاهي ج: ٢ ص ١٣٣١ ، باب صلاة المسافي.

جواب:...جبال اس نے متعلق سکونت کا اِرادہ کرلیا ہو۔

بچوسمیت دُوسرے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم سوال :...اپنے بچوں کے ساتھ ؤومرے شیر میں رہنے والے کوقعر کی غماز کس گھر میں اوا کرنی ہوگی؟ ہاں باپ کے گھر

جواب: ...اگر ہاں باپ سے گھر کو ہمیشہ کے لئے مچھوٹہ چکا ہے تو یہاں مسافر بوگا، اور اگر اس کومستقل طور پر چھوڑنے کا إراد فئیس کیا تو وفوں جگہ تیم ہوگا، اور پوری فماز پڑھے گھا۔ (۲)

۵۲ میل دُور پندره دن سے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال:... ميں اپنے شہرے تقریباً ۵۷ ميل دُوردُ وسرے شہرے کا لج ميں پروفيسر بوں ، ہر بیفتر با قاعدہ جعرات کوگھر آتا ہوں ،ادر منچر کو دالیس کالج جا کریا نجے دن گز ارتا ہوں ،ان دنوں میں بھی بھیار جماعت کی نماز ہے رہ جاتا ہوں تو اپنی نماز قصرے پڑ عتا مون، آیا مجھے قصر کی اجازت ہے انہیں؟ اس کالج میں سات سال سے طازمت ہے۔

جواب:...اگرایک مرتبداینهٔ کافنه والے شبریمی پندره دن گزارلیس تواس کے بعد جب تک اس کافئی میں ملازمت رہے گی، وہاں پوری نماز پڑھیں گے میکن اگر پندره دن قیام کی فو بے تیس آئی تو آپ وبال نساز میں۔ (۳)

ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم کتنی نماز وہاں پڑھے اور کتنی گھریر؟

سوال: ۔ یں مہران یو نیورٹی جامشورو میں پڑھتا ہوں، میرا گا ؤں بہال ہے 9 سم میل ؤ در ہے،اور میں ہاشل میں رہتا ہوں،اور ہرجعرات کوگا ڈل جاتا ہوں، ایوں میرا گا ڈل ہے ڈور پندرہ دن ہے کم دن کا قیام ہے، سوال بیہ ہے کہ مجھے سنری نماز پرمض چاہے یا پوری ؟ نیز بر کے گاؤں میں صرف ایک دات دہتا ہوں بفتے میں۔

جواب: .. اگرآب ایک بار باشل میں بیدرہ ون تھہرنے کی نیت کرلیں تو ہاشل آپ کا'' وطن اِ قامت'' بن جائے گا،اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت ہے وہاں مقیم ہیں، وہاں اوری نماز پڑھیں گے۔اوراگرآپ نے ایک باربھی وہاں پندروون کا

<sup>(</sup>١) البوطن الأصلي يبطل بمثله وفي الشاهية فلو كان له أبوان ببلدغير مولده وهو بالع ولم يتأهل به قليس فألك وطناكه إلا إذا عزم على القرار فيه ونرك الوطن الذي كان له قبله .. إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢ - باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى ممجرد الدخول وإن لم ينو إقامة. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢ ، كتاب الصلاة ، باب صلاة المسافر ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ووطن الإقاصة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (مدائع الصنائع ج ١ ص٠٣٠ ا، صلاة المسافر، طبع ايج ايو سعيد). ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو فرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الياب الخامس عشر في صلاة المسافر).

تیا منیں کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں،اورتھر پڑھیں گے،اورگھر پرتو آپ ہرحال میں پوری نماز پڑھیں گے،خواوا کیے گھنٹے کے گئے آئے ہوں۔ (۱)

کیاسفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:...منرے داپسی کے بعد کتنے دن بعد تک نماز سفر اوا کرنی چاہئے یا سفر کے افقدام پر بندکر دی جائے؟ جواب:...منرے داپسی پر جب آد کی اپنے شہر کی صدود میں داخل ہو جائے بسفر کی نمازشتم ہو جاتی ہے، صدو پیشمریش داخل ہونے کے بعد پوری نماز نیز صنالاز م ہے۔ (\*)

دورانِ سفر قضاشده نمازین کتنی پڑھنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسنرکی نمازین تضاہو جا کیں تو بعد میں پودی قضا پڑھنی جا ہے یا دورکھت قضا پڑھنی جا ہے؟ جواب:...قضامجی دونمارکھت ہوگی۔ (۲)

قصرنماز کی قضا بھی قصر ہوگی

سوال:...اگرکو دفخص منو کے دوران مجبری عمی نماز اُولیہ کریکا تو کیا تضافماز تعراُ داکرے یا پوری پڑھے؟؟ جواب:... جونماز میں منو کے دوران اواندی گئیں ان کی تصاقعہ کے مطابق اوا کی جائے گئے۔ (^)

پانی کے جہاز میں سفر حج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:..کیاج کاسنومحی تصرکها تا ہے؟ پانی کے جہازے ہم س*ٹر کری* آؤ نماز تصرکر نی ہوگی؟ جواب:..سِنرے دوران نماز قصر ہوگ<sub>ا۔</sub> (<sup>۵)</sup>

<sup>(</sup>۱) ولا بزال على حكم السفر حتَّى بنوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة بومًا أو أكثر. (فناوى عالمگيرى ج: ا ص: ۱۲۹، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فى صلاة المسافى. أيضًا: ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث فى موضع صالح للإقامة خمسة عشرة بومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ۱۰۳).

<sup>(</sup>۲) وكذا إذا عاد من سقره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران .. إلخ. (عالمگيرى ج: 1 ص: ١٣٩) صلاة المسافى. (٣٠ //) وفعى الدر المختار : والقتناء يحكى أى يشابه الأداء سفرًا وحقدرًا لأنه بعد ما تقرر لا ينفير. وفي الشامية: فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر بقضيها مقصورة كما لو أداهاء وكذا فاتته الحضر تقضى في السفر تامالـ (شامي ج: ٢ ص: ١٣٥) باب صلاة المسافى.

<sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حن يغرج من مصره ويخلف دور المصر كلنا في افيط. (عالمگيرى ج: ا ص: ۱۲۹ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافئ.

## مختلف علاقوں اور پکھودن سات میل وُورو بیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی

موال: ...جیدا کد ۸ رد والحجیت ها ایم میلید تینی والوں پر کم حکرمد من ، مز دافد عرفات بیں تیم بوین کی دجیت پوری نماز ب رائع بونے کی دجیت ، بجیر موات کدیت تو بیاہ میل دور ب تو ای طرح آگریشی بیما عت کے احب کرا پی شهر میں چدروایع سے زیاد و مختلف طاقوں اور بجرایک بغترای انگلاس کا میلی دورای چدر دیام سے ذیاد و مختلف جگہوں میں شہراور بیمن گزاری اور مقالی فائز کوری برحیس یا تھر کریں؟ و بیمات کے طاقوں بھی فائز پوری برحیس یا تھر کریں؟

جواب:... منی ، مرفات ، مزداخه اور کم سرحیارول الگ الگ جگین این، حاجول کوان چارجگیول عی محوما ہوتا ہے ، اگر مجمول طور پران کیا قامت کی مدت چدروون ہوئی ہے قوساخر ہول گے۔ ہاں منی جانے سے پہلے یا منی سے واپس آنے کے بعد اگر ان کی کمرمد میں رہائش کی مذت چدروون ہوتا ہول وہ تھے ، ہول گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے لئے آتے ہیں، اگران کی تکٹیل کراچی کی معدود بش ہواور پندرودن کے لئے ان کوکرا پی کی معدود معدود میں رہنا ہوتو وہ بیاں متم ہوں گے، اور اس کے بعد اگر آئین کراچی ہے باہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، چکیہ ۳۸ کیل سے زیادہ مسافت پر جائیں، اور اگر کراچی ہے باہر دوجارش کے لئے جاتے ہیں اور ان کوچر کراچی میں واپس آ جانا ہے، تو وہ متیج ہی ہوں گے۔ باں اگروہ کراچی ہے باہر جاتے ہیں اور ان کی سرفی مسافت ۴۸ ممل سے زیادہ ہے، تو وہ کراچی ہے لئے کے بعد مسافر ہو جائیں گے، خواود ویارشرکی تحربی بستی میں جا کر دات گڑا رہی۔ والفہ اٹھرا<sup>(1)</sup>

### سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟

سوال:... ۱۹۷۹ء میں ہم نگ کے لئے مک منظر گئے تے اور وہاں ہم نے تین ماہ قیام کیا، اور سزہم نے بڑی جہاز کے ذریعے کیا، اور جہاز میں ہم نے فرض نماز دن کوتھر کیں پڑھا، اور شہم نے نماز کی مکسر مر، مدینہ مورہ اور موقات کے میدان میں قسر پڑھیں۔ البغا پوچھتا ہے ہے کہ بھیں سڑکے دوران اور مکہ معظم، مدینہ مؤرہ اور عرفات سے میدان میں فرض نماز پر تھرکر کے پڑھتا تھیں یا پوری فرض نماز پڑھتا تھی؟

<sup>(1)</sup> فياذا قصد بلدة مسيرة ثلاثة أيام والباليها كان مسافرًا عندنا ....... ولو نوى أيافانه خميسة عشر يومًا في في موضعين فمان كان كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومثى ...... لا يصير مقيمًا ....... ذكر في كتاب العناسك أن المحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا تصح الأنه لا يُلّد له من المخروج إلى العرفات قلا ينحقق الشرط. (عالمگيرى ج: 1 ص: ١٣٨- ١٣٠٠ كتاب الصلاة، الياب الخامس عشر في صلاة المسافر.

جواب:... جہازیں ق آپ سافریجہ قعرفمازیں پڑھئے تھی۔'' اور کمد کرمہ اگر آپ اس وقت پچنچ کہ تئی کے لئے مئی عرفات جانے میں چدروون سے کم کا فاصلہ قاء تو ات وی آپ کو کم کرمہ میں بھی تھرکرنا چاہیے تھا۔'' تی سے فار ٹی جوکر جب آپ مکہ کرمہ والی آگئے اور وہاں چدروون کا قیام مطبقاتو آپ تھی جو گئے۔''یون کھاڑ پڑھی چاہیے تی۔ مکہ کرمہ سے آپ یہ پیششوں کئے قواستے میں کچرآپ مسافر تھے، اور یہ پیٹر ٹریف بھی کراگروہاں چدروون قیام کرنا ہے تو آپ وہاں تھی جو گئے، ورشرسافر رہے۔

### حاجی مکه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟

سوال:...عانتی مکہ میں مسافر ہوگا یا تھیم؟ جبکہ دو پیدرودن قیام کی نیت کرے گراس قیام کے دوران دومنی بعری نے بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے مالی صورت میں وہ تھیم ہوگا ایسافر؟ اور مٹنی اور مکرم میشرواصد ہے تھم میں تیں یادوالگ الگ شیر؟ پانچ دن کے لئے جائے اور آئے مالی کے صورت میں وہ تھیم ہوگا ہور مٹنی اور میں میں میں میں میں اور انسان کا سرور م

چواب: ...کد منی مرواند اور مودالدالگ الگ مقامت بین ان می مجوی طور پر غیرد و دن رہنے کی نیت سے آ دئی شیم نہیں ہوتا ، پسی جو فض ۸ رڈوالجو کوئی جانے سے پندروون پہلے کہ کرسا آگیا تو وہ کمہ کرمدیش تھی ہوگیا ، اب وہ می امر فات اور مودالت بھی مجمی تھے ہوگا اور پوری انداز پر ھے گا۔ کین اگر کہ کرسات نے ہوئے انجی پندروون پورٹ بین ہوئے تھے کہ شنی کو واقع ہوئی تو شیخس مکرمہ میں مجلی مسافر ہوگا اور می رفات اور موفقہ می تی قبر فراز پر ھے گا ہے ہوئی تاریخ کوئٹی سے واپسی کے ابعدا گراس کا ارادو چدروون مکرمہ میں رہنے کا ہے تو اب شیخش کہ کرسہ میں تھی میں جائے گا ایکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکرمہ میں پدروون رہنے کا موقع فیل تو جنفی بدستور مسافر رواں ہے گا۔

### میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:.. یوم الج یعنی ۱۹ ددی الحجو که متام مرفات میں مجونرہ میں جوظم اور عمر کی نمازیں ایک ساتھ بڑھی جاتی ہیں، وہ بھیٹہ تصریحوں بڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مصطفر سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چار میں ہے، اور قصر کے لئے متام تیام ہے ۸۸ میں بالیسے بھی کچھا تصلیح کا بردا نشروری ہے؟

جواب: ... مارے نزد یک عرفات میں تصرصرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا، سودی حضرات کے

 <sup>(</sup>٢) "كَرْشُوتَشْكُ كَاشْدِ بَهْرا طَائِقَهِ.
 (٣) ولا يزال على حكم السفر حتى يو الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج:١ ص.١٣٩٠)
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسائل.

<sup>(</sup>٣) - "كَرْشِرَهُ عَجَارِلُمِرا لما الطَّيْنِ وَيَدْ يَوْلَا عِلْى حكم السفو حتى يوى الإفامة في بلدة أو فوية حمسة عشر يوما أو أكور (عالمگيرى ج: 1 ص: ١٣٩، كتاب الصلاق، الباب المُخاص عشر في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>a) حوالہ کے لئے دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ تمبرا۔

نزدیک قعرمناسک کی وج سے بوس لئے اہام فواہ تھی ہو قعری کرے گا الب سنا ہے کدا مناف کے سلک کی رعایت میں المام ریاض سے الیاجا تا ہے۔

#### مني ميں قصرنماز

سوال: .. وَنُ خُس پاکستان سے یا ذہرے مالک سے تج یا تھرے کے لئے جاتا ہے تو کمد شریف میں پندرہ سے زیادہ ایا مرہنے کے بعد احرام تح باندھ کرمنی وعملات کو جاتا ہے، اب پو چھا ہے کہ منی وعملات وحرواف میں نمازی تھر پڑھے یا پوری پڑھے؛ بعض حضرات کہتے میں کہ قصر پڑھے، کونک نج علیا السلام نے تک میش تیم بونے کے باوجود نماز تھر پڑھی۔ اگر مخلی مسلک رکھنے والے نے قصر پڑھی ہوتا ہی نمازیں بوکٹری یا دوبارہ فضا کرے؟

چواب:..تعرکاتکم مرف سانر کوب '' اور چخش من جانے سے بیلیتی بور خواہاں وجب کدوہ کم کرندگار ہے والا ہے،خواہ اس دجہ سے کدوہ پندر و دن یا اس سے زیادہ عرصے سے مکمر کمد میں مخبرا بوا تھا، اس کو کٹی، عرفات اور مرولنہ می تقر کی اجازت ٹیس ، وہ پزری نماز پڑھے اورا گرتھم کرچکا ہے تو و فماز تر ٹیس ہو کس، ان کورد بارو پڑھے۔

خلاصہ پر کہ جو جاتی سا حبان ایسے وقت کد کر تہ جاتے ہیں کہ ۸ سمانہ (جوشی جانے کاون ہے ) تک مکد کر تعدیمی ان کے چدر وون ٹیس ہوتے وومکہ کر تدھی بھی مسافر شار ہوں گے اور شاہ عرفات میں بھی انبذا تھر کر ہیں ہے ('')وراگر ۸ سازر شاکت کی کد کر تدمیش ان کے چدر دون پورے ہوجاتے ہیں آو دو مکد کر تدمیش تھی ہوجا کیں گے اور شاہ عرفات میں بھی مقیم رہیں گے۔

### ا مام مسافر کے بیچیے بھی مقیم مقتری کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے

سوال: ... ی دحوراتی میں ایک ادارے میں زیرتعلم ہوں ، ان ادارے کے قریب ہی ایک مجد ہے، جہاں میں ظہر کی افراد است کے قریب ہی ایک مجد ہے، جہاں میں ظہر کی افراد کرتا ہوں ، کچھ وارخ ہوا تو ارخ ہوا کہ دور کست ہے جو سلام پیرایا دور پافٹ کرنے پر چہ سے جا کہ سم میں ایک پیرصاحب آئے ہوئے ہی ہوا ہوا کہ اماست کی مالمان کیا گیا کہ کہ بیرصاحب سم میں ایس کے انہوں نے جاد فرش کر بیا ہے دور فرش کرتا ہے دور کست فرش افرادی طور پر دوبار دادا کریں ۔ یہ بات تو مجھ میں آئی ہے کہ بیر صاحب سنر کے دور ان کر پائی میں میں میں اس کے انہوں نے دوفرش پڑھے بیش مجمد کا فرادی تو مقالی ہیں، دو یافت سے صاحب سنر کے دور ان کر پائی میں میں میں اس کے انہوں نے دوفرش پڑھے بیش مجمد کا فرادی تو مقالی ہیں، دو یافت سے کر دیا دوگر میں ہوئی کی جائی ہوگئی ہے، ان کی ہما مقول کی نماز ایک مسافر چیرے میں اس کے دوفرش پڑھے اور کا کہ میا مقول کی نماز ایک مسافر چیرے میں اس کے دائی میں دیا تھا کہ کردیا تو آئی وسٹ کی زوے کیا جائز جرائی وسٹ کی زورے کیا جائز کر دورائی کردیا تو رہائی جرائی کردیا قرآئی وسٹ کی زورے کیا جائز کردیا دیا در جرائی میں کی جرائی جرائی تو رہائی دور کی اور سے کیا جائز کردیا تو رہائی جرائی کی دیا تو رہائی کی دیا تو کیا کہ کردیا تو رہائی کردیا تو رہائی کی دیا تو رہائی کی دیا تو کردیا تو کردیا تو رہائی کی دیا تو کر بھرائی کی میں کی جرائی کردیا تو رہائی کی دیا تو کردیا تو رہائی کردیا تو رہے کیا جائی کردیا تو رہائی کی جرائی کی دیا تو کردیا تو رہائی کی کردیا تو رہائی کی کردیا تو رہائی کی کردیا تو رہائی کی کردیا تو رہائی کی کردیا تو رہائی کردیا

<sup>(</sup>۱) حوالے کئے دیکھتے ص:۹۱ کا حاشیہ تمبرا۔

<sup>(</sup>۲) ایشآ۔

ندادا کرنے کا وبال کس پر برگا، نمازی پر بیے صاحب پر ویا محبور کے تشکین پر؟ بی اس کے بعد وبال مجد بی نماز پر ھے نہیں گیا، بعد شر پر ہے جاکہ کئیں چار دوز تک پانچوں وقت کی نمازی پی صاحب نے ای طرح پڑھا کیں۔ برائے مہر بانی قرآن وصدیث کی روشی میں جواب نے اوازیں واس سے بہت شک وشہارت قم جول گے۔

جواب: نه اگرا ما مسافر بوقه ، دو در کعت کے بعد سلام بھیرد کا ، اور اس کے بیچے جو مقتدی تقیم میں ، دہ اُنھ کراپی دو
کوشیں پور کا کریں گے۔ اُنٹر مقام سافر کی اور کوشی شور در شیس ۔ اور مسافر کی امامت ہے اس کی افقہ اگر نے
دالے شیم مقتد بول بوقی بنا مت کا قباب پر دامنا ہے اس لئے آپ کا میال ہی بیٹر کا ہیا کہ ہما مت سے نماز تد پر سے کا دبال کر
پر بوقا کا کینک نماز برنا عت کے ساتھ پڑھی کی ، اس لئے ترک برعاعت کے دبال کا سوال میں بیٹر کی بیٹر بر بوت کے ان کر کر برعاعت کے دبال کا سوال میں بیٹر کر بیٹر کی گا آپ کے اس کیر
دجے آپ کی طرح رہے ہے ، اور تماعت سے کروم رہے ، ان کا وبال خود انجی کی کستی پر ہے ، اور آپ کا آئندہ کے گئے اس سمید
میں جانا می بذکر دیا بھی ناطرقا۔

میں جانا می بذکر دیا بھی ناطرقا۔

مقیم امام کی اقتدامیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نیت کرے؟

سوال:...امام تيم مقتدى سافر، تومقتدى كتي ركعتوں كى نيت كرے گا؟ منا ہے كەنىيت دوركعتوں كى كرنى ہے اور پڑھنى ،

پ میں. جواب:...امام تقم بروز متنذی بحی اس کی اقتدا علی پوری نماز پڑھے گا دادر پوری نماز ہی نیت کرے گا، ''مسافر کوقعر کا

تهم ان صورت میں ہے،جب وہ کیا نماز پڑھ رہا ہو یاسافر امام کی اقتدامی فماز پڑھ رہا ہو۔ مسافر مقتدی کی مقیم ایام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دو ہار مکتنی رکھتیں ریڑھے؟

سوال:..کوئی سافر، تیم امام کی اقتدایش چارفرش دکعت پز هد ما تقا که کی وجه سے نماز نُوٹ گئی، جب امام نماز پز هکر سلام بیسروے، بدهدیش مسافر اکیلانماز فاسد شده دوه بار دادا کرے گاتو کتنی دکعت اس کو پزهنی بول گی؟ جواب: ...مثم کی نماز پز سے گا بیٹن پوری۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(1)</sup> وصبح إفتداء المقبم بالمسافر في الوقت فإذا قام أي يعد سلام الإمام إلى الإنمام لا يقرآ. (در مخدار ج: ٢ ص: ١٢ ١٠) باب صادة المسافر. أيضًا: وإن صلى المسافر بالمقبمين وكعين سلم وأتم المقيمين صلائهم وصاروا منفر دين كالمسسوق إلا أنهم لا يقرؤن في الأصع ... الخ. وعالمكبرى ج: ١ ص: ١٣٠١ ، كتاب الصلاة، الباب الخاص عشر في صلاة المسافري. رئاب وإن اقتدى مسافر في القديم مسافر بين مسافر بين المقافر وي عن بن عاس وابن عمر ، ولأنه تيم لإمامه فينفر فرضه إلى أربع كما يغير بنية الإقامة لالصال المنبس المسافر عن المنافر المنافر عن المنافر عاس ما المنافر عن المنافر عالى المنافر عن المنافر المنافر عن المنافر عاس وابن عمر ، ولأنه تيم لإمامه فينفر فرضه إلى أربع كما يغير بنية الإقامة لالصال المنافر عن المنافر عنافر عن المنافر عنافر عن المنافر عنافر عنا

<sup>(</sup>٣) إذا افتذى ألمسافي بالمقيم في الوقت صع ولزمه الإنصام ...... في القدى يه في الوقت في خرج الوقت فيل تمامها لأنه حين اقتدى صار فرصه أربض للتيمية مع قرل الصاؤة للنغير وصار كالمقيم في حق تلك الصارة وصارة المقيم لا تصير ركتين بحروج الوقت . إلى. وحلى كبير ح: 1 ص ٥٠٣: فصل في صلاة المسافي، طبع لاهور).

#### ہوائی جہاز میں بیٹے کرنماز پڑھنااور کھانے کی میزیر سحدہ کرنا

سوال:...بوائی جہازیں اوگ سیٹ پر پیٹے کر کھانے کی ٹیمل پر بچدے کرتے ہیں واس طرح نماز ڈرست ہے؟ جواب:... جہازیں مجی کھڑے ہو کراور قبلد کرخ معلوم کرتے نماز پڑھنا ضروری ہے میٹ پر پیٹے کراور کھانے کی میز پر تچدو کرنے نے نازئیس ہوتی۔ ()

### کیابس اور ہوائی جہاز میں نماز اواکرنی جاہے؟

سوال:...بن یا بوائی جہاز کے شرکے دوران اگرفنا ذکا وقت بوجائے تو کیا ہی یا بوائی جہاز بیں مئر کے دوران نماز اداکر نا لازی ہے؟ کیونکہ ہس ڈرائیررتو عموماً کمی کمرکی ٹیس کرتے اور بوائی جہاز کا معالمہ تو بالکل ہی شکل معالمہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے کس کی باشنیس ہے، اس لئے کس یا بوائی جہاز کے اعدادا کرس طرح اوا کی جائے؟ اور کیا اداکر نالازی ہے؟

جواب:..نماز تو سی اور دوائی جہاز کے سفر کے دوران مگی فرض ہے، قطانیمی کرنی چاہتے ۔ ہوائی جہاز کے اغدوۃ آدی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، البت ہی میں نماز ٹیس پڑھی جاسکتی، اس کئے یاتو میں ڈرائیور سے پہلے معام و کرلیا جائے کہ دو نماز پڑھانے کے لئے میں کوڑی مرے، دورو برس کا تکھنے می آئی مسافت کا لیا جائے جہاں بڑٹی کرنماز کا وقت آنے کی توقع ہو، نماز پڑھ کر ڈومری میں پڑٹی جائے۔

### ہوائی جہاز میں نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال: ...کیا ہوائی جہازیں نماز پڑھنے ہے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ جواب :...ہوائی جہازیمن نماز اکثر علائے کرام کے نزو کی سیج ہوجاتی ہے، بیٹر علیکے نماز کواس کی تمام شرا ایک ہوت کے ساتھ

(1) ومنها القيام وهو فرض في صلاة القرض والوتر لتفادر عليه. وعالمكيرى ج: 1 ص: 14، كتاب الصلاة، الباب الوابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم وهي استة ...... والسادس واستقال القيلة) حقيقة أو حكمًا كتاجز والشرط حصوله ألا طلبه، وهو شرط رائد الإبتلاء يسفط للعجز. ودرمختار ج: 1 ص: ٣٣٤). بياب شروط الصلاة وومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السجود. وتنوير الأيصار مع الدر المختار ج: 1 ص: ٣٣٥)، ياب صفة الصلاة).

(°) كِوَّكُوْلُوا كُنَّكُوهُ مَدْ عُدُكُولُوا كُولُولُولِكُ بِهِ الوَرِيْسُ بِيكُولُوكُ لَا يَجِعُوو الْحَدَّةُ اذَه فريضة ..... إلا متوجها الى الشابلة ... إلى متوجها الى الشابلة ... إنه من ١٣٠٠ كتاب الصلاة ، الباب الثالث في شروط الصلاق . أيضا : ومن أواد أن يصلى في سهضة فوط أو نقلا لهلية أن يستكي القبلة متى قدر على ذلك، وليس له أن يصلى الى غير جهتها ، حتى دارت السفينة وهو يصله وحب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت ....... ومحل كل ذلك؛ إذا عنك عورج الوقت قبل أن تصل السفينة أو الشفينة والمؤلفة لهل أن تصل السفينة القبل المنابلة على المذابلة والمؤلفة على المذابلة المؤلفة على المذابلة الوجهة ج: ١ ص:١٩٤ عليه الإعادة ومثال السفينة القبل البخارية البرية .

ادا کیا جائے ،قبلہ زُن اور دیگر شرائط ش تقل نہ رہ جائے۔ بعض علا مفرماتے میں کہ جوائی جہاز میں نماز ادا کرنے کے بعد زمین پر احتیا خاس کا عاد دیکھی کر لے تو بہتر ہے ،ضروری اور ماجب نیس ہے۔

بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے،شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال نن بن ایک بحری جہاز میں چیف انجیئز ہوں وزندگی کا بیشتر حصہ سندروں میں سفر برگز رتا ہے، مجھے اور میرے ذومرے ساتھیوں کوحسب عبد در ہاکش بخوراک کی جملے غروریات (مجوّز د قانون کے تحت) میسر ہیں، پیڈھیک ہے کہ میں بعض دفعہ لگا تاربغیرز کے دووہ ماہ تک سفر میں رہنا پڑتا ہے، چندون کسی ہندرگاہ پرز کے ،اور پھرسفرشر و ی ہوجا تا ہے۔ جہاز کسی بھی ہندرگاہ پر بندر ہ ون سے زیاد وشیں تفہر تا (لبعض وفعہ ایک ماد بھی زک جاتا ہے )۔ ہیں بفضلہ تعالی اپنے ساتھیوں کے ہمراد باجماعت اور بعض دفعہ ا کیلے جیسا بھی موقع ہو،اپنی نمازیں فقہ خنی کے تحت اہل ست والجماعت کے طریقے پراداکرتا ہوں، ہم سب اینے آپ کومسافر تصور نیں کرتے ، ( کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں وض کی کہ ہمیں رہائش وخوداک اور پُرسکون ماحول حسب عبدہ میسر ہے )۔ چندون ہوئے ہمارے ایک نے ساتھی نے جو کینین کے عبدے مرفائز ہوکر ہمارے جبازے عملے میں آشال ہوئے میں، ہماری نماز کی ادائیگی براعتراض کیا ہے، اورائے اعتراض کے جواز میں ایک مولان صاحب کا تحریری فتو کی بھی دکھا یا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ: " بحری جہازوں کے عملے اور کارکنوں کو اپنی نمازیں بحثیت مسافر کے ادا کرنی چاہئیں، (لیمنی اختصار کے ساتھ فرض نماز آدھی)، بصورت دیگر و وسنت نبولی کے منکر موں گے۔''مولا ناصاحب! آپ جمیں مندرجہ بالا حالات کے تحت جودرج کئے گئے ہیں شش و پنج ے نکالیں، کیا بحری جہاز کے عطے کا کرکن و پوری سہولتیں میسر ہوئے کے باوجووا ہے آپ کوسافر تصور کرنا چاہیے؟ یاا پی نمازیں مکمل طور برساکن کے نصزر پر بڑھنی چاہئیں؟ جہاں تک میری معلومات کاتعلق ہے مسافر کوا ختصار کے ساتھ اواکرنے کا تکم (سنت نبوی اور تکم خدواندی سے تحت ) دیاجا ، سفرکی کالیف اور مشکلات کی وجہ ہے ۔ مولا ناصاحب اس بات کا کیا جواز ہے کہ مسافر سہولت کی خاطر فرض نماز تواختصار کے ساتھ بڑھے، جبکہ بقیہ نماز کی شقیں اور نوافل پورے ادا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ مسافر کو اگر مہولت ہی لینی ہے تو صرف فرغل نماز کے لئے کیوں، بوری نماز کے لئے کیون میں جنتیں اورنوافل یورے ادا کر نااگرآ سان ہوسکتا ية فرض فماز يوري اداكر في مين كيامشكل بونكق يع؟ حضرت! شريعة بحرى اورقر آن ياك كي روشي مين دالك كيساته جواب و \_ كرممس د بني كونت اور يرييناني ينجات دالا مي ،اس ير بيتول كالجعلا ،وكار

<sup>(</sup>١) الصلاة في السفينة، ومثله الطائرة والسيارة: تجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة فاعدًا ولو بلاعدًر عند أبي حيث عند أبي حيفة ولكن يشرط الركع والسجود، وقال الصاحبان لا تصح إلاّ لعدر وهو الأظهر . إلح. (اللغة الإسلامي وأدلّته ج ٣ ص:٣٣). أيضًا وأما الطيارات حالة طيرانها في جو السماء أو عند وقوفها في الفضاء فيصلى فيها قامًا بركوع وسجود عقد للفيفية عند القدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكبيرة ... إلخ. (معارف السن ج ٣٠ ص:٣٥ عليه طبع مكنية بنروية).

### بحری جہاز کاملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ایک فنن بحری جهاز میں ایگر بینٹ کروالیتا ہے،اب کیاوہ جہاز کے اندر قعر کی نماز پڑھے گایا پوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چند میتون کے لئے زک بھی جا تا ہے،تو ہال کسی نماز پڑھی چاہئے؟

جواب:...فریمی ہوں تو تھرکریں اور کی شہر میں مہیدو دمینے کا (پندر دون سے زائد ) تیام ہوتو پوری نماز پڑھیں ہے (۳ بحری جہاز اور نماز قصر

موال:..میری طازمت فیرنگی محری جهاز پرے، جهاز پراداری رہائش بہت انجی ہوتی ہے، بعنی کر وایر کنڈیشٹر ہوتا ہے، قالین بچھا ہوتا ہے، کیااس صورت میں ہم نماز تصرکر میں اور قعر کی صورت میں سنت بھی اوا کرنی پڑے گی؟

<sup>(1)</sup> اورمم أو كرام فراز برخاكا من عائشة أم المؤمنين وعنى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة مين ركعتين وكعتين في المحضر والسفر، فافوت صلاة السفر، وزيد في صلاة المحضر. وصحيح البخارى ج: 1 ص: 10، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال عمران بن حصين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلا ركعين، وصلى بمكاد ركعتين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۳، باب صلاة المسافى.

<sup>(</sup>٣) واحترز بالفرض عن السنن والوتر بالرياعي عن الفجر والعقوب ...إفغ. (شامى ج: 1 ص:١٢٣) ، ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو المختار ...إلخ. (درمختار مع رد اغتار ج:٢ ص: ١٢ ا- كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع معيه).

<sup>(</sup>۴) الينأحاثية نمبر ٦-

جواب: ... بنرک حالت بی نماز " قسر ' ہوگی اگر فرصت ہو فرا خت ہوت سنتیں پڑی جا کیں ، در ند پر سے بیں گناؤئیں ( ا قدرت ہوتو قرین میں نمماز کھڑ ہے ہوکر پڑھنا ضروری ہے ، اور قبلہ رُر ت تو ہر حال میں ضروری ہے سوال: ... آپ نے ۲۹ رستر ۱۹۱۵ ، کے اخار میں چھسائل ذکر کے ہیں ، ایک سئلہ ماری ہم میں نیس آیا، اخبار میں

'' سوال: جلتی ٹرین میں ٹماز چیئر کر چھ کچھ جین؟ اکثر لوگ برتھ پر چیئے کرنماز پڑھے جیں( قبلیز و ہوئے بغیر) قیام کرنامٹر وری ہے ہی صالت میں پائیس؟

جواب: فرین می نماز پزشته ہوئے قام فرض بے، بخر طیکہ کٹرے ہونے پر قدرت ہو، او قبلہ زرخ نماز ادا کرنا شرط ہے، تخیج پر بیٹھ کرنماز اوا کرنا ورسٹیس ''

اب ہمارامسکدیے کہ چکتی فرین میں قبلہ فرخ ہونا ہونا ہے، کیونکہ اگر فرین قبلہ فرخ جار ہی ہوتو ہم برتھ پر یاسیٹ پرقبلہ فرخ کھڑے میں ہوسکتے ، کیونکہ برتھ اور میٹ پرشال اور جوب کی طرف کھڑے ہیں۔

جواب:...جب نمازشروٹ کریں قبلے کی طرف تھوم جائے بخوشیکدڑ نے قبلے کا طرف رہنا جا ہے ، ہشرطیکہ یا جل جائے۔ (۱)

سوال:..آپ نے کلھا ہے کہ تختے پر پینے کرنماز پڑھناؤرسٹ ٹیمل، عرض یہ ہے کہ برقعہ مختے کا ہے، اس پر کھڑے ہو کرکوئی نمازٹیس پڑھ مکا ، اور سید بھی تنتیخ کی ہوئی ہے، ٹرین میں اکثر زیادہ رقس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے لئے خال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور میٹ کے نیچے دامتہ ہوتا ہے جس پرنماز پڑھنا تھی نیش ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ مُنالی کرانے کی مفرورٹ ٹیٹی، نینچے قرش پر نماز پڑھی جائے اور دومنٹ کے لئے نماز یول ہے کہا جائے کد ڈومرے کی جگریہادیں، میں ہیٹ ہرجاعت کے ساتھے نماز پڑھنے کی کوشش کر تا تھا، واللہ اللم

کیادورانِ سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح ادا کرے؟

سوال:... نماز کا وقت اگر دوران سُرة جائے ،تو کیاسواری پرچیز کرنماز اُدو کی جاسکتی ہے، یاسنزل پرکائی کرا دا کی جائے؟ اور اس کا طریقة کیا ہے؟

جواب:...اگرمنزل پروت سے بہلے پنج جائیں گے قومنزل پر نماز اُوا کی جائلتی ہے، لیکن وقت گزرنے کا الدیشہ ہوتو

(١) كُرْشته منح كا حاشية نم ااور ٣ ملاحظة ما كي \_

<sup>(7)</sup> لا يتجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة الأمو حَهَا إلى القبلة ....... من أداء أن يصلى في سفيسة تطوعًا أو فريضة قطيه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلى حيثما كان وجهه حتى لو دارت السفينة وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت ... إلى. وعالمكبرى ج: 1 ص: ١٣٠ كتاب المصلاة، الباب الثالث في شووط الصلاة، الفصل الثالث في إستفدال القبلة، طبح رشيابيه كوتنه.

سوادی پرکھڑے موکر قبلے کی طرف مندکر کے نماز ادا کرے ، واوجیت پر پینے کر قبلہ زخ ہوے بغیر نماز پڑھنا ورسٹ نہیں ،اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہوا د قبلہ زخ ہونے کا امکان نہ ہوتا ہم صورت میں مواری پر پینے کر نماز آوا کی جائمتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### دورانِ سفرگاڑی میں نماز

سوال:...اگردوران سنرگاڑی میں جیند کرنمان (فرض نمان) اواکی ہوتو مقام پر پہنچ کراس کولوٹانا تو نمیس پزے گا؟

جواب:...اگر کفرے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی (خواہ سیادا لے کر کھڑے بوں) تو بیٹے کر نمازٹیس ہوئی، دویارہ پڑھنا منروری ہے، ۱۰ورقدرت بیس تی تو نماز ہوگئی۔ (''

دورانِ سفر ٹرین میں نماز کس سمت پڑھیں؟

سوال:.. دوران سفرترین میں نماز کی طرف رُح کرکے پڑھی جاہے؟ جواب:... <u>شبا</u>ی طرف - <sup>(n)</sup>

، میں ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال: ... چنتی فرین میں اگر نمازی نے کھڑے ہو کر تجمیر اُد ٹی کہد ٹی ادر بقینماز پیٹے کرادا کی تو قیام ادا ہوگیا ، یا نہیں؟ اس ہے نماز میں کو کی نقش تو او تع نہیں ہوں؟

جواب:..اگر تیام ممکن ہوتو پوری نماز میں تیام فرض ہے۔

چلتی ٹرین میں ہیٹھ کرنماز پڑھنا

موال: بہنٹی زین میں بینے کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکٹر لوگ برتھ پر بینے کرنماز پڑھتے ہیں،( تبلہ رُوہوئے بغیر ) قیام کرنا ضروری ہے(اس حالت میں )یانبیں؟

جواب: .. ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے تیام فرض ہے، بشرطیکہ کمڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زُخ نماز اُوا کرنا شرط

<sup>(</sup>١٠) ٣/ الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعفا ولو بالاعلم عدقي ..... وقال الصاحبان ألا نصح إلاً لعفر، والمدل كالمواجان المعارفة عنها المعارفة على المعارفة على المعارفة على المعارفة على المعارفة المعارف

<sup>(</sup>٣) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتو للقادر عليه. وعالمكّبرى ج. ١ ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة,.

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھنا ڈرست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### کیاریل میں سیٹ پر بیٹے کر کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ کتے ہیں؟

سوال: ... خبار جهان میں بعنوان کتاب دسنت کی روثی میں ایک مشلا کھنا ہے ، جس کی عبارت ہیے: '' (سوال) اکثر و چشتر و یکھا گیا ہے کدر ٹیل گاڑی اور بسول میں بوقت فی از نمازی لوگ سیٹ پر چیز کرجس طرف بھی مدیمونماز پڑھ لیاتے ہیں، کتاب و سنت کی روثی میں وشاحت فرمائیس (جواب) نماز ہو واتی ہے ''اس سلم عربی آپ کی کیارائے ہے؟

.

جواب:...نمازیں قبلہ کی طرف مزکرنا شرط ہے۔ اور قیام بشرطا قدرت فرض ہے '' فرض اور شرطافوت ہوجانے سے نماز مجھ نہیں ہوتی ۔ اخبار جہاں کا تکھا ہوا سکتہ خلا ہے ، ریل میں کھڑے ہو کرقبلہ ڈنٹماز پومنی چاہیے ۔

#### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

موال نسدیل سے سویں اگر تختے پر بیٹے کر نماز پڑھ کی جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے یا میں؟ بعض اوک کہتے ہیں کہ اس طرح نماز تھی نمیں ہوتی بھس کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔

جواب : ... جواوگ ريل كے تختے پر بين كر نماز برے ليتے بيں ، تمن وجه سے ان كى نماز محج نبيس بوتى :

اڈل: .. نماز کی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور میل کے تختے کا پاک ہونا مشکوک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھونے یجے ان پر پیٹا کر دیتے ہیں۔

ودم :.. نماز میں قبلہ کی طرف زخ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، اور نا واقف لوگوں کا بیر خیال کرسز میں قبلہ زخ کی با بندگی نیمیں ، غلا ہے۔ سنز میں مجی قبلہ ذخ کر ناای طرح سنروری ہے جس طرح وطن میں سنروری ہے، بلکٹر پیت کاعم تو بید

(۱۰) م) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفوض والوتر للقادر عليه رعالمگيرى ج. 1 ص : 19 كتاب الصلاة، باب السراة، باب السراة، عنها الصلاة، أيضا في الشرط (هي) سنة ....... والسادس (مستبال القبلة) صفيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصولة لا طلبة وهو شرط (الصلاة). أيضا: ومن أواد حصولة للعجز . ورمعتار ج: 1 ص : 1 م، باب شروط الصلاة). أيضا: ومن أواد أن يصلنى في صفيسة فرضاً أو نقلاً فعلية أن يستشل القبلة متى قفر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهها ....... ومحال كل ذالك إذا خاف خروج الرقت قبل أن تصل المفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة و لا تجب عليه الإعداد، وطلب السنة على المداهب الأربعة عليه الإعداد، وطلب الشركة على المداهب الأربعة للجزائري ج: 1 ص : ٢٠١١ كتاب الفصلة، صحت صلاة الفوض في السفينة وعلى المداهب الأربعة اللهري به ورث ...

(٣) تطهير الشجاسة من بدن المصلى وقويه والمكان الذي يصلى عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأنجاس.
 (عالمگيري ج: ١ ص. ١٩٥٠ كتاب الصلاق، الباب الثالث في شروط الصلال).

ہے کہ سنریمن نماز کے دوران اگر تبلیا کارٹی بدل جائے تو نمازی ہی صالت بھی تبلیک طرف تھوم جائے '' ہاں اسٹریں تبلید نرخ کا پیدند عظید اور کو کئی سے ذرتی تبلائے والا بھی صوح ور نہ بور تو خوب فور وفکر اور سوچ پیارے کام لے کر قبر دی انداز والا کے کہ تبلیک مست ٹیمن تھی ، تب تھی اس موگا، اور ای زرٹے نماز پر چھسے ، اب اگر نماز کے اجد معلوم ہوا کہ اس نے جس ٹرخ نماز پڑھی ہے وہ تبلیک مست ٹیمن تھی ، تب تھی اس کی نماز دوگئی دو بارہ لاٹانے کی شرورت ٹیمن، اورا گرنماز کے اعدادی قبلہ زرخ کا پید جل جائے تو نماز تو نے کی ضرورت ٹیمن، نماز کے اندری تبلید نرخ کے طرف تھوم جائے۔ ('')

موم:...فراز میں قیام پنجی کو ایونافرش ہے،آدی خواہ کھر پریو اسٹر میں،جب تک۔اے کوڑے ہونے کی طاقت ہے ہیئے کر فمار سجھ نہ ہوگی'' فمار مقرض نہ ہوگی'' فہیں فرض اور وتران کو تکی کھڑے ہوکر پڑھ مثالازم ہے،اس کے بنیز فراز میں ہوگی،الیہ نوافل چنیکر پڑھ کتی ہیں۔

سنریں بھن کینی آن کی می نمازیں تفتا کردیتے ہیں، مذر پر کرایسے وٹن میں نماز کیے پڑھیں؟ یہ بردی مم بھتی اور فغلت کی بات ہے، اور بگرر کیل میں کھانا بینا اور دیگر فین ہونا گئی گا پورا کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن شکل کے باوجود ان بلی ہونا کی مجمہ ہوتا ہورا کیا جاتا ہے، آدی ورای بہت ہے کام لیقو سلمان کیا، فیرسلم می نماز کے لئے جگد ہد جے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اُمنوس ک بات ہے ہے کہ بھن حضرات تی کے مقد ترسنو میں می نماز کا اجتماع ٹرین کرتے ، ووا پیٹے خیال میں آوا کیے فریش خارت کرتے جار ہے ہیں، محرون میں فضا کے بائی فرش خارت کردیتے ہیں، واچوں کو بیا جتماع کرنا چاہیے کہ سفر نے کے دوران ان کی ایک می نماز باجماعت فوت شعود میکرد کی میں اُذان ، إقامت اور جماعت کا بھی اجتماع کرنا چاہیے۔

### ريل گاڑی ميں نماز كس طرح براهے؟ جبكه ياني تك ينتيخ برقا در ند مو؟

موال: ببعض اوقات دوران سفر مرائی گاڑی میں اتنازیاد در شرہ ہوتا ہے کہ بیت الخفاء میانا تو در کما را کیے سیٹ ہے ذوہر کی سیٹ میک جانا ڈشوار ہوجاتا ہے۔ تو ان حالات میں ایک تو آ وہی کی وضویا طہارت تک پیچی نیس ہوتی ، دومرایہ کے فاز اداکرنے کے لئے موذوں جگہ کا طانا تکمکن ہوتا ہے، اور خاص کر جبکہ گاڑی کا زُن مجب کی طرف ہو یا کعیدے تخالف سمت (شناکر اپنی آنے جانے والی ریل گاڑیاں) ، کیونک اس حالت میں آگر میٹ پرجگرل بھی جائے تو نمازی بحدد فیس کرسکتا تو صفور اان مجبور ایس کو چینظر رکھتے ہوئے

<sup>(</sup>١) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة ....... ويشترط التوجه للقبلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استخدارت السفيسة ولو توك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإشعام مستقبل. والقلم الإسلامي وأدفئه ج: ٢ ص:٥٣، تتمة الصلاة في السفينة، طع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۲) - وإن اشتهت عليه القبلة وليس بحضرته من يساله منها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليهها. وعالمدكّرى ج: ١ ص: ١٣، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاق. (٣) - ومنها القبام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. وعالمدكّرى ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، الباب الربع في صفة الصلاق.

نماز کاوقت ہونے پرنمازی نماز کس طرح اوا کرے؟

جواب: ..الی مجدری کی حالت بھی شاذ وعادری پیش آسکتی ہے، عام خور پرگاڑیوں میں رش و ہوتا ہے، لیکن آکر ذراہمت ے کام لیاجائے تو آدئی کی ہزے اٹیشن پرنماز پڑھ مکل ہے، بھر ھال ااگر واقعی ایک حالت بیش آجائے تو اس کے واکیا چارہ نماز تھنا کی جائے الیکن میدال صورت میں ہے کہ طہارت اور وضوعہ ارمکان سے خارج ہو بیشی نماز پڑھنا کی طرح مکمن ہی نہ ہو۔ (^ )

بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی ،مناسب جگدر دک کر پڑھیں

سوال نند بنس میں لمبے سزے دوران فرش پر نماز ادا کرنا جمتر ہے یا سیٹ پر پیٹے کر ، جبکہ فرش نا پاک ہوتا ہے ادر سیٹ پر پیٹے کرنماز ادا کرنے ہے تیام ٹیس کیا جا سکتا؟

جواب :...بس میں بیٹے کر فارٹیس ہوتی ۔ ''کہی والوں سے بیسطے کرلیا جائے کدفماز کے وقت کی مناسب جگہ پر ہس روک دیں ، اوراگر ووندروکیس تو نماز قضامیز حناضروری ہے ، بہتر بیہ موکا کہ بس میں جیسے مکن ہوفان اوا کر لے، گرگھر آ کرلونا لے۔

ڈرائیوربس ندرو کے تو کیاسیٹ پر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...بس میں سنرکرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوجائے اور ڈرائیور بس ندرو سے کہ جھے وقت مقرّرہ پر اگل منول پانچینا ہے،الیک صورت میں سیٹ پر چینے ہوئے اشار ب سے نماز پر حی جاسکتی ہے؟

جواب :...بس پر پینی کرنماز نیس بوق<sup>(۳)</sup> یا قوارا ئیورے پہلے طے کرلیا جائے کہ وفناز کے لئے بس کو کس ایک جگہ روک وے گا جہاں وضواور نماز نمکن ہو۔ یول بھی ڈورا ئیور هنوات ووران مؤوقت شرور کرتے ہیں ،اس وقفے بیں اگر نماز کا وقت ہوجائے تو نماز پڑھ فی جائے۔ بہر حال اگر بس بینے کرنماز پڑھی قواس کا لوٹانا شروری ہے۔

نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز ندیڑ ھے تو کیا حکم ہے؟

موالی: ...ش ذرائیور بون ، برنماز کے وقت گاڑی روکتا بون ، اورلوگوں کا کہتا بون کے نماز اُدا کرلور تقریباً • ۵ مسافر ہوتے ہیں، نماز اُدا کرتے ہیں، کی مسافر نماز اُدا کُٹن کرتے، تو چنے لوگ نماز پڑھے ہیں ان کا بھے بھی لواب ملاہے، تو ہمرے ایک کے نماز ندیز ھے بے کوئی فرق ٹیس ہوتا، تھے قو 4 نماز دن کا لواب ملاہے، کیا بیشنج ہے؟

<sup>(</sup>۱) واغتصور فاقد الماء والتراب الطهوري بأن حيس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لـمرض يؤخرها عنده وقالاً ينشيه. وفي الشامية: قوله يؤخرها عنده القوله عليه السلام "لا صلاة إلا يطهور" ... إلخ. (شامي ج: الص٢٥٥٠، باب الشهيد).

<sup>. )</sup> و منها القيام وهو فرض في صلاة القرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٩، كتاب الصلاة، الناب الرابع في صفة الصلاة). (٢-) أيضًا.

جواب:...اشامانشدا آپ کوتمام نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب لیے گا، ان شامانشہ باتی اپنی نماز کی صورت میں ترک شرکر میں، کیونکہ وہ اپنی جگر فرض ہے۔

چلتی کارمیں نماز پڑھنا دُرست نہیں ،مبجد پرِروک کر ہڑھیں

سوال ند. ایک مرتبہ بھے اور بھائی کوکام تھا مغرب کی نمازش بہت ویڑی ، بھر کی ش نے بھائی ہے یہ چھا کہ کام میں کتی ویر گئے گئ ؟ کہنے گئے کہ آذات سے پہلے کھر آ جا میں گے۔ اس کے ہم چلے کیے بھی وہاں بھتی کر گھر ڈ جونے نے میں بہت ویر بوئی ، اور مغرب کی اذات ہوئی ، امارا کھر اس جگہ ہے کانی و ور تھا اور ترش کی بہت تھا ماں کے نماز کے نام کس کھر پہنچنانا کس تھا ، میں نے بھائی سے بہا تو کہنچ کئے پطنی کار میں نماز پڑھاوں ، میں نے کہا ندوس ہے اور سستہ کی بار بار بدل روی ہے تھی سے پڑھوں کا جمر وہ بی کہتے رہے کہ نماز تو ہر حال میں پڑھی ہے اور اور تجوری ہے تم ایسے میں پڑھاوہ اور کا دیس دوئی۔ اب آ پ بتا کمی کہ کی الیا سوتی ہو اور تم اس بات بر تا ورٹیس کہا تو کی تو ایک جبر رہی ہے تھی میں بول تو ہم کیا کریں؟

جواب:..کارش بغیرو ضونماز کیے ہوگتی <sup>(2)</sup>؟ آپ کی مجد کے پاسگاڑی روک کرآسانی نے نماز رہ د سکتے تھے ہگر شابد آپ کے بھائی کوغماز کی اہمیت معلوم ٹیس۔

اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

اگرمسافرامام نے چاررگعتیں پڑھا کیں تو…؟ سوال: اگرمیافی اورلک خاا کوفھر کربھا ترینا

موال:...گرمسافراہام ظهری نماز کوقعرے بجائے پوری چار کیفت پڑھائے ، مقیم مقتد یوں کی نماز ڈرست ہے یا مقتد ی نماز کو دوبار ولونا ئیس؟ کیونکہ اہام کے آخری دور کھت نقل ہوتے ہیں، اس کئے فرش نماز پڑھنے والوں کی نقل نماز پڑھنے والے کے

<sup>() &</sup>quot;إنَّ الصَّـلَـوَةَ كَانَتُ عَلَى الْتُوَقِيقِ كُلِّهُ مُؤَقِّقَةً" والسّاء: ٣٠ ٤). أيضًا. عن أبي الدواء قال. أوصاني خليلي: أن لا تشـرك بـاللهُ شيئًا وإن فطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه اللمة .. إلخ. (مشكّرة ج: ا ص ٥٠ كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) عن آبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذي ج١٠ ص:٣، كتاب الطهارة، طبع دهدي.

<sup>(</sup>۲) قال: وصلاة المسافر وكعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث شد..... وقال ابن عباس فرص انه الصلاة على لسان نبيكم في العضر أوبغًا ولهي السفر ركعتين. (شرح مخصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١ ١ و، ٩٠، باب صلاة المسافر). (٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها. ودرمختان ج: ١ ص: ١٥٣، باب صفة الصلاة).

یکھے جائزے پانہیں؟

جواب: ... امام ابوصنیف کنز دیک مسافر کے لئے دور کعتیں ایس جیے فجر کی دور کعتیں ،حس طرح فجر کی دور کعتوں پر اضافہ جا ئزنیں'ای طرح مسافر کا ظیر ،عصراورعشاء کی جارد کعتیں پڑھنا بھی جائزنہیں، جومتیما پیے امام کی! قدّ اکریں گےان کی نماز تو ظاہر ہے کہ تبین ہوگی ، کیونکہ و و دور کعتوں میں نفل پڑھنے والے امام کی اقتدا کررہے ہیں۔ اورخود امام اوراس کےمقتدی مسافروں کاظم بہے کداگر امام نے بحول کر چار کعتیں پڑھی تھیں اور ذوسری دکھت پر قعدہ بھی کیا تھااور آخر میں بجدؤ سہوجی کرلیا تھا، توان کی نماز ہوگئی ") دراگر سافر إمام نے قصدا چار کھیس پڑھا کمی اور دور کھت پر قعدہ بھی کیا تھا، تو فرض تو ادا ہوگیالیس شیخش گنا ہگار ہوا، (م اس پرتوبہلازم ہےاورنماز کااعاد و بھی واجب ہے۔

دوران سفرا گرستیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال:..اگرسفریش ٹرین یا کسی اور سواری میں جلدی کی وجہ ہے سنتیں نہ یڑھ سکے تو ممناہ تو نہیں ہوگا؟

نوث :... جب آدئ الي جگه جانے كارادے سے فط جواس كيستى سے ٣٨ ميل دور بوتو ييثر كي سنر بوگا۔

### دوران سفرنماز کس طرح پرهنی جائے؟ نیزنیت کیا کریں؟

سوال:... دورانِ سفرنما زئم طرح پزهني چاہيے؟ اور نيت کيا کرني چاہيے؟

چواب: ...سفريس چارركعت والى نماز كے فرض دوگاند پڑھے جاتے ہيں،اس كوقفر كہا جاتا ہے،نيت وى جو بميشدكى جاتى ے، جاررکعت کے بجائے دورکعت کی نبیت کر لی جائے۔ (1)

 <sup>(</sup>١) صلى النفرض الرباعي وكعتين وجوبًا قوله وجوبًا فيكره الإنصام عندنا حتى روى عن أبى حنيقة أنه قال: من أنم الصلاة فقد أساء رُس الله السند (رداغتار على الدر المحتار ج:٢ ص:٢٣٠)، باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ج: ١ ص-٣٥٩). (٢) ولا يصبح إقتداء مفترض بمتنفل وبمقترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلائين شرط عندنا .. الخ. (شامى ج: ا ص ٥٤٩٠، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير وكن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج. ا ص: ٢٦ ا ، كتاب الصلاة ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه قرمانی پ

 <sup>(</sup>٥) ويأتني المسافر بالسُّنن إن كان في حال آمن وقرار، وإلا بأن كان في خوق وفرار لا يأتني بها، هو المختار. وفي الشامية: فيل: الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير ...... قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندواني. (رد اغتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) وقرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... إلخ. وقتح القدير ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، أيضًا شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج:٢ ص: ٩٢،٩٢، ياب صلاة المسافر).

#### إمام مسافر بي يامقيم معلوم نه موتو إقتد اكس طرح كرين؟

موال: ..ایک ہوگل کے پاس عمر کی فاز باتداعت ہورہ تھی، وہاں ہم سے پہلے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی مشایدای کی سواریاں ہوں، اور خیال ندآیا کہ ہم اچ چیہ لیتے کہ امام تقیم ہے یا مسافر؟ قیفانیت یا ندھ کی اور دورکت امام کے ساتھ پالی، اب ہم امام کے ساتھ سلام چیرلیں یا چار اپورک کریں؟ آئندہ اسکی مسورت کا کیا علاق ہے؟ اور اس کا اِعادہ اگر کرنا ہے تو کتنی رکت کا کروں جیکہ ہم سافر تے؟

جواب:...وچ کر اندازہ کرنا جاہئے کہ پرلوگ سافر ہوں گے یا تیم برض طرف دل ماک ہواس سے مطابق نماز کو پڑھایا جائے ، اور سلام پھیرنے کے بعد کسے سے بوچ چرایا جائے اور چوصورت جال سائے آتے ، اس پٹس کیا جائے۔

### سفر میں صرف فرض پڑھیں یاسنن وور بھی؟

سوال:...سفر میں مختصر نماز میں فرض پڑھ لیں اور ہاتی نمازیں پڑھیں یا نہیں؟ یا بغیر قصر کے پڑھ لیں؟

جواب :...سنر میں چار رکعت والی نماز کے دوفرش پڑھے جاتے ہیں۔سنتوں میں اِفتیار ہے ،اگروفت اورگنجاکش ہوتو پڑھ کے ،ور نہ چھوڑ دے ، وتر پڑھناوا جب ہے۔ (۱)

#### سفرمیں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟

موال:... کچولوگ سنز میں فرش تو تھرکرتے ہیں مگرست اور نگل پورے اہتمام سے پڑھتے ہیں، جبکہ کچو صفرات صرف فرض اور و بھی تھر پڑھتے ہیں، خفی سلک کیا ہے؟

جواب:...سرمين فرض نمازون مين قعركى جائے كى،اورسنت اورنقل اگرموقع بوتو يڑھ ليا جائے،ورينيس - (\*)

قصرنماز میں التحیات ، دُر دوشریف اور دُعاکے بعد سلام پھیرا جائے

موال:..سزمین فرض نماز کی جوقعر پڑھتے ہیں، یعنی جار رکعت کے بجائے صرف دور کعت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

<sup>(</sup>١٠١) وفرض المسافو في الرباعية ركعتان كاما في الهداية والقصر واجب عندنا كاما في العلاصة ............... وكة قصر في المسافر في المسافرة وك الشمن والمدختار أنه لا ياتي بها في حال المتوف وبائي بها في حال المتوف وبائي بها في حال القراد والأمن هكذا في الوجيز للكردوى. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، الباب الخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه). أيضًا: وفرض المسافرة في الوباعية وكعتان لا يزيد عليهما ... إلغ. وفت القدير ج: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، أيضًا: ويأتي المسافر بالمشرون في حال أمن وقراء وألا بأن كان في خوف وفراد لا يأتي بها، هو المعتار. (درمختار ج: ٢ ص: ١٣١ ، باب صلاة المسافر، طبع دار المسراح، بيروت).

دور کعت کے بعد تشہد نسخ التیات پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں یا پہلے دونوں ؤرود شریف پڑھتے ہیں اور پھر التیات لیخی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں؟

جواب :.. جس طرح فحرک نمازشی دورکت پر پینی کر پیلم التحیات، مجر ذرودشریف، پیر ذرمان پیر کسرام پیرتے بین، قسر نمازش ای طرح کرنا چاہئے۔ آپ کے موال میں دوغلطیاں بین، ایک مید کمآپ نے نکھیا ہے کہ: '' پہلے دونوں ؤرودشریف پڑستے بین اور بچرائتحیات لین تشہد کے بعد سلام پیرتے ہیں'' طالانا۔ انتہات پہلے پڑس جائی ہے، اور ڈرودشریف، انتہات کے بعد پڑسا جاتا ہے۔ دوس کل طلع یہ کرآپ نے'' دونوں ڈرودشریف'' کا انتظامت کا کیا ہے، حالانکہ ''المسلم ہے صل ....'' اور ''السلم ہے بعاد کے ...'' یہ دونوں کی کرایک ہی ذرودشریف ہے۔ (۱)

اگرمسافرکہیں قیام کرے تومو کدہ شتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال: .. نماز قصر كم طرح اوركتي ركعت يؤجة ين؟ تمن الله آراسن من آئي بن:

ا: ..مسافرت میں اُن قدم دوگی ہوئی سے دوگی ہیٹن سوائے مغرب باقی فماز دل میں دوفرش بھی کی نماز کی دوسٹیں اور مشاہ وزنجی ضروری بین مغرب کی فماز میں تبی فرش ،ان کے مطابق نماز تجر کی دوسٹوں کے طابو دو دوسری نماز دل میں منتش نیس پڑھتے ۔۔

۱: .. سفر کے دوران لینٹی در بل گاؤ کی ، میں وغیر و پر مؤکرتے : و سے سرف فرائنش تصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ، لیکن کمیں تام کرایا جائے توسیسو کلدہ منتبی کا کار بڑھتے ہیں۔

۳۳:... مؤکد دوران یا قیام ( مسافرت میں ) کے دوران مؤکدہ مثین ٹیس چپوڑتے ، بلکہ فرائنس او قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بھرمنتیں یوری بڑھتے ہیں ۔

جواب:...سفر میں سنتیں پڑھنا شروری نمیں،البد فحر کی سنتیں کی حال میں نہیں چیوڑ فی جائیں، باتی سنتیں متجائش ہوتو پڑھ لینا ایجا ہے، نہ پڑھے جب محل کوئی حریث ٹیمیں ۔ (')

کیاسفرمیں تہجد، اِشراق وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟

سوال: .. كياسفرين بهما بي نماز تبير، إشراق، جاشت اور جعه كدن صلوة التبيع پڑھ مكت بين؟

<sup>(</sup>۱) ويجلس في الأخيرة ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ........ ويدعو . . . . . . . ثم يسلم تسليمتين ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٦، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، طبع رشيديه كوتله).

<sup>(</sup>۲) و بدأتهى المصافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، والآ بأن كان في خوف وفرار لا يأتى بها. هو المعتار. (درمختان). قال الشاهى: قبل: الأفضل الترك ترخيضا، وقبل: الفعل تقربًا، وقال المهندوانى: الفعل حال النزول، والتركب حال السير، وقبل: يصلى سُنَّة الفجر خاصةً، وقبل: سُنَة المغرب أيضًا، بحر، قال في شرح المنهة: والأعدل ما قاله الهندواني ... إلخ. (رد اختار مع الدر المنحتار ج: ۲ ص: ۱۳۱، باب صلاة المسافى.

جواب:...ونت اورفرصت بونو بلاشبه بيژه يحقع بير...<sup>(1)</sup>

#### سفر میں عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں

جواب: ...عمر کی نماز صاحبین رتبها اللہ کے نزد یک دوش سے پہلے بھی ہوسکتی ہے، اس لئے اگر آ دمی سفر میں ہوتو اس کا مضا کانیس ۔ '')

#### کیاسفر میں نمازیں ملاکر پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...رید نیرکس آبی کی شیح کی شریات میں منرک دوران نمازی قصر کرے اوران کو ناکر پڑھنے کا جواب یوں دیا کسٹر کے دوران نمازیں قصرتو پڑھنا ہوتی ہیں بیکن اس کے علاوہ ظہر اور عمر اور منظرب اور عشاہ کو ماکر ( لیٹن آ کیفیے ) پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر بیہ وُرست ہے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عمر کیے قل اُز وقت خاکر پڑھالیا جائے؟ یا مجرا اُرعمر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کو کیوں تضاکیا جائے؟ بکی صورت حال منزب اور عشاہ میں مجھے لیں۔

جو آب:... بدیر ہو الوں نے فقو خُل سے مطابق مسئلونیں تایا، مارے زدیک ایک اُن تو و مری کے دقت میں پڑھا تھے فیس، کیونکدا گر پہلی نماز کو بعد دان کے دقت میں پڑھا گیا تو پہلی قضاء وجائے گا، اور بعد دانی کو پہلی کے دقت میں پڑھا گیا تو چونکد وہ ابھی تک (دوقت میں اور بعد دانی مشئل: عمر کو اس کے اور کا داد کرنا تھی تھے نہ ہو کہ البتہ سافر کو اجازت ہے کہ پہلی نماز مشافر کھر کو اس کے آخری دفت میں ، اور بعد دانی مشئل: عمر کو اس کے اور اوقت میں اُدا کرے ، اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے دقت میں ادا ہوں گی، مجرصورہ تجی جو بائیس گی ۔ آخضرت مسلی الفد علیہ اسٹی اُستار میں ای طرح کرتے تھے۔ (س)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۲ ملاحظه بو\_

<sup>(</sup>٦) وآخر وقفها عند أبي حيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال ....... وقالا أي أبو يوسف ومحمد وهو فول الأنمية الشلافة أخو وقفها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ... إلغ رحلي كبير ج: ١ ص ٢٣٤ ، فووع في شرح الطحاوى، طبع سهيل اكيلسي لاهوري.
(٣) وفي البحر وأما ما روى من الجمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا بمان صلى الأولي في آخر وقفها الثانية في أول وقفها ... بيارت.

# جمعه كي نماز

## جعد کادن سب سے افضل ہے

سوال:... جعد کا دن سب ہے افضل ہے، اس بارے میں مختصر کیکن جامع طور پریتا ہے۔

جواب:... بختہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب ہے افضل ہے، اور سال کے دوں میں عرفہ کا دن سب ہے افضل ہے، اور عرفہ جسکے دن ہوتو نور علیٰ فرہے، ایسا دن افضل الایا مبتار ہوگا۔ ''

الله تعالیٰ نے جمعہ کوسیّدالا یام بنایا ہے

سوال: ... بعد مبارک کے دوزگی ایمیت اور ضیات کیا ہے؟ ذرا تصیل ہے تکھے ۔الحد دفتہ ہم تو سلمان ہیں، جعد کی ایمیت اور فعیات مانے ہیں لیکن ہم لوگوں کی بیشتنی ہے ہم اسے غمیب کے حفاق کچھوڑیا وہیس جائے ۔ ہمارے ایک ساتھی ہے ایک مجنی بمیں شرمندہ ہوگئے ۔ بہت شرمندہ ہوگئے ۔

جواب: ... جعد کے دن کا تعقیلت ہے ہے کہ بدون فضے کے سام دو توں کا سروادر ہے ؟ کیک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترون جس پر آ قاب طوح ہوتا ہے، جعد کا دن ہے۔ اس ون حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ہی دن ان کو جنت میں واض کیا گیا، ای دن ان کو جنت ہے تھی ہوئی۔ اگیا، ای دن ان کو جنت ہے کہ ای دن حضرت گیا، ای دن ان کو جنت ہے کہ ای دن حضرت آم میلی اور ایک ہوئی۔ اور ایک وان حضرت آدم علی اسلام کی تو بہتر الی بادرای ون ان کی وقات ہوئی۔ بہت کا حادث میں میشمنون ہے کہ جعد کے دن میں ایک اسک

- (١) عن أبي هريزة عن النبي صلى انفطيه وسلم قال. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الحدّة.
   وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وترمذي ج: ١ ص: ٣٤، باب فضل يوم الجمعة.
- (۲) عن آبين عباس رضعى الله عنه أنه قرأ: اليوم أكعسلت لكم ويتكم الآية وعنداً يهودى فقال: لو نؤلت طلبنا لانتخذاما عيدًا، فقال ابن عباس: فإنها نؤلت في يوم عيدين في يوم جععة ويوم عوفة. وواه النومذى. (مشكوة ص: ١٢١، الفصل الثالث عن باب الجعمه.
- (٣) عَن أَبِي لِبَابَةٌ رضى اللهُ عَنْهُ قال: قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيَّة الأيام ... إلخ. ومشكوة ص: ١٩٠٠. (٣) عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق
  - ( ) " من بهي مزيزه وحتى الف حالان عن ومنون بلك حتى الف عنه ومنع حتى يوقع عنف حتيه الفتيس يوم الجنف ليد ح آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وواه مسلم. (مشكّرة ص: ١٢٠)، باب الجمعه).
- (۵) عن أبي هريرة رضي الله عند قال: خرجت إلى الطور ....... فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة ...إلخ. (مشكلوة ص: ۲۰ م) باب الجمعة، طبع قليمي كتب خانه).

محری ہے کہ اس پر بندہ مؤمن جوڈ ماکرے دو قبول ہوتی ہے۔ چھر کے دن آنخفرے میلی الشعلیہ الم پر کشوت نے ڈروو پزیشے کا محم آیا ہے۔ '' پیتام اما دیٹ منگلؤ چشریف میں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت کی امادیث میں جمد کی نصیات آئی ہے۔ اس سکھنے جو موال کیا تھا، اس کا جواب بیقا کہ ایول آو امادے ذہب میں کی دون کہ تھی چھٹی کر تا خروری ٹیسی ، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، میسائل بھوتو اس کے لئے جو سے دن سے بہتر کوئی دن ٹیس ، کیکٹ میں ہوری تقتے کے دن کو معھم تجھے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، میسائل اور کو لاکن تنظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور الشرف تائی نے بم مسلمانوں کو جد سے افضل تریں دن کی فعت مطافر بائی ہاراں کو سید الایام بنایا ہے، اس لئے یہ دن اس بات کا زیادہ ستی ہے کہ اس کو عبادت کے لئے تفصوص کردیا جائے اور اس دن

نماز جمعه كى اہميت

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ جم شخص نے جان ہو چوکر تین نماز جعد ترک کردیے وہ نفر ٹیں داخل ہوگیا ، اور وہ سنے سرے سے کلمہ پڑھے، کیا بیرعد میں صبحے ہے؟

جواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے نقل کئے ہیں، دوتو تیجیٹییں لمے،البتہ اس منحون کی متعدّدا حادیث مردی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"من ترک ثلاث جمع تهاو ما بها طبع الله على قلبه . (دواه برداز والومدى والدساق وابن المساق وابن المساق وابن المساق وابن المساق وابن المساق وابن المساق والدول عن صغوان بن سليم والمعدة عن الدي المساق والمساق و

ایک اور صدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من (رواوسلم بكرة م ١٢١)،

ترجمہ:..''لوگوں کو عنصوں کے چھوڑنے ہے پازآ جانا چاہئے ، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے ولوں پرمبر کردیں گے، مجروہ عاقل لوگوں میں سے ہوجا کیں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

<sup>()</sup> عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: إن في الجمعة لساعة لا يو افقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا الأ اعطاها إياه, ومشكرة ص: 19 اء عاب الجمعة، طبع قديمي. (٢) عن أبي المدرداء رضي الله عنده قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود ... إلخ. (مشكرة ص: ١٢ اء باب الجمعة، طبع قديمي).

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقاً في كتاب لا يمخى ولا ببدل." (رواوالثاني علوج ص ١٢١).

ترجمہ: " جم فض نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمد چھوڑ ویا اس کومنا فن ککھ ویا جاتا ہے، اسک کتاب میں جو شرمانگی جائی ہے، متبر کی کیا جاتی ہے۔"

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا ارشاد ہے:

"من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقاد نبذ الإسلام وراء ظهره." (رواه اوبعلي، ورجاله رجال الصحيح، تركم الزوائد ن: ع سي: ١٩٢٦)

ترجمه: ... د جس شخص في تين جمع يدري چيوروي، اس في اسلام كولس بشت كينك ديا. "

ان احادیث معلوم ہوا کہ جدکا ترک کردینا پر آئی گناؤ کیرہ ہے،جس کی وجہ سے دل پر مبرلگ جاتی ہے،قلب اؤنٹ جو جاتا ہے اوراس میں خیرکو تول کرنے کی مطاحیت میس دتی ،الیے تھی کا شاراللہ تعالیٰ کے دفتر میں سافقوں میں ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو مسلمان ہے، مگر قلب ایمان کی طاوت اورشرینی سے محروم ہے،الیے تھی کواس گناؤ کمیرہ سے قبہ کرنی چاہئے اور تی تعالیٰ شانہ سے صدق ول سے معانی متنی جا ہے۔

جمعه کی نماز فرض ما واجب؟

سوال:... جعدی نماز فرض ہے یا داجب؟ جعدی نماز اوا کرنے کے بعد ظهر کی نماز اوا کرنے کی شرورت باقی رہتی ہے یا نہیں؟ جعدی نماز شروع ہونے ہے تل اور بعد میں عام طور پر لوگ نماز میں پڑھتے نظر آتے ہیں، دو کون کی نماز پڑھتے ہیں؟

جواب:...جعدی نمازفرض بے'' اور یظهر کی نماز کے قائم مقام ہے، اس کے جمد کے بعدظہری مٹرورت نیس '' جد سے قبل وبعد شتیں اوا کی جاتی ہیں، جعد سے بہلے چار شتیں ، اور جعد کے بعد پہلے چار رکھتیں مؤکر کو آگا مجرور رکھتیں غیرمؤکر کو۔ ان سنتوں کے ملاوہ کچر هنران نوافل بھی چرہتے ہیں۔

اودَرنائم کی خاطر جمعہ کی نماز حچوڑ ناسخت گناہ ہے

سُوال: "كُزارْش بيب كديش جس جگه كام كرتا ہوں اكثر جمد يے دن اوور ٹائم لگتاہے، كمپنی كی محبد پش كوئی امام نيس آت،

 <sup>(1)</sup> ان الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها. (فنح القدير ج: ١ ص:٣٠٤، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة.

 <sup>(</sup>٢) حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضًا ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣). والسنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع ........ وعند أبى يوسف وحمة الله تعالى السنة بعد الحممة ست ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنده والأفتشل أن يصلى أوبعًا نهر وكعين للخووج عن الخلاف. (حلبي كبير ص ،٣٨٩، ٣٨٩، أه. ٢٨٥ فصل في النوافل، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

سب کینی کے آدئی کام کرتے ہیں، کوئی جد کی نماز پڑھے نیس جا تا مب کام ختم کر کے گھرجانے کی موجے ہیں، ایسے میں، میں جعد کی نماز باہر جا کر پڑھوں یا سے تضایر حول ؟

جواب:...دہاں جد اگرفیش ہوتا تو کسی اور جامع مجد ش چلے جایا بجئے ، جمد چھوٹرنا تو بہت بڑا کناہ ہے، تین جے چھوڑ وینے سے دل پر مورلگ جاتی ہے <sup>(1)</sup> محض معمولی اونٹی کی خاطراتے بڑے گناہ کا اورکا سرکا سخت ایمان کی علامت اور ہے تقل بات ہے ۔ کپنی کے البیاب علی وحقد کو چاہئے کہ جمد کی فراز کے لئے چھٹی کر دیا کریں۔ مارک میں اس کا معرف

جمعہ کے لئے شرائط

سوال: ... بی نے بعض عالموں سے سنا ہے کہ جمد کی نماز کے لئے وُ وسری شرطوں کے علاوہ یہ بی شرط ہے کہ وہ مہجہ جس میں جمد کی نماز ہور دن ہو، اس کی لمبائی آنتر بیان ۳ گر اور چوڑ ان کا تحق و مرسے گھرون کی نبست زیادہ ہو، اس کے علاوہ کی مہجہ یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے پہلے قاضی اعکم مت کے کی افروسے اجازت حاصل کر فی ہوگا۔ مولانا صاحب ! کیا بیر شرصی ہیں؟

جواب: ... جدے جواز کے لئے سمبر کا خاص طول وعرض خروری ٹیس، اور حاکم یا قاضی کی شر کھنٹے زوائ کے لئے ہے: (۲) اگر سلمان کی امام پر شعق ہوں تو اس کی اقتدا میں جمد حیاز ہے: "کو یا آپ نے جود وشرطین ذکر کی ہیں، ید دنوں غیر شروری ہیں۔ جمعہ شیم اور تصبیہ میں جاکڑ ہے، چھوٹے گا وک میں تہیں

سوال ننستارا گاؤں جو کہ ۱۹یم و ۱۹ گھروں پر ختیل ہا ادراس میں ایک کی مجدہ بہترس میں لاؤڈ ایمیکرو غیرہ میں لاگ جواجہ پورے گاؤں میں ایک ذکان بھی ہے، اور ہمارے ہاں جعد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچولوگ یہ جعد کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر لوگ ہے کتیج ہیں کہ یمبال جعد کی نماز ٹیمیں جو تی ہر ہے کر مقر آن وحنے کی روشی میں میں بھا کی کہ کہا تا اسے گاؤں میں جعد کی نماز جائزے یا ٹیمی ؟ پرسوں تی ایک مولانا صاحب رفیز ہے گئیاں لا جورہے قطوں کے جواب دیتے ہوئے فرمارہ بھے کہ جعد صرف شہروالوں پرفرش ہے، گاؤں یا دیمیات والوں پر شاتر جعد فرض ہے اور شدی کی بھی و یہات یا گاؤں میں جعد کی نماز جو تی ہے، تا وقتیاد و اگاؤں شری آتا میرائز میسی سمیرتیں ما ممل کر لے۔

جواب: .. فقيغ يم مطابق جعه صرف شهراور قصبات ش جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جعہ جائز نبیں۔ <sup>(۳)</sup>

(٢) لأنه لو لم بشترط السلطان لأدى إلى الفتية، لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقديم على جميع أهل المصر يعد من بهاب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتيارع إلى ذلك كل من جبل على علو المهمة والمميل إلى الرباسة فيقع بينهم التحاذب والتنازع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص. ٢١٠، كتاب الصلاة، وأما بيان شرائط الجمعة.

(٣) ذكو الكرّعي رحمه الله أنه لاأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلّى بهم الجمعة. (بدأته الصنته ج: 1 ص ٢٠١١). (٣) عن حاليفة رضى الله قدمة لبس على أهل القرئ جمعة ابنا الصحع على أهل الأمصار مثل المداش. (أوجز المسالك. باب ما جماع إلامام بيزل بقرية بهم الجمعة ٢ ع ص ٢٦٠ على جادا و اسلاميات. عن على رضى الله عد أنه قال: لا جمعة ولا تشريق الأفى حصر جنامة. راعادا والمنفن ج: ٨ ص ١ أبواب الحمعة. أيضًا: وتقع فرصا في القصات والقرى الكبيرة لي فها أسواق . إلخ. رشاهي ج: ٢ ص ١٠٠٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة.

 <sup>(1)</sup> من نرک ثلاث جمع تهاوئاً بها طبع الله على قلبه رواه الترمذي (مشكوة ج: ١ ص: ١٣١، باب الجمعة).
 (2) الأدوال مديناً إلى الماد والحديث المادة في المدينة والمدينة على المدينة المدينة

### بڑے تصبے کے الحقہ چھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

موال: ... بزیے تعبول میں جہاں جمد ہوتا ہے اس سے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں، جہاں جمعد کی اُڈان کی آ واز پیچن ہے یاد دشن میل کے فاصلے رچھوٹے چھوٹے دیمیات ہیں، وہاں جمعد کی آواز نیمی پیچنی موّلان دیمیات میں اُڈان واقامت کے ساتھ نماز ابتا عاص پڑھنا ڈرمت ہے یائیمی؟

جواب: ...جومگرشم کے صدوداور طبختات میں شاریوتی ہو، دہاں جعہ جائز ہے، اور جوالی نہ ہووہاں جائز نہیں، اس لئے ملحقہ ستیوں میں جعہ جائز نہیں، کیونکہ وہٹر کا حصہ نہیں، ملک الگ آبادی شار ہوتی ہیں۔

### بڑے گاؤں میں جمد فرض ہے، پولیس تھانہ ہویانہ ہو

سوال: ... ما را ایک قرید به جس کانا کر بلاب، جس کی آبادی آخر بیاؤی برا در پخشش به جس جس فرمود برای این برا برا پارسجویی آواتی بری بی کدایک وقت پر تقریا فریز حدو افراد ایک می مجد شمی نماز پر شتے ہیں ، اور اس قرید می خرود بات و ندگی کا سامان بروقت ل سکتا ہے۔ با کی اسکول، پر افری اسکول، فواک خاند، اسپتال، بیلینون، بنگل مفرض بیسب چیز بی موجود ہیں ، در سد بحی ہے، جس می تقریبا بیرے چھوٹے تقریبا و ۳۰ حظم پر حدر بھیں، چین میں بیان پر جسد کو خان اور اس سے بہاں سے تقریبا آتھ میل کی مسافت پر شن پلینین میں جد کی نماز با قاعد و ہوئی ہے، اور مفائے دین نے فوق کا جاری کیا ہے کہ میان پر جد پر حداوا دب ہے، فوق میں مناف نے دبا ہے، ان کے نام بے ہیں، عفی عمد ان میں ماہی و مناف کا کہنا ہے کہ میان پر جد میں ماہی کو سافتی زین العابدین فعل آبا و مولانا تھر بیست بوری رحمہ ان باس کا وی والوں پر واجب ہوجائے کا، اور اگر آپ لوگ کی کی بیان ہد پر جو سے گذات میان کے دار والے مولانا تھر و جسان میان کا اس قریب ہوجائے کا، اور اگر آپ لوگ کی کی بیان

جواب: ... اگرآپ کے متا کا علاء استے ہوے ہو کے ان کا ٹوکن کوئیں مانے تو بھوطالب علم کی بات کب انہیں گے؟ تا ہم ان سے گزارش ہے کداس تھیے میں جدوش ہے، اور وہا کیہ اہم فرش کے تارک ہورہے ہیں، اگر قائد نہ ہونے کا وجہ سے ان کوچشوے کا شہرے تو ان کا حل قو بہت آسان ہے، اس لیسلے میں کورشن سے استدعا کی جانکن ہے کہ یہاں ایک پایس جوک

 <sup>(1)</sup> أو يصح الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعه فيها
 ... إلغ. إبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥ م، وأما يبان شواقط الجمعة، أيضًا: ود الخيار ج: ٢ ص: ١٣٨، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) وعدرة القهسائي تقع قرضًا في القصبات وألقرى الكبيرة الى فيها أمواقى قال أبو ألقاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القناصي بسناء المسجد الجامع وقاده الجمعة لأن هذا مجتها فيه فإذا تصل به الحكم صار مجمعًا علم. وفاده شامي ج: ٢ ص ١٩٦٦ - كتاب المسلاة، باب الجمعة، وحاصله إدارة الأمر علي رأى أهل كل زمان في عدهم المعمورة مصيرًا، فضا هو مصر في عرفهم جازت الجمعة فهه وها ليس معصر لم يجز فيه، إلا أن يكون فناء المصر. (الكوكب الذرى، أواب الجمعة ج: ا ص ٩٠ او ١١، طبع مكتبة يجوية شهار نهري.

بٹھادی جائے ، بہر حال تھانے کا وہاں موجود ہوناصحت ِ **جعدے لئے شرطِ لازم نہیں۔** 

حچوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھناصحیح نہیں ہے

سوال نند کیا فرباتے ہیں علائے دین و منتیان شرع شین اعدی مسئلہ کو ایک چون گا ڈال ہے جس میں آخر بیا ۸۰ گر ہیں، ذکا ٹین، بازار ٹیس، اور ندی ٹین یا پانی سات ہجد ہیں، مرف ایک سمجد ہے اور ندی کوئی جھا ڈنی یا مرکزی متنام ہے، اس میں لوگ جعد پڑھے ہیں، کائی سال ہوگئے ہیں، اب یہ جا تھے، ہوا ہے تجھے چھد دوستوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا گا ڈی ہے اور مندالا حاف چھوٹے گا کائی میں جمد جا گزئیں نے ڈو دوسرے صاحب پر لیے اور عمدالطافی تو جا تزئے اور ڈو مرک بات ہے کہ علائے کرام خراجی ہے، اب اس کو بند شرکرہ جب شروع کی اپنے والی اور شوت کے ہوا تو اور ان کو تا کم رکھنا تو جا ترکیس ۔ انہوں نے فرمایا کہ کس جا تا پڑھتے رہوں جا ہے جند ہے کہ وی میں بیٹی ویولی اور شوت کے ہوا تو اور کو تا کم رکھنا تو جا ترکیس ۔ انہوں نے فرمایا کہ کس جا تا پڑھتے رہوں جا ہے جند ہے کہ وی کی بیٹی بدی بدی گئی گئی بدی بدی دوسک ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته منج کا حاشی نمبرا ۲۰ ملاحظه فرمائیں۔

لوگوں کی ایامت کرے، نہ ریر کہ شرایت کے خلاف لوگوں کا تالیج مہمل بن کرد ہے۔

ڈیڑھسوگھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ

سوالٰ :...ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سوگھروں پڑھٹمل ہے، چاد ڈکا نیس ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں، مثلاً: تھی، انائ، چاھے، چیٹی، کپڑاو ٹیرو، یہ گاؤں گلیوں اور داستوں پر بھی مشتل ہے، غیز اس گاؤں میں سولہ سال ہے جمد کی انداز جو لی دی کہا انداز وسے شرعا اس میں جمد کی افداز جا کڑیں۔؟

جواب:...یگان بشهریانصبه یختم می نین اس لئے هنرت امام ایو هند یشک پراس میں جمد جائز نین ۔ <sup>(۱)</sup> الحماد ه **بز**ارا آبا د کی والے گا کال می**ں ج**معہ

سوال:... ہمارے گا وی کی آباد کی اضارہ ہزارے، اور ہنا دی ہمیؤیس میسر جیں، گا در ضلی شریعیس سے تھے سل کے فاصلے پر ہے اور گا وی سے تین سُل کے فاصلے پر چاہیں ایم پر چو کی ہے، حکم ہمارے گا وی میں تھنا نہ نے ہمی ہمیں ہے کہ عرصہ دوسال سے ایک و بڑی مدرے عمل یا قاعدہ نماز جھا اور نماز عمل ہی جاتی ہیں، جس شراصرف کئی کے چند لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور وو مربی طرف گا وی کے طام اور اکثر تی فرائن کا کہنا ہے کہ یہاں پر نماز جھا اور نماز عمید ین پڑھنا جا کڑے کیونکہ میں اس کا کہنا ہے کہ یہاں کی و یہائی گا وی ہے اور یہاں پر فائند نئی ہے ہے۔ جبکہ دو سرح فرائن کا کہنا ہے کہ یہاں نماز جھا وار فرمیزین پڑھنا جا کڑے کیونکہ یہاں کی آباد کی بہت ہے۔ اس نازک سینظے پر بہاں کے باشعدول کوخت سے جبٹی اور وٹنی کوشت کا سامنا ہے۔

جواب نہ امام ایوضیڈ کے نزدیک جمدے لئے شہریا قریم کیرہ ( تصبہ ) کا ہونا شرط ہے ، جب گا دی کی آبادی اٹھارہ بڑار کی ہو اس کوقر پر کیر دٹار کیا جائے گا ، اس لئے اس بھی ہمیں جمعدا ورمیدین کی نماز بھی ہے ۔ ( '')

کیا جوا نے جمعہ کے لئے آبا دی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عورتیں اور بیچے سب شامل ہیں؟ سوال:..جواج حدے لئے آبادی کی تعداد کیا ہے؟ کیاسول اورفرج کو اکر مطلوباً بادی پوری کی جائت ہے؟

اگرسول اورفوج کوملا کرمطلوبیآ بادی پوری کی جائے تو اس صورت میں کیا فوج اپنے لئے الگ جمد کا اہتمام کرے گی یا وہ

<sup>(1)</sup> اما السمسر الجامع فشرط و رجوب الجمعة وشرط صحة أهائها عند أصحابنا حتى لا ترجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكناً في توابعه وكما لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرئ التي ليست من توابع المصر ولا بصح أداء الجمعة لمها ..... ولما ما ورى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. ربدانع الصنائع ج: 1 ص: ٢٥٩، شرائط الجمعة».

بعد رئيس مسلم عن أمي ما المسلم المسلمين . ( ) وفي التحقية ولها سكك وأصواق ولها رساليق ولها وال يفدر على الصاف ( ) وفي التحقية عن أمي حديثة وعلمه أو علم غيره يرجع التاس إليه فيها يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (طامي ج: ٢ من ١٣٢٤)، وتقع في ضافي القصيات والقرى الكبيرة التي فيها أصواق. (شامي ج: ١ ص: ١٣٤)، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ينزمائيكم المرتفكية .

مول میں جا کر جعدا دا کریں مے؟

پکوفونی کیپ سول آبادی نے دورادر پکوقرب بین،ال لحاظ عضعل اور مفعل شرق حیثیت کیا ہے؟

HΔ

کچوفونی مقام ایسے بیں جہال فوتی ۱۰۰ ہے لے کر ۲۰۰ تک کی قعداد میں بغیر ہوئی بچوں کے سال مجررہتے ہیں، کیا وہاں جمد حائزے؟ جبکرہ وہاں ڈشمن کا فوری خطرہ محی نیس ہے؟

جواب:...حفرت ایام ابوطیقهٔ کے زویک جمد مرف شمریا قصبات علی جائزے، چھوٹی بستیوں علی جائز ٹیس ہے۔ عمو ا جس بستی کی آبادی دواڑ حالی بڑار پر ششل ہو، اور وہاں دوزمر و کی ضروریات وسٹیاب ہوں، اور گردو پیش کے لوگ ضروریا سے زندگی کی خرید فروخت کے لئے دہاں آتے ہوں ،ایک آبادی شن جمد جائز ہے۔ (<sup>0</sup>)

۲: ... فوج کی اگر وہاں مستقل چھا دُنی رہتی ہوتو اس کوبھی اُس آبادی عمیں شار کیا جائے گا، اگر فوج کا وہاں مستقل قیام ٹیمی تو ان کوشار نیمی کریں گے۔ مستقل باشند سے خواوسلم ہوں یا غیر سلم ہمروہوں یا خورش، بزے ہوں یا بنچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔ ۳: ... جس کہتی عمی جعد جا نزمود وہال فوج اپنے جعد کا انگسا تنظام کرستی ہے۔ (۲)

۱:...جس می توادم" بری مین این حیث او مین کری کے دائل کے لئے ضروری بولا کہ اس کی آبادی (مکانات) معمل ہوں۔ مجراس مین سے ملحقہ آبادی شن فوج کا جد پڑھنا بھی جائز ہے، اور اگرام مل آبادی کے لحاظ سے وہ جگہ چھوٹی مین شار ہوتی ہے، تو پچھ فاصلے پراکرفری کیمی ہوتو اس کو اس میں شارٹیس کیا جائے کا بلکہ ہستقل آبادی شار ہوگی۔

۵: ... مرف چند فوجیوں کی رہائش گاہ میں جدیجے تیں، خواہ ان کا قیام سال مجرر ہا کرتا ہو، دیکھنا یہ ہے کہ جس جگدان کا قیام ہے، دوجگدایس ہے کدوہاں جدھ اکز ہو؟ اس تنظے کی وضاحت اُدر پر پکاہوں۔

جہاں پرکسی کوآنے کی إجازت نه ہود ہاں نمازِ جعدادا کرنا

(1) وتقع فرضًا في القصات والقرى الكيرة التي فيها أصواق. وهامي ج: ٣ ص ١٣٨٠، كتاب الصلاة، باب الجمعة. أيضًا: عن أبي حيفة رحمه الله تعالى أم يئذة كبيرة ليها سكك وأسواق، ولها رسالتي وفيها وال بقدر على إنصاف المطلوم من الطالم بحضيته وعلمه أو علم غيره، يعرجع النامي إليه فيما يقع من الحوادث، وطفًا هو الأصع. (وداغتار ج: ٢ من الطالح تا الصلاة، باب الجمعة.

<sup>( ) .</sup> إيتأكوال بأأد عمر يَنْعَسِلُ كَسَرُحَيُحَ: بدائع العسنانع في توتيب الشواقع للكاساني ج: 1 ص:٣٦٩ ت ٢٦٩، وأما بيان خوانط الجمعة، طبع ايج ايع صعيد.

وصديث كى روشى ميس استظ سا كاوكري كدمين جو كل كرر بابول يستح بكيني

جواب:...جهال جعد پر حایاجا تا ہے، اگر دہاں ہرا کیے کوآنے کی اجازت نہیں، تو جعینیں ہوگا۔ (۱)

ینج گا نه نماز کا انظام نه جونے والے دیہات میں نماز جمعہ

سوال: کنڈیاروشپر کےزویک ۳یا۳ کلویٹر کے قاصلے پر کھودیبات ہیں، جن بیل قریبا ۳۰-۴ م گر مسلمانوں کے میں، ان دیہانوں میں بڑنا گانہ نماز کا انتظام نمیں ہے، ۱۵-۱ سال سے پیال جھداور عید کی نمازیں پڑھائی جاری میں، ایک مولوی صاحب کے کئٹے پر کچھاگاں میں جھہ بنہ ہوگیاہے کیاان دیہانوں میں جھر کی نماز ہوجائے گی؟

جواب:...ام الاصنید کن دو یک جوش<sub>ار</sub> یا قصبے میں ہوتا ہے، دیبات میں میں ہوتا <sup>(۲)</sup> اس لئے ان چکہوں پرظہر کی نماز پڑھی جائے ، یہاں جعد پڑھنا جائز تیں۔ <sup>(۲)</sup>

دوسوگھروں پرمشمل آبادی میں جمعہ کا شرع تھم

سوال:...ایداگاون جس اشرے پیدل قاصد تقریباؤیز مصفحهٔ کاادرگاؤی پرایک مصفحهٔ کا جہ کا دار کا داک خاند الله ناند الله ادر بوئین کوئسل کا دفتر (مرکزی سقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایسا کا وس شہر کے مضافات کی تقریف میں آتا ہے؟ جکہ گاوں کی اکثر ضروریات شہرے ہی بودی ہوتی ہیں۔ گاوس میں گھیاں ہیں تبازار ہمرف چھوٹی چھوٹی تین وکا ٹیس ہیں، کا وس کی مجموق آبادی تقریباً دوسوکھروں پرمشتل ہے، توکد کاوس میں جارمخلف بستیوں میں ٹی ہوئی ہے، اس کا دن میں جدر پڑھنا کیا ہے،

جواب:...نزائے معرشرے ماحل کو کہتے ہیں، جوشمی مغروریات کے خالی جگہ ہوتی ہے ''' بیگا ویں، جوایک الگ الگ چار بہتیوں میں نٹا ہوا ہے، ندیقہ ہے، ندتریز کمیرہ، ندفائے معرش واقع ہے، نبذایہاں جعد جائز نہیں <sup>(6)</sup> کو ان کو ازم ہے کہ جعد کے فیق میں ظہری نماز خارت ندکریں۔

سوگھروں پرمشتل گاؤں میں نماز جعہ

سوال :... مارا گاؤل تقريباً سوكسرون برمشتل ب، كردونواح بس بحي زياده تعداد مين بستيان آباد بين- بيگاؤن شهر سه دو

 (1) والشرط السادس ألإذن العام ...... لا تتجوز جمعته إلى قوله والإداة العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدنه. (شرح حلى كبير ص ٥٥٥، فصل في صلاة الحمد).

(٢) من ١١٣٠ كاماشينمبرا ملاحظة فرما مين.

 (٣) وفيسما ذكون إشارة إلى أنه أنه أنه تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب، كذا في المضمرات. (رداختار ج:٢ ص:١٣٨، باب الجمعة).

(٣) فناء المصر: ما اتصل به معدًا لمصالحه. رقواعد الفقه ص:٤١٥، طبع صدف پبلشرز).

(ه) لا بصبح أداه البحممة إلا في المصر وتوابعه فلاتجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر و لا يصح أداء الجمعة فيها ........... ودى عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا بمصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ا ص: 704 ، وأما بيان شرائط الجمعة، طح معية). کلومٹر کے فاصلے پر ہے، ابتداء سے ال بہتی بھی نمانی تبوزیس ہو آبی ہاں کے قریب ایک اور بستی ہے جس کی آبادی ہر کاظ ہے کم ہے، انہوں نے جھ کی نماز شروع کی ہوئی ہے قر آل دوسدیٹ کی زو ہے اس کہتی بھی نماز چھر بھرکتی ہے ایکیں؟

جواب: ...اگرآپ کا بیگا ڈن شہر کی صدود میں واقع ہے تو بیال جمعہ پوسک ہے در دفییں آپ نے جوتنعیدا ت! پے گا ڈن

کی بیان کی بین ان کے مطابق بیان جھوٹیس ہوتا، اس کی بس ایک می صورت ہے کہ پیشم کی مدد سے افرودا تع ہو۔ () 2- ایس میں ان کے مطابق بیان جھوٹیس ہوتا، اس کی بس ایک می صورت ہے کہ پیشم کی مدد سے افرودا تع ہو۔ ()

جس گا وَل مِیں ضرور یا ہے زندگی میسر نہ ہوں وہاں تیس سال ہے پڑھے گئے جمعہ کا تھم سوال:..جس کا من میں ضرور یا ہے زندگی کی چزیں میسرئیں، وہاں جمد ہونا ہوتو ان کا جمد ہوجائے گا؟اگر ٹین تو چھلے تیس سال سے ایسا جلا آر ہاہے آوان کھیل نماز در کا کیا ہوگا؟

جواب ...ا کے گا وال میں جمعہ جائز نمیں، متنے سالوں کے جمعے پڑھے مئے وان کی ظہر کی نمازیں قضا کر نالازم ہے۔ (۲)

آ ٹھ سوافراد پرمشمل گاؤں میں نماز جمعہ

جواب:... بیگا ڈل چھوٹا ہے، اور چھوٹے گا ڈل میں حضرت امام ایوضیفٹے کے زویک جعد جائز نہیں، جولوگ یہاں جعد پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز پر باوکرتے ہیں،اس لئے یہاں جعد کی نماز نہ پڑھی جائے، اگر کسی کو جعد پڑھٹا ہوق شہر میں جاگر جعد پڑھے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مخرسة صفح كاحاشية نمبر٥ ملاحظة فرمائيس.

<sup>(7)</sup> وفي الجواهر لو صلّوا في القرئ لؤمهم أداء الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٨). كتاب الصلاة، باب الجمعة.
(٣) شرط أداهما المصر أى شرط صحعها أن تؤدى في مصر حتى ألا تصح في قرية ولا مفازة ... إلغ. (البحر الراتق ج: ٢ ص: ١٥١). أيضاً: قال رحمه الله تعالى: (وهم) أى المصر ركل موضع له أمير و قامن ينفذ الأحكام ويقيم المحدودي وهذا رواية عن أبي بوسف، وهو إختيار البلخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم ألا يسمهم وهو إختيار البلخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم ألا يسمهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه قليه وقامن يقيم الحدود، وعنه ينفي ملاحدود، وعنه ينفي المحالة الجمعة،
أنه ينام سكانة عشرة ألاف، وقبل يوجد فيه عشرة الأف مقاتل ... إلغ. (بيين الحقائق ج: ١ ص: ١٥٣ مه باب صلاة الجمعة،

# بچوں اورعور توں سمیت تین سوأ فراد پر شمل آبادی میں نماز جمعہ

سوال: ... ہداراگا دل ہری پورے ۲۶ کلویمرؤور ہے، جس کی آبادی مورٹس اور پچی کو الرکتر بیا ۲۰۰۰ ہے، اور بہاں تین مجد یں ہیں، جیوں مجدوں کے فیازی ملائے جا نمیں قتر بیا ۲۰۰۰ ہوں گے، اب حادی مجدش جد کی نمازا داکرنے گئے ہیں، چھلے پائی مینے ہے اب کچولاگ کتے ہیں کہ نماز تین مہدتی ، جکہ حادث گاؤں ہمی نکل کی مہدت، پائی کی اور فرانچورٹ کی مہدت موجود ہے، اور بیال چار پر چون کی ڈکا ٹیم گئی ہیں، جس ہمی بیزی مجی جو دموق ہے، جین میاں ہوگی تین ہے، نہ ماک ولی کیڑے کی ڈکان ہے، باہرے آنے دالے سافر کو مجدش خمرات ہیں، اور کوئی کھیش ۔ جب سے جدکی نماز ہوئے تی ہے، اور کرد کے لوگ می نماز پڑھتے آتے ہیں، مجد کھر جائی ہے، بیال کوئی اسپتال کھی ٹیس ہے۔

چواب:...امام ایومنیڈے نزدیک جعد یا توشیر ش ہوتا ہے یا قصیہ ش، چھوٹی متی ہی جدنیس ہوتا۔ تین سوکی آباد کی کا گاؤں چھوٹی متی ہے، یہاں جدمتی نیس ۔ (۰)

تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قریۂ کبیرہ ہے،اس میں نماز جعد جائز ہے

سوال ند.. مادا گاؤن شهر سے تقریباً ۱۹۰۰ کاویمشر کا طبط پر ب، گاؤن میں ایک بہت بدی جامع مجد بے مجد کے ساتھ چون ما باز دور ایک بھر بدی کو ساتھ کی موارد بیش میں اور دور ایک مورد بیش مورد بیش مرا سے گاؤن میں مورد بیش مراب کا دور بیش میں مورد بیش میں ایک مورد بیش کا اراز مور کی موارد میں کا اراز مورد کی مورد میں کا اراز مورد کی مورد کی

جواب:..آپ کے ملاتے میں ایسا گا ڈال جس کی آبادی دوڈ صائی بڑار ہوادرروز مرد کی ضروریات مجی وہاں <sup>ا</sup>تی ہوں، وہ '' قریم کیرو' کے تھم میں ہے، اس میں جمعہ جائز ہے۔ ''

<sup>(1)</sup> وتقع لمرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أمواق. رضامي ج.٣ ص١٣٥، كتاب الصلاة، باب الجعمة. إيضًا: شرط أداهنا المعمر أي شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مقازة ... إلغ. (البحر الرائق ج.٣ ص١٥١). أيضًا: قال رحمه الله نعالي: روهواي المعمر وكل موصع له أمير وقامي بقط الإحكام ويقيم العمودي وهذا ووابة عن أبي يوسف، وهو إحديا، الكرخي، وعنه أنهه قر إجتمع الي مصابح منه لا يسمهم وهو إحديا البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كان محدول في موحد فيه جميع ما يحتاج إله الناس في معايتهم وفي قله، وقامن يقيم المحدود، وعنه أنه يلغ مكانه عشرة آلاف، وقبل يوجد في عشرة آلاف مقائل ... إلغ. وليسن الحقائق ج: ا ص ١٦٠٠، باب صلاة الجمعة، طبح دار الكنب العمية،

يوجد عضروا و ناهاس ........ واستفادات و ۴۰ هن ۱۱۰، پايات صوره الجمعة عور انتخب الطبيعة). (۲) و تقع فرضا في القصيات و القرى الكبيرة التي فيها أمراق. وشامي ع: ۲ هن ۱۳۸۰ كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا: (وهر) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض يغذ الأحكام وغير الحدود) ...... وعده و كل موضع بكون فيه كل محمول، ويوجد في جميع ما يعتاج الناس إليه في معاينهم، وفي فقيه على وقاض يقيم الحدود، وعد: أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف ...إلى. رئيس الحقائق ج: اس ۵۳۲، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكنب العلبية.

### ایسے گاؤں میں جعداورعیدین کی نمازجس کی قریبی بیتی میں جعد ہوتا ہو

سوال: ... مارے گاؤں کے قریب ایک بازارے، جس ٹیں جھاور عیرین کی نمازیم ہوتی ہیں، مارے گاؤں اور اس بازار کی آبادی ٹی تقریباً ایک فراد گلسے کم فاصلے، کین عادی مجداور اس جامع مجد کے درمیان ٹین گوئیم کا فاصلے، نام بھی الگ الگ میں، بو چھامیہ کے معاربے گاؤں والوں پر جھاور عیدین کی نمازیم فرض ہیں یا نہیں؟ اگر فرض ہیں تو جو آبانی عید کی نماز سے پہلے کرتے تھے دو قربانی تھیل ہوگی یا نہیں؟ کرٹیس ہوتی تو تمیس کیا کرنا جائے؟

جواب:...جم بستی کے درمیان اورآپ کے گاؤں کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، وہ کو یا ایک عیاستی کے تھم میں ہے، اگران دولوں میں نماز جمعداور عیدین ہو کتی ہے تو نماز جمعداور عیدین پڑھنا تھے ہے۔ (۱)

جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک صحیح نہیں

سوال:...مولانا صاحب ابم بسال اوجهی کافی کمپنیاں بیں بیکن بہاں پرنہ بازار ہے اور نسستن کوئی آبادی ہے، تو کیا ایک بگہ پر جھد کی نماز موتی ہے جہاں پرکوئی بازار پیاشمرند بھوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک وقعد کھنا تھا کہ جہاں بازائرٹین ہوتا، وہاں جھد کی نمازٹین ہوتی، جبکہ تم یہاں پر یا قاعدہ جھد کی نماز پڑھتے ہیں، مولانا صاحب اقر آن دسنت کی دوثنی بین جواب دیں کہ بھاراجد ہوتا ہے کئیں؟

جواب :... جنگل میں کی کے نزدیک جونہیں ہوتاً "آپ جعدے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

## جيل خانے ميں نماز جعدادا كرنا

سوال: بيل خانے كاندرنماز جعه موتى ہے يائيں؟

جواب:... تارے اہام ایومنیڈ کے نزدیک جد سے تھے ہونے کے لئے جہاں اور شرطیں ہیں، وہاں'' ( زن عام' بھی شرط ہے'' کئی جھا اسک جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہر خاص و عام کو آنے کی اجازت ہو، اور ہر سلمان اس میں شرکت کر سکے دیشل می اگر میشرط پائی جائے تو ہونیچ ہوگا ور دفیش ۔ میسٹلہ تام کما ایوں میں کھا ہے، گئین حضرت موانا تاشق محووز کرائے تھے کہ ڈیشل میں جھد جائز ہے، اور وہ اس کے لئے فقہ کی کتاب کا جوالہ مجی و جے تھے، جو بھے صحیفر ٹیس، خود منتی صاحب مرحد کا ممل مجی جیل میں

<sup>(1)</sup> ويُحِيُّ: بدائع الصنائع ج: 1 ص. ٢٦٠ بيان شوائط الجمعة، طبع سعيد.

 <sup>(</sup>٢) لا تنودى الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصرر وبدائع الصنائع
 ج: ١ ص:٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة.

 <sup>(</sup>٣) الشرط السادس الإذن العام ........ والإذن العام والأداء على صيل الشهرة من جعلة تلك الخصوصيات فلا
 تجوز بدونه ... إلخ. (شرح حلى كبير ص: ٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة.

جعه پڑھنے کا تھا۔<sup>(1)</sup>

# فوجي كيمي مين جمعهادا كرنا

سوال:...جبء ساکر اسلامی فوج ٹرفینگ کے لئے شیرے دور کیمپ میں قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں لجتی سہوتیں کھل میسر ہیں، تعداد جار، یا بچ صد ہے، اس صورت میں کیا جمد فرض ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ٹو اب سے محردم ہوں کے یانہیں؟ اگر امام جمعہ نه پر هائة و كياده خالف بحم امركام رتكب ونيس اور بولوگ إمام كسماته اس صورت مي خالفت كري، ان كاكياتكم ب؟

جواب: .. جعيشري آبادي مين بوتاب، شركي آبادي دورجگل مين جعينين بوتا، جس كي دليل بديك أخضرت سلى الله عليه وللم نے جمة الوواع كے موقع يرميدان عرفات ميں ظهر كي ثماز يوهي تھي، حالانكه جعد كا دن تھا، " چونكه جنگل ميں جمعتي يخميس، اس لئے آپ لوگوں نے جتنے جمعے جنگل میں پڑھے ہیں،استے دن کی ظہر کی نمازیں آپ کے ذمہ باتی ہیں،ان کو قضا سیج السمب جمد شرعاً جائز نیں اگر امیرو ہاں جمعہ پڑھنے کا اہام صاحب کو تھم دیتا ہے تو اس کا بیتھم غلط ہے، اوروہ اس غلط تھم دینے کی وجہ ہے خود گنام گار ہے، امام صاحب کواس کی تعمیل جائز نہیں، اگر خلاف شریعت تھم کی تعمیل کرے گا تو ایساایام ایامت کا الی نہیں۔ حدیث شریف یں۔

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يومر بمعصية فاذا امر (مثلق عليه مفكوة ص:١٩٩) بمعصبة فلا سمع ولًا طاعة." ترجمه:... مسلمان برامير كي مع وطاعت داجب ب، خواه و حكم اس كو پيند بويا ناپيند، بشرطيكه اس مناه كاتفكم نه ديا جائے ، جب مناه كاتفكم ديا جائے تو نداس تفكم وسنا جائے ، نه ما نا جائے ''

ایک ادر صدیث میں ہے:

(متغق عليه مشكلوة ص:٣١٩)

"لا طاعة في معصية انما الطاعة في معروف." ترجمه:... الله تعالى كى نافر مانى كے كام يس كى كى اطاعت نبيں ، اطاعت مرف اچھے كام بيل ہے - ''

اور بیحدیث توزبان زدخاص وعام ب:

<sup>(</sup>١) عفرت منتى محووصا حب رحمة المدعلية في واز رجم عبارت باستدال فرماياب ووبيب: والسسابع (الإذن العام) ...... فلا ينضر غبلق بناب القلعة، لعدو، أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو ولا المصلي، وفي الشامية تحت قوله (أو قصره) قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذًا كان لا تقام إلَّا في محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه لا بتحقق النــفــوبــت كــما أفاده التعليل فتأمل. ورداغـتار مع الدر المختار ج. ٢ ص: ١٥٢،١٥١). تفميل كــكـــز كيح: فناوى مفنى محمود ج:٢ ص:٣٢٣ تيل يم جوقام كرنا ج:٢ ص:٣٨٥، ج:٢ ص:٣٤٧، طبع الجمعية ببليكيشنز أاهور.

 <sup>(</sup>٢) في حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه في قصة حجة الوداع ...... ثم أذن بلال ثم أفام فصلى الظهر . إلخ. (مشكُّوة ص:٢٢٥، باب قصة حجة الوداع، الفصل الأول، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وفي الجواهر أو صلوا في القرئ لزمهم أداء الظهر. (شامي ج:٢ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

(شرح السنة المفكوة ص:٣٢١) "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." ترجمه: ... أخالق كى نافر مانى ك كام ين كلوق كى اطاعت نبيل. "

فيكثري ميں جمعه كي نماز

سوال: ...حب میں واقع ایک فیکٹری میں عمعہ البارک کوورکگ ڈے قرار دینے کے بعد جب مز دوروں نے نماز جعد کی ادائیگ کے لئے مجد جانا جا ہا تو اِنظامیہ نے کارکول کومجد جانے سے روک دیا (یاور ہے کہ فیکٹری کے اندر مجدنیں ہے، اور نہ ہی با قاعدگ سے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اغدر جری طور پر ٹمانے جعہ اوا کرائی گئی، جس پرلوگوں نے اِحتیاج بھی کیا اور اس کی شرى حثيت كوچينج كيا، مكران كي شنوا في نهيل بوني، حالانكة قريب ش مساجد بحل بي \_مندرجه بالامورية حال كي روثني من آب \_ گزارش ب كدكيالوكول كى نماز جعداوا ہوگئى؟ اگرنيس ہوئى تواس كا وبال كس يرب؟ اورا تند و كے لئے اس صورت حال كاسدباب کیے ہوسکتاہے؟

جواب:... جہاں جمعہ کی نماز ہو تکتی ہے وہاں نماز جمعہ کی اوا لیگل کے لئے بہتر ہے کہ مجد ہو، اور وہاں یا نچ وقتہ نماز ہوتی ر ( ) بين اگر کونن ايسي جله جهان مجد موادر نه جماعت موتی هو بمر شرائط جعه پائی جاتی هون، د بان جعه پزهنا جائز 🔑 ممر کرامهت

# مار کیٹ کے تہدخانے میں نماز جعہ

سوال:..تبدخانے میں ایک محبر ہے،جس میں تمین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے،اس کے اُدر مارکیٹ ہے،اس ہے اُو پر دُوسری منزل بربھی مارکیٹ ہے، اور تیسری منزل پر کاریار کاگ ہے۔ جبکہ چوتھی منزل پر رائٹی فلیٹ ہیں، کیا اس مسجد میں جعد کی نمازاداكريكة بن؟

جواب:... نماز جعدادا ہو عتی ب اکین اس جگہ کو مجد کا عظم دینا مشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة واظهار شعار الإسلام. (مرافي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي القتاوي الغيائية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرئ وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: ٥٥١، قصل في الجمعة).

 <sup>&</sup>quot;تغييل ك لئي كيمية: الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ٢ ص: ٢٥٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

 <sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى في فناء المصر. (حلبي كبير ص: ٥٥١).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله أن شرط كونه مسجلًا أن يكون سفله وعلوه مسجلًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيدي.

# تفری کے مقام یا جہاع کی جگہ پر نماز جھ واُواکر نا سوال: یک تفریک سفام یا جناع سے موقع پرناز جد پڑی جا بھی

سوال:... ی نفرن کے مقام یا جماع کے موتی پرنماز جمعہ پڑی جاسمی ہے؟ جواب:...ایی جگہ جمعہ کا اُداکر نا کمروہ ہے۔ (۱)

قريب كى متجد چھوڑ كرؤور كى متجد ميں نمازِ جمعها واكرنا

۔ سوال:...ش منصے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مجدیثی ٹیس پڑھتا بلکہ کی اور مجدیث جاکر پڑھتا ہوں، کیا بیری نماز جمد قبول ہوگی اینیں؟

جواب ن...ا پی قریج سمجد میں پز صنا کہتر ہے، البتہ شرورت یا بزی سمجہ ہونے کی وجہ سے دُوسری سمجد میں جعدادا کیا جاسکتا ہے۔(\*)

## جس متجدين بيج گانه نمازنه بوتى جواس ميں جعدا داكرنا

سوال: ... بمارے طابق تشمیر میں دوجام مسجد موجود ہیں، بن شی بالم مقرد میں ہیں، او ڈوائیکروفیروس بچوموجود ہے، لیکن ان مجدول میں شرقہ پائی وقت کی آؤال نہوتی ہے اور ندی جماعت ، سرف جعد کی نماز ہوتی ہے، وگل اسرار کرتے ہیں، لیکن بالم مصاحب پائی وقت کی نماز نہیں پڑھاتے، کیا ایکی مجدی ہم جعد کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیا ایسے بام کے پیچھے نماز پڑھنا جا نزہے جو کہ پائی وقت نماز ہم مجد ہیں نیٹرو کا کرائے؟ اور کیا عقید بول کا یہ کہا ڈورست نہیں کہ پائی وقت نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جمعد کی نماز توسمج ہے، لیمن اگر اہام ٹاخ گانہ نمازیں نہ پڑھائے تو اٹل محلہ کا فرض ہے کہا ہیے اہام کو برطرف کردیں،اور کوئی ایسا اہام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھا یا کرے،''کمجھ بٹس پانچ وقت کی اَوْان و جماعت مجو کا تق ہے، اور اس کی کوادائہ کرنے کی وجیسے تمام ایل محلہ کتا ہا بھار ہیں۔ ('')

<sup>(</sup>۱) المسلاقة في الطريق أي في طريق العامة مكرو مقاوطلة في اغيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منه الناس عن الممرور والمطريق حق الناس أعد للموور فيه فلا يجوؤ شفله بما ليس له حق الشفل. والبحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٠ باب ما يقسد الصارة وما يكره فيها).

 <sup>(1)</sup> ومسجد حيه أفضل من الجائع أى الذى جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القنية والثاني
المكس وماهنا جزم به في شرح المنية. (شامى ج: 1 ص: ٢٥٩، مطلب في أفضل المساجة).

<sup>(</sup>٣). رَسَلُ أَمْ قَرْمُ وَمَسَمُ لَهُ كَارَهُ وَنَ إِنْ كَانَتَ الكَرَاهَةُ لَلَسَادُ لِيهُ أَوْ لِأَنْهِمَ أَسَّى بِالإَمَامَةُ يَكُوهُ لَهُ وَلَكَ، وإن كان هو أَمَق بالإِمامَةُ لا يكرو، وعلمنگيري ج: 1 ص: ٨٤١٨٨، الب العامس في الإمامة.

<sup>(</sup>٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصفى ولو كان وحده لأن له حقًّا عليه فيرُديه. (شامى ج. ا ص: ٢٥٥، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساجلة).

## جسم مجدمیں إمام مقرّر نه ہو، وہاں بھی نمازِ جمعہ جائز ہے۔

سوال: ... كيا الى معجد من عمد السارك ما رُز ب جهال كوئى مستقل إمام مقرّر مذبو؟ البنة مختلف نمازي نماز بنج كاند من ا مامت کے فرائف رضا کارا نہ طور پرسرانجام دیتے ہوں؟

جواب:..الی مجدین بھی جعہ جائزے۔

جمعہ کی پہلی اُذان کے بعد دُنیوی کامول میں مشغولی حرام ہے

سوال:...علاء کامتفقہ فیصلہ جعد کی اُؤ ان کی حرمت کا ہے ( وُوسری اُؤ ان کا ) جبکہ نبی کریم سکی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں جمعد کی ایک من افدان ہوا کرتی تھی، تو اگر دُوسری افدان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو نماز کی تیاری کے لئے وقت نہیں ملاء اور اگر پہلی اُذان سے حرمت شروع ہوتی ہے تو آخر کیوں؟

جواب:.. آخضرت ملی الله علیه وسلم اور حضرات شخین رضی الله عنها کے زیانے میں جعد کی اُؤ ان مرف ایک تھی، بینی أؤ ان خطبه، وُ دسری اُوْ ان جو جمعه کا وقت ہونے پروی جاتی ہے،اس کا اضا فدسیّہ نا عثان بن عفان خلیفہ را شدرمنی الله عند نے فرمایا تھا،'' قرآ ان کریم میں جعد کی اُذان برکارہ بارچپوڑ دینے اور جعہ کے لئے جانے کا بھم فرمایا منتج ترقول کےمطابق مینکم کہلی افران سے متعلق ہے، لبذا کہلی اُذان پر جعد کے لئے سعی واجب ہے، اور جعد کی تیار کی کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا

#### اُ ذانِ اوّل کے بعد نکاح کرنااور کھانا کھلانا جائز نہیں

موال:...آج کل جارے مسلمانوں کامعمول بن چکاہے کہ شادی، فکاح کا پروگرام جعہ کے دن طے کرتے ہیں، اور تمو با کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام ہالکل نماذ جعہ کے قریب اُڈان اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں ،از رُوئے قر آن وحدیث اس پر روثنی ڈالیں کہ بروز جعدا ذان اول کے بعدشادی، فکاح اور کھانے وغیرو کا انتظام کرنا شرعاً جائز ہے اِنہیں؟

جواب :... جعد کی اُ ذان کے بعد جمعہ کی تیاری کےعلاوہ کوئی دُ وسرا شخل جا نزنبیں ۔ <sup>(۳)</sup>

اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارح المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك استممر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعِمر رضي الله عنهما ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة. (معارف السنن ج:٣ ص:٣٩٥، طبع المكنبة البنورية كراچي). تيزه كِيح: شرح مختصر الطحاوي ج. ٢ ص: ١١٠٠ باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

 <sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٣٩ ٠١٣١) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). (٣) نيزويك، شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١٣ تا ١١٢، باب صلاة الجمعة.

# جعه کی تیسری اَ ذان صحیح نہیں

سوال: .. جناب ہمارے طابے ہیں ایک مجربے عمواجو کی نمازیمی دواؤا نمیں ہوتی ہیں، میکن اس مجریمی تمین اؤا نمی ہوتی ہیں، پکی اُؤان تواپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ ڈومری اُؤان مولانا طاحب وطلاکہ لیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے، جبکہ تسری اُؤان سُنٹی اواکرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ ڈومری مساجد میں دواؤا نمیں ہوتی ہیں، ایک اپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ ڈومری سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جناب میں آپ ہے بیٹ طلوم کرنا چاہتا ہوں کہ پیطریقہ کس صدیک ڈرست ہے اور اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؛

. جواب:...جعد کی دواؤا نیم تو بوتی بین، تیم رکی آؤان نه کمیں پڑھی نه کی، خدا مبائے ان صاحب نے کہاں ہے نکالی ہے؟ بہر حال تیمری اڈان بوعت ہے۔ ''

## کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟

سوال:...ماری مشانک کی ذکان ہے، اس کے اُو پر کا رخانہ ہے، جعد کی چنگی اُڈ ان کے وقت ہم اپنی ڈکان بذر کردیے ہیں، پھر نماز کے بعد کمول لیتے ہیں، کیا ہم پر جعد کی نماز کے دوران کا رخانہ کی بذر کر تالام ہے ہے۔ چواب:...جعد کے دوران کی تم کا کاروبار جمی محنوع ہے، تکی کہ کیکٹری بھی چالورکھنا جائز نہیں، واللہ اُٹھا! (۲۰)

# جمعه کی پہلی اُ ذان اور بیس تر اور کی کب شروع ہو کیں؟

سوال: الذي لك جميع معاف فرائكس معلومات اوراهمينان كے لئے معلوم كرد بابوں - بزرگوں سے سنا بے كركى بحى محالي رسول پرتقيد كرنا سخت منع اورنا قائل معانی عملاء ہے، يكن ايمان كومنوط بنانے كے لئے معلومات جا بتا ہوں، وويك مارے بيارے في معلرت جم معلق ملم الفدعلي ومنم وين كومكس كر سكتريف لے سحے، اب وين مكس كوم كم برسم باتخليف كى كو اجازت

(1) علم أن أذان الجمعة في عهدة صلى الله عليه وسلم كان واحلًا عارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذالك. إمتمر العمل به في عهد الشيخين أبي مكر وعمر وحتى الله عنهما، ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوواء حي كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. رمعارف السُّنن جـ٣٠ ص-٣٩٥،

(۲) بانها (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق العناقى عن وسول المق صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستعمسان وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (وداغتاو، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسم ج: ا ص: ۵۲۰، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأفان الأول. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٥٩ ا الباب السادس عشر في صلاة الحمعة). أيضًا: قال أبويكر أحمد: (واللك لقول الله تعالى: إلماها اللين اضوا إذا فردي للصلوة عن يوم الجمعة السعوا الي ذكر لله و فروا البيء فانتظمت الآية معانى منها ... وترك الإشخال بالبيع والمهى عن البيع وإن كان مخصوصًا بالذكر فلبس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاخلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع. (شرخ مختصر الطحام ي للجصاص ج: ٢ من ١١٥٠ ا ، باب صلاة الجمعة، طبح ذار السراج بيروت). خبیں ،اور نہ ہی کوئی مخبائش رہی ،تو بید هغرت عمر نے جعہ میں قوصری اَ وَان کیسے ایجاد کر لی؟ای طرح نماز تر اوس حضور سلی اللہ علیہ وسلم نة أخديدهم تعين ، توبيد صرت عرف فين دكعت كيد مقرد كردي؟

جواب:...جعد کی پہلی اَ ذان کا اِصافہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا<sup>0)</sup> ودثیں تر اور کیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تھا، آنخضرت ملی الله علیه و کلم ہے بیس ر اور مجمعی منقول ہے، عمراس کی سند کمزور ہے " حضرت عمر نے صحابہ کرام کی موجود کی میں تراوح کی جماعت شروع کرائی،اوریس رکعت پرلوگول کوچھ کیا، تو یقیناانہوں نے سنتے نبوی کو آبنایا ہوگا، چنا نچر تین خلفائے راشدین ؓ ے زبانے میں محابہ کا اس پر إتفاق رہا، اور بعد میں اُئر اَر بعہ نے میں رکھات کو اِضیاد کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی منشامے نبوی تھا۔حضرت عثمان کا اَ ذانِ اوّل کوشروع کرمّان کے اجتہاد پر بنی تھا،انہوں نے بیہ مجما کہ اَ ذان کی مشروعیت اِطلاع کے لئے ہے،اور خطبے کی جوا ذان محبر کے دروازے پر ہوتی ہے، آبادی کے زیادہ ڈور ہوجانے کی وجہے وہ اطلاع کے لئے کانی نہیں، اس ہے انہوں نے اس اُذان سے پہلے ایک اوراُ وان زوراء پر کہلائی شروع کی ،اور محابہ کرام میں سے کس نے ان کے اس نقل پر تکیرٹیس کی ، بلکہ سب نے اس سے إنفاق كيا، اور مفزات خلفائے راشدين كے فيعلول كوشرايت يرقانوني حيثيت حاصل ہے، چنانچي تخضرت صلى الله عليه وسلم كا إرشاد ب: "لازم كمرٌ وميري سنت كواور طلفائ راشدين كى سنت كؤ" (مفكوة ص: ٣٠) (١٠) وروين كي يحيل أصول وكليات کے اعتبارے ہے،ان اُصول وکلیات کی روشی میں حضرات طلفائے راشدینؓ نے جو نیلے کئے یابعد کے جہتدین نے نیلے کئے ،وہ بھی منحيل وين من داخل بين.

# کیا جمعہ کے لئے صرف حیار سنت دوفرض ہی کا فی ہیں؟

سوال:...آج کل بالخصوص ایک غلا روایت عام ہوتی جاری ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہم نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنی روز مرہ زندگی میں بہت کم یاد کرتے ہیں، اور نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ، اور جعد کوا گرنماز جعد پڑھنے کے لئے محبد آئی جاتے ہیں تو ہمیں داپس بھاگنے کی اتی جلدی ہوتی ہے کہ دورکعت فرض کی ادائے گئے کے بعد آ دھی مجد نمازیوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہاں تک میری معلوبات کاتعلق ہے، فرض نماز با جماعت اورم چر میں اُوا کر ناافضل ہے، جبکہ منتیں اورنوافل وغیرہ کی ادائیگی تھریرزیادہ تواب

 <sup>(</sup>١) وروى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواه الزهري عن الساتب بن يزيد رضي الله عنه. وشرح مختصر الطحاوى لأبي بكر الجصاص ج: ٢ ص: ١٥ ١ ١ ، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشوين ركعة والوتر. وواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. (مجمع الزوالد ج:٣٠ص:٣٠٣، باب قيام رمضان).

 <sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه فال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالتواجذ ...إلخـ (مشكوة ص:٣٠٠، الفصل الثاني. باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة).

کے حصول کا سبب بنتی ہے، لیکن عام لوگوں کی اکثریت ج<u>و سکا کوئیس مجمحتی ، جن میں بالخصوص نو</u> جوان اور بیچ شامل ہیں ،ان چند مجھے افراد کی تقلید میں جومسئے کو بیجیتے ہیں لاشعور کی طور رمیرف دورکعت کی ادائیگی کے بعد مبجد ہے راہِ اختیار کرتے ہیں،ادر گھر جا کر بقیہ نماز کمل نیس کرتے اور سیجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہفتے کا قرض اُ تارویا ہے۔ کیا دورکعت فرض کی ادا کیگی ہے جمعہ کی نماز ادا ہوجاتی ہاوربقیدر کعتیں پڑھنا ضروری نہیں؟ بیسٹلہ آئی وسعت اختیار کر چکا ہے کد و بچے جوآج بیج جی بیں، نماز جعد کو صرف حارسنت اور دوفرض ہی کے برابر سجھنے لگے ہیں۔

جواب: .. بن گانفماز إسلام لانے كے بعدسب سے اہم فرض ہے ،اس ش مستى اوركوتا ،ى كرناسب سے برا كنا و كبير و ب، حدیث میں فرمایا گیا (جس) مغبوم ہے) کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کی نماز کا حساب ہوگا، وہ نماز میں کا میاب نكلا توان شاءالله باتی چیزوں میں كامياب بوگا ،اورا گرنماز شن نا كام ر باءتو باتی چیزوں میں بدرجه أوٹی نا كام ہوگا<sup>()</sup>اس <u>لئے</u>مسلمان بھائیوں کوفرش نماز میں ہرگزستی نہیں کرنی چاہئے، اورنماز کامسجد میں باجماعت ادا کرماا بمان کی علامت ہے، اورنماز باجماعت میں کوتا ہی اور سستی کرنا نفاق کی علامت ہے۔اس لئے نماز باجماعت ادا کرنا اہم ترین واجب ہے۔<sup>(1)</sup>

اورنماز کی سنیں اورنوافل درحقیقت فرائض کی محیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس درجے کے سکون واطمینان ،خشوع وخضوع اور حضور تلب کے ساتھ نماز اواکرنی جاہئے ،ہم اس کا عشر عمیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رصت ہے فرائض کی پھیل کے لئے سنتیں اور نفل نماز مقرر کردی ؟ کہ فرائفن کی کی ان سے پوری ہوجائے، اس لئے سنتیں بھی پورے اجتمام سے ادا کرنی عائیں۔''' جد کی نماز سے پہلے چارسنت مو کدہ میں ،اور جعد کی نماز کے بعد چارسنت مو کدہ اور ووسنت غیرمؤ کدہ ہیں۔'ان میں

<sup>(</sup>١) عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: النَّهم يسّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: الي سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينقحي به، فغال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأتجح، وإن فسنت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمدي ح: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلّا مناقق (هداية ج: أ ص: ١٢١، باب الإمامة). عن تسميم المداري قبال: أوّل ما يتحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها والا قبل: انظروا هل له من تـطوع؟ فـأكـمـلـت الـفريضة من تطوعه. فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فيقذف في النار. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣، كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

 <sup>(</sup>والسُّنَّة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما ووى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلّا البخاري: إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربها وأول يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلنا بالسنية مؤكدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تغدم في سنة النظهر من سواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا ولَا يفصل بينها وبين الظهر (وعند أبيي يوسف) السُّنَّة بعد الجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على وضي الله عنه والأفضل أن يصلي أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص:٣٨٨، ٩ ٣٨، قبصل في النواقل، طبع سهيل اكيلُمي لاهور). وروى عن علي بن أبي طالب أنه أمر ان يصلي بعد الجمعة صلى ركعتين ثم أربعًا. وترمذي ج: ١ ص: ٢٩ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها).

كوتا ي نبيل كرني جائية -الله تعالى تمام سلمان بهائيول كوتو فيق عطافرها نمي اورآ خرت كى كاميا بي فعيب فرمانمير \_

ركعات جمعه كي تعداد وتفصيل اورنيت

سوال:...مئلہ بہے کہ جھد کی نماز میں کتنے فرض اور کتی سنتیں ہوتی ہیں؟ اوران کی نیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی نماز کا وقت کون ساہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جعدے پہلے بڑھتے ہیں، ان کی نیت کس طرح کرتے ہیں؟

جواب:...نماز جهد کی رکعات کی تنصیل بیهے۔ ا: چارمنتیں، ۲: دوفرض، ۲: چارسنتیں، ۴: دوسنت، ۵: دوفل میلی اور بعد کی چار سنتیں مؤکدہ ہیں، اور دوغیر مؤکدہ ،سنت اور نُقل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے۔ (۲)

بیک وفت جمعها ورظهر وونو ل کوا دا کرنے کا حکم نہیں

سوال:...مولا ناصاحب! ميةا ي كه جعد كروز جعداورظهر كي نماز وونون اداكي جاتي جي؟ اوربيك دونون نمازي ايك ى وقت من يرْ ھ كنتے ہيں؟

جواب: ... جعد کے دن مردول کے لئے جعد کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے، اس لئے دہ مرف جعد پڑھیں ہے، ظہر نہیں پرهيس مے (۳۶ غورتوں پر جھ می نماز فرخ شير<sup>(۳)</sup> ان کو تھم ہے کہ دواسين*ة گھر پر* مرف ظهری نماز پرهيں ،اوراگر کوئی عورت مسجد يں جا کر جماعت كے ساتھ جمعد كى نماز پڑھ لے تواس كى بينماز جمديحى ظهركة كائم مقام بوكل سفامد بيك جمعدا درظهر دونوں كواداكرنے كاتھم نہیں، بلکہ جس نے جعد پڑھ لیا، اس کی ظہر ساقط ہوگئ ۔ (۵)

نمازِ جمعه كي تشهد ميں ملنے والانمازِ جمعه يڑھے يانمازِ ظهر؟

سوال:...نماز جھ کی دونوں رکھتوں کے تمل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں امام کی اقتدالے تو امام کے سلام پھیر لینے

(۱) مخزشة مفج كاحاشي فمبرح ملاحظة فرماتين -

 (٦) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمگيرى ج: 1 ص: ٢٥، الباب الثالث في شروط الصلاة). (٣) واأن إقامة الجمعة مقام الطهر عرف ينص الشرع بشرائط الجمعة. (بدانع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ج: ١ ص:٢٢٤، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: (فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلَّى في بيته يوم النجمعة الظهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة/. وذالك لأن قرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو النظهر والنجمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوَّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يفرق بين الجمعة وغيره. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، ياب صلاة الجمعة ج: ٢ ص: ١٣٣، طبع دار السراج، أيضًا: المبسوط ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما شروط الوجوب فستة فاوَّلها الذكورة فلا تجب على الموأة. (حلبي كبير ص:٥٣٨). أيضًا: لَا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا إمرأة ....... وإن صلُّوا أجزأهم وذالك لما حدثنا ...... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لًا جمعة عليهم: المرأة والعبد ...إلخـ (شرح مختصر الطحاري ج: ٢ ص: ١٣١ م ياب صلاة الجمعة).

(٥) ومن لا جمعة عليه أداها جاز عن فرض الوقت. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٥٠ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تغمیل کے لئے لما نظہ ہو: شرح مختصر الطحاوی ج: ۲ ص: ۱۴۱، ۱۴۳ مطبع دار السواج ، بیروت۔

کے بعد متنزی بقیہ نماز ،نماز جعہ پڑھے یا نماز ظہرادا کرے؟

جواب: ..سلام سے پہلے جو خص جعد کی نماز میں شریک ہوگیا وہ جعد کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہری نہیں۔ (')

جعه کے فرائض کی تشہد میں ملنے والا جعہ پڑھے ما ظہر؟

سوال:...نماز جمعه کی دونوں رکھتوں کے کھمل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں امام کی اقتد الطیقوا مام کے سلام پھیرنے كے بعد مقتری بقیہ نماز بنماز جعہ پڑھے یانماز ظیراُوا کرے؟

جواب:..سلامے پہلے جو خص جعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہری نہیں۔<sup>(۱)</sup>

نماز جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:... كياجعه كانزكى بحي محركي بينفك بي موسكتي بجس كارقيد ١٠×١٠ فث مو؟

۔ ب ب برمید ۱۹۸۰ است ۱۹۹۰ میری میاد دوری بگه جدیز هنامرده ب به به ماگرد بال برایک شخص کوآنے کی اجازت بوتوجدادا جو باے کار (۲) جو باے کار (۲)

جعد کی نمازنہ ملے تو گھر میں پڑھنا کیباہے؟

سوال: ...اگر کی وجہ سے جمعہ کی نماز چیوٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جا عتی ہے؟

جواب:...اگراہے قریب کی مجد میں جعہ نہ سلے تو کوشش کی جائے کہ کن دُوسری مجد میں جعد ل جائے ، اور اگر کہیں نہ مطرتو ظهری حاد رکعت نمازیز هے اور جعہ میں ستی کرنے پر استغفار کرے، گھر میں اسکیے جمعینیں ہوتا۔ (\*)

جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کرے

#### سوال:...میراایک دوست امریکه مین مقیم ب،اے به پریشانی ب که جس شهریں دور ہتا ہے دہاں جعہ کے خطبہ کا انظام

 <sup>(</sup>١) ومن أدركها في الشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٣٩). الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإعام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلَّى ما أدرك معه وفيضي ما قاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدركتم فـصــلوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام ...... ويدل عليه أيضًا: إتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٩ ١١٩ ١١).

 <sup>(</sup>٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات. (شامي ج: ١ ص:٩٩٦)، ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جَمعة عند الشيخين .. الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٣ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تيزماشيتمرا ريمين

 <sup>(</sup>٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص: ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) ولا يشمكن من أداء الجمعة بنفسه وإنما يتمكن من أداء الظهر ...إلخ. والمبسوط لشمس الدين السرخسي ج: ٢ ص ۲۲، طبع دار الفكر، بيروت.

نئیں، اوران طرح بغیر خلیہ جمعد کی نماز اوائیں کرسکا ہو آپ گز ارش ہے کہ قرآن وصدیث کی رد ٹی بھی بتا کیں کہ اے کیا کرنا چاہئے؟ اور جکہد و مجبور ہے اس برنماز جمد چھوڑنے کا گناواز م آئے گا اور نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ...اگروہاں جدیمان تقام نیس تو صفود ہے جم بھی کھانا پڑھ لیا کرے گا (چنگدوہ غزر کی وجہ سے جو پیس پڑھتا، اس کے اس سے ذمہ کو نگار نئیس کا کہتے والر کہتے اور مسلمان مجاوی آباد ہیں توسب کول کر جد کا انتظام کرنا چاہیے۔ ویسر میں مارفی کی سیاس میں کا میں اس میں کا سیاس کا کہتے ہے۔

صاحبِ ترتیب پہلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہ اداکرے

موال ندر برے ایک دوست کتے بیں کداگر جمد کے روز فجر کی نمازند پڑھی جائے تو جمد کی نماز بھی نمیں ہوتی ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: ... آپ کے دوست نے جوسند ذکر کیا ہے وہ صاحب تربیب کے لئے ہے، صاحب تربیب وہ محتمی ہے ہم کے در سے کہ خواب کی جواب : ... آپ کے دوست نے جوسند ذکر کیا ہے وہ صاحب تربیب کے لئے کہ کی انداز میں اندا

# جعد کوخطبہ سے پہلے مجد پہنچنے کا تواب اور خطبہ سے غیر صاضری سے محرومی

سوال:..کیا جعد کا خطبہ نے بغیر بھی نماز جعد ہوجاتی ہے؟

جواب:.. جمد کے خطیر شروع ہونے ہے پہلے آنا جائے ، کونکہ مدیث شریف میں آتا ہے کہ جمد کی عاضری کھنے کے خاص فرشتے مقروبوتے ہیں، جوفض بہلی گھڑی میں آئے ، اس کے لئے اونٹ کی تربانی کا ٹواب کھیا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والوں کا ٹواب گھٹار بتا ہے، یہاں تک کہ جب خطیر شروع ؛ جنا ہے قوشت سے نیسٹے کر کھوجے ہیں، اور خطیہ سنٹے میں مشغول ہوجاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جولگ خطیر شروع ؛ ونے کے بعد آتے ہیں، ان کی عاضری فین گئی، انبذا جس فنص

 <sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ان فرض الوقت هو الطهر في حق المعلمور ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

 <sup>(</sup>٢) صاحب النرتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) لـ وتذكر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن الصالوة حينة مكروه بل في التارخانية انه يصليها عندهما وإن خاف
فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلي الظهر. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤، ياب قضاء الفوانت. مطلب في تعريف الإعادة).

<sup>(</sup>٣) - ويسفط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هاكذا في محيط السرخسي وحة الكثرة ان تصير الفوائت سنا بعد مصدة براام الافرال الدينة دعائمًا عن مناطق من ٢٣٠ ما العالم الحادي عشرة . قضاء الفرائين

بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ج: 1 ص:۳۳ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائث). (۵) عن أبي هريرة رضيي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملاككة على باب

<sup>.</sup> ألمسجد يكتبون الأوّل فالأوّل ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة قم كالذي يهدى بقرة قرم كيشا تم دجاجة تم بيضة، فإذا خرج الإمام طوو اصحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه. ومشكوة ص١٢٢، باب التنظيف والنكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبینیں سا اہام کے ساتھ نماز تو اس کی بھی ہوجائے گا بھر جد کے دن کا صاصر کی آوانے ہے وہ مُروم رہا۔ جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دیر سے آنے والے لوگوں بیس کو ان بہتر ہیں؟

سوال ند. بحد کا نمازش می نے اکثو لوگوں کو دیکھا ہے اس میں ہے ، جوان اور بوز ھے تقریبا سب می شال ہوتے ہیں کر مبارے کو ان اور بوز ھے تقریبا سب می شال ہوتے ہیں کر مبارے کا مادا قواب مرف بحد کے بعد بہت اس میں زیادہ حسد او جزئم کے لوگوں کا ہے۔ بال قریب کہ برت بہتا ہے اور ان کا مدا قواب مرف بحد کو بین بہت ہے جو اس میں زیادہ حسد ہیں اور جدی نماز کا ہے۔ بال قریب بہتا ہے اور کھا جائے ان کو تاکہ وہی ہوتے ہیں جو نماز کے لئے بہت بہتا ہے اور کھا جائے ہیں اور جدی نماز کا برت ہیں اور جدی نماز کا برت ہیں۔ منتمیں اوا کرتے ہیں، خفر است خطر ویا خروج کی بوتا ہے۔ بین میں میں منتمیں اوا کرتے ہیں، منتمی اوا کرتے ہیں، بار خواب کو دسرے حضرات کے عالم میں آتے ہیں۔ کیا پیارگی جو تے ہیں، بھی وقت پرآتے ہیں بائی ہو ان خواب کی جو ان میں بھی ہوتے ہیں۔ کیا بھی وقت پرآتے ہیں بائی ہوت ہوتے ہیں۔ کیا بھی ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہوتے کا اور کیا ہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کہ کیا ہوتی کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہوتے ہوتے کہ کیوس کہا گیا؟

جواب: ... آپ نے ہا ساہ ہمسئلی طرف تو بدوالا گی ہے۔ نماز جعد کے طیدی آنے کی آخضرت ملی الله علیہ وہلم نے تا کیوفر مانی ہے، ادوا اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جعد شرق آنے والوں کی عاضری درت کرنے کے لئے فرشے مقرر ہوئے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے سیخے بند کر کے ذکر الجی کے سننے ہیں مشغول ہوجاتے ہیں، '( گویا خطبہ شروع ہوئے ہیں۔ ہونے کے احد جولوگ آتے ہیں، ان کے ناموں کا اغدادا نے نہیں ہوتا )۔ اوّان ہونے کے بعد جعد کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کی ممانعت ہے، بی لئے اُوّا ان کے فرالیوں میں آتا شروری ہے، اور اس وقت کارو ہار کرنا جائز ہے۔' جولوگ بعد میں آئی ان کڑھ ہے کہ بچھے جہاں جائے لئے وہیں بھے جائیں، آگے بڑھنے کو کوشش ندگریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ دُوروں کی گردوں کو پھلا تک کرآ گے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جعد کا تواب باطل ہوجاتا ہے۔'

آ تحضرت ملی الله علیه و مثل خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک تھی آیا اور آ گے بیز ھنے لگہ آپ میٹی الله علیہ و مثل نے فرمایا کہ: " بینیے جا الآ نے آنے میں دیر کی اور لوگوں کو ایف اینچائی۔" <sup>60</sup> الغرض جعد کے لئے پہلے آنا چاہیے ، تاکہ اجمینان کے ساتھ سنٹیں تھی پڑھلس احمینان کی جگہ بھی ان جانے ، وعلا وقیعت بھی تن لیسی فرشتوں کے دجتر عیں نام بھی کھاجائے ، اور جولوگ دیے آئیں وہ جگہ کی تاش میں آ گے نہ بڑھیں اور نمازیوں کے آؤیر سے کھا تک کرند جا تھی۔

كيا خطبه جمعه سنے بغير نماز جمعه موجائے گى؟

۔ سوال:...اسلام میں بے کہ جمد کی نماز خطبہ سے بغیراد موری ، و جاتی ہے، آپ سے سدید چھنا ہے کد اگر کسی وجہ سے خطبے ک آواز بم تک ند پیچاتھ کیا اس صورت میں خطبہ سے اخیر نماز ، و جائے گی؟

جواب:...جونس بعدے نظیم میں تر یک تھا، لیکن اہام کی آواڈ اس تک ٹیس بیٹنی ری تھی، اس کو پورا ٹواب نے گا، بشرطیکہ خطبے کے دوران خاص قررے۔

خطبه بجعدكے وقت دوزانو بیٹھنا

سوال:...جعه کے خطبے کے دفت کیا دوز انو ہوکر بیٹھنااور ہاتھ ہاندھناضروری ہے؟

چواب:... خطیر جعد کے دوران کی خاص میت کے ساتھ بیشنا ضروری ٹیس، نہ ہاتھ یا ندھنا ضروری ہے، جس طرح سمولت ہو بیشخ<sup>(۲)</sup> البتہ کوٹ مارکر بیشنا کر دوسیہ۔

خطبہ جعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا

سوال:...نماز جعدے پہلے خطبے میں ہاتھ باند صنااورؤوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بینصنا ضروری ہے؟

جواب:... بی فیمیں! قبطے کے دوران کی خاص ویئت میں بیٹسنا ضروری فیمیں، جس طرح سہولت ہو نیٹیس<sup>(۳)</sup> خطیب کی (۵)

 عن أبى الزاهرية قال: كنا مع عبدالله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاه وجل ينخطى وقاب الناس قال عبدالله بن بسر: جاه وجل يتخطى وقاب الناس يوم الجمعة والني صلى الله عليه وسلم بنحاب فقال له النبي صلى

الله عليه وسلم. إجلس افقد آفريت. (أبو داؤد ج: 1 ص: 44 أ، كتاب الصلاة، باب تخطى وقاب ألتاس يوم الجمعة). (ع) لهي المدر الممحتار. بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيط. (الدر المحتار مع ردافتار ج! 1 صـ 104).

 إذا قيهد الرجل عند الخطية إن شاء جلس محييًا أو متربعًا أو كما تيسر، الأنه ليس بصالاة عملًا وحفيقة كذا الى المضموت. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٨، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

### جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کو کس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال: ...جد کے فطید کے درمیان اہام تھوڑ ۔ ۔ وقفے کے لئے پیٹھتا ہے، عام طور پرد کینے میں آ یا کراوگ امام کے پیشنے سے پہلے دوزانو ہوکر میٹنے میں اور ہاتھ بھی نماز کی طرح ہاتھ دلی طرح ہاتھ تھنوں پر رکھ لیتے میں اور ہاتھ بھی نماز کی طرح ہاتھ کیا ہے؟ میں انا پیلم ریڈ نمج کے طرح کے کیا ہے؟

جواب:...فلیہ جو کے دوران کی خاص میت سے بیٹسنامسفول ٹیں ،جس طرح سہولت ہوئینیس ،گر اہا می طرف متوجہ دمیں اور فورسے فلیہ بیٹس (''اوکول کا 'جو ستورآ پ نے ذکر کیا ہے، بیٹو در آئیدہ ہے، بٹر بیٹ بیٹس ان کی کی امس نمیس ۔ ''' جھز

خطبه جمعه کے دوران صفیں بھلانگنا

سوال: ... جدى نماز سے بہلے خطبہ وہ سے اوراس کا ستالاتی ہوتا ہے، اور جو لاگ جلدی آتے ہیں دوآ گے مضوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جولوگ بعد سی آتے ہیں دوآ گے مضوں میں باجہاں جگر تی ہوتا ہے، اور جو اس کے پیٹھ اس کے کہوں میں بیٹھ کا برااشتیا آل رکتے ہیں اور آتے ویر سے ہیں، اورا آنے والوں کا طریقہ کچنائی طریق ہوتی اس کے کہوں میں میں بیٹھ کی مضوں میں جو کے اس کے کار مضوں میں جگر گار میں ہوتی، اس کے باوجہود ولوگ میٹھے ہوئے نماز ہوں کو ہاتھ کے کہ دید بیٹ تے ہوئے انسان کا مسال قام میں ہوتی، اس کے باوجہود ولوگ میٹھے ہوئے نماز ہوں کے درمیان ذرای جگر میں بیٹ ہوتی ہوتی ہوئے کا مشاری کی مشاری والی میں میں بیٹ ہوتی ہوتی ہوئے ہوئے کا مشاری کی مسال خال میں ہوتی ہوئے کا مشاری کی مسال خال میں میں ہوئے کہ اور اس طرح سب بنا کر ہے جو انسان کی میں ہوئے کہوں کا مشاری کی ہوئے کہوں کا مشاری کی ہوئے کہوں اور اس طرح سب کا تو میں کہوئے کہوں کا مطاب ہوئے کہا توں کا خطبہ سننے سے دھیان آخرہ جاتا ہے، الذہ بولوگ ایسان کرتے ہیں ہوئے کے یا نماذ؟

جواب نسا گراگی مفوں میں جگہ جوۃ مجرآ گے ہوئے کی اجازت ہے، در نہ جہاں جگہ لے بینے جا کیں۔ جوصورت آپ نے کتھی ہے، اس طرح الوگوں کی گردنوں کو پچلا مگھ کرآ گے ہوئے ہے ہے کا آؤاب پاٹل جوجا تاہے، اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

دورانِ خطبهاُ نگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنامنع ہے

سوال: ...ايك إمام صاحب في ايك سازاكم بارية ما يا كم خطب كادوران باتحول كي أفكادل عن أفكايال إلى كريضنا

<sup>(1)</sup> وكذا السُّمة في حق القوم أن يستقبلوه بزجوههم إلان الإسماع والإصماع واجب للحقاء وإذا لا يتكامل إلا بالمقابلة. (بدائل المسائل ج: ١ صن ٢٦٠٠) بيان شرائط الجمعة.
(٢) إذا شهد الرجل عند الخطة بأن شاء جلس محبياً أو صرفاً أو كما تيسر، لأنه ليس مصلاة عملاً وحقيّة ... إلغ.
(٣) عن عبدالله الرب ما ١٣٨٠، وقياب السادس عشر في صلاة الجمعة، كذا في أغلاط العوام ص ١٨٠٠ علي زنره بيلشرن.
(٣) عن عبدالله أبن عمر و قال: قال رسول ألف صلى الله عليه وسلم: يحشر الجمعة للالة نفر، فرجل حضرها بلغر فذلك حظف منها در وبل حضرها بدعا بقور رحل دعا ألف أن ثناء عليه ورجل وحضرها بإنسات و سكوت و أم يتحظ رفية عسلم ولم يزد أخما فهي كفارة إلى الجمعة الكن ألفيا وزيادة للالة أيفر وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أنها و أبو والأور والذي الله الثالث.

جواب:...حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، بین ممانعت اس پابندی کی بنیاد ہے۔

خطبات ِ جمعه عربی میں کیوں دیئے جاتے ہیں؟

سوال:...جمد کے خطبات پرانے ہی کیوں سنانے جاتے ہیں؟ جبرعبد رسالت میں حالات حاضرہ پر خطبات دیے جاتے تھے، اُردہ میں ترجمہ کیوں نیس تایاجا تا ،تا کراوگ بجو میس کہ خطبریش کیا پڑھا گیا؟

چواب: ..خطبہ میں ذکرائبی ہوتا ہے، اور دواسلام کی سرکاری زبان عربی میں ضروری ہے<sup>(\*)</sup>خطیب کے لئے کسی خاص خطبہ کی پابندی نیس عمر بی خطبہ سے پہلے حالات حاضر و پر تقریر میں ہوتی رہیں ہ

### غيرعر بي ميں خطبه جمعه

جواب: ..خطبہ جھیکا تھم (بعض أمور کے إخبارے) نماز کا ہے، جس طرح نماز کی قراءت عربی کے علاوہ کی اور زبان میں نہیں ہوسکتی ،ای طرح خطبہ بھی غیر عربی میں نیس ہوسکا ، <sup>(۱)</sup> گویا عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ جولاگ فاری میں، اُروو میں،

<sup>(</sup>١) أبو تسمامة الحناط ان كعب بن عجرة أدر كه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبة قال: فوجدني وأنا مشبك. يبدئ فيهاني عن ذلك روال: أن رسول الله صلى الله عليه رسلوقال: إذا توعنا أحدكم فأحسر وطرءه أم خرج عاملاً إلى المستجد فلا يشبك نيديه فإنه في الصلاة. راب ما جاه في الهدى في المشي إلى الصلاة. ومن المي داولا ح: ١ ص: ٨٠٠ من حي حاصية بنيد ١٠٠٠ من أيى داولا ح. ١ ص: ٨٠٠ من أيى داولا ح. ١ ص: ٨٠٠ من أيى داولا ح. ١ ص: ٨٠٠ من أيى داولا عالم المي داولا على من المعالى وقاصد الصلوق (حاشيه نمير ٨٠٠ من أيى داولا ح. ص: ٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) فإنه لا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف الشُنة المتواولة من الدي صلى الله عابيه وسلم والصحابة فبكون مكروها تحربها. (عمدة الرعاية ج: 1 ص: ٢٠٠، تخميل ك كـ وكيته: جواهو القفه ج: 1 ص: ٣٦٠، تأليف بشخي اعتم إكتان هترت مواة التختي الهشنية وحرالله الإنجار العربم كريمي.

انگریزی میں یا کی اور زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں، ووغلا کرتے ہیں۔گرچھ بھلے جو کرنی کے بول لیتے ہیں، حضرت امام اعظم مزد یک ان سے خطبے کافرش ادا ہوجا تا ہے، اس کئے نماز تبعد ادا ہوجائے گی، نگر خطبے میں" غیرمرکاری" زبان ملانے دالے بے دھنگی بات کرنے کی دجہ سے گنبگار ہیں۔

جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال :... کیا جمعہ کا خطبہ پڑھنا فرض ہے؟ اور منتا واجب ہے؟ عمید بن کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور منتا واجب ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟

. جواب :... تى بان! جمد كا خطبه جمد كى شرط لازم ب، اس كے يغير جمد نيس موتا عيد كا خطبه سنت ب، وونوں كا سنتا واجب ب .

خطبه جهد عربی زبان کےعلادہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کرنا

سوال:..خطبہ جعمر کی زبان کے علاوہ کی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ نیز خطبہ اللہ اور رسول کی تعریف اور توصیف کے علاوہ کی سروار یا حاکم کی تعریف میں پڑھاجا سکتا ہے؟

چواپ: ... هر بی ، اسلام کا" مرکاری زبان" ہے، اس کئے جداد دعیدین کا خطبہ عربی سے سوااور کی زبان میں جائز نہیں (۵ خطبے میں بیر مضامین ہونے چاہئیں: حق تعالیٰ شانہ کی حمد دشاء آنخسرت ملی اللہ علیے پر ڈوروشریف، تو حید ورسالت کی شہادت، مسلمانوں کو وعظ دھیجت، خلفائے راشدین اور آل واسحاب" کا ذکر، نیک سریت حاکم اسلام سے لئے اور عام مسلمان مردوں اور عوروں کے لئے دُعا۔ (\*)

<sup>(</sup>١) فإن التصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة، وقالًا لا بد من ذكر طويل يسمى الخطبة. (هداية ج: ا ص: ١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) وشرائط في غيره المصر والجماعة والخطبة ...إلخ. وفيح القدير ج: ١ ص:٩٠٠٨).
 (٣) ويشترط للجيد ما يشترط للجسعة إلا الخطبة كما في الخلاصة فإنها سنة بعد الصلوة ونجوز الصلاة بدونها.

ر) كريسر مصيات المرابع والمستمرة بدونية. والمكترى ج: ا هر: ١٠٠٥ الراب الرابع عشر في صلاقا لعيدين. (٣) وكال ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطية خلاصة وغيرها فيحره أكل وشرب وكلام ....... به ينفى وكذا يجب

<sup>(</sup>٣) . وكمل ما حره فمى الصلاة حرم فيها اى فى الخطبة خلاصة وغيرها فيحره اكل وشرب وكلام ....... به يفتى وكذا يجب الإستماع لمسائر الخطب كخطية نكاح وخطية عيد وختم على المعتمد. (الدر المختار مع الرد اغنار ج:٢ ص:١٥٩).

<sup>(</sup>۵) تخ<u>ميل كـ ك</u>ـاً فاعتُرام كم: جواهر الفقه ج: ۱ ص.٣٥٢. فيانه لا شك في ان المحتلبة بغير العربية خلاف المُستَة المتوارنة من اللبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكورها تحريفا. وعمدة الرعابة عامش شرح الوقاية ج: ۱ ص:٢٠٠٠.

<sup>(1)</sup> الحطبة تشتمل على قوض وسنة فالقرض هيئان ألوقت ...... واثلثني ذكر الله تعالى كذا في اليحر الرائق ، كفت تحميدة أو تهليلة أو لمبيحة ...... وأما ستيها فخمسة عشر ...... البناءة ببحمد الله ..... التناء عليه يما هر أهله

<sup>.....</sup> الشهادتيان ....... الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ...... العقة والتذكير ...... ويادة الدعاء للمسلمين والمسلمات ..... .. وذكر الخلقاء الراشدين والقَمَّيِّن وضوان الله تعالى عليهم أجمعين مستحس بدالك

جرى التوارث كذا في النجنيس ... إلخ يرعالم كليوي ج: ١ ص: ١٣٦ أ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

### جمعه کا خطبه عربی کےعلاوہ کسی زبان میں دینا

سوال:... بمارے ملاتے تربت میں بعض لوگ جمد کا خطیر خلاقا کی زبان میں دیتے ہیں ، أو ان کے بعد خطیب تقریر شروع کرتا ہے، دوران تقریر کچھو تقد کے لئے پیٹے جاتا ہے ، مجر تقریر شروع کرویتا ہے، اور تقریر تیم ہوتے ہی نماز شروع ہوجاتی ہے، کیا ایسا کرنا سچے ہے؟

جواب:...خطير مرف رمول الله ملى الله عليه وكلم كي ذيان على بونا جا ہے ، اس لئے بلو تى زبان عن يا مقا مى زبان عل جو پڑھتے ہیں، وہ تنج میں (1)

# خطبہ جمعہ زبانی پڑھنامشکل ہوتو د مکھ کر پڑھے

سوال:...خطبهٔ جعد می خطیب اگر اکثر اوقات انک انک کریا بھول کرایک نظمی کر سے کہ معانی بدل جا نمیں تو کیا اے خطبہ کتاب میں دکھیکر پڑھنے میں تر دوبونا جا ہے؟

جواب:...خطبهامچی طرح یاد کیا جائے، یاد کی کر پڑھا جائے۔

# اگر خطبه ظهرے پہلے شروع ہوتو سنت کب پڑھے؟

سوال:..ملوة الجمعد ش چار رکعت سنت اقل خطب کے دوران پڑھ کتے ہیں؟ چونکد خطبہ ثین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ظبر کا وقت داغل ہوتا ہے، بلک اکثر و تین منت تبلی جی شروع ہوتا ہے، اور بعد میں کوئی وقت دیا نہیں جاتا۔

جواب:...اگر اُذان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اَذان ہوتے ہی سنت شروع کرلیا کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے ہوری ہوجا کیں گی، اوراگروقت سے پہلے ہی اُذان اورخطبہ شروع ، جوجاتا ہے توسنتیں جسے بعد پڑھاکریں۔ (''

### خطبه جمعه سنے بغیرنما نے جمعہادا کرنا

موال:... خلبه سنه بغیر جمد کی نماز نبین ہوتی، جبکہ کوگ کہتے ہیں کرجس مجد می خطبہ نہ ہو ہاں جمد کی نماز نبین ہوگئی، اوراگر آدی دیرے مجمد پنجے اور کی ذومری محید ممی جمی جماعت کاوقت باتی ندر باہواں صورت میں جب وہ مجد میں پہنچا

(۱) فأنه لا شك في أن التحطية بفير العربية خلاف السُّنة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروطا تحريفًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلامة عندالحي اللككوي ح: 1 ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٢). إذا حرج الإمام فملا صلاة ولا كادم إلى تمامها .. إلت وشامي ج.٣ ص. ١٥٥ ). أيضا: قال أبو جعفر: ومن دخل المسجد بوم الحمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذلك لقول الله تعالى: وإذا قرى القران فاستمعوا له والصنوا. فروى أنها نولت فى شأن الخطبة، ومن جهة الشّنة ...... قال وأى إبن عمر، مسعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المستحد والإمام على المنبر، فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام .. إلى. وشرح مختصر الطحاوى، لأبي بكر المحصاص الوازى ج ٢ ص ١٣٠٠ كتاب الصلافة باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

ہے اور وہاں جماعت کھڑی ہو چک ہوں نے خطبہ تو سنا ہی نہیں تو کیا مام کے ساتھ نماز جعدادا کرسکتا ہے؟ اور کیا وہ نماز ہوجائے گی اپنیں؟

مبہت کے بیاں اس اس کا میں ہوئی ہے کہ جد کی نماز خطبہ کے بغیر نہیں ہوئی اس کی نماز جھٹس ایسے وقت آیا کہ خطبہ تم ہو پکا تھا، اس کی نماز جو جاتی ہے'' (اگر چدویر شن آنے کی وجہدے لائق مؤاخذ و ہے)، بلکدا گرنماز جعد کی ایک یا دونوں اکھٹیں رہ جا کی اور انتیات میں آگر تمریک ہو، جب بھی ود جعد تک کی دورکھٹیں پڑھےگا۔ (۲)

خطبه جمعه کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال:... يهان سعود پيش جمد كه دن اكثر لوگ خطبه جمعه كه دوران منتي باشيخة جين ، كيا يه جا مُزسج؟ جَهد خطيب حضرات ان كوچيش كيته \_

جواب:...جارے نزویک جائز میں، ان کے نزویک جائز ہے۔

خطبه جمعه کے دوران نماز پڑھنا تیجی نہیں

سوال: .. نماز جعدے خطبہ کے دوران کوئی جی نماز پڑھنا ڈرسٹ ٹیس، گرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران جب امام بیٹھنا ہے آواس دقت اگر کوئی شخص امام کے دوبار دکھڑے : دیے نے پہلے نماز کی نیت کر لے تو کوئی حربی نہیں ۔

چواب:...خطبہ کے دوران نماز پڑ مناتھ کیٹیں،خطبہ ٹروٹ ہونے سے پہلے نیت باندہ ٹی ہوتواں کو گفتر ترا امت کے ساتھ لپورا کر لے، دونوں خطبوں کے دوران ایا م کے بیٹھے کے وقت نیت باندھنا جائز میش ، دوغیار میں ہے:

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السنة او بعد قيامه لثالثة النفل بتم في الأصح ويخفف الفواءة." (شرئ شيه يه ج:٢٠ س:١٥٨)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دور کعت پڑھناصرف ایک صحافی کے لئے استمثل تھا

سوال:...جعد كاخطبة روئ ب، آن والاووركت روه عيانين

(1) وشرائط ...... المصر والجماعة والحطة .. إلغ. وقنح القدير ج: 1 ص: ٣٠٨، باب صلاة الحدة..
(٣) ولا يشترط كونهم معن حضر الخطة كنا في قنح القدير. وغالمگيرى ج: 1 ص: ١٣/١٠ الباب السادس عشر).
(٣) في الدر المختار (من أدر كها في الشيئة أو محود مهو على القول به فيها يشعها جمعة .. إلى . وفي رداختار ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحسالة حتى تشترط لمه النية الحمعة وهي ركعتان. والدر المحتار مع الرد اعتار ح ؟
(١٥/١٥). أيضا: من أدرك ألامام في يزم الجمعة في الشهد أو فيما سواه صلى ما أدرك معه وقضى ما قاتاه في قرل أبى حصيلة وأبي من ١٨٠١ المحاركة ومن المعاركة عليه وسلم ما أدركته فسلو إدم فالكره والصواء ..
معلوم أن المرادما فاتكم من صلاة ألإمام . إلى . وشرع مختصر الطحاوى ج: ٣ ص ١٨١٠ كناب الصلاة)

(٣) إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامي ج: ٢ ص:١٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الحمعة).

جواب:... بسئله انتریک درمیان مختف به ماها ایعفید کنز دیک ناجاز ب<sup>ین</sup> اس سلیط میں جوحدیث آتی به امام ابوعنید میکنز دیک دوای محالب کسماتھ خاص تمی ، اور حضور اقدر صلی الفدطلیر وسلم نے ان کی خاطر خطیر دیک دیا تھا۔ ('' خطیبہ جمعد کے دوران **فل میز دھنا اور گفتگو کرنا** 

سوال: ... اکثر نماز جعد می و کیفنے میں آیا ہے کہ اہام صاحب خطبہ و بیتے ہیں اور اُبھی اوگ سنت یا نظل نماز پڑھتے رہے ہیں، اور بعض آئیس میں کنظور کے ہیں، کو گیا اوب کے ساتھ نہیں پیٹستا، جس طرح مرضی ہونا تکس پھیا کہ بیٹھ جاتے ہیں، اس سنلہ پر حدیث کی روڈنی میں جواب ہیں، اور بیٹینے سے حتعلق مجھی تکھیں کہ جب امام صاحب خطبہ شروع کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جائیں یا کہ دوز انو ہو کر بیٹھا جائے؟

چواپ:... خطبہ کے دوران نقل پڑھنا ترام ہے '''منت مؤکدہ اگر خطبہ سے پہلے ٹر وں کر پڑاتھا تو خطبہ کے دوران نور ک کر کے اور ذرائختر کرد ہے۔ خطبہ کے دوران کی ختم کی گفتگو بھی ترام ہے، صدیث میں ہے کہ:'' جس نے جعد کے دن خطبہ کے دوران و مرسے کو چپ کرانے کے لئے'' خاموش'' کا لانظا کہا ہاں نے بھی لفوکا ارتفاء کیا ''' نیز ارشاہ ہے کہ:'' چوشی جعہد دن کی افو کا ارتکاب کرے، اس کے جعد کا قواب شائع ہو جاتا ہے' بعض سجدوں میں خطبہ کے دوران چیند کے کئے جو کی گھرانی جاتی ہے، بیکی نا جائز کہٰ اوراس ہے تو اب جعد ضائع ہو جاتا ہے۔ خطبہ کے دوران چیند کی دکئی خاص دیئے۔ مقر ٹریس، جس طرح ہولت

 (1) وإذا عرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصارة والكلام عنى يقرغ من عطبه قال وهذا عند أبى حنيفة. (هداية ج: اسن اكاء أيضًا: مختصر الطحارى ج ٢ ص: ١٣٠٠ كتاب الصارة، بال صارة العمعة).

(٣) عن جابر قال: قال رسول الأصلى أله عليه وسلم وهو يغطب إذا جاء أحدكه يوم الحمعة والإمام يغطب فليركم وكفين وليتجوز فيهما. والمحمدة والإمام يغطب فليركم وكفين وليتجوز فيهما. وراعة من المحمدة والمحمدة المحمدة المح

(٣) إذا خرج الإصام فبلا صلاة ولا كلام إلى تمامها رشامي ج:٣ ص١٥٥، أيضًا ومن دخمل المسجد يوم الجمعة والإسام يصطب جلس ولم يركع وذالك تقول الله تعالى: وإذا قرئ القران فاستمعو له وأنصوا ، فروى أنها نزلت في شأن الخطية. ومن جهة السُسة ....... قبال رامن عمري صمعت السي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد . والإما على المنبر قلا صلاقة لم إلا كلام حتى يقرع الإصام ومختصر الطحاوى ٣٠٠ ص١١٠ ا، بات صلاة الجمعة.

و الإمام على المنبر فلاصلاقا له و لا كلام عتى يقرغ الإصابي ومتصو الطلحاوى - ٣٠ ص. ٢٠٠١ ، يات صلاة الجمعة). ر") عن المن هرريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم إذا قلت الصاحك يوم الحمعة أنصت والإمام يعطى فقد لله رت، منفق عليه روسكرة حس. ٢٠٤ ، باب النظيف والتكبير.

(۵) عن عندالله بن عندو وضى الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الحمعة ثلاثة نفو، فوجل حضرها بلغو فذلك حظه منها ...إلخ. (مشكوة ص ١٢٣، ام، باب التنظيف والتكبير).

(1). ويتحرم في الخطبة ما يتحرم في الصبالة حتى لا يتبغى أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبه كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج. 1. ص.١٣٤ مالياب السادس عشر في صلاة الجمعة). ہونیٹے، مرع نگیر پھیلا کر پیٹسنا طلاف اوب ہے، اس ہاحتر از کرنا چاہتے ، اور کیلنے کھڑے کر کے ان پر مر دکھ کر پیٹسنا بھی ذرست نمیں اس سے نیندا جاتی ہے۔

دورانِ خطبة حية الوضو، تحية المسجدادا كرنا

سوال:...دوران خطبتحية الوضورتحية المتجدادا كريحتي بين؟

جواب:...خطبے دوران إمام ابوصنیفہ کے زویکے تحیة الوضویا تحیة المسجد جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

خطبے کے درمیانی و تفے میں دُعا کرنا

سوال: ... ادارے ملے کے اہام صاحب کا کہنا ہے کہ قطعے کے فطبے کے درمیانی وقتے میں دل میں بغیرز بان بلا سے اور بغیر انھو اُشاہے وُساما نُکنا جائز ہے، جہدا کی سماری کا کہنا ہے کریہ جائز نئیں، جبد ملاء سے منتق آھے ہیں کریہ وقت وَ عالی آبولیت کا وقت ہے۔

جواب: ... بتنعے کے خطیوں کے درمیانی وقفے میں بغیر ہاتھ اُٹھا ہے اور بغیرز بان بلائے دِل میں دُعا ہا آگنا چاہیے میقولیت کا وقت توہے میکن زبان سے دُعا کرنے کی اجازت نبیں۔ ( <sup>س)</sup>

خطبہ کے دوران ،اُذان کے بعددُ عاما نگنا

سوال:...جدے خطبہ کے دوران اُؤان کے بعد دُعا ما نگنا چاہئے اُنٹیں، اور خطبہ کے بچھ می دُعا مانگی جائے اِنٹیں؟ جواب:... اہام کے منبر پر پیٹے جانے کے بعد ذکر ووُعا کی اجازت ٹیس، بلکہ خامق ربہا اور خطبہ کاسٹنا واجب ہے، اس لئے نہ جھ کی اُؤان کا جواب دیاجا ہے ، نہ خطبہ کے دوران دُعا انگی جائے ، اِمام کی و عام دیل شن ڈیمن کی جائے۔ (°)

إذا شهد الرجل عند الخطية ان شاء جلس محيياً أو متربقاً أو كما تيسو ........ ويستحب أن يقعد كما يقعد لى الصلاة. (عالمگيرى ج: 1 ص: ١٣٨٨) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطيعة قال وهذا عند أبي حديقة. (هداية ج: ا ص: ١٤) : أيضا: ومن جهة السُّنة ...... قال (ابن عمر) سمعت الذي صلى تله عليه وسلم يقول: إذا دعل أحدكم المسجد والإمام على العبر فلا مسلاة لم ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصا المساحدي ع: ٣٠ ص: ١٣٠ ١١ ١٣).
(٢) وقال البقال في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز لقوم وفع الدين ولا تأمين باللسان جهزا فإن فعلوا ذلك أنموا، وقبل المتوى جزء من ١٥٠٥، باب الجمعة.

<sup>(</sup>٣) وإذا خرج الإمام أمال صلاة ولا كالآم ....... سواه كمان كمالام السامى أو التسبيح أو تشميت العاطس . إلخ. (عالمحكون ع: عن المناف جلس ولم يركم ، وذالك ... (عالمحكون ع: عن المناف جلس ولم يركم ، وذالك ... لقل إلى المناف عنال المناف عنال المناف عنال أو المناف عنال المناف عنال المناف المناف على المناف المناف على والمناف على المناف المناف على المناف على المناف المناف على المناف المناف على المناف المناف المناف المناف المناف المناف على المناف المناف على المناف على المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف على المناف على المناف المنا

جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلندآ واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟ سوال ... جمع ك خطير من بهم الله بلندة وازت يزد كركيون نبيس شروع كياجا؟

جواب ... ای طرح منقول جلاآ تائے۔(۱)

خطبه جمعه كومسنون طريقے كے خلاف بڑھنا

سوال :... جعد كا خطبه صلوّة وسلام كے بغيرا دا ہوجائے گا يأنيس؟ جواز كى صورت ميں ثواب ميں فرق آ جائے گا يانہيں؟ مثلًا: صورت اس كى بيه وكه يهلخطبه مي سورؤالم تركيف اورثاني مي سورة قريش يزهى جائة وخطبه جعدادا ، وجائة كايانبين؟

جواب: ..خطبه كا فرض تو اوا ہو جائے گا، كيكن سنت كے خلاف ہے، اور مديظا ہر ہے كہ جب خطبہ خلاف سنت ہوگا تو ثواب میں تو فرق آئے گا۔

خطبے ہے پہلے إمام كاسلام كہنا

سوال:...خطبه بي بيلي امام كابرمرم نبرسلام كها آنخضرت ملى الله عليه وعلم مص منقول بي يا بدعت بي ما ائد اربعه ك نزد یک جائزے؟

چواب:...درمخار میں ترک سلام کوشن میں شار کیا ہے،اور اِمام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر مینصے تو سلام کیے۔<sup>(۱)</sup>

خطبے میں خلفائے راشدین کا ذِ کر کرنا ضروری ہے

سوال:...بعض مساجد میں علاء (خطیب) نماز جعہ میں جوخطبہ شریف دیتے ہیں، اس کے دوسرے جعے میں خلفائے راشدین کے جوا سائے مبارک ڈ کر کئے جاتے ہیں،ان کوذ کرنیس کرتے۔

**جواب:...خطبه مِن خلفائے راشدینؓ کا ذکر خیرمندوب ہے، عمر چونکہ بیا اٹل سنت کا شعار ہے، اس لیے خلفائے راشدینؓ** ے ذکر خیر کا ترک کرنانہایت نامناب ہے۔ (°)

خطبہ جمعہ کے دوران ڈرود شریف پڑھنے کاحکم

سوال:... جعه بے خطبہ بے دوران خطبہ میں رسول اگر مسلی الله علیه وملم اور محابہ کرام رمنی الله عنبم کے اساء مبارک آتے الخطية تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت ...... والثاني ذكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهليلة أو

تسبيحة هذا إذا كان على قصد الخطبة . إلخ. وعالمكيري ج: ١ ص ١٣٤، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). (٢) ومن السُّنة ..... ترك انسلام من خروجه إلى دحوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على الملبر سلم ... إلخ.

ردر محتار مع رد اعتار ج ٢١ ص:١٥٠، باب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) ويندب ذكر الخلفاء الراشدين ... إلخ- (شامى ج: ٢ ص: ١٣٩ ، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب .. إلخ).

میں و گزارش بیرے کہاں دوران خاموثی ہے خطیر سناجائے یا ورودشریف یارضی اللہ عنہ کہا جائے؟

جواب: ... خطیہ کے دوران زبان سے فرر دوشریف پڑھنا جائز نہیں، خاموش رہنا چاہیے ،آنخفرر صلی الله علیہ دملم کا ام گرای آئے تو بل شن بغیرزبان ہلاسے فرر دوشریف پڑھ کے <sup>(()</sup> محابہ کرام رضوان اللہ بلیم اجمعین پرنجی دِل میں رضی الله عُنهم کہد کو کی کوئی مضا اُقدیمیں بھر زبان سے ند کے۔

سوال: برجد کی نمازے پہلے جوفطہ اس میں میں ہو خاجات ہو ہی کہ کی میں کے درمیان ایک آئی ہے جس میں ورد پر حمالان پوتا ہے، ہری معلومات کے مطابق خلیہ کے دوران کی تم کی حیج ونماز جائز نہیں، چنا نچہ ؤر دو تمریف ہی نہ پر حا جائے ، کیکنداس آیت کے بعد خطیب خلیہ میں ہی ورود پڑھ لیتا ہے، با دوا بلند جھتام نماز بین کی طرف سے ورود ہوجاتا ہے، اس کے نماز بین کو فردو پڑھنے کی خرورت نہیں، لیکن میں نے اسمؤ دیکھا ہے کہ لوگ باوا نہاند وروشریف پڑھنا خروش کردیتے ہیں، ما انکر فطیہ میں خاص فی کا تھم ہے۔

جواب:..سامعین اپنے دل میں ذرور ثریف پڑھیں، خطبہ کے دوران بلندآ وازے ڈرود ٹریف پڑھنا جائزئیں۔ ''' خطبہ جمعہ کے دوران باگواڑ آئیس کہنا تھیج نہیں

تسعید بستور ساوروں کی و درووس کی گئیں۔ موال:.. یہاں خطبہ جمعہ میں و مرے خطبہ کے دوران جب خطب صاحب ذعائیے کلمات پڑھتے ہیں تو تقریباً سب ہی لوگ ہاتھ اُٹھ کر باداد خطب میں کیتے جاتے ہیں، کیا بیگل جائز ہے؟

جواب:.. خطب كدوران زبان ت أمن كما مح نين ،ول من كين - (٢)

دوران خطبه سلام كرنا، جواب دينا حرام ب

موال: ..مبحد میں جو یکا خطبہ قی امام پڑھ در باہوادر کو گئی آ کرملام کریے قومتجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس کےملام کا جواب دینا چاہیے؟

جواب:...خطبہ کے دوران سلام کہنااور سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہیں۔

خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دینا

سوال:... شریعت میں خطبہ کے کیا اُحکام میں؟ اور خطبہ کی اُؤان کا زبان ہے جواب ؛ ینا جائز ہے؟ تفصیل ہے

<sup>(</sup>٢٠١) - قولـه ولا الكلام ...... وكـذالك إفا ذكـر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحوز أن يصلوا عليه بالجهر بل ناتقلب وعليه القنوى. (وداغنار على الدر المختار ح: ٢ ص ٥٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>٣). وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم وقع اليدين ولا تأمين باللسان جهزًا فإن فعلوا ذلك أثموا. وفتاوي شامي ج ٢ ص: ١٥٨، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ..... أو رد السلام ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص ١٠٤١ ، كتاب الصلاة).

جواب بتا کمیں ۔

. جواب :... خطبه که دوران گفتگو کرناختی کر ذکر واذ کار کرنا مجی ممنوع بین ،خطبه کی آذان کا جواب بھی دِل میں دینا چاہئے زبان سے نبین - ''

# خطبه کے دوران چندہ لینا دینا جائز نہیں

موال: ...نماز جد کے خطبہ کے دوران اسلام نے ہوئے پر پخت ترین پابندی عائدی ہے، کین بعض محبدوں میں مین خطبہ کے دوران نماز ہوں سے چندووسول کیا جاتا ہے، اور طند وور سے بجاگر ' چندو محبد' کی صدالجندی جاتی ہے، جس سے نماز ہوں تو جد خطبہ سے ہدنے جاتی ہے، اور نمازی حضرات چندہ و سینے کے لئے مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا پیطریقہ جاتز ہے؟ کیا آنظامیہ مجد پر گاناہ ہوگا؟ کیا چندو دینے دالوں پر مجی گاناہ ہوگا ہوخطبہ سے تو جہنادہے ہیں؟

جواب:..خطبہ جعدے وقت جس طرح سلام وکام جائز نمیں ای طرح چندہ مج کرنا مگی جائز نمیں ،انظامیہ کی گنا ہگار ہے، چندہ لینے والانکی اور چند دوسینہ والانکی۔

# خطبه جمعه کی اُ ذان ہے لے کر دور کعت فرض تک وُ نیاوی بات کر نا

سوال:...اردو مر بیان سے ملے رمق کے بعد مر پی سے خطبی اوّان سے لے کر دوراعت نماز فرض جعد کی اوا مُثّل کے دوران کے وقتے میں اگر اہا ہمجیر اِقاصت نماز سے چند لیے پہلے وُنیاواری کی کوئی بات کریں تو کیا وہ نماز جعد کی اوا مُثّل میں کمی خم کے شرق فقط یا صدر کو چھلا کھنے کا مستوجب تو نمین ہوتا؟ کیوکٹ کر بی میں خطبہ می نماز جعد کا مسلسل ایک حصد ہوتا ہے، اس دوران کوئی مجی دیگرا مور کے مسائل بیان کرنے چاہئیں اِنٹین؟ وضاحت فرما میں۔

جوا ب:... جعہ کے فطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کمی اورعباوت میں مشغول ہونا منع ہے، خطبہ سنا داجب ہے، البند و تنفے میں اہا م کوئی ضروری شرکل مسئلہ بیان کرسکا ہے۔ (\*)

خطبے کے دوران آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر ڈرود بھیجیس یا خاموش رہیں؟ موال: ... نماز جعد کے خطبے میں مولوی صاحب جب ؤردد شریف پڑھتے ہیں قب جس کے جواب میں اکثر نمازی بھی باند آوازے ذرود شریف پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جیکہ خلبہ خاسوش سے شنا واجب ہے، خطبے کے دوران بلند آوازے دُرود شریف

( او 7 ) قبال أمو جعفر ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى الفران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نؤلت في شأن الخطبة، ومن جهة النُّسَةُ ....... قال وإبن عمر) سمعت الني صلى الله علمه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على العنبر فلاصلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوى ج: من ٢٠١٠، ١٣٠، باب صلاة الجمعة.

(٣). ايناً عماله: تيزاً ويسعره في التحطية ما يسعره في الصلاة حتى لا يشبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الخطبة. (عالمكيري ج 1 ص: ١٣٤ - كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، طبع وشيديه. چر حام اسکتا ہے کئیں؟ بنیکہ آپ مسلی الفد ملے بر کا تام مہارک آئے ؤرود ٹریف پڑھنا باعث و اور ویرکت ہے۔ جواب : ... فظمے کے دوران یو لئے گیا اجازے ٹیس وال کے ؤرود شریف تھی ول میں پڑھنا جا ہے، زبان سے نیس ('

خطبے کے دوران دُعاما نگنا، نیز دُوسری اَذان کا جواب دینا

سوال: بیلامن معنزات جدے دونول خطیول کے دوران جبارام پہلے خطبے کے بعد تحقوثری دیرے لئے بیشتاہے، دونول ہاتھ اُٹھاکر دُ عالم نگتے ہیں، ای طرح ایعن حشرات اہام سے منہر پر بیٹھنے کے بعد دی جانے دائی دُ دسری اَڈ ان کے بعد ہاتھ اُٹھاکر دُعا ما نگتے ہیں، معلوم میکرنا ہے کر کیا میلر ایسٹیجے ہے؟

جواب:...اہم کے منبر پر بیٹے جانے کے بعد ذکر وؤعا کی اِجازت مجیل، بلکہ فاموش رہنا اور خطبے کا سنتا واجب ہے، اس لئے نہ جھو کی اُڈ ان کا جواب یا جائے اور خطبے کے دوران ڈعا گی جائے، اہم کی ڈعا پر دِل جس آ میں اُگی جائے۔ (۲)

خطبے میں خطیب کا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا

موال:... جمد کا خطبہ کتے وقت کیا خطیب ایسے ہاتھ یا ندھ مکتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو؟ منا ہے بیاوب مرف اللہ کے بار (نماز) کا ہے۔

جواب:...خطبے میں ہاتھ سیدھے تجوڑ کر کھڑ اہونا جا ہے۔

جمعه کے خطبے کی اُ ذان کا جواب دینا

موال:...جمد کی نماز میں سنتوں ہے پہلے ایک آؤان ہوتی ہے ،اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں ہے کس آؤان کا جواب دیتا جائے؟؟

جواب:...جعد میں خطبے کی اُڈان کا جواب نہیں دیا جاتا۔

جمعہ کے وعظ کے دوران ذکر اللہ یا دُرود شریف پڑھنا

سوال: ... كيانماز جعه من وعظ كدرميان ذكرالله ياؤروو شريف پڑھنا تسخ ہے؟

جواب: ...وعظ کے دوران وعظ کی طرف متوجہ ہونا جا ہے ، اس وقت کچھ پڑھٹا سے نہیں۔ <sup>(1)</sup>

# خطبه جمعه كے دوران خاموثی اور لاؤڈ الپیکر كاإستعال

جواب: .. مسئلہ ہے کہ بیکیا اڈان پر برخم کا کاروبار بند کردینا اور نماز جعد کے لئے جانا داجب ہوجا تا ہے، اُڈان جعد کے بعد کاروبار شمامشخول ہونا ترام ہے'' اس لئے بازاروں میں فرید فروخت کرنے والوں کے بارے میں آؤ آپ کو پیشان ہونے کی شرورت ٹیمن ۔ اُڈان جمدس کر نماز جعد کے نما کا خودا تا ہزاگاہ ہے کہ تین تصابیا کرنے ہے دِل پر نفاق کی مہر گ جائی ہے، جوانو ہے کئیر مرتے دم بھٹ ٹیمن ٹوفی '' ایسے اوگ اگر کا دوبار کی وجہ سے خطبہ جوشیس شنے تواس میں تصوران کے نفاق کا ہے مذکہ طبح کی آواز کا۔

جہاں تک جھ کی تیاری کرنے والوں کا تعلق ہے، او کیا جھ تیاری فطیہ شروع ہوئے کے بعد کی جاتی ہے؟ جھ کی تیاری او یہ ہے کہ آد دل کم سے کم خطیہ شروع ہونے سے پہلے تو سمبر میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جعد کے دن افر شختے سمبر دروازے پر پیٹے جاتے ہیں، اور مجکی، دوسر کی، جسری اور چیقی گھڑی میں آئے والوں کے نام خلی اکسے سے سے سے بیں، اور جب بام خطبے کے لئا کہ تو تو دوا ہے واشر کیسٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ذکر لیٹن خطبے کے شند میں مشخول ہوجا تے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(</sup>۱) گزشته منفح کاعاشیهٔ نمبر ۲ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٢) و وبجب السمى وترك البيع بالأدان الأوّل. (عائمكيرى ج: 1 ص: ٣٩ ). أيضًا: قال أبو جنفر: واذا زالت النمس يوم الجمعة، جلس الإمام على المعبر، وأذن المؤذن بين يديه، وامتع اثناس من الشراء والبيع وأخذوا في السعى إلى الجمعة - . . إلخ. قال أبو يكر بن أحمد: وذالك لقول الله عزّ وجلًا: يُاليها الذين امنوا إذا نودى للصلو و من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزوا البيع، فانتظمت الآية السعاني، الأذان للجمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال بالبيع. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ١٤ ا، باب صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي البجعد الضمرى وكانت له صحية أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع
 الله على قليم. (أبو داؤد ج: ١ ص: ١٥٩ م به التشفيد في ترك الجمعة).

ہونے کے بعد جوادگ آتے ہیں، ان کے نامول کا اعمادا ن ان محیفوں بھی ٹیمیں ہوتا، ادران کی حاضری ٹیس گئی۔ اس لے نماز تعد کی تیار کو نظیے تک مز خرکر نام ایت غلط اور ندا ہے، اللہ یہ کہ تھی کی خاص بقد رکی دجہ سے اپنا جو جائے تو معدوری ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کی تعلق ہے، ان کے ذیجے جو کو آٹا اور خطبہ سنا فرش خیس '' تاہم اگر گھر وں میں خطب کی آواز آری جواور وہ اس کے احترام میں خاموقی اعتبار کر میں آوان کے لئے مجس سعاوت وحت کا موجب ہے۔ سز کول پر گزرتے ہوئے لوگوں کے کان میں اگر خطبہ جمعہ کی آواز آری ہوتو سڑکوں پر چینتے چائے اور شور کیا تے چانا عجب کی بات ہے، جو اِنسانی وقار کے خلاف ہے۔

ظامہ پر کرآپ نے جنے امور ؤ کر کئے ہیں، ان میں کوئی بات مجی الکی ٹیمی جولا وَ اَسْتِکر پر خطبرو ہے سے مانی ہوں ہم اگر فطبے کی آواز مجمد تک محدود ہے آوا چھا ہے۔

### جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھااور نماز وُ دسرے نے پڑھا کی

سوال: بیچیلے دوں میں جمد پڑھئے گیا، جمد کا خلیادر جمد کی نماز الگ الگ مولوی صاحب نے پڑھائی، کیا اس طرح جمد پڑھانا جائزے؟ اسل م کی وے اس کا جواب دیجئے۔

جواب: بہتر ہے کہ پیچٹن خلیہ پڑھے نماز مجل وی پڑھا ہے ، تاہم اگر ڈوسرے نماز پڑھا دی تب بھی جائز ہے۔ ''' کا اس کا ساتھ کا ساتھ کیا ہے کہ بھٹن کا انسان کا میں انسان کا ساتھ کا انسان کی جائز ہے۔ انسان کی جائز ہے۔'

# خطبهاورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جاہئے

موال: بہیا کہ میں نے خود مشاہرہ کیا ہے کہ بعض ملا مفازوں میں اور خاص کر جعد کی نماز میں کمی قراءت پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کمی اور کتابے میں کہا ہے کہ بعد العالم التا تیک ہے کہ بعد است میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن ضروری کام ہوتا ہے، یاکسی کاوضو تکلیف ہے بور قرآن دسنت کی روشی میں وضاحت فریا کمیں۔

جواب: ..خطبه اور نماز آتی کبی نمیں ہونی چاہیے کہ لوگ آئی جا کیں'' اور بعد کی وَعاشہ ہاڈٹ میں کہ اس میں شریک بوں یا نہ :ول ،اس کئے آگر کی کوکو کی شرورت ،وتو جا مکا ہے۔

<sup>(1)</sup> وعنه رأى أبي هربرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقلت الملاكمة على باب المسجد يكسون الأول فالأول ... ... فبذا خرج الإمام طووا صحفهم ويسمتعون الذكر . منفق عليه . ومشكّوة ج: ا ص ١٣٢٠ . كتاب الصلاة، باب التنظيف والنكبير، الفصل الأول، طبع قديمي كتب خانه ..

 <sup>(</sup>٦) لا نجب الجمعة على العبد والنسوان والمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرخسى. (عالمگيرى ح١)
 ص١٥٢٠) كتاب الصلاة، الياب السادس عشر في صلاة الجمعة.

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغي أن يصلع غير الخطيب كذا في الكافئ. وإذا احدث الإمام بعد الحطية فاستخلف وجلا ان شهد الحليفة الخطية جاز وإلا فلا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤ )، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) نحقيق الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل. إلخ. (عالمگبرى جا ١ ص ١٣٤).

نماز جمعه دوباره يزهنا

سوال:...ایک آدک گام جدوں میں ایک می دن جعد کی نماز (دور کھت فرض نماز) بحالت بجوری یا ثواب کی خاطر پڑھ سکتا ہے ایسی؟ لیٹن زیر مجد طویل سے ۴ رکھت نماز فرض (جمہ ) کی پڑھ کر مجبوقیا میں گھرود رکھت نماز فرض (جمد ) پڑھے۔ جواب: ...ایک نماز کودو باروپڑھنا جارٹیس مابابیۃ ٹس کی نیت سے ڈوسری جاعث میں شرکیے ہوسکتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

نمازِ جمعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال: .. نماز جعد جو کرنماز ظهر کے لئے قائم مقام ہے اس بھی پہلی چارسنت کی نیت مس طرح پڑ کی جائے گی؟ نیت بھی وقت نام جمد کا لیا جائے گا کہ ظہر کا ؟ای طرح جعد کے دوفرض کے بعد جو چارسنت ، دوسنت اور دنگل جیں ، ان کی نیت بھی پڑستے وقت اس بھی وقت کا نام جمد کالیما ہوگا یائیں ؟ اس کی بھی کے نیت کا طریقہ کھیں۔

جواب:...جوے بے پہلے اور بعد کی شتیں سنت جھہ بی کہلا تی ہیں سنت جھہ بی کی نیت کی جاتی ہے ، ویسے سنت مطلق نماز کی نیت سے بھی ادا بوجاتی ہے ، اس میں وقت کا تام لیزا بھی ضروری نہیں۔ (۲)

کیاسٹن جعدکے کئے تعین جعہ ضروری ہے؟

سوال:..سنن جعہ کے لیے تھیں جھہ کوآپ نے ضروری تحریر فرمادیا ہے، حالا تکد کتب فقہ یں تعرق کم موجود ہے کہ منن انماز کے لیے مطلق نیت کانی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجیے۔

جواب: ...تین جد کویس نے شروری نیس کھا، سائل نے یہ پوچا قا کر جد کی سنوں یش نیت ظہر کی کہ جائے یا سنت جعد کی؟ اس کے جواب میں کھا تھا کہ:'' سنت جھر کی نیت ہوتی ہے، سنتہ ظہر کنیں۔'' رہا یہ کسنت سے سیج ہونے کے لئے تھین نیت شرط ہے یانیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا جواب رہے کہ:'' سنتہ بغیرتین کے بھی ادا ہوجاتی ہے، تعین نیت اس کے لئے شروئیں۔''(۲)

<sup>(1) -</sup> وبصلى المتنفل خلف المفترض؛ لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهر موجود في حق الإمام فيتحقق البناء. (هذاية ج: 1 ص: ١٣٤ ، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) (و كفئ مطلق نبة الصلاق (إن لم يقل ففر (لنفل وسنّة) وانتية (وتراويح) على المعند! إذ تعينها بوقوعها وقت الشروع. وفي الشاهية: (قوله و كغني إلخ) أي بأن يقصد الصلاة بلاقيد نفل أو سنّة أو عدد رقوله لنفل) هذا بالإتفاق رقوله وسنّة ) ولن سنّة فجر ....... (قوله على المعتمد) أي من قولين مصححين. (وداغتار مع الدو المختار ج: ١ ص: ١٢ ٣) كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، طبع ابيج ابم سعيد كراجي).

<sup>(</sup>٣) لم إن كانت الـصـلاة نـفلايـكـفيـه مطلق النية، وكلمالكـ إذا كانت سُنَةً في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط . ..... والمعتبر في النية عمل الفلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (اللباب في شرح الكتاب ج: ا صـ ٨٤، باب شروط الصـلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد افسان ج: ا صـ ١٤٥، باب شروط الصـلاق.

### جعدت قبل حار ركعت يرهنا كيسام؟

سوال: ...ش اور میرادوست ترم شریف می فهاذ جعد پڑھنے گئے ، جب بم پنچ تو بھاعت کھڑئی کی ، چار رکعت سنت جود و رکعت فرض جعدے پہلے اداموتے ہیں کے بارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان کمرار ہوگئی ، میں کہتا ہوں کہ چار رامعت سنت پڑھ جا میں کی ،میرادوست کہتا ہے کئیٹرم پڑھی جا میں گی۔

جواب: ينظم اور جعيب پيلم عاد رکعت منت مو کده بين اگر پيلم پز هنځاموقع نه يلخ اوبعد بين پزهنا نفروري بـ... ان که سريره

سنت قبل الجمعه كاثبوت

سوال ند..اس وقت عمی زمام میں کام کرتا ہوں، اور جھ کی جارشتی جو پہلے پاکستان میں پڑی جاتی ہیں، یباں پر کہتے ہیں کہ پہلےنمیں پڑی جا تھی، چونکہ زوال کاوقت ہوتا ہے، یباں پو چنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑ داؤکوئی حربے نہیں، کوئی بوٹ ہے نہیں پڑھو، بہر حال کوئی کمل بخش جواب نہیں ملاء اس کے آب ہے اس کا کھی کھیسی کر کیا گیا جائے؟

جواب ن...آنخضرت ملی الله علیه دیملم اور محابر کام سے سنت قبل الجمعہ کا پڑھنا نابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء السنن ک ماتویں جلد میں موجود ہے۔ (\*)

### جمعه کی نماز میں کمبی قراءت کرنا

جواب:... غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں، اور نماز میں بیاروں، کمزوروں کی رعایت کرنے کا تھم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة انه يتركها ويقندى ثم يأتي بها في وقته ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبي عبدالرحيثن السلمي قال كان عبدالله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. واعلاء السنن ج: ٤ ص:٤). تيرَّقبل كـ كـ فاطفره: إعلاء السُّن ج: 2 ص: 2 ما 1 اء باب التوافل والسُّن.

 <sup>(</sup>٣) إذا أمّ أمّى اميا وقارنا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگبرى ج: ١ ص: ٨٥).

آ تخضرت سلی الله علیه و کلم کا واضح إرشاو ہے کہ جوشمل امام ہو، وہ نماز بکلی پڑھائے، کیونکہ ان میں کوئی بیار ہوگا، کوئی کمزور ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا۔ (')

#### جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جاہے

موال:.. جعد کی نماز کے بعد دُعاخم ہوتے می اوراً اکٹر لوگ مجد شرختیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں، اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقد کئی ٹیس دیتے ، اورا کرو کی کتابی فائی جا کر باہر جانے کی کوشش کر ہے تو اس پرفقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب:... جعد کی نماز کے ابعد جانے والوں کومبلت و بی چاہیے ، کسی کوکن اہم خرورت ہوتی ہے اوراس کے لئے زُکنامکن نیس ہونا ، اور کی سلمان پرفتر ہے بازی کرنا تو بہت کہ کی بات ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' میکی بریاد گناول زم'' کا مصداق ہیں۔''

#### جمعة الوداع كے بارے ميں

سوال ننه عند الوداع كی لفتیلت كی كیا وجوبات بین؟ حالا كدر مضان المبارك كرتوبر جدگوا پیغ اندرا يك خصوصت و لفتیلت حاصل به براوكرم استنط بی تفتیلی جواب عزایت فرما كین مثا كداس كی ابهت كا انداز و بوستکد

جواب: .. جوام میں رمضان المبارک کا آخری جدیزی ایجیت کے ساتھ مشہورے، اوراس کو '' عدت الوداع'' کا نام دیاجا تا ہے، کمن اما دیدیش نئے آخری جو '' کی کو کی الگ خصوصی افسیلت ذکر میں گئی، بلد ہے ہانگی جو کا کمآخری جدیا جاست ا کا جوانسوز ہمارے بہاں دارنگ ہے، معدیث شریف میں اس کا ذکر فیس ملا۔ یہ معلوم نہیں ہوسا کا کہ دمضان کے آخری جدیا کام'' آخری جعد' پا'' بحد الوداع'' سمب سے جاری ہوا؟ اور بینام کیوں رکھا گیا؟ شایداس کی وجہ یہ بوک تنظر قریف کی ایک معدیث شمی آتا ہے کر: '' دمضان المبارک شخص ہونے کے بعدے ( پسخی جی ہوئ سے کہ اسکارک کے لئے جنے کہ آمات کرنا خروج کر دخاط ہے ۔ '''

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله على الله وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (مسلم ج: 1 ص: ١٨٨٥، باب أهر الإثمة يتخفيف الصلاة في تمام).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .. إلخ. (مشكوة ص: ١٢) كتاب الإيمان، الفصل الأولى.

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عسد وضى الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تؤخر ف رمضان من وأس الحول إلى حول قابل قال فياذا كان أوّل يوم من رمضان هبت ويع تعت العرض من ووق العنة ... إليه. وشكّرة صن ١٩٤٣ ا، الحصل الثالث وفي السرقاة: ولا يبعد أن يعمل وأس الحول معا بعد ومصان والعاد اصطلاح أهل العنان ويناسبه كونه يوم عيد وسروو ودقت زينة وجهور شهر أيت ابس حجو قال لعل العراد هنا بالعول بأن بعدى العراكمة في تزينها أوّل مؤال وتستعم إلى أوّل ومعنان فضع أبوابها ...... قال ابن خزيمة في القب من جويد بن أيوب بعني أحد وواته عن قال العنفرى وحرى بن أيوب البحلي أو اه أن أعتما أول وللحديث خالفة أخر من حديث ابن عباس أحرجه أبو الشيخ في كتاب القواب والبيعة أيضا قال المعذوى وليس في استاده من أجمع على ضعفه فاختلاف عزل العديث بدن على أنه له أصافر رموانة شرح العشكرة ج:٢ ص: ١٥-١٥.

یدوایت کرورب بیس معدی سے مطابق کو اجت اورانگر جنت کا نیاسال عمد انفطر کے دن سے شروع ہوتا ہے، اور رسی مروع ہوتا ہے، اور رسی مروع ہوتا ہے، اور رسی کا آخری میں سے ، اور اس کا آخری میں سے ، اور اس کا آخری ہمینہ ہے، اور اس کا آخری ہو سے کم دون لے جسر سال کا آخری ہو سے بھر گویا ہو ایک ہوتا ہے، اس کے آخری ہو گویا و بازک کے فراق وول کی علامت ہے، اور پر کھو پر میں میں کا دون کے مضابی ہو سے دونت نصیب ہوتی ہیں۔ بعض فولوں کی حادث ہے کہ دونا تحقیق ہو سے کہ خطر ہیں دونت ہے۔ مولانا کا ایک کرورہ کھا ہے، مولانا کا ایک کرورہ کھا ہے، مولانا کا زوراع کے مضابین بیان کرنے کو کرورہ کھا ہے، مولانا کا ذرات میں ہوری تعشیدی آئی بی کتاب " زید قائلتہ ' میں کیکھ ہیں:

"رمضان المبارك ية ترى جد يحذه يقى ووط خواق كمضاعي بوها المختص الله المعالمة المختر على الله على الله على الله على الله المحالم والمحالم و

## جمعہ کے دن عیر ہوتب بھی نماز جمعہ پڑھی جائے گ

جواب:...نمازعید داجب بے، اور جعد کی نماز فرض مین ہے، آیک داجب ، فرض مین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ مجر عمید کی نماز کا وقت زوال ہے پہلے ہے، اور جعد دوال کے بعد فرض ہوتا ہے، جونماز زوال ہے پہلے ادا کی گئی ہو دوجعہ کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٥، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) إن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٠٤).

 <sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص:٢٤٦، كتاب الصلاة).

# کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ عتی ہے؟

سوال:...ا گرگوئی عورت اپنے تمریرا کیل رتتی ہواوروہ جھد کی نماز بغیر امام ، بغیر خلیہ ، بغیرفمازی کے پڑھے تو کیااس کی نماز ہوئی ؟

جواب:... جعد کی نماز کے لئے خطب اور جماعت شرط ہے'' اور بدونوں چیزیں مردوں کے ساتھ تخصوص ہیں، اس لئے حور تیں اُل کربھی جعد کی نماز نیس پڑھ سکتیں، اور تباعورت تو بدرجہ آذائی نیس پڑھ کئی'' اس خاتون کو چاہیے کہ ساسے کلمر پر ظہر کی نماز پڑھا کریں، ورمذ ظہر کی نماز چھوڑنے کا اوبال ان کی کردن پر رہے گا۔ بعض مورتوں کو بزرگی کا میڈم وجا تا ہے، اورا پی بزرگی جھارنے کے لئے اس کم کی طاف پڑر بیست یا تمی کڑھتی ہیں۔

### عورتوں کی جمعہاور عید کی نماز

سوال:.. کیا عمرون کوفراز جد اور نماز عمیزئیں پڑھنا چاہیے؟ میں اس طرح جمد پڑھتی ہوں: پہلے چار رکعت فرش تضاج سب سے پہلے بچر سے ہوئی ہے، ( تضانمازیں میں ہرنماز سے پہلے اُواکر تی ہوں)، پجرچارست، چارفرش، دور کعت نماز جمدہ دونگل، کمایڈ تھک ہے؟

 <sup>(</sup>١) قال: ولا تجزى الجمعة إلا في وقت الظهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان محملا في الكتاب عفظرًا إلى البيان ثم لم يبرد عن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها إلا في وقت الظهر صاو فعله لها على هذا الوجه على الوجوب. (شرح مختصر الطحاوى ج ٢٠ ص : ١٢٣ / ١٢٢ كتاب الصلاة، وقت الجمعة).

<sup>(</sup>٢) - فال أكسر الفقهاء: تحب الجمعة لعنوم الآية والأخيار الدالة على وجوبهاء ولانهما صلاتان واجبتان فلم يسقط أخفهما سالأخرى قبال ابن عبدالبر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعى على رضى الله عنه أن ذلك في أهل البادبة ومن لا تجب عليه الجمعة. رمعارف السنن ج:٣ ص:٣٣٣، أيضًا: إعلاء السنن ج:٨ ص:٣٠٤، بات اذا تحمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

 <sup>(</sup>٣) ولوحوبها ...... شرائط .. .... المصر والجماعة والخطة .. إلخ. (فتح القدير ج ، ص ٣٠٨).

واحدرز بالرجال عن النساء والصيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن اغيط والمجاعة معلك في قول الخطيب ... إناج أيضا بدام الصالع ج: 1 ص: ٢٢٢).

**جواب:**...عیداور جعی<sup>ع</sup>ورتوں کے ذہبے بیٹ<sup>(1)</sup> لکینا گروہ جعدوعیدی نماز میں شریک ہوجا کیں توان کی عیداور جعدادا ہوجائے گا<sup>ے) ج</sup>س طرح آپ جعہ پڑھتی ہیں، میٹلا ہے، جعہاورعید کی نماز خہامیس ہوتی ،آپ ظہر کی طرح جعہ کے دن بھی نماز

### کیاعور میں گھر میں جمعہ یا جماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟

سوال نه عورتن اگرمبحد ش نماز با بتاعت جعداد أثين كرسكتين تو مجر گھرير آيا جعد كى نماز با جماعت اداكرين كي يا ظهر كى نماز باجماعت برهني بياا كيلي؟

جواب:...نبامورتیں جمد کی نمازشیں پڑھ کتی ہیں ،ان کوا پی ظہر کی نمازا لگ الگ پڑھنی جا ہے۔ ( <sup>( )</sup>

كياعورتين نماز جمعه مين شريك بهوسكتي بن؟

سوال: يورتني مجدين جعد كى نماز إمام صاحب كرساته بإجماعت اداكر على بين بين ؟ جواب: "مورتوں کا مساجد میں نماز ہا جماعت کے لئے جانا ضاور ماندا ورخوف فتند کی وجہ ہے مکر وہ ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## چھوٹے بچوں کومبحد میں لا نا جولوگوں کی نماز خراب کریں

سوال:...عام طورے بید یکھا گیاہے کہ جعہ کے جعہ نماز پڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ دڈھائی تمن سال تک کے بچوں اور بچیوں کوبھی معجد لاتے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشاد کھنے آئے ہیں، چونکہ بیہ بچے آ داب مجداور ٹماز سے تطعی ناواقف ہوتے ہیں، لہذا دوران نمازاینی بچکانہ حرکتوں کی وجہ ہے دُومروں کی نماز کی ادائیگی میں خلل انداز ہوتے ہیں،معلوم کرنا یہ ہے کہان چھوٹے بچوں کو مجد میں لانا چاہیے یانیں؟ اورا گران کی وجہ ہے کی کی نماز میں کو تاجی یا خامی واقع ہوتی ہے تواس کی جزا اور مزائس پر لازم آتی ہے؟ یعن معصوم بج بر،اے لانے دالے بر، یاخود نمازی بر؟

جواب:..ائے چوٹ بچول کومجد میں نہیں لانا چاہئے ،اس کی ممانعت آتی ہے،اگرا یہے بچوں کی وجہ ہے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہوتولائے والوں پراس کا وبال ہوگا۔

(١٠١) . ولَا تبجب البجمعية على المسافر ولَا إمرأة ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام (هداية ج: 1 ص: ٢٩١، باب صلاة الجمعة، أيضًا: حلبي كبير ص: ٣٤٣، فصل في صلاة الجمعة). (٣) واحدرز بالرجال عن النماء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم أعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن الهيط. (وداغتار ج: ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٢).

 (۵) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به .. إلخ. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢١٥ ، باب الإمامة).

 (٢) روى عبدالرزاق ..... عن معاذبن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانبتكم وشرائكم .. إلخ. (حلبي كبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ٢١١، طبع سهيل اكيذمي).

### کیاجمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال: ... کم اگست برد نز جعد کے اخبار شی آپ کے سائل میں ایک سوال تھا کیا جعد کے دن زوال کے دقت میں مجدہ یا تقانماز نا جائزے؟ آپ کا جواب تھا: تی ہال ناجائزے۔ آپ کا جواب تھا تک جعدے دن زوال نیس میں ہو حاتھا کہ جعدے دن زوال نیس میں اور جید کے دن زوار نیس میں اور جعدے دن دوزخ کی آگ جب جیز کا جائے ہیں۔ اور جعدے دن دوزخ کی آگ جبر کا فرائس ہے جدو کر دال میں ہو جائے ہیں۔ اور جعدے دن دوزخ کی آگ کے جو کو دال کے جدو کر دال نیس ہوتا۔ اس بات کی تھے کر دیں کہ جو کھر میں نے پڑھا ہے دو دگر رست ہے پائیں۔ ؟ اور کیا ہے ہات دُرست ہے کہ ذوال کا وقت جرروز کیسال نیس ہوتا؟ کیا ذوال کے وقت مرف نگی ٹماز نا جائزے؟ یا تلاوت تیر اور کیسال نیس ہوتا؟ کیا ذوال کے وقت مرف نگی ٹماز نا جائزے؟

جواب:.. به بات فلا به کرجود که دن زوال نین بودا به ام ایو شفیده حدافله که ذو یک جم طرح دُوسرے دُوں پی نصف النبار کے وقت نماز جائز نین بحد کا قاوت جائز نین ، ای طرح جو سے دن کی جائز نین ۔ () لا وکہ اسپیکر میر خطبہ وقم از کا شرک حکم

جواب:...لا وَوَابِيَكِر بِرَخْلِدِ اوْمُازْ جازَتِهِ، اس مِي كُونَ شِيْسِ، لِيَن بِعَنِ الاَرْدِينِ مِينَ الله إضاط كرتے ہيں ( '' الله وغر تے حضرات کا جمی خالبًا بہم موقف ہوگا کہ جس چیز بش بھن حضرات کوشیہ ہے اس کو کیوں استعال کیا جائے ، اس قم کے اخطافات کو اُفغانا مشکل ہوتا ہے ، اس کے رفع اختلاقات کے ذکر جس پڑنے می خرورت میں۔

### شہرے دُور جانے والے پر جمعہ کی نمازے

· سوال:.. كوفى مسلمان نمازى هدة المبارك كى نمازكى پرواندكرتے ءوئے كہيں چلاجائے جہاں نماز جمعہ شہوتی ہو، يعني شكار

 <sup>(</sup>۱) ثلاث ساعات ألا تجوز فيها المكونة وألا صلاة الجازة وألا سجنة الثلاة ... وعند الإنتصاف إلى أن تزول
 ... إلغ. (عائمگيرى ج: ١ ص: ٥٦٢ كتاب الصلاة، الباب الأول في المواليت وما ينصل بها).

<sup>(</sup>٢) التعيل ك الحديدة الإسباد على ١٠٣٠ الدعرة موانا المتى محرفيع صاحب رحمة الله عليد

کھیلنے،اورا سے معلوم بھی ہوکہ آج یوم جعہ ہاور نما تے جعہ بڑھنا ہے، مجر بھی وہ جعہ کی نماز کے لئے ندخمبر سے پینی تصدأ قضا کرے۔ جواب: ... جعد چوژ کر جانا تو که کابات ہے، لیکن اگر کو کی خض صبح کوشہرے و و باہر چلا گیا تو اس پر جعد فرض نہیں۔ <sup>(')</sup>

## جمعہ کے دن فخر کی نماز میں مخصوص سورتیں پڑھنا

سوال: ...هارے إمام صاحب برجعه کی فجر کی تماز باجماعت بین مجد و تلاوت پڑھتے ہیں، کہلی رکعت میں مجد و کرتے ہیں اور برد وركعت يزه كرسلام بعير ليت بن مدكبال تك جائز ب؟

چواب: ... جعد کے دن بہلی رکعت میں سور وُالم تنزیل اور ذو مرکی رکعت میں سور وُ دہر پڑ ھنا آنحضرت ملی اللہ علیہ وَلم کا معمول مبارک تھا،اس لئے بیسنت ہے،تاہم بھی بھی وُوسری سورتیں بھی پڑھ کی جا کمیں۔ <sup>(۲)</sup>

### جمعه کی نماز میں اگر إمام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر جعد کی نمازیں امام کا وضوثوٹ جائے تو ووکیا کرے واضح رہے کہ پچھسر پچرے جائل نمازیوں ہے امام کو يٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: کی کوفلیفہ بنا کرخود وضو کر کے جماعت میں شامل ہوجائے۔

"ارحم اُمّتي باُمّتي أبوبكر" الخُوالي *حديث ترندي بين ب* 

موال:...اكم خطيب حفرات خطبه جعد من ايك حديث شريف يرصة بن: "قال السبسي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمّتي بـأمّتي أبوبكر وأشدهم في أمو الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على" در إفت طلب امرير ے کہا ک حدیث میں ای مند کے ماتھ "و أقب احد علی" کے الفاظ آئے ہیں؟ اور کیا اس حدیث کوای طرح خطب جعد میں پڑھ

### جواب:...پيرهديث تر فدي ش ب-اور إمام تر فدي دحمه الله نے اس کو" حسن صحح" کہا ہے۔ (<sup>~)</sup>

 ألا تجب الجمعة على المائين ...... والمسافرين والمرضى ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٥٨، طبع سعيد). (٢) عن أسى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألم ننزيل وهل أتي. (مسلم ج: 1 ص: ٢٨٨، كتاب الجمعة). (٣) سبق ألامام حدث سماوي غير مانع للبناء ...... ولو بعد التشهد ..... استحلف ..... ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء ...... وها لم يخرج من المسحد ... إلخ. (شامي ح إ ص: ١٠١٠ مات الإستخلاف). (٣) عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحم أمتني بأمتني أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، واصدقهم حياءً عشمان . . . . . رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحبح. وروى عن معمر عن قنادة مرسلًا وفيه. واقضاهم على. (مشكوة ص:٤٢٩، باب مناقب العشرة وضي الله عنهم، الفصل الثاني).

#### پید میں در دیا بیشاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال:..دوران خطیر جمد کی فقش کو پیٹ بھی ہوا پاچیٹا ہی شدّت محسون ہو، آب اگر دوفض قضائے حاجت سے فارغ ہوکر وضوکر نے تک دفت نگائے تو نماز جمدادا ہو جاتی ہے، بعد ہی اس کو نماز علی چساپر نے گا، پوچھنا پہ قصود ہے کداگر دوفتن پیٹ کی ہوا، شدّت ہے بیٹاب پر کنٹرول کر کے نماز جمد جماعت سے ساتھ اوا کرلے یا فراخت کے بعد سکون سے نماز ظہر پڑ صنا بہتر ہے؟ غیز پیٹاب کی شدّت کے دفت نماز پڑ صنا کر دو چڑ بگل ہے یا کمر دو تحر کئی؟

جواب: ...اگر پیشاب یا خانے کا شدید تقاضا ہوتو پہلے اسے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جعد ند لیے تو ظهر پڑھ لے، ایسے شدید قاند منے کی حالت میں نماز کر وقح کی ہے۔ (۱)

جعداورنماز کے بعد إجماعی دُعانه کروانا کیساہے؟

سوال:...ہارے مُطل سجد میں نماز کے بعد اہام صاحب اجمّا کی ڈعاثین کراتے ، نہ بی جعد کی نماز کے بعد ایسا کرتے ہیں «اس حوالے سے بتا کین کیٹر بعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جن مشائع کو ہم نے دیکھا ہے، وہ فرض کے بعد مختری و عاکرتے تنے، اور معنرت منتی کو کفایت اللہ رحمہ اللہ نے اس پر'' الطائم الرقوب'' کے نام سے رسالہ مح کھلے ہے، جوالگ بھی چہا تھا، اور ان کی کتاب'' کفایت المنتی'' میں محی شال ہے، اس کتاب کی چبری جلد سے مغیر ۲۵۸ کو کا حقاقہ الرجائے۔

<sup>(</sup>۱) وصبارته مع مدافعة الأخبيين أى البرل والفاتط قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغلة قطعها إن لم يتغف فحوت الموقت وأتمها أثم ...... وما ذكره من الإهم صرح به في شرح السينة، وقال الاناقها مع الكراهة العربيمية. (رداغتار على الدر المغتار ج: 1 من: ٣١١ ، مطلب في الفعد ع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبح سعيد كراچي، أيضًا: وتكره ....... (ومدافقاً لأحد الأخبيري) المول والفائط رأو الربح والوحدث فيها، تقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الإخر أن يصلى وهو حائل حتى يتخلف. (مراقى القلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٩٠٤) باب ما يفسد الصلاة، فصل في المكرومات).

# عيدين كى نماز

نماز عيدين كى نيت

سوال:... نمازعیدین کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ حد مصرف میں مصرف کی میں است

جواب:...نمازعيد كانية ال طرح كا جاتى بے كەملى دوركعت نمازعيدالنفر ياميدالاقنى داجب مع تجييرات زائد كانية. () با -

> بلاعذر نماز عید متحدیل بره هنا مکرده ب سوال:...نماز عید کامبدین پرهناکیا ب

جواب:...بغیرعذر کے میری نماز مجد میں پڑھنا کروہ ہے۔ <sup>(+)</sup> نما **زعید مسجد میں** پڑھشا کیوں مگر وہ ہے؟

موال:..آپ کی کتاب'' آپ کے سائل اور اُن کا طل ' جلد دم بھی شائع شرہ سننے کے مطابق کسی نے آپ سے سوال پو چھا ہے کہ نماز محید کا سوم پڑھنا کیرا ہے؟ آپ نے اس کا جواب و یا ہے کہ بغیر عذر کے میر کی نماز محبر بھی پڑھنا کر وہ ہے۔ بھی تیقسیل جانا چاہتی ہول کہ کس دجہ عربے کمان نماز محبر شن پڑھنا کمروہ ہے؟

جواب:...مجدین انداز فع کاند کے لئے تھی رکائی ہیں اور انتخصرت ملی اللہ ندوائم کے زبانے میں انداؤہ یہ اور اندازہ کے لئے الگ چکیسی تیس، بغیر مردوت کے بیفازی سمجد علی تھیں پڑھی جاتی تھیں، اور طرورت یہ ہے کہ شاڈ نیازش ہوری ہواار کوئی جگہ الی شدہوجس عمل آدی اندازم میں چھ سکتہ یا کو فی اور ایسا مقدریوں اس عذر کی ہتا رحمید علی پڑھ ساتھ تھے ہے ہر عمل شریفین عمل انتا بھی ہوتا ہے کہ اس مجمع کو کی اور چکہ نظل کر ناقر یہ تر بہت تا تھیں۔ اس کئے وہاں ورزس چکہ عمیداور جنازے کی اندازم کے میں

 <sup>(</sup>۱) وكيفية صلاحها أى العيدين أن يبوى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه وبتول بلسانه أصلى صلاة العيد فه نعالى
 ... إلخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٠ ، واب العيدين، طيع مير محمد كتب عانه).

 <sup>(</sup>٢) الخروج إلى الجبانة في صلاه العبدسة وإن كان يستهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: 1 ص: ١٥٠ اراب الساع عشر في صلاة الهيدين).

پڑھی جاتی ہے،اور بیکانی عذر ہے۔(۱)

نمازِ عید، عیدگاہ میں پڑھناافضل ہے یا محدمیں؟

سوال:...کیاعمد کی نمازعمد گاہ میں پڑھنا فعل ہے یا سمجہ میں؟ دُوسری بات پرکہ اگر کی فض کے گھر کے قریب سمجد میں نمازعمد ۲۲۲ ہج ہے ، اورعمد گاہ جو کہ زیادہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نمازای دقت ہے، آواس فض کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟

جواب:...نمازعید عیدگاه ش پڑھی جاتی ہے، بغیر کی خاص مجید ہی سے میدیش نمازعید پڑھنا کروہ ہے، آپ عیدگاہ میں جایا کریں جا ہے کتا ہی سزور (۱)

عورتوں کاعیدین کی نماز گھر پراَ دا کہ نا

سوال :...عورتین عیدالفرادرعیدالاتی کی نماز با جناحت یا کیل محر برنماز پز هسکتی میں پائیس؟ چواب :...عمید کی نماز مجمع عمرون ک فریش بیادران کا با جماعت یا بفرادی طور پرمید پژ سنا مجمع نیس (۲۰)

عورتوں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا

سوال: یکیاعورتس عیدگاہ شرعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب: ...عورتوں کا جانا کر دوہے ۔ (\*)

قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال:...مئلہ ہے کہ چنکہ کروادش رعمیر تنتیف دنوں جی ہوتی ہے، جیسا کہ اس سال سعود یہ جس عیر تین دن پہلے ہوئی،اس لئے آپ مہریائی فر ہا کرمیدتا کیں کیٹویت کاون کس ملک کی عمیر پر ہوگا؟

جواب:...جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن وہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں مجر کا وقت ہوگا وہاں اس وقت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنمانے تجرسی فرض ہوگی۔

 <sup>(1)</sup> وفيه الخروج إلى المصان في العيد، وإن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. (فتح الباري ج: ٣ ص: ١٨٢٠،
كتاب العيدين، باب الخروج إلى المصلي، طبع قديمي كتب خانه.

 <sup>(</sup>٢) الخروج إلى الجبانة في صلاة العدسة ران كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيرى ج: ١ ص ٥٠: ١ - الباب السابع عسر في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٣) اعلم ان صَلُوة العيد واجبة على من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب ... الخ. (حلبي كبير ص: ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣). ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا وأو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به ...إلخ. والدرالمختار باب الإمامة ج: 1 ص: ٥٦٢).

#### رمضان میں ایک ملک ہے دُوسرے ملک جانے والاعید کہ کرے؟

سوال: ... کرسودیہ ہے داہی پاکستان آیا دہاں دو وودون پہلے رکھا گیا تھا، اب بجبہ پاکستان میں اٹھا کیس روزے ہوں گائں کے تیں روزے ہوجا کیں گے، اب وہ سعود ہے کہ مطابق عید کرے گایا کہ پاکستان کے مطابق ؟ یہ گئی وافتح کریں کہ کرنے معود ہے مطابق روز درکھا جس ون وہاں عید ہوگی اس ون دو موز درکھ سکتا ہے یا کہنیں؟ دوروزے جزیا دو ہوجا کیں گے وہک حساب میں تارہوں گے؟

جواب:...عید تو وہ جس ملک ( مثل پاکستان ) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا بگر چونکداس کے روزے پورے ہو چیم ہیں، اس لئے یہاں آ کر جوز اکدروزے رکے گاو فاقی شار بوں گے۔ (۱)

یا کتان سے سعود بیجانے والا آ دمی سعود بیمیں کس دن عید کرے گا؟

سوال:...ایک آدی پاکستان سے سعودی عرب گیا، اس کے دوروزے کم ہوگئے، اب وہ سعود سے جاند کے مطابق عید کرے گا اور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد ش رکھے گا یا پہنے روزے پورے کر کے سعودی عرب کی عمیر کے دود وں بعد پاکستان کے مطابق اپنے عمیر کرے گا؟

جواب: عدسعود بير كم مطابق كراء وجوروز بروكي بين ان كي قضا كرا و

اگرنما ذعید میں مقندی کی تکبیرات نکل جائیں تو نماز نس طرح پوری کرے؟

سوال: عبد کی نمازش اگر مشتری کی آمدومیش ہوتی ہے تو ایکی مورت بین کدزائد تحمیرات نکل جا کیں تو مشتری زائد تحمیری کس طرح ادا کرے ؟ اوراگر پوری رکھت نکل جائے تو کس طرح ادا کر ہے گا؟

جواب: ...اگرام مجیرات سے فارغ ہو چاہو، فوام آمات شروع کی ہویا دنی ہو، بعد ش آنے والا متدی تجیرتر یہ کے استون کے جرتر کے استون کی جواب نے الا استدی تجیرتر کے استون کوئی ش شال ہو جائے کے بعد زائد تکھیرتر بھی کہ الے اور کی استون کوئی ہے استون کوئی ہے استون کوئی ہے اور کی ہے ان اور کر یہ خیال ہوکہ استون کوئی ہے ان کوئی ہے ان کوئی ہے ان کا تو تبیرتر کے بدید کر دکوئی میں کوئی ہے ان کا تو تبیرت کے بہارت کی بھیرت کہدید کر اور کوئی میں کوئی کے تبیعات کے بہارت کی بھیرت کہدید ہے اتھا ہے بغیر اور اگر دکھت کی گی تو جواب اس کی جو بھیرت کہدید کر اور اگر دکھت کی گی گوڑ جب

<sup>(</sup>۱) لو صام راتى هدلال رمضان وأكمل العدة لم يقطر إلا مع ألامام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم نصومون و فطر كم يوم تقطرون. رواه النومذى. قال فى البدائع اضققون قالوا لا رواية فى رجرب الصوم عليه والما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب إحتياطًا. رشامى ج: ٢ ص: ٣٨٣، كتاب الصوم، مبحث فى صوم يوم الشك).
(٢) إيضًا.

مدر من من منظم بير نے كے بعدا بي دكت بودى كرے كا قريب كرا داست كرے، كم تجيري كيد اس كے بعد وكو كى تجير كدر وكو شرع جائے۔ (٠) شرع جائے۔ (٠)

عیدی نماز میں اگر إمام ہے غلطی ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر عبدالفطرياعيدالاخي کې نماز پڙ هاتے ہوئے اہام ہے کو کی غلطی ہوجائے تو نماز دو ہارہ لونا کی جائے گی یا تجد ہ سہوکیا جائے گا؟

جواب:...امر غلطی ایس ہو کہ جس ہے نماز فاسٹنہیں ہوتی تو نمازلوٹا نے کی ضرورت نہیں ،اور فتہاء نے لکھا ہے کہ عمیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو تحدہ مہونہ کیا جائے کہ اس ہے نماز میں گڑیو ہوگی۔ (\*)

اگرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں تو؟

سوال: بيميدين كي نمازيں اگر إمام نے چيمبرين بحول كراس ہے زياد ہائم تحميرين كہيں اوراس كابعد ميں احساس ہواتو كيانمازتو ژو ين حاسية ياجاري ركفن حاسية؟

چواب:...ناز کے آخریم مجد کا میرکرلیا جائے، بشرطیہ چیچے متنہ بین کومعلوم ہوسکے کرمجد کا مہو ہورہا ہے، اوراکر مجع زیادہ ہونے کی دجہ ہے گزیرکا انہ بیشہ ہوتو ہو کہ میرکئی چھوڑ دیاجائے۔ (۲)

نمازعيد كى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كاحكم

سوال:...اگرعید کے دوز کی نماز میں چے زائد تھمپیروں میں ہے ایک تکمپیر بھول چائے ادر پہلی رکعت میں بجائے تین تکمپیروں کے دو تکبیریں کہددے تو کیا بیٹماز عید ہوجائے گی ؟ تنصیل تے مرفر مائیں۔

جواب:..نمازعید کی چیخبیرین داجب ہیں،اگر دہ بھول جا ئیں تو محدہ مہوداجب ہوجا تا ہے۔ فقہا وفریاتے ہیں کہ جعد اورعيدين جب مجمع زياده موادر مجدم مهوكرنے سے إختشار پيدا ہونے كانديش موتواس صورت ميں مجدم مهوند كيا جائے .. (٢)

 <sup>(</sup>١) ولو أدرك الـمؤتم الإمام في القيام بعد ما كبّر كبّر في الحال برأى نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبّر لئلا يتوالى التكبير فلو لم يكبر حتى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبر في القيام ولكن يركع ويكبر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٤٢ م باب العيدين).

<sup>(</sup>٢) ان مشائخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لتلايقع الناس في فتنة. (عالمكبري ج: ١ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها ...... فإنه يجب عليه السجود ...الخ. (ايضا ج: ١ ص: ١٢٨). (٣) والمختار عند المناخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بمحر وليس المواد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتة أبو معود عن العزمية ومثله في الإيضاح لابن كمال. (رداغتار ج: ٢ ص: ١ ١٠ ما باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>۵) اليناحاشينبر۳ ملاحظه و-

<sup>(</sup>۱) ایشآهاشهٔ نبر۲ اور۳ ملاحظه بور

عید کی نمازایک إمام پڑھائے اورخطبه وُوسرادے تو کیا تھم ہے؟ سوال:..ایک امام عید کی نماز پڑھا تا ہے، خطبہ ُ دمرا پڑھتا ہے، میکیما ہے؟

خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟

سوال :...اگرکوئی اِمام عیدی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا بھول جائے پانہ پڑھے تو کیا عیدی نماز ہوجائے گی؟اگر ہوجائے گی تو خطبہ چیوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب:...عبد كا خطبه سنت ب، ل لئے عيد خلاف سنت ہو كی۔ <sup>(۱)</sup>

نمازعيد يرخطبه، وُعااورمعانقه

موال:... کیاعید پر گلے لمناسنت ہے؟

جواب:... بیسنت نبیس مجنل لوگول کی بنائی ہوئی ایک رحم ہے، اس کودین کی بات مجمتا، اور ندکرنے والے کو لا کئی ملامت (۲)

سوال:. خطبرعيد يبلي بر حاجات إنماز ك بعد؟ وعاثماز ك بعد يا خطب ك بعد كرني وإجع؟

جواب: ..عید کا خطبه نماز کے بعد ہوتا ہے، و عابیض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد، وونوں کی مخبائش ب، آخضرت ملى الله عليه وسلم بهجابه كرام اورفتهائ أمت سيداس سليلي من محدمتول نبيس .

عیدین کی جماعت سے رہ جانے والاشخص کیا کرے؟

سوال:...اكركونى عيدالفطر ياعيدالافئ كانماز باجماعت نديزه تحقق كياد وفخب كمريس بينماز اداكرسكا بياس نماز کے بدلے میں کسی شخص کو کھانا وغیرہ کھلا ویا جائے تو کیا نماز پوری ہوجائے گی پانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وفي القنية واتحاد الخطيب وألامام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة لو خطب صبى عاقل وصلى بالغ جاز لكن الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار. (مراقى الفلاح مع حاشية طحطاوى ص:٢٤٦، طبع مير محمد كتب خانه). (٢) فإنها (أى الخطبة) سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بنونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكوه. (عالمگيري ج: ١ ص:١٥٠، الباب السابع عشر قي صلاة العيدين). وفي المراقي (ص:٢٨٨) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الخطبة لكن مع الإشارة لتوك السُّنَّة .

<sup>(</sup>٣) انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨١). أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على خُلاف النعن الملتقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداغتار ج: ١ ص: ٥٢٠ كتاب الصلاة). (٣) اعلم ان الخطبة سُنَّة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سُنَّة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المواقى ص:٢٨٨، باب العبدين).

جواب: ..عيدى نمازى قضانيين، نهاس كاكوئي كفاره اداكيا جاسكيا بي مرف إستغفار كيا جائے۔

بقرعيد كے دنوں ميں تكبيراتِ تشريق كاحكم سوال: يجميرات تشريق كب يرحى جائين؟

جواب:... ذی الحبری نویں تاریخ کی صبح سے تیرہویں تاریخ کی معرکک ہرنماز فرض کے بعد ہر بالغ مرد اور مورت پر تحميرات تشريق واجب بين بجمير تقريق يه بحر ين بلندا واز به ير قلمات پر سے: "الله اكبو، الله الله والله والله ا اكبو، الله اكبو و لله العجمه:" (")

تكبيرتشريق كن دنول ميں پڑھى جاتى ہے؟

سوال: .. بحبير تشريق جو كه عيد المنحى ك دنول من برحم جاتى ب، ٩ رتاريخ بي الير ١٣ رى معرنماز يك، يعنى مثلاً: ٩ رتاريخ كو ہفتہ ہے تو ہفتے كى فجر نماز سے لے كر بدھ كى عمر نماز تك، يعنى عمر نماز كو يمي تجبير تشريق پڑھنى جا ہے؟

جواب:...قهان انویں تاریخ کی نجرے لے کرتیرہویں تاریخ کی عمر تک تحبیرات تشریق بڑھی جاتی ہیں۔ (۳)

کیا جمعہ کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: ... گزشته دروز بي بيمئلزېر بحث تماكه جعدى عيدها كم پرياعوام پر بهاري گزر تى ب

جواب: .. قرآن وحديث يا كابر كے ارشادات سے اس خيال كى كوئى سندنيس كمتى ، اس لئے يد فيال محض غلط اورتو ہم يرتى ے، جعد بجائے خود عید ہے، اور اگر جعد کے دن عید مجی ہوتو کو یا''عید میں عید'' ہوگی، خدا نہ کرے کہ مجی عید بھی مسلمانوں کے لئے بھاری ہونے لگے۔

عیدمیں غیرمسلم سے عیدملنا کیاہے؟

سوال: ..عیدیں اگرایک خاص غیرمسلم فرقے کے افراد عید ملنے کے سے ہاری طرف پڑھیں آؤ کیا ان سے عیل سکتے ہیں؟

ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح. (شامى ج: ٢ ص: ١٤٥). (٢) وفعي الـدر: ويـجـب تـكبيـر التشـريـق في الأصح ......صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ...... عقب كل قرض ...... من فجر عرفة وآخره إلى عصر العيد ...... وقالًا بوجوبه فور كل فرض مطلقًا ولنو منفردًا أو مسافرًا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ...... وعليه الإعتماد .. إلخ. وفي الشرح: لأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة. بحر. والدر المختار مع ود اغتار ج: ٢ ص: ١٨٠ ، باب العيدين، أيضًا عالمكبري ج: ١ ص:١٥٢ء البحر الرائق ج:٢ ص:١٤٩).

<sup>(</sup>٣) وأما وقت فأوله عقيب صلاة الفجر من يوم عوفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة المصدر من آخر أيام التشويق، هكذا في التبيين، والفتوى والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. (عالمكيري ج: ١ ص.١٥٢، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين).

جواب: عبد ملناملات ہے دو تی کی ،اور دو تی اللہ کے شمنوں ہے حمام ہے ، کیونکہ وشمن کا دوست بھی وشمن ہوتا ہے'' عبد کی کی رسم

سوال: عيد كون عيدى كى رم جائز بي إنبين؟ اوركيادي واللوكانا وتونيس موكا؟

جواب: بيعيد كروز اگرهيدى كواسلامي مباوت ياست ميس مجها جاتا بحض خوفى كے اظهار كے لئے ايسا كيا جا تاہية كوكى

عيد پر بچول اور ماتختو ل کوعیدی دینا

موال:...خاس طور پرعیدالفطر کے موقع پر گھر کے بڑے ہوڑھے بچل کو" عیدی" دیتے ہیں، اضران اپنے ماتوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر کچھنہ کچھ دیتے ہیں، بیرہم ایک چل گل ہے کداس پڑھل شکرنے والامطعون ہوتا ہے، اگر بچل اور اقتوں کوعیدی شدی جائے تو مجیب ی شرمندگی کا إحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دینا جاتز ہے؟ بید بوعت کے ڈمرے شی تو مہیں آتی ؟

جواب:...جوید کے دوزاگر حمدی کواسطای عبادت یاست نیس مجھاجا تا چھن خافی کے اِنسیارے کئے ایسا کیاجاتا ہے تو کوئی حرج نیس ۔

<sup>(1) &</sup>quot;يَسْتُهُمُّا الَّذِينَ الشُّولَ لَا تَشِجَدُوا الْهَوْدُ وَالْمُسْزَى أَوْلِيَاءٌ بِعَضْهُمْ أُولِيَاءٌ بَعْضَ وَمَنْ يُتَوَلِّهُمْ بِنَّامُ لَهُ لِعَهْدِى الْمُوالِّةُ بَعْضُوا عَلَوى وعَلُوكُمْ أُولِياءٌ بَلْفُونَ اللّهِمِ بِالمُودَّةُ وَقَدَّ كَفُرُوا بِمِعَا - تأه كم من الحق" (الممتحدة: 1).

## نمازِتراوت

### تراوی کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟

موال: .. تراوی کی ابتدا کبال ہے ہوئی؟ کیا میں رکعت نماز تراوی پڑھنائی اضل ہے؟

جواب: ... تراوی کی ابتدا تو آنخفرت ملی الله طبیه و کلم سے ہوئی مجراً مخفرت ملی الله علیہ و کلم نے اس ایم یشرے کہ رپر فرش نہ ہوجا کیں ثبن دن سے زیادہ بتناعت کین کرائی ہم کہ کرام رشی اللہ مخبم فروا فروا پڑھا کرتے تھے اور کمی ووود، چارچار آوی جماعت کر لیتے تھے، حضرت عررضی اللہ عند کے زمانے سے عام جماعت کا دوائی ہوا، اوراس وقت سے تراوی کی جس میں رکھات چا آردی ہیں، اور بیس رکھات میں مند بیم کر کدرویں۔

## روزہ اور تراوت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...ردنه اورتر اوت کا آپس میں کیاتھاتی ہے؟ کیا روز در کھنے کے لئے ضروری ہے کہتر اوت کیڑھی جائے؟ جواب:...رمضان المبارک کے مقد میں مینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تر اوت کی اور صدیے شریف میں دولوں کو اواکر نے کاتھے دویا گیاہے، چنا مجدارشادہے:

"جعل الله صیامه فویصه و قیام لبله تطوغان" (منظوۃ س: ۱۵۲) ترجمہ: الله تعالیٰ نے اس ماہ مرارک کے روزے کوفرش کیا ہے اور اس میں رات کے تیام کوفل عمادت بنایاہے۔"

(1) الأصدل فيم ما روى إن النبي عليه العداؤة والسلام خرج ليلة في شهر ومضان فصلَّى بهم عشرين وكعة، واجتمع الناس في الشابية في خرج في المناس في الشابية في خرج في الشابية في خرج في الشابية في خرج من المناس يصلونها في المناس يصلونها في المناس في المناس يصلونها في المناس في الم

اس کئے دونوں عبادتیں کر ناضروری ہیں، روزہ فرض ہے، اور تر اور کسنت مؤ کدو ہے۔

## کیاغیررمضان میں تراوی تنجد کی نماز کو کہا گیاہے؟

سوال: .. کیا غیر رمضان ش تر اوسی جمید کی نماز کوکیا گیا ہے؟ اور پیر کہ جبید کی تھی رکھتیں چیں؟ قر آن دحدیث سے حوالے ہے جواب دینتے ..

جواب:..تجد الگ فماز ب، جو کر دمضان اور غیر دمضان دونون ش مسنون ب، تراوش مرف رمضان مبارک کی عبادت به براوش مرف رمضان مبارک کی عبادت به به اور تا به در کات بین اور در این مبارک کی عبادت به بین اور در بین اور مبارک کی بین مبارک کی بین در بین به اور در مبارک کات بین که بی

### جو شخص روزے کی طاقت ندر کھتا ہو، وہ بھی تراو<sup>ن</sup> کم پڑھے

موال ند..اگر کو فخش او جہ بیاری رمضان المبارک کے روزے شد کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزید بھی ٹر ہا پیٹے کہا لیسے خش کی تراوع کا کیا ہے خا؟ دو تراوح کے بڑے گا یا نہیں؟

جواب ن... جو تعلی باری کی دجہ ہے روزہ رکھنے کی طاقت ٹیس رکھا ، اے روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، تشررست ہونے کے بعدروزوں کی تضار کھ لے۔'' اوراگر بتاری ایکی ہوکہ اس سے اپھا ہونے کی اُمیر ٹیس، قر ہرروزے کے بد نے معد قد نفر کی مقدار

<sup>(</sup>۱) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمصان فقال: شهر كنب الله عليكم صيامه وستنت لكم قيامه ...الحديث رابن ماجة ص:٩٣، تساتي ج: ١ ص:٣٠٨، كتاب الصيام، مستد أحمد ج: ١ صي: ١٩١١ مستدرك حاكم ج: ١ ص:٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) تخصيل كے لئے لماعظہ ہو: خير الفتاوى ج:٢ ص:٥٤٢ إلى ٥٤٨ـ

<sup>(</sup>٣) أقل النهجد ركعان وأوسطة أويع وأكثر قدان. رشامي ج: ٣ من ٢٥، كتاب الصلاة، مطلب لي صلوة الليل). وأيضًا وفي روابة إن صلاعة بالليل خمس عشرة وكركة كما قال اللووى في شرح مسلم فاكثره خمس عشرة ابركتها الفجر اهر وفي احترة من معين طاؤه من مسلم فاكثره خمس معرف عشرة المردد في منا المنافئ ملى الله عليه مسلم سمع عشر وكمة من الليل اهد. أحرجه العراقي في تعربي أحادث الإجراء وفي اللغنجيس (ص: ٢١ ) وفي حواشي المنادى قبل أكثر ما روى في صلاة الليل سبع عشسرة وهي عسد وكمات اليوم والليلة اهد (معارف السند للعالامة البوري ج: ٣) عن من ١٣٠٠ الليل وقبل ما ليت طبع المنكمة البيروية كراجي.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "شهر ومصان الذى انزل فيه القرآن ....... فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فحدة من أيام أخو، بربد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر" الآيد واللمقرة 10.0 ]. أينصًا: أو مريض حاف الزيادة يوم العذر ....... الفطر ....... وقضو لزومًا .. إلخ. (هرمختار مع الشامى ج: ٢ ص ٣٢٠، فصل فى العوار ض). أينصًا: قال ومن خاف أن تواد عبد وحفًا أو يزاد حمًا شدة المطر وقطى، وفالك لقول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض. وشرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص ٣٣٠، طبح دار السواج، بيروت).

فدیدے دیا کرے،اور تراوح پڑھنے کی طالت رکھتا ہوتواہے تراوح منرور پڑھنی چاہئے ، تراوح مستقل عبادت ہے، میٹیں کہ جوروزہ رکھ دی تراوح پڑھے۔'' رکھ دی تراوح پڑھے۔'

### تراوی کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال:..تراوتکا بدعاعت پڑھنا کیساہے؟اگر کی مجدیثی جناعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو مجھڑ گنا ہو نمیں؟ جواب:...رمضان شریف بیل مجدیش تراوتک کی نماز ہونا سنتے کفایہ ہے،اگر کو فی مجدتراوت کی جناعت ہے خالی رہے گی قو سارے محطے والے گنا ہاگار ہوں گے۔

#### وتراورتراوت كاثبوت

سوال: ... ہمارے کا کاس تیں کچھانل حدیث دھنرات موجود ہیں، جوآے دن نمازیوں میں داویلا کرتے رہیے ہیں کہ ورّ اورتراونؒ کے بارے میں نجی کریم ملی الفسطیہ وکم کی حدیث میں کھیں کھی تیں کا ڈکٹیس بیس تراونؒ حضرت عمر فاروق رشی الشھ عند کی ایجاد کردوجہ، انبذاہمیں فی ملی الشعام کا کسٹ پڑکل کرنا منروری ہے۔ ہمنے آج سمیصی تر اور ٹی بی بھی اور پڑھائی ہیں، جیکہ تماراہ کوئی ہے کہ محابہ کرام رمنی الشعر ہم کا کس اصادے نبر یہ کیا ہے تمیں ہوسکا۔

جواب:...المل حدیث حطرات کے بعض مسائل شاذہیں، جن میں میں وہ پوری اُمت مسلمت کرنے گئے ہیں، ان میں سے آگے۔ تمین طلاق کا مسئلہے، حضرت عمر منی اللہ عنہ سے کر جمہوراُ مت ادرائیدار بدیکا مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی تمین طلاقیں تمین طل شار ہوں گی'' کیاں شیعد ادرائل حدیث میں ہم استعمامی اُمت مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ وسرا مسئلہ تیس تر اور تکا کہ ہے، حضرت عمر منی اللہ عنہ کے دورے آئے تک مساجد میں تیں تر اور تی جادی ہیں، اور تمام ائٹر کم سے کم میں تر اور تی پر شنق ہیں، جیکہ المل حدیث کو اس سے اختلاف ہے۔ (۵)

المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه القدية لكل يوم من المرض اهـ. (شامى ح:٢ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) (العروابح سنة مؤكمافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العلمر في ترك المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . . إلخ. (الإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص د٢٨، كتاب الصلاق، باب التواقل.

<sup>(</sup>٣). قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل اخلة فى المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها فى المسجد بجماعة قفد أساؤا وألموا. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: ٣٨٨- كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) . (قوله ثلاثة متفرقة) ....... وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامية ج:٣ صـ٣٣: كتاب الطّلاق، طبع ابع ابم سعيد).

<sup>(</sup>۵) و أكثر أهـل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سـهـان الدورى وابـن الـمـباركــ و الشـافـعى وقال الشافعى وهكذا أقركت بـلـفنا مكة يصـلون عشرين وكعة ... إلخــ (جامع الترمذى ج آ ا

## آٹھ تراوح پڑھنا کیساہے؟

سوال ننساب جکیر مضان کامیمینہ ہے اور دِ مضان میں تراوئ مجی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھروالے کہتے ہیں کہ تراوئ میں سے کمٹین پڑھنی چاہئے ، جکیہ کی لوگ کہتے ہیں کہ تراوئ آ ٹھو گی جائز ہیں اور بارو بھی جائز ہیں، اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا آ ٹھ تراوئ پڑھنا جائز ہیں کہٹیں؟

جواب: ... جنزت عمر منی اللہ عند کے وقت ہے آئی تک بیس ای آزاد تی جگی آئی ہیں اوراس سنظے میں کی امام مجبزہ کا بھی اختیاف نہیں ، سب میں ان کے قاتل ہیں، البتہ الل حدیث حفرات آٹھ پڑھنے ہیں، بہیں چوشنم اس مسلک کا ہووہ تو آٹھ پڑھالیا کرے، مگر پاتی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا ڈرست نہیں، درند سنتے مؤکلوں کے تارک ہوں گے اور ترکب سنت کی عادت ڈال لینا سکاہ ہے۔ (۱) سکاہ ہے۔

### تراوی کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال: ... نماز تراوت گریت کے مطابق سنت رمول ہے، میکن مجھے جناب جنس تقدیمالدین احمد صاحب (ریٹائز ؤ) کے ایک مفسون بعنوان'' دور حاضراور اجتہاؤ' مؤتر ہر ۱۹۸۸ ماروائے وقت کراچی میں پڑھکر جمرائی ہوئی کرنماؤتر اور کا کا آغاز ایک اجتہاد کے تحت حضرت محرفاد وقر رض اللہ عند نے کیا تھا، اگریؤ درست ہے تو آپ بتا کی کرنماؤتر اور کی منت برمول کیے ہوئی؟

جواب:... ارتار او آگر کو اجتباد کهناجس صاحب کا 'غلط اجتباد'' ہے۔ نماز تراوش کی ترخیب فود آنکفسرت ملی الشعابیہ وسلم سے ثابت ہے'' اور تراوش کا جماعت سے اواکر نامجی آنکفسرت ملی الشعابی وسلم سے ثابت ہے، جمراس اندیشے کی وجہ سے کہیں بید اُمت پرفرض ندہو جائے آپ ملی الشعابی وسلم نے جماعت کا اجتمام ترک فرما دیا اور حضرت قاروق اعظم رضی الشرعند کے زمانے میں چینکہ بیاند نویج باتی نمیس رہا تھا اس لئے آپ نے اس مشت' جماعت'' کو دو بار و جاری کردیا۔ (\*)

<sup>(1)</sup> وفي رد اغتار: للسكن في التلويع ترك السنة المؤكدة قويب من الحوام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة و والسلام من ترك سنتي لم يتل شفاعتي اهد وفي التحرير أن تاركها يستوجب التصليل وللوم اهد والمهراد ترك بلا علم على سيل الإصارة كم يعلن على سيل الإصارة كما في السنة وتعريفها).

<sup>(</sup>٢) كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام ومصان من غير أن يأمرهم فيه يعزيمة فيقول: من فام ومصان إيمانا واحتسانيا غفر له مما تقدم من ذنب. فتوفى ومسول الله صلى الله عليه وسلم والأمو على ذالك. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داؤد، ترمذى، تسائى، مؤطا.

م. والأصل فيه ما روى أن النبي عليه الصارة والسلام عزج ليلة في شهر ومضان، فصلَّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في النائية فخرج لصلَّى بهم، فلما كانت الثالثة كتو الناس فلم يعارج، وقال: عرفت اجتماعكم، لكنّى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن المحتاب وصي أله عنه، به تقاعدوا عنها فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبيّ بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بن كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. (شرح العناية على هامش فنح القدير ج: اص ١٣٦٠، وأيضًا: الإحتيار لتعليل المختار ج: اص ١٢٥٠.

علاد دازیں خلفائے راشدین رضی الشہ تیم کی اقتد اکالان مہ ہونا شریعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر بالفرض آر اور آگ کی نماز حضرت عرصتی الشدعنہ نے اجہتیاد ہی ہے جاری کی ہوئی تو چونکہ تمام محابہ رضی الشہ تنہم نے اس کو بالا جماع تول کر لیا اور خلفائے راشدین رضی الشہ تنہم نے اس پڑھل کیا ، اس لئے بعد کے کمی خض کے لئے اجہام صحابہ اُورسنت خلفائے راشدین کی کالفت کی کئی آئی نہیں رہی ، جی دجہ ہے کہ المبی جی میں سے کو کی ایک بھی آر اور کے سفت ہونے کا مشکرتیں۔ (''

### ہیں تراو<sup>ی</sup> کا ثبوت سیح حدیث ہے

سوال:..بیں تراوح کا ثبوت صحح حدیث ہے بحوالہ تحریفر ہائیں۔

جواب: .. موطالهام مالك "باب ما جاء في قيام دهضان شمن يدين رومان عدوايت ب: "كان يقومون في زمان عمو بن الخطاب في دهضان بثلث وعشو بن ركعة."

اور امام تنتی رحماللہ نے من کری (ج: ۲ س:۴۹۱) (۴) میں حضرت سائب بن بزید صافی ہے می اب دی مجے بیدھ بے فقل کی ہے (۲) (نسب الراب ع:۲ س:۱۵۰)۔

ان احادیث سے فایت ہوا کر حمزت عمر رضی اللہ عند کے زمانے سے میں تراوت کا معمول جلا آتا ہے، اور بینی اصاب خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و ملم کے نزدیک مجوب و پہندیدہ ہے، اس لئے کہ محالیہ کرام رضی اللہ عنم مخصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنم کے بارے میں ہیدیدگائی تمین ہوسکتی کہ وہ دین کے کمی معالمے میں کی ایسی بات پر بھی شنق ہوسکتے تھے جو خطائے ضدادتدی اورخشائے نبری کے خلاف ہو۔ حضرت تکیم الأمت شاودتی اللہ تحدث دلوگ فرباتے ہیں:

" وهن ابتاث كديرة بان مناه وين مناه وي التين كديمة تبتري الايشارة ووهم واحد برستكه القال كنند زيراكداي صورت ست فيرواقع بل فيمكن عادى، بكد من اجهاع تحم طيفه است بجيز بعد مثاورة وى الرأى بالمرآل، ونفاذ آن حم تا آكد شاك شدوور عالم مكن شق. قبال السيسى صلى الله عليه وصلم: عليكم بسنتى وسنة التعلقاء المواشلين من بعدى، الحديث" (إذالة أثنا، من ٢٢)

<sup>(1)</sup> عن العوباض بن سارية وضى الله عنه قال: صلّى بنا وسول الله صلى الله عليه وسلم تم أقبل علينا يوجهه ........ فقال .......... فإنا الله عنه منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرة فعليكم بنستي وسنّة المتغلقاء الراشدين المهديين! تمسكرا بها وعضوا عليها باللواجة وإنا كم ومحدثات الأمورة افإن كل محدثة يدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داؤ د والترملى وإنها باجة. ومشكرة عن ربّ ، باب إلى تتعلم بالكتاب والسنّة.

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في "المعرفة" ......... عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشربن ركعة
 والوتره انتهي. قال النورى في "الخلاصة" - إسناده صحيح. (نصب الرابة ج:٣ ص: ١٥٢ ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة)...

ترجہ:..." ابتان کا الفظم نے عالمے وی کی زبان ہے سنا ہوگا ، اس کا مطلب یٹین کہ کی زبان پی تمام مجتبہ بن کی سنٹے پر افغال کر ہی، با ہی طور کہا یک بھی خارج نہ ہو، اس لئے کہ بیصورت نہ صرف بیا کہ واقع کیں، بلکہ عاد فہ مکن بھی ٹیس، بلکہ اجماع کا مطلب سے بے کہ نظیفہ و دوائے محضرات کے مشورے سے یا بینچہ مشورے کے کی چیز کا تھم کرے اور اسے نافذ کرے پیمال تک کہ وہ شاتھ ہوجائے اور جہان میں مشخکم ہوجائے ، آخضرت ملی انڈ ملید وسلم کا ارشاد ہے کہ: "لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے بعد کے طلفائے راشد پن کی سنت کو."

آپ فورفر ہائیں گئو میں تراوٹ کے مسئلے میں میکی صورت وٹیل آئی کہ خلیفہ کرا شد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امت کو ہیں تراوٹ کرچھ کیا ادر مسلمانوں نے اس کا اکترام کیا، بیمال تک کہ حضرت شاہ صاحبؓ کے الفاظ میں'' شاقع شدوور عالم مکس گئت'' بمی دجہ کہ اکا برعالم سے نمیں تراوٹ کو مجاطور پر'' اہتا گ'' نے تعبیر کیا ہے۔

ملک العلماء کاسانی مفرماتے میں:

"ان عسس وضى الله عنده جمع اصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر ومضان على ابد ولم يتكر عليه احد فيكون ومضان على ابي بن كعب لصلى بهم فى كل لبلة عشوين وكعة ولم يتكر عليه احد فيكون إجماعًا منهم على ذالك... (دِائُ اصَالَى عَدًا مَن ٢٨٨٠مملوما أَنَّ المَاميركما بِيَّ المَاميركما بِيَّ اللهُ عَلَيْ وَاللَّم مَن ٢٨٨٤مم مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاللَّم مَن اللهُ عَلَي وَاللَّه عَلَي وَاللَّه مِن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي وَاللَّم مِن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلى اللهُ عَلَي اللهُ عَلى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلى اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْكُم اللهُ عَلَيْكُم وَاللهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم وَاللهُ عَلْمُ عَلَيْكُم وَاللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلْم عَلَيْكُم عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلِيْكُمُ عَلَي

بیں رکعت تراوی کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تراوی کی آٹھ رکھتیں عی سنت ہیں، کیونکہ میج بخاری میں ہے کہ هفرت عائشہ

<sup>(</sup>١) آئده جواب مين معزت شهيد وحمد الله اى تقلم عنقام أخرك فداب وللمفصل طور يرطا وظامول.

رض الذعنها سے جب دریافت کیا گیا گیا تخضرت ملی الشطیه و ملم کی فماز دمضان میں کیسی ، و تی تھی؟ تو آنہوں نے فرمایا کہ: آپ سلی الشطیه و ملم دمضان و فیر دمضان میں آٹھ و اکت سے زیادہ تھیں پڑھتے تھے۔ ٹیز حضرت جاہر منی اللہ عند سے تھے دوایت ہے کہ آگھٹرت میل اللہ علیو دمل نے آٹھ درکت تراوی اور ترج مائے۔

اس کے خلاف جوروایت میں رکھت پڑھنے کی آقل کی جاتی ہے وہ بالانقاق شعیف ہے، ووید کی کتبے ہیں کہ دھنے عرضی اللہ عند اللہ عند نے گئی گیارورکت ہی تک تکم ویا قدا جیسا کہ مؤطا ایام مالک میں مائی بنی پڑھے مروی ہے، اوراس کے خلاف میں کی جو روایت ہے، اوّل آو تھی میں اورام کرتھ بھی ہوتی ہوکیا ہے کہ پہلے انہوں نے جس پڑھے دیا ہو۔ بہر حال ہم مواجع کی تخضرت ملی صلی اللہ علیہ وملم نے آئے رکھت پڑھیں تو سنت کے مطابق آئھ پڑھنے کا عمودے وا ہو۔ بہر حال آٹھ رکھت تراوش کی آئے خطرت ملی اللہ علیہ وملم اور خلفائے راشد کن کی سنت ہے، جولوگ میں رکھت پڑھتے ہیں، وو خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فرما نمیں کہ ہمارے ووست کی ہے بات کہاں تک ورست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی دھنا حت کروی ہے، ہیں اپنے موقف کی دھنا حت کئے دیتا ہوں ، ان ہی کون ساموقف مجھے ہے؟ اس کا فیصلہ فود کیجئے؛ اس تحریرکے چار حصول پر تقتیم کرتا ہوں:

ا:..براوی عہد نبوی میں۔

۲:..برّ اورّ عبدِ فاروتی مِس-

سا:... برّ او یح محابد رضی الله عنهم و تا بعین کے دور میں۔

سن... براوت ائدار بعد کے نزد کی۔

ا:... تراوی عبد نبوی میں:

آ مخضرت معلی الله علیه وسلم نے متعدد احادیث میں قیام رمضان کی ترغیب دی ب، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے:

کے شروع میں بھی۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه و قامه ايمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم و لدته امّه." (مِنْ السول ع:٩ سن ١٣٠٠، برايت مَالًى)

ترجہ:.." بے شک اللہ تعالی نے تم پر دمضان کا روز و فرش کیا ہے، اور میں نے تعبارے لئے اس کے قیام کوسنت آر اروپا ہے، پس جمس نے ایمان کے جذبہ سے اور قواب کی شیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ

ائے گناہوں سے ایمانکل جائے گاجیا کہ جس دن این مال کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔"

آنحضرت صلی الله علیه وسلم کاتر او یک کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی متعدّدا حادیث سے ثابت ہے،مثلاً:

ا:...عدیث عائشر من اند عنها ، جس میں تین رات میں نماز پڑھنے کاذکر ہے ، بیکن رات میں تبائی رات مک ، دُومری رات میں آدمی رات مک ، تیمر کی رات میں محر مک ( سمج کی در کئی عادی ک ناء میں ۲۰۱۹ )۔ (۱)

۲: ... مدیشه این در رشنی الفد صد، حمل س ۴۳ و میر داسته ش جهائی داست تک ۲۵ و می شد آدگی داست تک اور ۴۷ و می شب شهر اقرال گیزیک آیام کاذکر بسیار میاش دانسول ش:۴ سی: ۱۳ میرداید چد قدی «پودادود ماندگی» ( ۲۰)

٣:...حديث إنعمان بن بشيروض الندعة اس كالمضمون بعينه حديث إني ذروض الندعنه كاب (نسالً ج: ١ ص ٢٣٨٠) \_

۲:... حدید یا فرید برین دارد رضی الله عنده این مین صرف ایک را ست کا ذکر به ( جاش الاصول ن: ۲ سمن ۱۱۸۱، بردایت بخاری وصفح با بودا و دارای ( ۲ ) وصفح به بودا و دارشانی ( ۲

(1) ان عائشة أخيرته ان رسول الله صلى الله عليه وصلم خرج ليلة من جوف الليل قصلي في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلي فصلوا معه فاصح الناس فتحدثوا أكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة لمغرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصح فلما فقدي الفجرة أقبل على المناشقة على مكانكم ولكنى حشيت أن ففرض عليكم المتحدز اعبها. فتوي تعول على المناسقة على مكانكم ولكنى حشيت أن ففرض عليكم فتحزوا عبها. فورة 2 من 1719

(٢) أبو فر الفقار رضى الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وصليم ومثنان. فلم يقم بنا حتى يقى سع من الشهو. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، في لم يقي بنا في السائدة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب قطر الليل ......... في لم يقم بنا حتى يفتى ثلاث ليال من الشهر فصلى بنا في التأتمة، ودعا أهله ونسائد، فقام بنا حتى تعنوفنا القلاح، قلت: وما القلاح؟ قال: السعور . رجامع الأصول ج: ٢ ص: ٢ الـ ١٠ ٢ ما ١ ما طبع قرا البيان بيروت،

(٣) - أبو طلحة قال: سمعت العمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع وصول الله صلى الله علمه وصلم في شهر رمصان لسلمة شلات وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حلى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور. (نسائي ج: ١ ص ٢٣٦، باب قيام شهر رمضان).

(٣) ريد بن ثابت رضى الله عنه قال ... ..... وقال عبدالأعلى: في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلى فيها، قال: فتيم الله وجارة وجارة وا يصارن بصلاته، قال: ثم جارة البلة، قحضروا. (جامه الأصول ج: ٢ ص ١١٨٠).

۵... مديث النس رضي الله عنده الله يشمي محمد صابك دات كاذكر ب (سيح مسلم ج: است من ٣٥٠) \_

کیان آخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس کی جماعت بر مدوامت نیس قربانی اوران اندیشے کا اظہار فرمایا کہ کیس تم پر فرض ند بروجائے داورائے طور پرگھروں میں بڑھنے کا تھم فرمایا (مدیشہ ندیم نام ارسی خورہ)۔

رصفان المبارك مين آنخضرت ملى الندعلية وعلم كالجاجو يهت بزد جاتا تعابضوصاً عشرة افيره على تو يورى رات كا قيام معمول تعادايك ضعيف روايت على بيرجى آيا ب كداً ب صلى الفرعلية ويمكم كي تعاذ هي اصافيه وجاتا تعاذ فيض القدير شرح بام العفر ح: ٥ ص: ١٣٠ ، وفيه عبدالدافي بن قامع، قال المداو فعلني يعملني كسيرًا ) (٢٠)

تا ہم کسی حج روایت میں میٹیل آتا کر آپ معلی الله علیہ دہلم نے دمضان المبارک میں جوتر اور کا کی جماعت کرائی واس متنی رکھات پڑھا کمیں؟ حضرت جائز رضی اللہ عند ہے منقول ہے کہ صرف ایک دات آپ صلی اللہ علیہ دہلم نے آٹھ رکھات اوروتر پڑھائے (مواد د الطعان ص: ۲۲۱ میام المسل مروزی می: ۱۵ ایکٹیسیمائید بھی الزوائد ہے: می: ۲۶ اپروائی والایطانی)۔ (۲)

مگراس روایت میں شینی بن جارید مترو ہے، جوائل صدیت کے زدیکے شعیف اور محروح ہے، جرح وقعدیل کے اہام میکیا بن معین اس کے بارے میں فرائے ہیں: ''فیس بلذاک'' لیٹی ووقوی ٹیس، نیز فرائے ہیں: ''عندہ مناکبو''، لیٹی اس کے پاس متعدد مشکر روایتیں ہیں۔ اِنام اِبدوا دوار امران کی آئے ہیں کہ اس کی مدیشیں مختوفیٹیں' از جذب اجدیب ج:۸ مین عدا، میران وقتیل نے اسے صفاعا میں وکر کیا ہے، ایس عدنی کہتے ہیں کہ: ''اس کی مدیشیں مختوفیٹیں' از جذب اجدیب ج:۸ مین عدا، میران الاحدال ج:۳ میں:۱۱م)۔ (۵)

ظا صربید کربدداوی اس روایت مین متفرد می ب اور ضعیف می ، اس لئے بر دایت مشکر ب ، اور بگر اس روایت میں سرف ایک رات کا واقعہ فرکور ب ، جبر ریم می احتال ب کر آپ ملی الله علیه وکلم نے ان آٹھ رکھتوں سے پہلے یابعد میں تنجام می کیچر رکھتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس فال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى رمضان فحت فقمت إلى جنبه وجاء وجل فقام أيضًا حتَّى كنا رهطا فلما حس النبى صلى الله عليه وسلم الاً خلفه جعل يتجوز فى الصلّوة ثم دخل وحله فصلَّى صلاة لاً يصليها عندنا. وصحيح مسلم ج: ١ ص٣٥٠، باب النهى عن الوصال، طبع قليمى كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) زبد بن ثابت رضى الله عنه قال ........ فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضيه فقال لهم: بما زال بكم
 صنيعكم حتى ظنت أنه سبكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في يوتكم. (جامع الأصول ج.٢ ص.١٥ م عليه دار البيان).

<sup>(</sup>٣) كان[ذا دخل رمضان تعبّر لوله، وكترت صلاته، وابتهل في الدّعاء، وأشفق لُوله. (فيض القدير شُرح جامع الصغير جـ3 ص: ١٣٢، حديث نمبر: ٢٨١، طهم بيروت.

<sup>(</sup>٣) - عن جابر بن عبدالله قال: صلّى ينا وسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ومضان ثماني وكعات وأوتر. (مواود الطّمآن ج:٣ ص: ٢٢٧، طبع بيروت).

ر حمل بول بوييا كه حفرت النس رمنى الشدمة. كما روايت يثمن مذكور بها فرقالزواكد عنة ٣ من ١٠٠٠. وايت طبراني موقعال و جالسة و حال () الصحيح) -

ذوسری روایت مصنف این انی شید (۱۳۶۰ می ۱۹۳۰ میز نویجن نیج ۴۰۰ میز نویجن (۱۳۶۰ می ۱۹۳۰ می نوداند ج: ۳ می ۱۷۲۰) می حضرت این عباس رضی الفه عنها کی ہے کہ: ''آئخضرت میلی الله علیہ وسلم مضان میں میں رکھتیں اوروتر پڑھا کرتے تھے۔'' محراس کی سند میں ابزشید ابرائیم بن حتاب راوی کرور ہے، اس لئے بیدوایت سند سے کھاظ سے پیچنمیں'، ''محرجیها کرآ کے مطلع موگا کہ حضرت می رضی الله حدرت کہ ذائے میں اُمت کا قبال آئ کے مطابق ہوا۔

تیمری صدیث آم الموشنن عائش صدیقه رضی الله عنها کی ہے، جس کا سوال جی حوالہ دیا گیا ہے، گمراس بیس تر اوق کا ذکر فنیس، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور فیررمضان بیس بیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکھا جبر اوق سے کتھین بیس سے مجی مدد فنیس بلتی۔

چنانچيملامه شوكاني نيل الاوطار مي لکھتے ہيں:

"والمحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفرادئ فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة." (غل الاوادار ٢٥٠٥ ص: ١٣)

ترجمد:.." حاصل بدكدان باب كی حدیثین اوران كستاب حدیثین جمن بات بردالات كرتی بین، ده بیه كردمضان ش قیام كرنا ادر با جماعت یا كیفرفاز بوصنا مشروع به به كن تراوی كوكی خاص عدد ش مخصر كردينا ادراس ش خاص مقدار قر أنت مقر تركز الكربا بات به جوست ش واردنین بولی "

۲:... تراوت عهدِ فارو تی میں:

آ تخضرت صلى الله عليه وملم اورحضرت الإ بكروش الله عند كي زماني عمل تراويج كى با قاعده جماعت كا ابتمام نبين عما، بلك

 <sup>(</sup>۱) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل في رمضان، فجاء قوم وصلى، وكان يخفف، ثم يدخل بنه فيصلى، ثم بخرج فيخفف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(7)</sup> عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في شهر ومضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. نقرد به أبو شبينة إبراهيم بن عثمان العبسي الكرفي وهو ضعيف. وسنن اليهقى واللفظ لة ج: 7 ص: ٢٩٣، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، أيضًا: مصنف ابن أبي شبية ج: 7 ص: ٣٩٣، مجمع الزوائد ج: 7 ص: ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة بن عبدالرحين انه سأل عائشة كيف كانت صلوة وسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما
كان ينزيند في رمضان و إلا في غيره على احدى عشرة و كمة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى أربعًا فلا
نسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا ... إلغر (بعاوى ج: 1 ص: ٢٩٩، باب فضل من قام رمضان).

۔ لوگ تبایا چھوٹی چھوٹی بھائق ل کی منظل میں پڑھا کرتے تھے،سب سے پہلے حضرت عروضی اللہ عزنے ان کوایک امام پر جھ کیا ( گ بناری بن: اسم:۲۹۹، بال فضل کن قام رمضان )۔

اور بینظافت ِفارد قی " کے دوسرے سال چی کا احکاواقعہ ہے( نامرخ اُنظاء میں: ۱۴، تاریخ این انجر بخدا میں: ۱۸)۔ ('' حضرت عمر وضی الله عند کے عبد مل کئی رکھتیں ہوجی جاتی تھیں؟ اس کا ذکر حضرت ساعب بن پر بد محالی وضی الله عند کی عدیث میں ہے، حضرت سائب ہے اس حدیث کو تمنی شاگر فقل کرتے ہیں، ۱: حارث بن عبدالرمز من بن الی ذباب، ۲: پر بدین خصیف، ۲: مجمد بن بدعث، ان تیزن کی روایت کی تنسیل حسب ذیل ہے۔

ا:...مارث بن عبدالر من كاردايت علام يحق في شرح بخارى عمل مافقا ابن عبدالبر كوال يه في كاب : "قال ابن عبدالبر: وروى الحارث بن عبدالرحمن بن ابى ذباب عن السانب بن بزيد فال: كان الفيام على عهد عمر بثلث وعشرين ركعة، فال ابن عبدالبر: هذا محمول على إن الخلث للوتر."
(مرة القارى في ال مراكمة)

ترجمہ:.." انن عبدالمرکتبے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب نے هفرت سائب بن بزیدٌ سے دوایت کی ہے کہ: حضرت عمر مننی انقد عز کے عهد من ۴۳ رکھتیں پڑھی جاتی تھیں، ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں میں تراوش کی اور تین رکھتیں و ترکی ہوتی تھیں۔"

۲: ... حضرت سامب کے ڈومرے رادی ہیزید نے بین خصیفہ کے تین شاگر دییں: ایمن انی ذہب جمیر بن جعفراور امام مالک ،اور پید تیزیل مالا خاتی میں کھیتیں روایت کرتے ہیں۔

الف:...ابن ابي ذيب كى ردايت إمام يميني "كي من كبرى من درج ذيل سند كيسا تعامروي ب:

"اخبرنا ابوعداقة الحسين بن محمد الحسين بن فجويه الدينورى بالدامغان، ثنا احمد بن محمد بن اسحاق السنى، انبأنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن الجعد انبأنا ابن ابى ذتب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا بقومون بن الجعد انبأنا ابن ابى ذتب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا بقومون على عهد عصر بن الخطاب وضى الله عنه فى شهر ومتنان بعشرين ركعة، قال: وكانوا بقرن بالمنبن وكانوا يتوكون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان وضى الله عنه من شدة الفياه."

(ستريكرين ج: ٢٩٠٤)

<sup>(1)</sup> عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصفى الرجل لفضد ويصلى الرجل فيصلي يصلاحه الرحف أقال عبر : إلى أرض لو جمعت هؤلاء على فارى واحد لكن أنسال ثم عزم فجمعهم على أي بن كعب. (بخارى - ج: 1 ص: 1979ء باب قطل من قام رمضان). (7) فقى متذاريع عشرة ..... وقيها جمع الناس على صلاقاً التولويج والريخ الخلفات ص: ٣٠ اد فصل في خلاف رضي الله عنه).

'' میحی این افی وئب، بریدین تصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن برید رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکھتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثبان رضی اللہ عنہ کے دور میں شرقت قیام کی وجہ ہے آئی الشجیول پر فیک لگاتے تھے۔'' اس کی مندکو ایام تو دی 'ایام عراق" اور وافع میر کا تھے گئے کہا ہے۔ اس کی مندکو ایام تو دی 'ایام عراق" اور وافع میر کا تھے کہا ہے۔

(آثارالسنن ص:۲۵۱ لمع مكتباهاديهان بتخة الاحوذي ج:۲ ص:۵۵)

ب: .. ثم تن جعزى روايت إمام تنظّ ك ورم كالب مع قد المن والآ فارش حسيدة في مند مروى ب: المجدون المنا ابو حمد محمد بن الخبرونا ابو حامد محمد بن عبدالوهاب، ثنا خالد بن مخلد بن عمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن

يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر."

(نصب الرابية ج:٢ ص:١٥٣)

''لیخی تجر تن جنفر، بزید بن خصیفہ سے اور وہ سائب بن بزیدر ضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ: آم لوگ حنمزت محر رضی اللہ عندے عبد شی جمی روکھات اور وزیر حاکرتے تھے۔''

اس کی سندکو ایام نوون کے خلاصیں، علامہ تک نے شرح منہاج میں اور علامہ کی قاریؒ نے شرح مؤطا میں سنج کہا ہے ( آٹار اسن ج: ۲ س: ۴۴ ہم تھندالامودی ج: ۲ س: ۵۵)

ن .... يزير من صيف بيام ما لك كي روايت حافظ في في الباري شي اورعلا مدثوكا في في نيل الاوطار بي وكركي ب... حافظ الصح بين:

"وروی مالک من طریق یزید بن خصیفهٔ عن السائب بن یزید عشرین رکعه." (تُقْمَالِدِي ع:۳ من ۲۵۳، طبرمالهرد)

جرجہدند "'اور ایام ہالک نے بیزید بن خصیفہ کے طریق سے حضرت سامب بن برید سے میں رکھتیں نقل کی جن ''

اورعلامه شوكاني مسيح بين:

"وفي المؤطّا من طريق يزيد بن خصيفة عن السانب بن يزيد انها عشرين ركعة." (تُل الدفار ئ: ٣ ص:٥٣مبلوع<sup>تاي مر</sup>١٩٥٤هـ)

<sup>(</sup>١) واستدال لهم أيضًا بصا روى البهه قي في سنه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر وصح اسساده السبكي في شرح المنهاج وعلى القارئ في شرح المؤطا. (تحفة الأحوذى ج: ٢ ص: ٤٥٠) واللفظ للتحفة وأيضًا في آثار السن ج: ٢ ص: ٣٥ طبح حقايم ملتان].

" ما لك عن يزيد بن خصيفه عن السائب بن يزيد " كي سند بعض بخاري ج: ١ ص: ٣١٢ برموجود بي بيكن رروايت مجمع مؤطا كے موجودہ ننج مين نيس ملى ممكن بر كوطا كركى ننج ميں جافظا كى نظر كرزى ہو، يا غير مؤطا ميں ہو، اورعلامہ شوكاني "كا: "وفى الموطا" كهامهوكي بناير مو، فليفتش!

m:...حصرت سائب رضی الله عند کے تیسر بے شاگر دمجرین ایسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف

. الف:... إمام ما لك وغيره كى روايت ب كد حفرت عمر رضى الله نے أني اور تميم دارى كو گيار و ركعتيں برط انے كا حكم ويا تھا، جبیها که مؤطانیام ما لکّ میں ہے (مؤطانیام مالکّ ص:۹۸،مطبوعة ومحد کراچی)\_<sup>(1)</sup>

ب:...ابن اسحاق ان سے تیرہ کی روایت نقل کرتے میں (پنج الباری ج:۴ من ۲۵۴)\_ (۲

ج:...اوردا کورین قیس اور دیگر حضرات ان ہے اکیس رکھتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدالرزاق ج:۴ من:۴۸)\_ <sup>(۳)</sup>

اس تفصیل ے معلوم ہوجاتا ہے کہ حفرت سائب کے دوشاگرد حارث اور بزید بن حصیفہ اور بزید کے تیوں شاگرد منق اللغظ ہیں کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے ہیں رکعات پرلوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ عمر بن پوسف کی روایت مضطرب ہے بعض ان میں سے گیار افقل کرتے ہیں بعض تیرہ اوربعض اکیس ۔اُصول حدیث کے قاعدے ہے۔مضطرب حدیث ججت نہیں، لہٰذا حضرت سائب رضی الله عند کی سمج حدیث و بی ہے جو حارث اور بزید بن خصیفہ رضی اللہ عند نے نقل کی ہے، اور اگر محمد بن بیسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو کسی در ہے میں قامل لحاظ سمجها جائے تو دونوں کے درمیان ؓ بی کی وہی صورت متعین ہے جو امام بیمجی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے

که گیاره پر چندر در عمل ربا، مجرئیں برعمل کا استقرار ہوا، چنانچہ ایام بیتی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: "ويمكن الجمع ببن الروابتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا

(سنن کبری ج:۲ ص:۴۹۱) بقومون بعشرين ويوترون بثلث."

ترجمه:...' دونوں روایتوں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ وولوگ پہلے گیار و پڑھتے تھے، اس کے بعد میں

رکعات تراوت اور تمن دتریز صنے لگے۔''

إمام يبيقى رحمه الله كاميارشاد كه عبد فاروقي هي محابثًا آخري عمل، جس براستقر ار بوا، بيس تراوح تها، اس برمتعد وشوابد د قرائن موجود ہیں۔

الك عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر ين الخطاب أبي بن كعب و تميما الداري أن يفوما للناس باحدي عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالك ص:٩٨، طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) وأخرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يؤيد قال: كنا نصلي زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة. (فتح الباري ج: ٣ ص:٢٥٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

 <sup>(</sup>٣) عبدالرزاق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبئ بن كنعب، وعملني تسميم الداري، على إحدى وعشرين وكعة، يفرؤون بالمتين وينصرفون عند فروع الفجر. (باب قيام رمضان، مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٢٦٠، طبع مكتبه وشيديه كوثله).

اقل :.. إمام مالك جمحر من يوسف عي المواق ووايت فق كرت بين ، خودان كا اينا مسلك بين يا چيتين رّ اون كاب، جيدا كم چرخي بحث عن آير كامان عواضح بيكريدوايت خودام مالك كيزو يك مجي عنداود بيند يدونين .

دوم:...ائن اسحال جومحہ بن ایسف سے تیرہ کی روایت آئل کرتے ہیں ،وہ بھی ٹیس کی روایت کواشیت کہتے ہیں، چنانچہ طاسہ شوکا کی " نے ٹیس والی روایت کے ذیلے میں ان کا قبل لفل کیا ہے:

"قال ابن اسحاق وهذا اثبت ما سمعت في ذلك" (شؤل بنل الاوفار ج:٣ م: ٥٣) ترجمه:.." ابن اسحاق كتية بين كه: ركعات تراوس كي تعدادك بارت بين، بين نيج جو يكوسنا اس شي س سه زياد وابات بيكي تعدادك"

سوم : ... به که بحد بمن پوسنسک گراید دوالی دواید که تا نمدیش و دسری کو فی اور دوایت موجود فیس م بجید حضرت ساعب بن یزید رضی الله حدثی بیس والی دوایت کی تا نمدیش و گهر متنور و داشتی به کیمه و چود جین مینانچید :

ا:... يزيد بن رومان كى روايت بكد:

''تحمان المناس بقومون فی زمان عمر بن العطاب فی رمضان بلنگ و عشرین رکعة.'' (مؤطابام) لک می:۹۸ میرورفرکرای بی متن کری ش:۴ می مین۴۹ مینیم اینش مین۴۹ شیع بدید مین۴۵) ، ترجمه:...' لوگ حضرت محروشی الله عند کے زبانے میں ۴۳ رکھتیں پڑھا کرتے تھے (میس تراوشگا اور تیمن وزرک۔''

بیدوایت سند کے لحاظ سے تبایت تو ک ہے، مگر مرس ہے، کیوکھ ریزید بن رومان نے حضرت محررض اللہ عند کا زماندُیس پایا، تا ہم حدیث مرس ( جبکہ اُفتداور لاکنِ احتی دسند ہے مروی ہو، اہلم مالگ، اہلم ایومنیڈ، اہام مجداور جمہور علاء کے زویک مطلقا جمت ہے، البتد اہام شافع کے مزدیک حدیث مرسل کے جمت ہونے کے لئے بیٹرط ہے کہ اس کی تاکید کی ڈومری سندیام سل ہے ہوئی جوں چونکہ بزیرین دومان کی زیر بحث دوایت کی تاکید میں دیگر متعدد دوایات موجود ہیں، اس کئے یہا تقاق الم علم ججت ہے۔

یہ بحث توعام مراسل باب میں تھی مؤطا کے مراسل کے بارے ش ابل حدیث کا فیصلہ ہیے کہ دوسب تھے ہیں۔ چنا نچہ ایام البند شاہ دلی اللہ محدث داولوںؓ تجہ اللہ البالد میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك و اتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك و من وافقه و اما على رأى غيره فليس فيه مرسل ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك و من وافقه و اما على رأى غيره فليس فيه مرسل و لا منقطع الأ قد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه و قد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تتخريج احاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن ابى ذنب و ابن عيينة و الثورى ومعمر ."
(جراشا الإنذ ج: الرائم الخراب معمر ."

کا اس پرانقاق ہے کہ اس عمی جنتی دوایتی ہیں، دوسب ایام یا لگ آدران کے موافقین کی دائے پرسیجے ہیں۔ ادر ذومروں کی دائے پراس عمی کوئی مرسل اور منتقطع دوایت ایک ٹیٹیں کہ ؤومر سے طریقوں سے اس کی سند شعل ند ہو، ہمی اس کھا تھ ہے دوسب کی سب بیٹے ہیں، ادوایام یا لگ کے ذیائے عمر مؤطا کی حدیثوں کی توج نے کے لئے ادران کے منتقطع کو منسل ثابت کرنے کے لئے بہت سے مؤطا تصنیف ہوئے، چھے این الی ذہب، ابن عمید، ٹور کی ادر معرکی کما ہیں۔''

اور پھر میں رکھات پرامل استدلال تو حضرت سائب بن پزیدر منی اللہ عند کی روایت ہے ہے جس کے '' محجو'' ہونے کی تصریح کڑ رچکی ہے، اور پزید بن رومان کی روایت اطور تا ئیر ذکر کی گئے ہے۔

۲: .. کی بن سعیدانصاری کی روایت ہے کہ:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(معنف دين الي شيبه ج:٢ ص:٣٩٣)

ترجمه: " معزت عمر مني الله عنه في الكي فخص كوكم ديا كه لوگور كويس ركفتيس بزهائي "

میدوایت بھی سندا قوی مگر مرسل ہے۔

١٠٠٠ عبدالعزيز بن رفيع كي روايت ب:

"كبان ابنى بن كعب يصلى بالناس فى دمضان بالعدينة عشرين وكعة و وتو بثلث." (منعدان) في شير المراد ( منعدان) في شير المراد ( منعدان) في شير المراد ( منعدان) في شير المراد ( منعدان)

ترجمہ: ...' حضرت أفی بن كعب دشمى اللہ عندلوكوں كويدية بي رمضان ميں بيس ركعت تراو'' ورتين وتريغ ها يا كرتے تھے''

٣ نه جمر بن كعب قرعى كى روايت ہے كه:

"كان المناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين (\* ، يطيلون لهجا القرافة ويوترون بثلث." (تيم *إثبار س.،١٥، طع بد س.،٥٥*٠)

ترجمه: ... الوگ حضرت عمروضی الله عند کے زمانے جس ومضان المبارک جس میں رہیتے پڑھتے

تھے،ان میں طویل قر اُت کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔"

بدروایت بھی مرسل ہے، اور قیام اللیل میں اس کی سنوٹیس ذکر کی گئی۔

۵: ... كنز العمال مين خود حضرت أني بن كعب رضى الله عنه عنقول ب كه:

"ان عسمو بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمضان، فقال: ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا امير المؤمنين! هذا شي لم بكن. ففال: قد علمت ولكته حسن. قصلي بهم عشرين ركعة."

(كترافعال طبح جديد بروت ج:٨ ص:٩٠٩، مديث:٢٣٣٤١)

تر جرند... حضرت عررضی الله عند نه ان کو کهم دیا کدوه رمضان می لوگون کو دات که وقت نماز پر حمایا کریں ، حضرت عررضی الله عند نے فر بایا کہ: لوگ دان کو دو اور کتے ہیں بھر خوب اپھیا پر حمالیس جائے ، پس کاش آخر دات میں ان کو آن ساتھ ۔ افجائے خوش کیا: یا بھر الموسین او بیا کیں ایک چز ہے ہو جیمیائیس ہوئی فر بایا: یہ تو جمعے معلوم ہے ، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ چتا تی آفی رضی الله عند نے لوگوں کو میس رکھتیں پڑھا کیں۔''

چہارم:...مندرجہ بالاردایات کی ردشی عمل المباطم اس کے قائل میں کدهنرت عمر منی الله عند نے لوگوں کویس رکعات پر تع کیا، اور هنرات بحالہ کرام رضوان الله علیم اجھین نے ان سے موافقت کی، اس لئے میہ بمنزلد اجماع کے تعا، یہاں چند اکابر ک ارشادات ذکر کئے جاتے ہیں:

إمام رّنديٌ لكيمة بين:

"واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة."

تر جرند..." تراوی ما المرام کا انقاف به بیعن در سب اکالیس دامت کالیس دامت کال بین ابل هدینده یکی قول ب اوران کے بیال در پید بیش ای پرگل ب اوراکو المرام بھی دکھت کے قائل ہیں، چوهنرت ملی، حضرت محراورد مگر محابر کرام رضی اللہ مجم سے مردی ہیں۔ منیان اور کی، مجداللہ بن مراک اور شافعی کا می قول ب ایام شافعی فرماتے ہیں کہ: میں نے اپنے تھر کد کرمدیں لوگوں کو بین رکھات ہی ہے ہے

يا ٻ-

ترجمه ز... ابحي كيتر بين كه : حضرت عمر منى الله عند في يميله ان كوتطويل قرأت كاحكم دياتها كدوه

#### افضل ہے، مجراد گوں کا ضعف محسوں کیا تو ٣٣ رکعات کا حکم دیا، چنانچہ طول قر اُت میں کی کی اور رکعات کے اضافے کی نضلت کی کچھ تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فنقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًّا وثلاثين غير الشفع والوتو ."

(زرقاني شرح مؤطاح: الص:٢٣٩)

ترجمه:... ماجيٌ كہتے ہیں كہ: يوم حروتك ہيں دكعات كادستور دیا، مجران برقیام ہماری ہواتو قراءت میں کی کر کے رکھات میں مزیدا ضافہ کرویا گیا، اور در کے علاوہ ۳ ارکھات ہو گئیں ۔''

٣٠ ... علامه زرقاني " نه يجي بات حافظ ابن عبدالرّ (٣١٨ عنه ٣٠ مه ) اور ابوم وان عبدالملك بن صبيب القرطبي المالكُنْ (متولی ۲۳۷هه) بیفقل کی بے (زرقانی شرح مؤلما ج: اس ۴۳۹)۔

٣:... حافظ موفق الدين ابن قد اسالمقدى المعبلة (متونى ١٦٠ هـ) أمغني من لكهت بن:

"ولنها ان عممر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابن بن كعب كان يصلي لهم عشرين كعة."

ترجمه:... الهاري دليل بيرب كه حضرت عمر منى الله عنه نے جب لوگوں كوائي بن كعب رمنى الله عندير جع کیاتووہ ان کوئیں رکعتیں پڑھاتے تھے''

اس سلسلے کی روایات، نیز حضرت علی رضی الله عند کااثر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه: "اورربه منزلدا جماع محابث كے ا مجرابل مدینہ کے ۳۱ رکھات کے تعالی کوذکر کر کے لکھتے ہیں:

"ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره أولي بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة لأنهم اوادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل تر ويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وصلم أولى وأحق أن بتبع."

(الناقدامدالمغني مع الشرح الكبيرج: اص 299) ترجمه: "" مجرا گر ثابت بو كدال مدينه سب چيتين د كعتين يؤيينه تيم تب بحي جوكام حضرت عمر رضي الله عند نے کیااورجس بران کے دور میں محابہ رضوان الله علیم اجمعین نے اجماع کیا،اس کی پیروی اُولی ہوگی۔ بعض المرغلم نے کہا ہے کہ: المرید پیزی مقصودان قمل ہے افلی مکہ کی برابری کرنا تھا، کیونکہ الل سکہ دو ترویحوں کے درمیان طواف کیا کرتے تھے، الملی مدینہ نے طواف کی جگہدو ترویحوں کے درمیان چار رکھتیں مقرتر کرلیس بہرحال رسول النہ طی اللہ علیہ کم کے حکامید شخص اللہ عظیم کا چومعول تفاوی اُول اور اس ہے۔'' ۵:۔۔۔ایا مرتج الدین فوری کا (حزفی 214 ع) شرح مدید بش لکھتے جن:

"واحتج اصحابنا بها رواه البيهقي وغيره بالأسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصحابي رضى الله عنه قال كانوا يقومون على عهد عمو بن الحطاب رضى الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. الحديث." (الجُوعُ عُرَّمَ مَدِّبَ عَنَّمَ صَادِّبَةً صَارِّعًا

ترجمہ:...' ہمارے اسحاب نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جو اِمام یکنی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن برید برصالی رضی اللہ عنہ ہے سرکینچی دوایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں بیس رکعتیں پڑ حاکرتے تھے۔'' میں رمضان المبارک میں بیس رکعتیں پڑ حاکرتے تھے۔''

آ گے بزیدین رومان گل روایت ذکر کر کے اہام پینتی رحمہ اللہ کی تفیق ذکر کی ہے، اور حضرت فلی رضی اللہ عند کا اثر ذکر کر کے انگریامہ یند کے فعل کی وہی توجہ کی ہے جو ایمن قد امسانی عہارت میں گز رچکی ہے۔

٧: ...علامه شباب الدين احمد بن محمر قسطلاني شافعي (متوني ٩٣٣ هـ) شرح بخاري مين لكهية بين:

"وجسمع البيهشمي بيستهسما بأنهسم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بظلت وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع."

(ارشادالهاری ج:۳ س:۲۲۳)

ترجمہ:..." اور اِمام بیتی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ میلیڈ گیارہ پڑھتے تتے، گھرٹیس تر اوٹی اور تمن و تر چے گے، اور حضرت محرضی اللہ عند کے ذمانے میں جو معمول جاری ہوا اے علا منے بحول اجماع کے شار کیا ہے ۔"

. ٤: علامة مصورين يونس بهوتي حنبل (متوني ١٠٣١ه) (مشف التناع عن متن الاقتاع) مين لكهته بين:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر فى رمضان بشلت وعشوين ركعة .... وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا."
( "عند التراكم" ن الراكم عن الإسلام عن التراكم عن الراكمة عن الراكمة التراكمة عن ا

ترجمہ:...' تراوح میں رامعت ہیں، چنا نچہ المام مالگ نے بزید بن وہ ال ؓ سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت محروضی الشرعنہ کے زمانے میں رصفان میں ۲۴ رکھتیں پڑھا کرتے تے .....اور حضرت عمر رضی الشرعدی سحار لیک موجود کی مثل میں کا حکم و برناما مشہرت کا صوق تھ ندائل کے بیا بھا کی ہوا۔'' ٨ :.. مندالبندشاه ولى الله محدث د بلوي " وحية الله البالغ " من لكيت إن

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلقة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك الأته يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع مساجدهم وذالك الأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضى الله عنده لهذا التيسير (جـاشالاند عشرون ركمة") (لاء اشالاند جام ١٥٠٠)

٢:..برّاوي عهد صحابةٌ وتا بعينٌ مين:

حضرت عمر رضی اللهٔ عند کے ذمانے ہیں ہیں تر اوت کا معمول شروع ، دوا تو بعد میں کم از کم میں کا معمول رہا ، بعض محابد رضی الله عمر و تابعین سے زائد کی روایات تو مروی میں لیکن کی سے سرف آنچہ کی روایت نیمیں۔

اند حضرت سائب رضی الله عند کی روایت أو پر گزر ریکل ب،جس می انہوں نے عبدِ فاروق میں میں کا معول و کر کر کے ہوئے ای سیاتی میں عہد عثاق کا وکر کیا ہے۔

ا: ... ایم مسعود رضی الله عند حن کا وصال عهد عنانی کے اواخر میں ہواہ، وہ بھی میں پڑھا کرتے تھے ( تیام المبل می: ۹۱ بلع () جدید مین: ۱۵۷۔

٣٠... "عن ابس عبدالرحمان السلمي عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فامر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن کبری بیکی ج:۲ ص:۴۹۱)

ترجمہ:..'' ابوعبدالرحمٰن ملی کتیتے ہیں کہ: حصرت فل رض اللہ عند نے رمضان شی قار بول کو بادیا ، پُس ان بھی ایک شخص کو تھم دیا کہ بھی رکھیتیں پڑھایا کرے، اور وتر حصرت فلی رضی اللہ عدشو در پڑھایا کرتے تھے۔'' اس کی سند بھی جماد دین شعیب پرمجھ بیشن نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے متعدد شواہم موجود ہیں۔

ا یوعبدالرحمٰن سلمی کی بیروایت فیخ الاسلام حافظ این تیمیہ نے منہاج السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

قال الأحمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتو بثلاث ... إلخ. (قيام الليل ص: ٩١).

حضرت على رضى الله عند نے حضرت عمر رضى الله عند كى جارى كروه تراوت كا كواپنے دور خلافت ميں باتى ركھا (منهاج النه جند م () (۲۲۲) - ()

حافظ ذیکٹ نے المنتفی مفتصر منهاج السنة (المنتفی موده ۵۳۲) می حافظ اندی تیمیڈ کے اس استدلال کو باؤنمیر ذکر کیا ہے، اسے واضح ہے کہ ان ووٹوں کے زویکہ حضرت کی رمنی الشرعنہ کے عہد میں میں رکھا استرا اوس کی امعمول جاری تھا۔

":..."عن عمر و بن قبس عن ابى الحسناء ان علبًا امر رجلًا يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة." (معنى ترن الثير ق: م عرد (معنى ترن الثير ق: م عرد (معنى ترن الثير ق: م عرد (معنى ترن الثير قد ترد كله الثير قد ترد الثير قد ت

ترجمه:..." عمروین قبین ابوالحسنا و بین قبل کرتے ہیں کدهنرے کل دخی الله عند نے ایک فخص کو بھم دیا کہ لوگوں کو مضان میں بین رکھتیں بڑ حاما کرے۔"

۵:... "عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب رضى الله عنه عنه الم رجلًا ان بصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفي هذا الإسناد ضعف."
من كريمة و مدم مدين المناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفي هذا الإسناد ضعف."

(سنن کیرن پین بند میں (مدون بین میں میں میں کہ اور سن کیرن پین بند میں (مدون بین میں اور میں میں میں میں کہ ا ترجمہ:...'' ایوسعد بقال،الوائستا و سے تقل کرتے ہیں کہ: حضرت کی رضی اللہ عون ہیں کہ: اس کی سند میں دیا کہ لوگوں کو پانٹی ترویت میں کھیں پڑھایا کرے۔ ایام پینٹی رحمہ اللہ قرباتے ہیں کہ: اس کی سند میں ضعف ہے۔''

علا مدائن الترکائی المجروالتی " عمل لکھتے ہیں کہ: ظاہر تو یہ کدائں سند کا صنف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ہے، جو شکلم فید رادی ہے، شکن مصنف این ابل شیبر کی روایت میں (جواویر ذکر کی گئی ہے) اس کا متابع موجوو ہے، جس سے اس مے ضعف کی علائی جو جاتی ہے (وزیل شیز کبر کی بن : ۴ می:۴۵ م)۔ (\*)

۲ :... "عـن شــيـر بـن شــكـل وكـان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر يظلُّت."

(شن کرئی ج: ۴ می ۱۹۷۰، قیام المثل می:۱۹ می ۱۹۷۰، قیام المثل می:۱۹ می ۱۵۵۱) ترجمه:... "هشتر بن شکل، چوحفرت فل مثق الله عند کے اسحاب میں سے تقع، دمضان السیارک میں

<sup>()</sup> وعن أبي عبدالرحين السلمي أنّ عليًا دعا القواء في ومصان قافو رجلًا منهم يصلّي بالنّاس عشرين ركعة. (منهاج السُّنة ج:٣ ص:٢٣٠، طبع السكتبة السلفية لأهوري. وفيه أيضًا: أنّ هذا لو كان قبيخًا منهيًا عنه لكان عليّ أبطله لمّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة للما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر ولّ عليّ إستحباب ذالك.

<sup>(</sup>ع) ُ قَلْتُ. الأطهو َ ان ضعفه من جهة أبي سعد معيد ابن العروبان البقال فإنه سكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه غيره قال ابن أبي شبية في المصنف شا وكيح عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء أن عليًّا أمر رجلًا يصلي بهم في رمضان عشرين وكمة. وفيل سن الكبري: ح: ۲ ص: ۴۵، طبع دار الكتب العلمية).

لوگوں کوہیں رکعت تراوت کا ورقمن وتریز هایا کرتے تھے۔''

إمام يتى رحمالله نے اس اثر كوفل كركے كباب: "و فسى ذلك فوة" (اوراس من توت ب)، مجراس كى تائيد ميں انہوں نے عبدالرحن ملمی کا اثر ذکر کیا ہے جو اُو برگزر چکا ہے۔

٤:... "عن ابى الخصيب قال: كان يومنا صويد بن غفلة في رمضان فيصلى خمس ترويحات عشرين و كعة." (ستن کبری ج:۲ من:۳۹۲)

ترجمه:... ابوالخصيب كهت بين كه: تعيد بن غفله جميل ومضان مين نماز يزهات سي، پس ياخج ترویح میں رکعتیں بڑھتے تھے۔''

(آثارالسنن ج:۲ ص:۵۵ طبع بند) "قال النيموي: واسناده حسن."

ترجمه:...' علامه نیموی فرماتے ہیں کہ:اس کی سند سیح ہے۔''

حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کا شار کہار تا بعین میں ہے، انہوں نے زبانہ جا لمیت یا یا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے کیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت نہیں گی ، کیونک یہ بیدیاس دن مہنچ جس دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی مدفین ہوئی، اس لئے صحابیت کے شرف سے مشرف مدہوسکے، بعد میں کوفد میں رہائش افتیار کی ۔ حصرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت على رضى الله عنها كے خاص اصحاب ميں تھے، ٨٠ ه ميں ايك سوتميں برس كى عمر ميں انتقال بوا (تقريب العهديب ج: ا

٨:... "عن المحارث انه كمان بوم الناس في رمضان بالليل بعشوين ركعة ويوتر (مصنف ابن الى شيبه ج: ٢ ص: ٣٩٣) بثلث ويقنت قبل الركوع." ترجمه: ... وارث ، رمضان مي لوكول كومين تراوح اور تمن وتريزهات تقدادر رُكوع سي لل تنوت

9:..قيام الليل مين عبدالرحن بن اني بكره بسعيد بن لحن اورعمران العبدي نے نقل كيا ہے كہ وہ بيس را تعي بيس تراوح يزها يا كرتے تھاورآخرى عشرومى ايك ترويحكا اضافكردية تھ (قيام اليل ص:٩٢ بلى جديد ١٥٨)\_

 <sup>(1)</sup> وفي ذالك قوة لما أخبرنا ...... عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: دعا القراء في رمضان فيأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضي الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آخر عن علي. (سنن ببهقى ج: ٢ ص: ٢٩ ٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) سويد بن غفلة، يفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضرج، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته. ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين. وله مالة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج: ا ص: ۱ ۳۳۱، رقم: ۲۰۴، طبع بيروت).

حارث، عبدالرحن بن ابی بکره (متوثی ۹۹هه) «اورسعید بن ابی اُکسن (متوثی ۱۰۸هه) تیول حضرت ملی رمنی الله عند کے شاگرد ہیں۔

۱۰:...ابوالبخنری مجمع ثین قراوت کاور تین وتریز حاتے تھ (مستف این ایا ثیبہ ج: ۲ ص: ۳۹۳)\_

ا! ... بلی بن ربید، جوهفرت بلی رضی الله عنه کے اسحاب بھی تھے، میں تراویج اور تین وتر پڑھاتے تھے (معنف این الی شیر (۲) بن ۲ من ۲۹۳ ک

(1) المان الى ملك (سوفى عاد ) بحى يس تراوح بزهات تق (معند الدواني شبه جناع من ٣٩٣) -

۱۳: دهنرت عطا(مونی ۱۱۱۰) قرمات بین که: یمن فردگول کووترسیت ۳۳ رکھیں پڑھتے ہوئے پایا ب (مصف این ابی شیبر ن ۲۶ من: ۳۹۳) \_

۱۳ :... مؤطا بام ما لک می عبد الرحمن بین برمز ال عربی (ستونی ۱۷ هه ) کی روایت ہے کہ بیس نے لوگوں کو اس حالت میں بایا ہے کہ و ورمضان میں کفار پرافت کرتے تھے اور 10 رک تھر رکھتوں میں سورہ بیٹر ختم کرتا تھا ، اگر وہ بار ورکھتوں میں سورہ بیٹر فتم کرتا تھ لوگ بے محسول کرتے کہ اس نے قرآت میں تخفیف کے ہے (مؤطابام الگ ص:۹۹)۔ (۵)

اس روایت سے مقصورتو تر اور تا میں طول قر اُت کا بیان ہے، لیکن روایت سے سیاتی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرف آٹھ رکھات پراکتھائیں کیا جا تا تھا۔ ۔

خلاصہ بیکہ بہب سے حضرت محرسنی الند عند نے تراوع کی با قاعدہ جنا ہاں کی بہیشہ میں یا اندراوق کو جاتی حمیں البتدایام حرہ (۳۲ ھ ) کے قریب اٹل مدینہ نے ہرتر و یحد کے درمیان چاردکھتو اسکا الله نے کرلیاء اس کے دووتر سیت اکمالیس رکھتیں پڑھتے تھے اور بھن دیکر تاہین مجمع کھڑوا تیجہ میں اللہ فائر کہلے تھے۔ ہمر صال محابدر نسوان اللہ علیم اجھین کے دور بیس آئیرتر اوق کا کوئی تھیلے سے تھملیا تجرب نہیں ملاکا ماس کے بحق مطرات نے نے مہایا ہے کہ حضرت محروشی اللہ عن کے زائے میں ہیں

 <sup>(1)</sup> عن أبى البخترى: أنه كان يصلى خمس ترويحات في رمضان، ويوتر بثلاث. (المصنف إلابن أبى شيئة ج: ٥
 من: ٢٢٣، حديث نبير : ٤٤٦٨، طبع اعلس العلمي بيروث).

<sup>(</sup>٢) ) ان على بن ربيحة كان يصلى يهم في ومصال خمس ترويحات، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شيبة ج:٥ ص. ٢٢٣، حديث نمبر: ٢٤٨٤، طبع الجلس العلمي يبروت.

 <sup>(</sup>٣) وكيم عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصنف إلابن أبي شيئة ج:٥
 من:٢٢٣ ، حديث نمبر: ٥٤٦٥، طبع انجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٣) - ابن نمينر عن عبدالملك عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين وكعة بالوتر. (المصنف لإبن أبي شبية ج: ٥ ص:٣٢٣، حديث نمبر - ٤٧٤، طبع ابتلس العلمي بيروت).

به عن ما مالک عن داود بن الحصين أنه سمع الكور جغول: ما أدوكت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في ومضان قال وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في قمان ركعات، فإذا قام بها في التبي عشر ركعة رأى الناس أنه فد خفف. رمزطا إمام مالك س 49 ، طبع نور محمد كنت خانه كراچي).

ترادن کر سحابہ رشی انڈ مخم کا اجماع ہوگیا تھا، ان کا ارشاد مئی پر حقیقت ہے، کینتکہ حضرات سلف اس تعداد پر اضافے کو قائل تنے، گراس ٹیرکی کا قول کی سے منقول نہیں، اس لئے بیکہنا تھے ہے کہ اس بات پر سلف کا اجماع تھا کہ تراون کی کم سے کم تعداد میں رکھات ہیں۔

۴: برّاوح أئمَهُ أربعةٌ كے نزويك

امام الوحنية، إمام شافق اور إمام احمد بن حنبل كرزويك تراوت كي بين ركعات بين، إمام ما لك ساسليط من رو واستن مقول بين، ايك بين كي اورؤومري مجتس كي، يكن ما كي فدهب كم حوق من بين عي كي روايت كوافقيار كيا كيا ہے۔ فقر خلّى كروالے دينے كي خرورت نيس، دُومر ب خدا بهب كي متنوكر كابول كروالے بيش كے جاتے ہيں۔ فقد ما كى :

قاضى ابوالوليدا بن رشد ماكل (متونى ٥٩٥هـ) بداية الحتهد من لكية بي:

"واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في احد قوليه وابرحنيفة والشافعي واحمد ودارد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الجنهدج: اص:١٥١، مكتبه علميدلا بور)

ترجمہ:... ' رمضان میں تئی رکھات پڑھٹا مخارے؟ اس میں مطار کا اختاف ہے، اہام الک نے ایک قول میں اور ایام ایومنیڈ، شافی ، انٹر اور واؤڈ نے وز کے علاوہ میں رکھات کو اختیار کیا ہے، اور ایان قائم نے ایام الک نے تقل کیا ہے کہ وہ تمان وزاور چھٹیں رکھات تر اور کی کو پندفر اسے تھے۔''

مخفرطيل كي شارح علامد ينخ احمد الدرد مرالما لكي (متوني ١٠١٠هـ) لكهت بين:

"وهي (لبلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والنابعين، الدسوقي).

(شم جعلت) في زمن عمر بن عبدالعزيز (سنًا وثلاثين) بغير الشفع والوتر لكن الذي جرى عليه العمل سلفًا وخلفًا الأول. " (شرح البيراديريم عادية الدوق ع: الان ٥٠١٥)

تر جمہ:..'' اورتر اوترا وقع ، وتر سمیت ۴۴ رکھتیں ہیں، جیسا کہ ای کے مطابق (''حابائر 5 بابیش'کا) عمل تھا، بجر حشرت عمر بن عبدالعزیز' کے ذیائے میں وتر کے علاوہ چھتیں کردی گئیں، لیکن جس تعداد پر سلف وخلف کا عمل بیشنہ جاری ریاوہ اقال ہے(لیفن میں تراوش اورتین وتر)۔'' فقہ شافع :

إمام كى الدين نوويٌ (متونى ١٧٦ه ) المجوع شرح مبذب من لكهت بين:

"(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتو وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبتا وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وداود وغيرهم ونقله القاضى عباض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجوع شرح مهذب ج:۴ ص:۳۲)

ترجمہ:.." رکھات تر اور آئی کی تصداد میں علاء کے خدا ہب کا بیان۔ ہمارا غیرب یہ ہے کہ تراوی میں رکھتیں ہیں ، در سلاموں کے ساتھ ، علاء وہو ترک ہیں ہے ہیں ہوئے تر ویجہ بیار رکھتیں ہیں ، در سلاموں کے ساتھ ، علاء وور کے سریا کی قر ترجی ہیں ، اور قائنی میاش اس کے ساتھ ۔ ایام ابو شیڈ اور ان کے اسحاب ابام اسمادہ واقع و فیر ویکی اس کے قال ہیں ، اور قائنی میاش کے نے اسے جمہور علاء ہے تھی اور سات و تر پڑھا کرتے ہیں ، اور بیدور کے علاء و چیش رکھتیں ہو کیں ۔ "
نے ، اور ایام مالک فراح ہیں کہ: تر اور گو تر و سے ہیں ، اور بیدور کے علاء و چیش رکھتیں ہو کیں ۔ "
نے مشابی ۔ نے میں کہ خراح ہیں کہ نے میں کھتیں ہو کیں ۔ "

وافظ ابن قد اسدالمقدى الحسلى (مونى ١٢٠ م) المغنى من لكصة بن:

"والسمنحتار عسند ابسى عبدافة رحسه افة فيها عشرون وكعة وبهلدا قال الفورى وابوحنيفة والشافعي، وقال مالك سنة وفلالون "(خماتين قرار ج)، من ۱۹۹۵، ۱۹۹۵، الشرائكير) ترجر:..." إمام ايش كزوكيد وارتك من يمي ركعتين مخارجي - إمام تؤرثن، ايعنيف اورشافي كمي اك كة قال بين، اورايام) لك هجتيس كة كل بين."

خاتمه بحث، چندضر دری فوائد:

سك الخذم كطور ير چندفواكد كوش كزاركرنا جابتا مول ، تاكيش تراوش كي البيت ذبن شين موسك

انسين تراوح سنت مؤكده ب:

حضرت عمر رضی الله حشرکا کا برمحایر رضی الله تهم کی موجودگی شی شی تراوش جاری کرنا محاید کرام کا اس پر بگیر زندگرنا داور عبد محاید سے کر آن تک شرق اوفر با بیس تراوش کا مسلس زیر تعالی رہنا واس امر کی دلیل ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے پہندیدورین شی واضل ہے، لفوله تعالیٰ: "ولید مکنن لهم دینھم المذی او تعضی لهم" (اللہ تعالیٰ طفاقات راشدین کے کے ان کے اس وین کو قرارو تکمین منتش کے ،جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پہند فرمالیا ہے)۔

الاختيارشرح المخاريس ب:

"روى اســد بن عمرو عن ابي يوسف قال: سنلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح ستة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل للبيه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عضمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والانصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامووا بذلك."

(الانتيار تعلیل افزار من: من: ۱۸ دافنخ الا با به التنظیم الدین میدواندین تموده الموطن أنجی بحق قد ۱۳ دی ترجد ند." اسدین عرونه با ۱۸ این فیال با به التنظیم الدین میدواندین تموده الم الاجتماعی ترجد ند." اسدین عروف با ۱۸ این بیشت سے دوالت کرنے جی کر: شرک نے دعرت ایام الاجتماعی کر اور حضرت عروف با نشد عند نے اس کو اپنی طرف سے اختران نمین کیا ماند دو اگے ہوئے ایجاد کرنے والے سے انہوں نے جو بھر کیا دو او کی اصل کی بنائر تھا جو اس کے پاکس جو برق کی ، اور دسول انقد ملی الله علیه وسلم سے کی جو بری تھا۔ حضرت عروف الله عدنے بیشت جاری کی اور لوگول کو آئی بیش کمیس برجوع کیا ، جس انہوں نے تر ادری کی بعداد میں موجود تھے ، حضرات عروف الله عملی ایک موجود تھے ، حضرات عروف باک ، اس موجود میا اس ایک بعداد کیا ، جس موجود میا اس ایک بیشتر اس موجود تھے ، حضرات عروف بالله عدنے کیا اس کا کاری کا کا تاریک کا عاد کی کا دو کو کیس کیا میں کیا ، بیک ساز کیا کہ بیک سال میں دوجود تھے ، حکم ایک نے بحی اس کو تو فیص کیا دیا کہ کاریک کیا گائے کاریک کا حاد کی کاریک کاریک کیا دیا کہ کاریک کیا دیا کہ کاریک کیا دیا کہ کاریک کیا دوست کے بارے میں دوست نبوی :

\*\*Tانہ نافا کے راحمد میں کیا جاریک کی دوست کے بارے میں دوست نبوی :

اُو پرمعلوم ہو چکا ہے کہ بیں تراوی تین طلفائے راشدین کی سنت ہے اور سنت طلفائے راشدین کے بارے بیں آنحضرت صلی الله علید کلم کاارشا ڈکرا کی ہے:

"انه من بعش مدكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجة، وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة هدلالة" (رداواتر والاوادوار ترى وادان ايد مشرة من ٢٠٠٠) ترمد الله وكل بدعة هدلالة من مريد بعد جما راوه بهت ساخلاف ويحي كا، بش مري سنت كواو من مفرط كم الودوائق ساخلوف ويحي كا، بش مري سنت كواو مفرط كما ودوائق ساخلوف ويحدي كاروا ورئى في باقول مناز ويكرو بردا عد مناور بردهت كرائل بيد"

اس حدیث پاک سے سنت ِ خلفائے راشدین کی میروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے، اور پیکداس کی مخالفت بدعت و گمرانی ہے۔

سن...ائمة أربعه ك مذابب مخروج عاربين:

اُورٍ معلم ہو چکا ہے کہ اُنمہ اُو بدیم ہے کم میں تر اوق کے قائل میں ، اُنمہ اُورِ اُندے خدہب کا اجا گر سواؤ عظم اور خداہب اُر بعد سے خروج موادِ اعظم سے خروج ہے مسئدالہ ندشاہ و کی الفاقد عد داجہ دیس میں کھیے ہیں:

"قمال وسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندوست السماهب الحقة الاهذا الأوبعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم" (وواء اين مامه من حديث انش، كما في مشكوة ص: ٣٠، وتعامد "قام من خذ شذ في النار" اعترائيد من من مرائز من على المنافق من على المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق

ترجمه..." رسول الله ملی الله علی و کلم کاارشاوگرا می ہے کہ:" صواد مظفم کی چیروی کرو!" اور جنبسان کما اہمبیا آربعہ سے سوایا تی فما اب حقدمت میچھ جی تو ان کا انتہاع صواو عظم کا انتہاع ہوگا ، اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہوگا۔"

۴:...بین تراویج کی حکمت:

محمائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطالق میں تراوش کی تحتییں بھی ارشاد فرمائی ہیں، بیباں تین اکا ہر کے ارشادات لقل کئے جاتے ہیں:

انساليم الرائل من في ايراتهم العلبي العنفي (عولى ١٥٠١ه) عن كياب:

"وذكر العلامة العلبى ان العكمة في كونها عشرين أن السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتو فكانت التواويح كذالك لقع المساوات بن المكمل (الحراران ع: من (١/١٠٠٠)

ترجمہ:.." طار صلی نے ذکر کیا ہے کر آوج کے میں رکھات ہونے میں عملت یہ ہے کہ سنن، فرائض و داجهات کی بچیل کے لئے سٹروٹ ہوئی ہیں، اور فرائض بنج گاندوتر سمیت میں رکھات ہیں۔ لہٰذا تراوش بھی میں رکھات ہو تھی، ہما کہ کی اس کے درمیان سمادات ہوجائے۔"

٢:...علامه منصور بن يونس حنبيٌّ (متوني ٣٦٠١هـ) كشف القناع مِن نكعته جي :

"والسر فيه ان الراتبه عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد."

( محف القناع كن شن الاقتاع خ: من ٣٩٢) ترجمه:.... اورثين تراوت من عملت بيب كيسفن مو كلموون بين ، بس رمضان ميں ان كود و پندكر و يا گيا ، كيزنكه و ومنت درياضت كاوقت بيه - " سن على الله من الله عنه الله عنه والوق الله الله كالله المركة وكركرته بوئ كه محابه كرام دهني الله عنهم نے قراوح كي ميں ركستيں قراد دين اس كي حكست ميديان فرماته ميں:

"وذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغي ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها." (يجاشًا الإندع: ٢٠٠٢) (١٤:١٠

ترجمہ:...' اور بیاس کے کہ انہوں نے دیکھا کہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وہلم نے بحسین سے کے (سلوۃ البیل کی ) میار درکھتیں پورے سال میں شروع فربائی ہیں، پس ان کا فیصلہ بیاد و کر درطمان المبارک میں جب مسلمان تحیہ بالملکو سے کو دیا بیمن فوطرانگائے کا قصد رکھتا ہے قداس کا حصر سال مجرکی رکھتوں کے دو گنا ہے کم فیس ہونا جائے''

#### تراوت کے لئے وُوسری مسجد میں جانا

جواب:...اگراپ نظی مجدی مجدی قرآن مجید ختم نه دوناه دو یا امام قرآن مجید فلط پر متنا بود قرادی کے لئے مطل کا مجدکو چھوڈ کر دُمری جگہ جانا جائز ہے۔ ''

تراور کے إمام کی شرائط کیا ہیں؟

سوال: ير اورى برهانے كے لئے كس تم كا حافظ مونا جا بين؟

جواب: ... تراوش کی امامت کے لئے وی شرائط ہیں جو عام نماز دن کی امامت کے لئے ہیں، اس لئے صافظ کا تیج سنت ہونا ضروری ہے، داز کی مند انے یا کتر آنے والے کو تراوش کی اہام نہ بتایا جائے، ای طرح معاوضہ لے کر تراوش پڑھانے والے کے چھیرتر اوش کا جائز جیس، اس کے بجائے المبرتر کیف کے ساتھ پڑھ کیٹا بجتر ہے۔ (۲)

# داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوی پڑھنا مرووتحری ہے

سوالی: ...دازه کوتے مانظ کے بیجے نمازخواہ فرض ہویا تراوی کا کیا تھم ہے؟ کیوکہ آئ کل تراوی کش عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کی حافظ حضرات چھوٹی اور بغیروازمی کے تراوی پڑھاتے ہیں، اگران سے بیر فرض کیا جائے کہ آپ نے داڑی کیوں نہیں دکھی? تو وہ یہ کئے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیٹ بیش ہے، اگراہیت ہوتی تو سعودی فرب شن چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، معرکا

 <sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يغتم فله أن يترك إلى غيره. والبحر الرائق ج: ٣ ص. ٢٠٤، باب الوتر والنفل).
 (٢) ويكره إصامة عبد ....... وفاسق روفي الشامية أما الفاسق فقد عللو كو اهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في

<sup>(</sup> ۲) و ينكرو امامه عبد ........ و فانس (وفي الشاهية) ما انقامل فقد علاو خرافه تقديمه بانه لا يهتم لا مر دونه، وبان لم تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرغا ...[لح. (و داغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦ ٥، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے،لوگ ۹۵ فیصد کتراتے اورمنڈ واتے ہیں کیمجے جواب سے نوازیں۔

جواب:...داڑگی رکھنا واجب ہے۔منڈ اٹایا کترانا (جبکہ ایک مثت ہے کم ہو ) بالانقاق حرام ہے، اورا لیے فیض کے پیچھے نماز ،خواہ تراویج کی ہو پڑھنا مکرہ وقح کی ہے۔ کٹاہ اگرعام ہوجائے تو وہ ٹواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے، اس لئے سعودیوں یا

### نماز کی یابندی نه کرنے والے اور داڑھی کترانے والے حافظ کی إقتدا میں تراوی

سوال:...ا یک حافظ قر آن پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نمیں پڑھتا مگر جب ماہِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قر آن سنا تاہے، موال بیہ کدایے حافظ کے پیچیز اور کی فماز پڑھنے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ نیز ایک مٹھی کے اندر دار حمی کتر وانے والاً حافظ یعنی ایک منمی سے داڑھی کم ہوتوا ہے جافظ کے چھیے نماز تراوی پڑھنا جائز ہے انہیں؟

چواب:...ایسے حافظ کوتر اور کا میں امام بنانا جائز نہیں، اس کے بعائے اُم ترکیف کے ساتھ تر اور کا پڑھ لینا، بہترے۔

#### معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھائے کمانے کا کوئی ذریعیہ نبیں ہوتا، وہ یا قاعدہ معاوضہ طے کرکے پھر تراویج یڑھانے کے لئے تیارہوتے ہیں، کیاالی صورت میں جبکہ دوزگا روغیرہ ندہوقر آنِ عظیم کوڈر بعیزآ یدنی بنانا جائز ہے؟

جواب:...اُجرت لے کرزاوں کڑھانا جائز نیں ،اورا لیے حافظ کے پیچے تراوی مکرو قرح کی ہے،اس کے بجائے الم تر کیف کے ماتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### تراوی کیڑھانے والے حافظ کو ہدیہ لینا کیساہے؟

سوال:...ية جمين معلوم بي كرِّر آن ياك سنا كرأجرت لينا ناجائز بي ليكن ٱگركو كي حافظ تراوي ميں قر آنِ ياك سنائے ادرکوئی اُجرت ندلے، مگرمقندی اپنی خرقی سے اسے کچھر قم یا کوئی کیڑا وغیرہ کوئی چیز دے دیں ، تو کیا میاں کے لئے جا کڑے یا کہیں؟

(١) ولماذا يسحره على الرجل قطع لحيته ...إلخـ (درمختار مع الشامي ج:٢ ٢٠٠٤، كتـاب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأحذمنها وهبي دون ذلك كما بقعله بعض المغاوبة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحدو أخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار مع الشامي ج:٢ ص:٣١٨» باب ما يفسند الصوم وما لًا بفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضاً: حلق كردن كحية فرام است وكزاشتن آل بقدر قينه واجب است \_ (اشعة اللمعات شرح مشكوة ج: ١ ص ٢٢٨).

(٣٠٢) ويكره إمامة عبد ...... وفاسق وفي الشاعية: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد المتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٠، باب الإمامة).

(٣) وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز وأن الآخذ والمعطى آثمان، لأن ذُلك يشبه ألاستتجار على الفراءة ونفس الإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشبه ....... ولَا ضرورة في جواز الإستنجار على التلاوة ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ٢ ص. ۲۳)۔ جواب: ..جس ملاتے میں حافظوں کو آجرت دینے کا دوائ ہوہ وہاں بدید می آجرت می سجھا جاتا ہے، چنا نچا کر پکھند دیا جائے تو لوگ اس کا برامناتے ہیں ، اس لئے تراوش سنانے والے کو مدید کی نیمی لیڈا جائے۔

# ر اور کی میں تیز رفتار حافظ کے پیچیے قر آن سننا کیساہ؟

سوال:...سروۃ مزل کی ایک آیت کے ذریعیۃ کیر گئی ہے کھر آئ خیر خمر کر پڑھو، اس کے بریکس تراویؒ میں مافظ صاحبان اس قدرردانی ہے پڑھتے ہیں کدانلاظ محد میں نہیں آتے ،اگروہ اپیاند کریں قو پیدا تر آئ وہ جسٹے مقررہ پڑتم نہیں کر سکتے ،باپ اور بیٹا دونوں مافظ ہیں، بیٹا باپ نے دیادوروانی ہے پڑھتا ہے، جس پر توگوں نے باپ لا' مافظ ریل' اور بیٹے کو'' مافظ انجن'' کے لقب سے نوازا ہے، اور وہ اب ای نام سے پھانے جاتے ہیں، کہا تراوئ میں اس طرح پڑھنا ذرست ہے؟

جواب:...رّاون کی نمازش عام نمازول کی نبست ذما تیز پڑھنے کامعول تو ہے، محرایسا تیز پڑھنا کی الفاظ کی طور پراوا ندیوں ادور شنے والول کوموائے مصلصون تعلیمون کے کی تھو تھے تائے جرام ہے، ایسے حافظ کے بجائے المُرتر کیا ہے۔ تراوش پڑھ لینا بھر ہے۔ (۲)

### بغیرعذرکے تراوح بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟

سوال:...ديمرنفل کي طرح کيا تراوخ مجي بينه کر پڙھ ڪئے ہيں؟

جواب:..تران کا بغیر مزر کے بیٹو کرٹیں پر من جاہے ، بیٹلاف انتجاب بے اور ڈاب محی آ دھا کے گا۔ <sup>(\*)</sup> تر اور سکی میں رکوع تک ، لگ بیٹھے رہنا مکر وہ فعل ہے

موال:...تراوح من جب حافظ نب با نده کرتر اُت کرتا ہے تو اکثر نمازی یونی چیچے بیٹیے یا کھلنے رہے ہیں، اور چیے ہی حافظ زکوج میں جاتا ہے تو لوگ جلدی جلدی نبیت با ندھ کر نماز میں شرکے ہوجاتے ہیں، پیر کرے کہاں بک ڈرست ہے؟

جواب:...رّاوی میں ایک بار پاراقر آن مجید سنا مروری اور سنتِ مؤکدہ ہے، جولوگ اِمام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة: ٣٣، طبع كوئنه).

<sup>(</sup>٢) . وفي السر: يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التووايج بين بين وفي الشاعية (قوله بين بين) أي بأن لكون بين الترسل والإسراع ...الخ. (در مختار مع الشامي ج: 1 ص: ٥٣١ ، فصل في القراءة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) - وشدوط ألإمنامة لملوجال الأصنعاءستة أقبياء: الإمسادم ........ والقراءة والسيلامة من الأعذار كالرعاف القافاة والشعشصة والملتغ ...إلىغ. وفعاوئ تساعى، باب الإمامة ج: 1 ص: ٥٥٠، وأبيطًسا ويسكوء الإمسواع في القراءة ...إلخ. (عالمكيوى ج: 1 ص: ١٤ ا ، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، طبح وشيديه).

<sup>(</sup>٣). إنفقتوآ على أن أداء البراويج قاعلًا لا يستحب بغير علّم واختلفوا في الجواز، قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلا أن توابه يكون على النصف من صلاة القانمي .. إلخ. وعالمكبري ج: إ ص: ١٥ ام كتاب الصلاة، فصل في النراويج).

<sup>(</sup>٥) السُّنة في البراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كَفا في الكالي. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٧ فصل في البراويح).

ان سے اتنا حصر تر آن کرم کا فوت ہوجاتا ہے، اس لئے بدلوگ ند صرف ایک ٹواب سے محروم رہتے ہیں، بلکہ نہایت مکروہ فعل کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہان کا یفعل قر آنِ کریم سے اعراض کےمشاہ ہے۔ ('

تراويح ميں قراءت کی مقدار

سوال:..بزادت من كتاقر آن يز مناجا يع؟

۔ جواب: .. تراوی میں کم از کم ایک قرآن مجیوختم کرناست ہے، فینڈاا تنا پڑھاجائے کہ ۹۹ درمضان کوقر آن کر یم پورا بوجائے۔

دوتین را توں میں مکمل قر آن کر کے بقیہ تراوی حصور دینا

سوال:...ميرے بعض دوست ايسے ہيں جو كه رمضان كى شروع كى ايك رات يا تمين راتوں ميں پورا قرآن شريف تراوع میں کیتے ہیں اور پھر بقید دنوں میں تراوی میں پڑھتے ، کیا بیدؤرست ہے؟ دُوسرے بیکہ میں نے پچھو کو کو کو یکھا ہے کہ وہ پوراقر آن ایک رات میں من کر باتی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کرتر وائے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ

جواب:.. تراوئ بإسنامستقل سنت ب، اورتراوح من بوراقر آن كريم سناالگ سنت ب، جو خف ان مين يكسيك سنت کا تارک ہوگا وہ کنا برگار ہوگا۔

كياسات روز ه تراوت كائز ہے جبكہ تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا؟

سوال :...كيابا في روز وإسات روز وتراوح ابتدائ اسلام يدارك بي ايم في افي مهولت كي لي اسلامي قدرول كو

 (١) وفي البحر عن الخاتية يكره للمقندي أن يقعد في التواويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في المصلاة والتشبه بالمنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التواويح، طبع سعيد، البحر الرائق ج: ٢ ص: 20، كتاب الصلاة).

 (٢) وصرح في الهداية بأن أكثر المشائخ على أن السُّنة فيها المختم، وفي مختارات النوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح، لأن السُّنَّة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمانة ركعة وجميع آيات القرآن ستة ألاف (البحر الرائق ج:٢ ص:٤٣، أبضًا حلبي كبير ص:٣٠٩). (وأيضًا) وحُكِيَّ ان المشالخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمسمالة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين .. الخ (عالمگيري ج: ١ ص:١٨). (رأيضًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣١). (وأيعشًا) والجمهور على أن السُّنَّة الختم مرة فلا يترك لكسل القرم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخيار أتها ليلة القدر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٤٣).

 (٣) لو حصل الختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر الأنها سُنة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في التر او يح). ۔ اپی مرضی ہے وَ حال لیا؟ جَبَد تلفظ اور بحج ادا مُنگی نہایت ضروری ہے، یہاں یہ چاہی نہیں چٹا کہ چی امام صاحب کیا پڑھ رہے تین بس تر آن خوم در کیا یا چی فوق جی ۔

م مرات :... تراوخ کی نماز پورے رمضان البارک کی سند مؤکدہ ہے'' اور تراوخ میں پراقر آن کریم سنا ایک مستقل سنت ہے'' جوحشرات یا تی باسات دن میں قرآن مجیدن لیتے ہیں، وہ تراوخ کی نمازے فائیں ہوجاتے، بلکہ پورے رمضان تراوخ اداکرنان کے ذے رہتا ہے۔ ( <sup>م</sup>)

تراوئ من قرآن سائے کے لئے بیٹر و برایاصاف موصابائ کرایک اندائی ہوئی آئے ، جواوگ اتا تو پر ستے میں کہ کو پائیس چنا کر کیا پڑھ رہے میں ، دونہاے غلاکرتے میں ، ان کا پڑھنا ندیز ھنا برا ہر ہے ، بلک اس طرح پڑھنا اواب کے بھائے موجب و ہال ہے۔ ( ' )

رمضان کے چند ون میں تراوت سننے والے بقیہ مبینے کی تراوت کے فارغ فنہیں ہوجاتے میں ایس میں نزین میں معمولہ یک جامع میں کہا کہ اور میں میں ایس سلم

سوال:...اصلام نے نماز اور دیگر معمولات کو ایک نظام میں حقین کیا ہے اور وقت اور اونٹیش کے لئے ایک سنم ہے، پگر ہیکہ ہوشمہ خواد دور وقی ہود ہر جگہ یائج یاسات روزش پورے مینے کا کام نشاد داور اپنیا دی ڈکان داری میں لگ جاؤی کونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کام پید ہے۔ یس نے اپنی زندگی تشہر سمال اپنے پائس ایسے نظام کو میلے نیسی و کیجا۔

جواب: ... لماز، روز و ، رُکو ۃ ، یُح ، قربانی و نیرو قام مهادات کے دوقات و شراکا باسلام نے مقرار کے ہیں۔ میں اُور پکھ چکا بوں کر اور آئی کی فاز دھی چ ، بے رمضان البادک میں سنت مؤکدہ جہ دو تھی نایا ہی یاسات دن میں اوائیس بوقی ، البتر آئ ہجید پورا سننے کی سنت اُواہو جاتی ہے ، بشر ملکے تگا اور صاف پڑھا جائے ۔ جوافک پانی سات دن میں قرآن کریم من کر بورے مینے کے فار کی جو جو تیں ، وہ فاط کرتے ہیں۔ جو ظاظ پانی سات دن میں قرآن کر کم سات میں مان پر لازم ہے کہ کو کو کو ک و سسکت مجما کمی کرآپ واگر پر رے مضان کی تراوز کے ساتا رکھ نیس ہوئے ، بکار مضان کی ہر داد کی آر اور کا آپ کول کے ذکال و سے دان

نماز تراوت میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرانا بھی جائز ہے

سوال: ... تراوح میں علاوت کرتے کرتے اگر جا فظ صاحب آ مے نگل جا کیں اور بعد میں معلوم ہوکہ نگا میں پھھ آپتیں روگئی

 <sup>(1)</sup> و نقس العراويح سنة على الأعيان عندتا كما روى الحسن عن أبي حنية رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ج: ا ص: ١١ / كتاب الصلاق الياب التاسع في التوافل فصل في التراويح، طبع وشيديم.

 <sup>(</sup>٢) السُّنة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمكيري ج: ١ ص:١١٤).

<sup>(</sup>٣) - لو حصل خدم ليلمة الناسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك الشراويح في بقية الشهر لأنها سُنّة كذا في الجوهرة البيرة الأصح أنه يكره المرك كذا في المسراح الوهاج. وعالمكّيري ج: 1 ص: 11، طبع رشيديم).

الديرة الاصح اله يحره التوك خدا في السراع الوطاح. وطالعمبرى ج: ١ ص: ١٠١١ فصل في التراويح). (٣) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأوكان. (عالمكيرى ج: ١ ص:١٤ مفصل في التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو حصل الختم ...... لا تمرك الدواويح في بقية الشهر الأنها سُنة كذا في الجوهرة اليوة ، الأصح أنه يكوه له التوك كذا في السواج الوهاج. (عالمگيرى ج: ١ ص ١٨: ١ ١ ا، الباب الناسع في النوافل، فصل في النواويج).

یں، تو کیا، کی صورت میں تلاوت کیا کیا پورا کلام پاک ذہرائے یا مرف چیوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئی آئیں ڈہرائے؟ جواب: ... پورالوٹا الفل ہے، صرف آئی آئیوں کا مجابی پڑھ لینا جائز ہے۔ ('

تراوت میں خلاف ِتر تبیب سورتیں پڑھی جائیں تو کیا بحدہ سہولا زم ہوگا؟

موال: .. برادع میں الم ترکیف نے آل الاو پر سالان کا تک پڑھی جاتی ہیں، کیاان کوسلنے دار ہر رکعت میں پڑھا جائے؟ اگر جول کرآ کے چیچے ہوجاتی ہے آگیا تجود کی ہواز م ہوتا ہے اپنیں؟

جواب: نیزش مورق کوقصدا خلاف ترتیب پڑ سنا کروہ ہے، گمراس سے بچہ انہوں از مہیں آتا، اورا کر بعول کر خلاف ترتیب پڑھ لے کڑ کراہت بھی تیس ۔

تراوت کمیں ایک مرتبہ بسم اللہ بلند آ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال: بیعض مافقه قر آن کریم می ایک مرجیه ایم الله الرطن الرحیم "آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگرآ ہند پڑھی جائے توکیا حرت ہے؟

دورانِ تراور من مقل هو الله " كوتين بار پڙهنا کيسا ہے؟

سوال .... دوران تراور کی شیبنه داده کدام یاک می کا "قل هو آلفه" که در د کوشن بار پز مناطب ؟ جواب ... تراور می "قل هو الله" تن بار پڑ صاحبائز بر بگر بهتر نین ، تاکداس کوست بالا مستد بنالیا جات (")

تراور كي من ختم قرآن كاصح طريقه كياب؟

سوال: "..تراويح من جب قرآن پاک فتح كيا جاتا ہے تو بعض حفاظ كرام آخرى ودگا نه فين تمن مرتبه سورة إخلام، ايك

 (1) وإذا غلط في القراءة في التراوب فدرك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن بقرأ العتروكة ثم العقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتارئ قاصيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص ١١٨٠، أيضًا في حليي كبير ص ٢٠٤٠).

(٢) و وفي الدر: ويكر ه الفصل بسورة لصيرة وأن يقرآ منكوسًا ....... فيه ذكر يتم وفي الشامية (قوله لم ذكر بتم) أفاد أن المنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد قلو صهوّا فلا كما في شرح المنية. (الدر المختار مع الشامي ج: 1 ص: ٥٦٢- ٥٣٤، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية.

 (٣) وذلك ان مذهب الجمهور انها من القرآن لوتاترها في معلها ... إلخ. رشامي ج: 1 ص: ٩٩١، وأيضًا في البحر الراتق ج: 1 ص: ٣٣٠، باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلميةي.

(٣) قراءة قبل هو الله أحد ثبات مرات عند ختم القرآن لو يستحسنها بعض المشائخ، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء
 استحسنه أهل القرآن وآممة الأمصار فلا بأس به ... إلغ. (حلي كبير ص: ٣٩٧)، طبع سهيل اكيلمي).

۔ مرتب سروطلق مورة الناس اور ذو مری رکعت میں البقر و کامیرا رکوئی پر سے ہیں اور بعض جناظ مورو اطاش کومرف ایک مرتبہ پڑھتے میں اور آخری دور کھتوں میں البقر و کا پہلاڑ کوئی اور فومری رکعت میں مورؤ والصافات کی آخری آیات پڑھتے ہیں۔ جمع قرآن تراوش کا مجھ مطریقہ کیا ہے؟ تسجی طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... دیستو قرآن شریف سود و الای پختم بوجاتا ہے، ایندا اگر کی حافظ مورة الماس آخری راحت میں پرجیس اور سرد آل المرحیت میں پرجیس اور سرد آل آل میں مورة الماس کے بعد جیسویں رکعت میں سردة البقر ہ شروع کردیتے ہیں یا آخری رکعت میں سردة البقر ہ شروع کردیتے ہیں یا آخری و مائی آل اس کر بیشہ کو وہ الزی کا المستوی رکعت میں سردہ والسافات کی آخری و مائی آبات پر سند ہیں آگر اس کر ایشہ کو وہ الزی کی جس ہیں آگر اس کے بعد سردة البقر ہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف الفیف میں اس کی تعریف میں اس بات کی طرف الفیف میں اس کی تعریف میں اس کی تعریف میں اس کی تعریف کی دریا ہے تھا میں کرتے ہیں اس کے بیاس ہیں ہیں کہ کے ایک آل آل فیم کرتے کو راؤہ میرا قرآن شروع کردیا ہوئے ، البتداس طریقہ کو اگر آل شروع کردیا ہوئے ، البتداس طریقہ کو اگر المی میں اس کے بیاس ہی تعریف کی المی تعریف کی المی کرتے ہیں ہوئے کا المی کرتے ہیں ہیں کہ کے داؤہ میں اس کے بیاس کر بیند کو اگر آل شروع کردیا ہوئے کی المی کرتے ہیں ہوئے کہ کو داؤہ میں آل کے بیاس کے بیاس کی تعریف کی داؤہ میں آل کے بیاس کے بیاس کی تعریف کی داؤہ میں اس کے بیاس کے بیاس کے اس کو المی کرتے ہوئے کی داؤہ میں آل کی تعریف کی دائی میں کردیا ہوئے کی دوستان کی سال کے بیاس کے بیاس کی تعریف کی دوران کھی کردیا ہوئے کی دوران کھی کردیا ہوئے کی دوران کھی جو ایک کردیا ہوئے کی دوران کھی کردیا ہوئے کی دوران کھی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کردیا ہوئے کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کردیا ہوئے کو کردیا ہوئے کو کردیا ہوئے کردیا ہوئے کردیا ہوئے کردیا ہوئے کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے کی کردیا ہوئے ک

### تراوح میں اگر مقتدی کا رُکوع چھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال: ... تراوت میں امام صاحب نے کہا کہ ؤوہری راحت میں تجدہ ہے ، یکن ڈوہری رکعت میں امام نے نہ جائے کس مصلحت کی بنا پر تجدہ کی آیت تلاوت کرنے ہے پہلے ہی ترکوع کرلیا ، بچید تقتہ ہی خاص طور پر جوکوف اور چیجے کی طرف متے وہ ڈوہری رکعت میں تجدہ کی بنا پر تجرہ میں چلے گئے ، ایکن جب امام نے '' مجم انشان میں بھر وہ جرے اور امام '' انشا کہز' کہتا ہوا تجدہ میں گیا تو مقتدی مجم تجد ہے میں چلے گئے ، اور بقید نماز اور کی ۔ بیٹی امام کی نماز تو ڈرست دی جیہ مقتہ ہیں کا زکوع مجموعہ کیا ، اور انہوں نے مسلم امام کے ساتھ ہی مجمعراء کیا مقتد ہوں کی نماز ڈرست ہوئی ؟ اگر ٹیسی تواس صورت میں مقتد ہوں کو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:..متقدین کوچاہے تھا کہ دوانیاز کوئ کر کے امام کے ساتھ بچدے میں شریک ، دوجاتے ، بہر حال زکوئ نماز میں فرض ہے ، جب دہ چوٹ گیا تو نماز نیسی ہوئی ، ان حضرات کوچاہئے کہا ئی دور کعتیں تقنا کرلیں ۔ (\*)

<sup>(</sup>١) وفي الولوالجية من يختم القرآن في الصلوة إذا فوغ من المعوّنين في اثر كمة الأولى بركع تم يقوم في الركعة نائانية وبشرأ مشانحة الكناب وشيء من سورة القرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس الحال المرتحل أي الخاتم المغتنج. (حلبي كبير حسر ٣٠٠، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة، طبع سهيل اكنفري...

<sup>(</sup>۲) (خولد ومتابعته الامامه في الفروض) أي بأن يأتي بها معه أو بعده، حتى لو ركع أمامه ورفع فركع هو بعد، صح بخلاف ما لو ركح قسل إمامه وأبه يركع ثانيا مع إمامه أو بعده بطلت صلوته . إلى (شامي ح) ص: ٣٥٠، كتاب الصلاة، مطلب الخروح بصنعه، طهر ابيج إبه معهد).

تراوت کی دُوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور چار پڑھ لے تو کتنی تراوح ہو کیں؟

سوال:...دورکعت نمازسنت آورج کی نیت کر کے هافظ صاحب نے نماز شروع کی، وُوسری رکعت کے بعد تشهیر من نہیں پینے بتیری چوٹی رکعت پڑھی، بھرتشہر پڑھ کرتھ دہم بوڈگالا بنماز تراوش کی چاروں رکعت ہو کئیں یادوسنت وڈلل یا چارول نفل؟ جواب: ... بچھ قول کے مطابق اس صورت میں تراوش کی دورکعتیں ہو کمیں:

"فلو صلى الإمام أوبعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية قاظهر الروايتين عن ابي حنيفة وابسي يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمتين، وقال ابو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في (الجرار) تن عن الظهرية والخاتية و في الجميري وعليه الفتري."

تراوی کے دوران وقفہ

سوال: يرّاوح كردران كتناوقند كرناحا بنع؟

جواب:..نماز تراوح کی ہر چار رکعت کے بعد آتی دیر پینسنا جننی دیر میں چار رکھتیں پڑھ گئی تھیں ہستحب ہے بیکن اگراتی دیر پینچنے ش الوگوں کو تھی ہوتے کہ وقد کیا جائے۔ (')

عشاء كفرائض تراوح كے بعداداكرنے والے كى نماز كا كيا حكم ہے؟

سوال :... ایک صاحب عشاء کے وقت سمیر میں داخل ہوئے اوّ عشاء کی نماز فتم ' ویونی نمی امرادی شروع تعین ، بیرهنرت تراوق میں شال ہوگئے : بعداد تر اور کا عشاء کی فرخی نماز کھل کی ، آ یااس طرح نماز ہوئی یافتیں؟ وریافت کرنے رمعلوم ہوا کہ قصد اُالیا فہیں کیا ، بکدا اعلمی کی وجہ سے اپنا ہوائے۔

جواب ن...جوُض ایسے دقت آئے کہ عشاہ کی نماز ہو یکی ہو، اس کولازم ہے کہ پہلے عشاہ کے فرض اور سنت مو کدہ پڑھ لے، بعد میں تراویج کی بتاعت میں شریک بو، ان صاحب کی نماز تراویج نبیں ہو کی مراویج کی نماز عشاء کے تاتی ہے'' اس کی مثال ایسے جیے بعد کی سنتی کو کی فقص پہلے پڑھ لے لؤان کا لوٹانا شروری ہوگا ، گمرتراویج کی قضائیں۔ ( <sup>( )</sup>

را من المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والنوافل طبع دار المنطوفة بيروت، وأيضًا في المدرمع المنافقة عن ٢٦ من ٣٠٠، مبحث صفّرة التراويح).

#### جماعت ہے فوت شدہ تر اوت کو تر ول کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟

سوال:...ہم اگر تراوع میں درے پہنچے ہیں تر پہلے عشاہ کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تر اوش میں شال ہوجاتے ہیں اور جو ہماری تراوع کر وجاتی ہے اس کووتر کے بعد میں پڑھ حاچاہتے یاوترے پہلے پڑھیں ؟اوراگر بقیہ تراوع کا نہ پڑھیں تو کوئی گناہ توٹیمی ہے؟

جواب:...وتر جماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں، بعد میں باقی ماندہ تر اوش پڑھیں۔<sup>(1)</sup>

#### عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو ترادی بھی بلا جماعت پڑھے

سوال:...اگر کوم میریش نمازعشاه بیماعت کے ساتھ نہ دیو گائی بود وہاں تراوش بھاعت سے پڑھنا کیا ہے؟ جواب:...اگرعشاہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی بود تراوش بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھ جائے ، کیو کھر آوش عشاہ کی نماز کے تاتی ہے?' البتہ اگر بچولاگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کرتر اوش پڑھ رہے بوں اور کو ٹی فخش ابعد پس آئے تو وہ اپنی عشاء کی نمازالگ پڑھ کرتر اوش کی جماعت میں شرکیر کہ بوسکل ہے۔ (۲۰)

## کیاتراوت کی قضا پڑھنی ہوگی؟

سوال:...جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ بج ہے بارہ بج تک ہوتی ہے،اس وقت ہم میں ہے اکثر لوگ مرف عشاہ کی نماز قضا کرتے ہیں، کیااس وقت ہم سرف عشا، پڑھیں یا قضا تراویج مجمی پڑھ کے ہیں؟

جواب: .. عضا ، کاوقت می صادق تک باقی رہتا ہے، اگر آپ دُویلُ ہے پیلے عشاہ نیس پڑھ کئے تو واپی فی ہوکر بارو ہیے کے بعد جب عشاہ کی نماز پڑھیں گے توادی ہوگی ، کیکل عشاء کوس کے وقت کے اندر آپ نے اواکر لیا، اور آوٹ کی نماز کا وقت بھی عشاہ ہے کے کئے صادق ہے پہلے تک ہے، اس لئے آپ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوی مجی پڑھالیا کریں، اس وقت تراوی مجی تضافیس ہوگی ، کیک ادادی ہوگی (<sup>26)</sup> اگر کو کی محکم صادق ہے پہلے تراوی تھیں پڑھ سکا اس کی تراوی تضاہوگی،

 <sup>(</sup>١) فلو فاته بعضها (أى التراويح) وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلّى ما فاته. (درمخنار ج: ٢ ص: ٣٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم ان يصلوا النواويج جماعة الأنهاتيع للجماعة ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢)
 ص:22، باب الوتر والوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج:١ ص:٣٨).

<sup>(</sup>٣) أما لو صليت بجماعة الفرض وكنان وجل قد صلّى الفرض وحدة فله أن يصليها مع ذلك الإمام، لأن جماعتهم. مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم اخذور .. إلخ. (شامى ج: ٣ ص:٣٨)، وأيضًا فى البحر الرائق ج: ٣ ص: ٤٥). (٣) - وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق .. إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٣، وأيضًا فى الدر مع الشامى ج: ١ ص: ٢٣، مطلب فى الصلوة الومطى.

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء لأنها تبع للعشاء ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱
 من.٢٥٨ م وأيضا در مختار مع الشاهي ج: ٢ ص: ٣٣، باب الوثر والنوافل، مبحث صلاة النواويج.

اب اس کی تضانبیں پڑھ سکتا ، کیونکہ تر اوٹ کی تضانبیں۔ <sup>(۱)</sup>

نمازتراوت سي قبل وتريزه سكتاب

سوال: براور کے پہلے وریز هنا کیاہے؟

جواب: برَرَاوَ کَ بعد بِرْ حَمَا أَعْمَل بِ مُلِكُنَا مَر بِمِلْجِ بِرْ هِ لِيْتِ بِهِي وَرَسَتَ بِ <sup>(1)</sup>

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے اوا کرنا

سوال :...اگر بم جلدی میں ہوں تو کیا تراہ کی پڑھنے کے بعد وتر بغیر بھاعت کے پڑھے جائے ہیں؟ اس ۔ بتی نماز پر تو کچوا ثر وغیر نہیں پڑے گا یا وتر اجماعت پڑھٹا اور کی ہے؟

جواب ن...رمضان المبارك من وتر جماعت كساتحد يزهنافضل بي جنبايز هاليماج مزيز \_ (^)

ا کیلے تراوی کادا کرنا کیساہے؟

سوال :...اً گرونی انسان نمازتره تنهٔ با جماعت ادانهٔ کرسکتهٔ کیاد دانگ پزهسکتایی؟ جواب :...اگرکی عذر کی دیدے تر اور کہا بھاعت نیس پڑھ سکتا تو تجابع دیے بھو کی فرم تنظیم ہے۔

> گھر میں تراوت کی پڑھنے والا وتر جا ہے آ ہستہ پڑھے جا ہے جہراً سوال:..کیا کمرش تبایز ہے والا محی تراوت وروز جرایز ہے گا؟

سوال:...نیا هر می تنبایز هنهٔ دالایمی تر اون اور در تبرایز هیگا؟ جواب :... د نون طرح سے جائز ہے، آہتہ مجی اور جبرا مجی ــ<sup>(د)</sup>

نمازتراوت كلاؤذ اسپيكر يريڙهنا

سوال نه الاؤة الهيكر ميں جونماز تراويح بوجي خرورت پڑھی جاتی ہے، اس ميں کيا کوئی کراہت ہے؟

(1) والصحيح أنها لا تقصى، لأنها ليست بأكد من سنة المعرب والعشاء وتلك لا تقطى و كذلك هذه. (البدائع الصدائع
 ح ا ا ص ٢٩٠ وأيضًا در متحارمع الشامي ج٣٠ ص ٢٠٠ ما ١٩٠٠ باب الوثر و النواط محت صلاة الدراويج).

 (٢) شميتوتر بهيم ....... والأصح ان وقنها معدالعشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده . إلح. (الجوهرة البيرة ج: ١ ص: ١٠٠ وأبضا درمحتار مع الشامي ج ٢ ص: ٣٥٪ باب الوتر والنواقل مبحث صلاة التراويح).

(٣) وأما في رمضان فهي محماعة أفصل من أدانها في منزله ... إلخ. والجوهرة النيرة ج: ١ ص.١٠٠ . وأيضًا لى المر مع
الشامي ج: ٢ ص.٩٠، وأيضًا في الإحتيار ج ١ ص.٩٩).

(۲) آما آنو تنخلف عنها وجلّ من أفراد النّاس وصلّى في بينه فقد ترك الفضلة ...إلخ. (شامي ج. ۲ ص. ۲۵، محت صلاة النواويح.

 (۵) وفي اللبل بتخير اعتبارا بالفرض في حق العقود وهذا إلانه مكمل له فيكون تبعا له. وهذابة ج: ١ ص ١٠١٠ كناب الصلاة، باب صقة الصلاة، وأيضا في الدومع الشامي ج: ١ ص .٥٣٣، وأيضا في فتح القدير ج٠١ ص .٢٣٠٠). جواب:... شرورت کی بنایر بوقو کوئی کرابت نبیل ، مکن خرورت کی چیز بقد و خرورت بن اختیار کی جاتی ہے، انبذالا وَوَ انتظار کی آواز مجمد مک محدود و آئی چاہئے ، براوش کی اور کیے انتظام کو کی اور مجربات پورے مشکلیا سکون خارجہ وجائے ، جائز نیس ۔ (۱)

تراوح میں إمام کی آ وازنہ کن سکے تب بھی پوراثواب ملے گا

سوال: ..رّادرَ کیس زیاده گلو آن ہونے کی وجہے اگر چیچے دالی صف قرآن ندن پائے تو کیا تواب وہی لے گا جوسامع کو اے؟

> جواب: ... تى ہاں!ان كوبھى پوراتواب ملے گا۔ مصر

تراوح **میں قر آ**ن و مکھے کر پڑھنا تھیجے نہیں سوال:..کیاڑ اوچ میں قرآن مجیدہ ک<u>ھ</u>ر بڑھنا جائزے؟

جواب :.. براوت میں قر آن مجید و کید کو کر پڑھنا تھے نہیں ،اگر کئی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ <sup>(۲)</sup>

تراویح میں قرآن ہاتھ میں لے کرسناغلط ہے

سوال ننسه بن نے قرآئن پاک حظ کیا ہے، اور ہر اور مضان میں بطورتر اور ح سانے کا اجتماع بھی کرتی ہوں، لیکن جو خاتون مراقر آن متی ہے وہ حافظ نیس ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر سنتی ہے، یا پھر کی نایا لئے حافظ لا کے وابطور سامع مقر ترکر کے نفلوں میں بیا ہتما م کیا جاسکتا ہے؟ ہر دوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جواب:... ہاتھ میں قرآن کے رسنتا تو غلط ہے'' اور عورت کے لئے کی نابائغ حافظ کوسامع بنانا بھی جائز نبیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

تراوی جیسے مردوں کے ذمہ ہے، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

سوال:..کیاتراوٹ کی نماز مورتوں کے لئے شروری ہے؟ جو مورتی اس میں کونا می کرتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:...تراوٹ سنت ہے،اورتراوٹ کی نماز چیے سردوں کے ڈیسہ بالیے می مورتوں کے ذریہ بھی ہے، گرا کثر مورثی اس میں کونا می ادر فظات کرتی ہیں، پر ہہے ئہ کیا ہے ہے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> قال في الدر: ويجيور الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زادعليه أساء. وفي الشامية تحت قوله فإن زادعليه أساء، وفي
الراهندي عن أبني جعفر لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آدى غيره قهستاني. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٢،
فصل في القراءة).

<sup>(</sup>٣٠٢) ولو قرأ المصلى من المصحف فصلوته فاسدة ... الخر (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ولا يصح إقداء الرجل بالعواقد وفي الشرح: أما تجو العالج فإن كان ذكرًا تصح إماعه لمثله من ذكرًا والناي وعنلي، ويصع إقداءه بالذكر مطلقًا فقط، وإن كان أنفي تصح إمامتها لمثلها فقط. (فتاوى شامي ج: ١ ص ٥٤٤، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۵) (التراويح سُنَة مؤكدة) لسواظية الخلفاء الواشدين (للوجال والنساء) إجماعًا ... إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ۲ مص. ۲ باب الوتر والنوافل، محث صلاة التراويح، طبع ايج إيم صعيد).

#### تراوت كے لئے عورتوں كامتحدين جانا مكروہ ہے

سوال: عوروں کے لئے مجد میں تراوی کا انتظام کرنا کیا ہے؟ کیاوہ گھر میں میں پڑھ کتیں؟

جواب: بیض ساجد میں ورتوں کے لئے تھی تراو**ئ** کا انظام ہوتا ہے، گر اِمام ابو منینہ کے زو کی کورتوں کا سجد میں جانا کر دو ہے، ان کا اپنے گھر پر نماز پڑھنا کہ ہمی تر آن جمید سنے کی نبست اُضل ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### عورتوں کا تراوت کی پڑھنے کا طریقہ

سوال: يورون كار اور ين عن كالتح طريقة كياب؟ ووتراوي من كسطرة قرآب باك فتم كرير؟

جواب: ...کونی حافظ محرّم بوتواس بے گھر پرقر آن کریم س لیا کریں ،اورنامخرنم بوتو پس پرده رو کرسنا کریں ،اگر کھر پر حافظ کا انظام نہ ہو سکتوا کمرتر کیف ہے (اور ایس کے لیا کریں۔ (۱)

# کیا حافظِ قرآن عورت، عورتوں کی تراوی میں اِمامت کر سکتی ہے؟

سوال: بيجورت اگرها فظ ہوكيا و و تر اوتح پڑھا سكتى ہے؟ اور عورت كے تر اوتح پڑھانے كا كيا طريقہ ہے؟

جواب: ... گورتوں کی بیماعت کر دوقح کی ہے، اگر کرائیں تو امام آ کے کمڑی ند ہو، جیبا کہ اِمام کامثلیٰ الگ ہوتا ہے، بلکرمف مل میں زرا کوآگے ہو کر کمڑی ہو، <sup>(۲)</sup> اور ٹوریت تراوخ سائے تو تھی مروکو (خواہ اس کا مخرام ہو) اس کی نماز میں شریک ہونا جائز میں (۲)

#### غيررمضان مين تراويح

سوال:....اورمغمان میں بجود کی کے تحت دوزے رکھے جانے ہے رہ جاتے ہیں، اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیاان کے ساتھ نماز تراوتی بھی پڑھی جاتی ہے کہ نیس؟ ہیں تو کیاان کے ساتھ نماز تراوتی بھی پڑھی جاتی ہے کہ نیس

جواب:... تراوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(1)</sup> وولاً يحضرن الجماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المواة في بينها أفضل من صلاعها في حجرتها، وصلاعها في
سخدعها أفضل من صلاحها في بينها. قالأفصل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين القرائض وغيرها كالتراويج. (حاشية
الطحطارى على مراقي الفلاح ص: ٢٦١ ، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص: ٩٠١٥).

<sup>(</sup>۲) ابضا۔

 <sup>(</sup>٣) ولا يجوز إقتداء رجل بإمرأة هكذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٥، الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>۵) السراويج سنة مؤكدة، ويبغى أن يجمع الناس في كل ليلة من شهر ومضان بعد العشاء. والإخبار لتعليل المحتار ج: ا ص: ۲۹ مكاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويج، طبع دار المعرفة، يبروت.

# نفل کی نیت سے تر اوت کمیں شامل ہونے والا بعد میں تر اوت کر پڑھا سکتا ہے

سوال: ...ایک قاری صاحب نے متجہ بیں اہام ساحب کے بیچے دمشان المہارک میں ترادیج میں گفل کی نیت ہے تاعت کی ، اوراس کے بعد خود بھی تر آدیج میں کیا پیر لم اینڈ ڈورستہ تھا؟ جواب: ...قاری صاحب کا کسی محتمل کے تھا۔ <sup>(1)</sup>

# بهولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال ننستاری مجدش جوابام ساحب میں، وہ عالم وین بھی میں، اور حافظ اور قاری بھی، جب وہ اس مجدش تر اور تک پڑھانے نظر نف لاے تو بہت مجووجا تھا، اس کی آمیوں نے بیٹا و لی کا کہ میں پہلے صرف چندا فرا ور کا بامت کیا کرتا تھا، اور بہال بہت بیزی تعداد خماز ہوں کی ہوتی ہے، اس کے (شاید محمورات میں) جول ہوتی ہے۔ کین اب کم ویش وں سال بامت و آور تک پڑھائے ہوئے ہوگے ہوگے ہوئے ہیں، بہونہتا بڑھا ہا ہے، اگر کوئی و امر احافظ (ان سے مقر ترکر روہ سام نے کھا اوہ) لقر رہے تو تول نہیں کرتے ۔ انظامیہ باوجود و مخابت کے اپنے کواں لیے مجبور پائی ہے کہ انسد کان رہنے کو ویا ہے، چرمبود کی مکیت ہے، ہانسٹانی علاقے سے تعلق ہے، انہوں نے اپنے ایک مطلع کو وسعت دے دی ہے، کم اور کم اور کی جھڑے کے علاوہ مکان خالی نہ بور نے کا خطر وال دی محمول کرتے ہیں، ان حالات میں مقتدی کیا کر ہیں؟ کواں سجد میں بالائی منزل پر دو مرے حافظ ( بھی نوآ موز حافظ میں) بھی کاراد تی پڑھائے ہیں، لیکن ضعیف لوگوں کواو پر چڑھنا بھی حشکل ہوتا ہے۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے علیموا پی تر اور تک

جواب:...اگرقاری صاحب بر کثرت بعولتے ہیں، اور چیجے سے تقیہ مجی نیس لیتے ، توان کے بجائے ؤ دسرے آدئی کومترز کرنا چاہے'۔''لوگوں کا قرآن سننے سے موم رم ہما آخیوں کی بات ہوگی سیس اگر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کا تحلی نیس، تو اپی تراوی کرانیا کریں، بہتر ہے کہ ان کے لئے کس الگ جگہ بھاعت کا اِنتظام کرویا جائے۔

<sup>(1)</sup> لا بأس لغير الإسام أن يصلى في مسجدين، الأنه اقتداء المتطوع بمن يصلى الشُّنة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الاجماعة ودخل فيها ... إلى البائر (بدائع ج: ١ ص: ٣٠٩، فصل: وأما يبان سننها أى التراويج).

<sup>(</sup>۲) لا يمنهن أن يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدموا الدوسنخوان ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨، الباب الشاسع في الشوافل). ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. رأيضًا ج: ١ ص:١١٨، فيصيل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفلنمازي

#### كفل اورسنت غيرمؤ كده مين فرق

سوال: النِّس نُماز اورنمازسنت فیر ٔ و کده می کیافرق ہے؟ جیکہ دونوں کے لئے بین بتایاجاتا ہے کہ اُر پڑھادہ تو اب اور نہ پڑھوتو کو گا گاہیں۔

، جواب: ..بنت فیرمو کرد واورنگل قریب قریب بین ان می کوئی زیاد دفر ق نمیں البت یفرق بے کسنس غیرموکر دوانقول بین اس کئے ان کا درجایفورخاص متحب بے ،اورؤ وسر نے وافل متقول نمیں ،اس کئے ان کا درجها مرفئی عبادت کا ہے۔ (۱)

#### کیا پنج وقتہ نماز کےعلاوہ بھی کوئی نماز ہے؟

سوال: ..قرآن کریم میں صرف یا نجی وقت کی نماز کے لئے کہا گیا ہے، یا زیاد وہمی پڑھ تھے ہیں؟ ...

جواب:... پارٹی دفت کی نمازیں قو برسلمان مردو مورت پرفرض ہیں'' ان کے طاور فلی نمازیں ہیں، ووہش جا ہے پڑھے بعض خاص نمازوں کا ٹواب مجمی آخضر یہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر ہا یا ہے، مشاذ تبجید کی نماز'' اشراق' ک

(١) أقول فلا فرق بين الفل وسن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ....... فالفل ما ورد مه دليل
ندف عصوصًا أو خصوصًا ولم يواطّب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في النفخح.
 (فنارى شامية ح.١ ص. ١٠ م مطلب في السُنة وتعريفها).

(۲) عس عبداة بين الصامت وضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات الدرضين الله نعالي، من أحس وصوءهـن وصلاهـن لوقبهـن وأمهـر كرعيـّن وخشوعهـن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يعمل فلبس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذمه. رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنساتي نحوه، ومشكوة ص ۵۵، المصل الثامي، كناب الصلوف.

(ع) عن أمن أمامة رُضي الله عنه قال. قال ُرسول الله صلّى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه (أب الصالحين فلكم وهر قرية لكن إلى ربكم ومكفرة للسينات ومنهاة عن الإنبر رواه اللوملتي. ومشكوة ص: 9 • 1 ، الفصل الثاني، باب النحريص على الفيام.

(٣) عَنْ مَعَادِينَ أَنْسِ الجهني رضي للهُ عَدْقَال: قَال رسول اللهُ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وسلم مَن قَدَ في مصلاه حين بتصرف من صلوة النصيح حتى يسلح ركعني الشنجي لا يقول إلا الخير عفو له خطاياه وإن كانت أكثر من ربد النحر. رواه أنو داؤد. (مشكرة ص ١٢) أن النصل الثاني، باب صلوة النشخي.

(۵) عن أم هاني رضي اله عنها قالت: أن الني صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فنح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركمات فلم أر صلاوة فنط أحص منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك صخى، مفق عليه. ومشكوة ص. ١٥ ١٥ منفصل الأول، باب صلوة الطمحي.

(۱) اوّامین، نمازاشخاره، نماز حاجت وغیرو ـ

#### اشراق، حاشت،اوّابين اورتهجد كي ركعات

سوال: .. آوانل نماز دل مثلاً : إشراق، حياشت اقدا بين اورتجير ش کم سے کم اور زيادہ سے زيادہ تن رکھات پڑھی جا کتی ہيں؟ جواب : ... فوانل ميں کوئی پائند کی نيس، جنگي رکھتيں چاہيں پڑھيں، حديث شريف ميں ان نمازوں کی رکھات حسب ذيل سخول ہيں: إشراق : ... چار کھتيں (\*) چاشت : ... آخير کھتيں (\*) اَوَائِن: ... چرکھتيں (\*) تجير :... بار رکھتيں (\*)

نمازنفل اورسنتين جهرأ بإهنا

سوال:...نمازنظل اورمنتیں جمرائع ھ تکتے ہیں یا دونوں میں ہے کو گی ایک؟ اگر نوانل پاسنتیں جمرائع ہدل جا نمیں تو تجد ہوسمبو کرنالازم بوگا؟

جواب: ...رات كى سنتول اورنفلول يين اختيار بك دخواه أبتد يزهد ياجر أيزهم، اس لن رات كى سنتول اورنفلول يين

(1) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيمها بينهن بسوء عدان له بعيادة ثنهي عشرة سنة. رواه الترمدي. رهشكوة ص: ١٠٠، القصل الثاني، باب السنن).

(٢) عن جامر رضى الله عمد قبال: كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها الإستحارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن بقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليوكع ركعين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهيم إلى أستخيرك بعلمك وأستفدرك. بقدرتك ... إلخ. رهشكرة ص ١٦: ١١ الفصل الأول، باب النطوع.

(٣) عن عمدالله بن أبى أو فى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بنمى أدم فليتو هسا فلبه حسن الوضوء ثم ليصل ركعين ثم ليئن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ... إلخ. (مشكوة ص. ١٥) الفصل الثاني، باب النظر ع...

(٣) عن معادة فالت: سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صاوة الصحح؟ فالت أوبع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. (مشكوة عن ١٥٠١، الم باب صارة الصحي، القصل الأول.).

- (٥) گزشته صفح كاماشيه نمبره ملاحظه فرمائي .
  - (۲) الينأحاشيفمبرا.

(2) وفي روابة. إن صلاته بالليل خمس عشرة وكعة ....... وفي أخرئ سبع عشرة ....... كان يصلي صلى الله عليه وصلح الله عليه وصلح بالليل واقل ما ثبت). أيضًا إن المسلم سبع عشرة وكعة من الليل .. الخير (معارف السنن ج .. ص ٩٣٠٠ ، بينان أكتر صلاته بالليل واقل ما ثبت). أيضًا إن استجمال أحيره أنه بهات عشد وصلم إلى شم معلّقة فتوضأ المن حيات المرافقة على مسلم الله على معلقة فتوضأ في حسن الوضوء ...... شم صلى وكعين قبر كعين قبر كعين قبر كعين قبر كعين قبر كعين قبر كعين المرافقة على ال

جم اُن چنے ہے بچہ ''سواز م'بین ہوتا ون کی سنوں اور نظوں میں جم اُن سنا ُ دست ُنیں ، مکسآ ہت پر ُ حناوا جب ہے۔ اورا گر مجول کرتمن آیتیں یاس ہے زیاد و پڑھ کیں تو مجد و سمبولازم ہوگا اِنھیں؟اس میں اختلاف ہے، قواعد کا نقاضا ہے ہے کہ تبدؤ چاہئے اور میں احتیاط کا عشتا ہے ۔ ''

نوافل میں خلاف ِتر تیب سورتیں پڑھنا

سوال:.. نوافل میں اگر کو فی سوت ترتیب عثانی کے خلاف پڑھی جائے تو کو فی مضا کقدتو ٹھیں؟ اور کیاست مؤکدہ میں جمی اس تھم کے ماتحت جائز ہے یائیں؟

جواب:... بلاقصدا گراییا ہوجائے تو کوئی حریج نہیں بقصد اُلیا کرنا محروہ ہے۔

تفل نماز بیٹھ کریڑھنا کیساہے؟

سوال: بیش بیش اکثر میٹو کر پڑھتی ہوں، میں بیآ پ کو کا تناووں کو نماز بہت کم پڑھتی ہوں، بیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے ساتھ نظل ضرور پڑھتی ہوں، گزارش بیہ ہے کہ میں نظل کھڑے ہوکر جس طرح نے فرض اور سنت پڑھتے ہیں، ای طرح پڑھتی کیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نظل بھیڈ میر پڑھتے ہیں، اورا کھڑ لوگوں نے کہا کہ نظل میڈ کر پڑھتے ہیں، جھے تسلی ٹیس ہوئی، آپ بیتا کیم کہ نظل کس طرح پڑھنے چاہئیں؟

<sup>(1)</sup> فيار كمان مستقلا إن كان في النهار يخافت وإن كان في الليل يخير بن الجهر والمخافة والجهر أفضل . إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: 1 ص:٩٣٠ كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوافه.

 <sup>(</sup>٦) وقال في القتح: فحيث كانت المخافة واجمة على المنفر ديبغي أن يجب بتركها السجود اهد فتأمل. (شامي ج: ١ ص. ٥٣٣، كناب الصلاة، فصل القراءة).

 <sup>(</sup>٣) وبكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا
 كان قصلة وأما سهرًا فلا. (حليي كبير ص ٣٦:٣) تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) \_ ويتسفل مع فدرته على القيام قاعدًا ... .... وفيه أجر غير السي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر ـ درمختار ـ وفى النسامى ويؤيده حديث البخارى من صلّى قاتمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القاتم ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ٣ ص: ٣٤، ١/١٤ باب الوتر والتوافل، مبحث المساقل الستة عشرية.

 <sup>(</sup>۵) و فعى حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله على وصلم وألا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا ففد برنت منه ذهة الله . (مسند أحمد ج. ۵ ص: ۴۲۸).

سوال: .. تعارے بھائی جان حال ہی ہیں۔ حودی عرب ہے آئے ہیں، دو پیس تاکید کرتے ہیں کیورٹر نے میں کا معرف فرش فراز سجد میں اداکیا کریں ادرباتی تمام سنت وٹوافل گھر پر اواکیا کرو، کیونکہ نی کریم معلی انقد علیہ کافر مان ہے کہ: ''اپنے گھر وال کھتی ہوتا ہے اور البقد ہم کھی ای پڑکل کر اور اپنے گھروں میں نمازاداکرو۔ 'لہذہ ہم لوگوں نے حضور ملی انقد علیہ ملم کما یوفر مان اپنے بھائی جان کی زبانی ساتو ہم کھی ای پڑکل کر رہے ہیں، جم کا بائیس تھر ملاہ، آپ نیچ مرفر دائے کہ کیاست وفوافل گھر پر معنالازی ہے؟

جواب:...یا مدیث ''جس کا آپ کے بھائی جان نے حوالہ دیا ہے، بچھ ہے، اوراس مدیث شریف کی بنا پرسٹن ولو افل کا گھر ہے آواکر نا افضل ہے، ''لیکن شرع مدیہ کے گھر کا احول پُر سکون ہواور آ دی گھر ہراطمیتان کے ساتھ سٹن وفو افل اوا کر سکے، لیکن گھر کا ماحول پُر سکون نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر آج مجل بمارے گھروں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو سٹن وفو افل کا محبومیں اواکر لیانا می بہتر ہے۔ '')

### صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال: ..ایک بزرگ نے بھے تک کماز کے دقت دورکھت لگل پڑھنے کے لئے بتائے ہیں، وہ میں دوسال ہے بماہر پڑھ رہا ہوں، فجر کی سنتوں ہے قبل دورکھت لگل پڑھتا ہوں، ایک ڈوسرے بزرگ نے فرمایا کہ تنجد کے بعد فجر کی سنتوں ہے قبل مجدہ ہی حرام ہے، محملے کیا ہے؟

جواب: مینی صادق کے بعد سنت فجر کے علاوہ نو اُٹل کروہ میں سنتوں سے پیلے بھی اور بعد بھی '' اور جن صاحب نے پیر کہا کہ: '' تہد کے بعد اور فجر کی سنتوں سے تل مجدوی حزام ہے'' میسئد تصافلا ہے، منت فجر سے پہلے مجدو کا اوت کرستے ہیں اور تضا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في ببوتكم من صلوّتكم ولا تتخذوها قبورًا. مفق عليه. رمشكوة من 17 الفصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٦) والأفضل في النفل غبر التراويج المنزل إلا لخوف شفل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص. (درمختار) وفي الشامى تسحت قوله والأفضل في النفل .. إلخ ......... وحيث كان هذا أفضل يراعي ما لم بلزمه منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بينه ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينة في المسجد، لأن إعبار الخشوع أرجح. (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ٢٤ ما باب الوتر والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهى عن الذي.

. نمازی بھی پڑھ تکتے ہیں، ہاں! میج صادق کے بعد سنت فجر کے طاد دادر نوافل جا تزمیس \_ ( ^ )

نمازِ فجرے بعدنوافل کی ادائیگی ڈرست نہیں

موال: بیم اید عمول تھا کے نماز فجر کی ادائیگی کے ابعد دونگل پڑھ لیا کرنا تھا، چندر دزنمل میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ فجر کی نماز کے ابعد لگل میں پڑھنا چاہئے ، کیا بیڈ ذرست ہے؟

جواب:... فجر کی نماز کے بعد سور ن نگلنے کے بعد (اشراق کا دقت ہونے ) تک، اور هسر کی نماز کے بعد سور ن خروب ہونے تک نُفل نماز جائز نبین۔ (۲)

فجری سنتوں کے بعد نوافل بڑھنا

سوال: ...فجر کی افران کے بعد فجر کی سنوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مثلاً: قصافیاز ، صعو 1 الی جہ یا ور نگل تحیة المبحد، ما دونکل تحیة الوضور؟ اس وقت میں ال نماز وں کے پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اور اگر کوئی فض ان ند کورہ فماز وں میں ہے کوئی نماز پڑھ کے تو اس کا کیا تھم ہے؟

۔ جواب : من من صادق کے بعد فجر کی دستوں کے ملاو و کو کُفل آماز جائز میں ( '' شسلو قالحاجہ رقیحیة الوضو ، رقیحیة المسجد، ند کوئی اور نظل۔ اگر کی نے بڑھ کی ترکیا اللہ تعالیٰ ہے معافی ماتھے۔ اس وقت قصائی از بڑھنا جائز ہے، گرگھر میں چھپ کر بڑھے، لوگوں کے سامنے قصائیاز بڑھنا جائز میں ۔ ( ۵ )

(١) تسعة أوقات يكره فيها النفل وما في معتاهما لا الفراتص هكفا في النهاية والكماية فيجوز فيها فضاء الفائدة وصلاة النورة وكساء في النهاية والكفاية. البجناة وسلاة الفجر قلل النهر كالم في النهاية والكفاية. (عالمكرى ج: ١ ص:٥٠) الفصل الثالث في بيان الأوقات الني لا تحوز فيها الصلاة وتكره فيها). (٢) وكمنا المحكم من كواهة نقل وواجب لفره والو في وواجب لعبد بعد ظلوع فجر سوى سنة لشفل الرقت مه نفديرا. (رماضارهما الشاعة عند المدادة على المحكم من كواهة نقل الوقات مه نفديرا.

(٣) تسمة أوقات يكره لهيها النواقل ....... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس .... ... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير ...إلخ. (عالمكبرى ج: ١ ص٢٠٥، كتاب الصلاة الناب الأوّل في المواقبت وما بتصل بها).

(٣) تسعة أو قات يكره فيها النوافل ...... فيحوز فيها قضاء الفاتف منها مبعد طابوع الفجر فيل صلاة الفحر ....... يحرو فيها قضاء الفاتف منها مبعد طابوع القجر في صلاح الفجر ألله على المنطقة المحرف على المنطقة المنطقة

(۵) وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه الن التأخير معصية فلا يظهرها ... الخـ (شامى ج.٣ ص ٢٤٤).

## حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد فعل نہ پڑھے

سوال:...غانهٔ کعبہ میں ہروقت نُظ ادا کئے جاسکتے ہیں اِنھیں؟ لیٹنی جب ہم عمرے کرتے ہیں تو بچھاؤگ کہتے ہیں کدنماز عمرے بعد نظر نہیں ہوسکتے تو کیا ہم مقام اہراہیم پر دورکھت نُظل عصرے بعداد نہ کریں؟

جواب:...بہت میں احادیث میں فجرا اور صر کے بعد نوافل کی ممالعت آئی ہے، امام ایو صنیفٹ نزد یک ان احادیث کی بنا پر ترم نزیف میں نجر وعمر کے بعد نوافل جائز میں، جو خص ان اوقات میں طواف کرے، اے دوگا نہ طواف سوری کے طلو ٹی اور غروب کے بعد اداکر ناچاہئے۔ (\*)

# كياحضورصلى الله عليه وسلم برتهجد فرض تقى؟

سوال: ... پس بچول گوتر آن کریمی کی تغییم دے رہاتھا کہ اجا تک فیارے بارے بس ایک موانا نے بچول کو مجھاتے ہوئے کہا کہ: '' مام سلمانوں پر پائی فماز میں فرش میں ، اور حضور اکر مہلی الشعلیہ دلم پر چیشاز میں فرض تھیں۔'' اور فماز تجدید حضور سلی الشعلیہ وسلم پر فرض اتا اُن البندا اس کے بارے میں تفصیل جواب میں مائپ کی فوازش ہوگی۔

جواب:...آخضہ سے ملی اللہ طلہ وطم یہ جب کہ کما زخرت تھی یا ٹیس؟ اس میں دبول میں ،اورا خشاف کا خشاہ ہے کہ ابتداء ابتداے اسلام میں جب خ اسفار فرش ٹیس ہونگ تھی، اس وقت جبوری نماز دب پرفرش تھی، بعد عمل است سے حق میں فرضیت منسوخ ہوئی ایکن آتھند سے ملم کے تقریب میں تحق عمل بھی فرضیت منسوخ ہوگئی ایسی؟ اس اس اختیاف ہوا۔ امام فرطنی اور علامة استی شاہ اللہ پانی پٹی نے اس وقتر جودی ہے کہ تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے تق میں مجھی فرضیت باتی شیر رسی، اس کے باوجودا مخضرت ملی اللہ علیہ بھر تج بودی با بندی فرماتے جس منور حضر میں تجھوف شیکس ہوئی تھی۔ (\*)

### تجدى نمازكس عمر ميں پڑھنی چاہئے؟

سوال:... ميراسوال بي كدكيا تجد صرف يوز حاوك بي يزه كت جي؟ اور تجد كفل وغيره قضائيس كرنے جا بيس؟

(١) وهي السنوبر (وكره نقل وكل ما كان واجبا لفره كعدة و وركعني طواف وفي الشامية فعت قوله وركعني طواف طاهر ه ول كان الطواف في ذكك الوقت المكروه لم أره صريحًا وبدل عليه ما أخرجه الطحاوى في شرح الآثار عن معاذين عمر أه "أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصح ولم يصل فسئل عن ذلك. فقال: نهي رسول الله صلى أله علم وصلم من صداة بعد الصبح حتى تطلع الشمر وعن صلاة بعد العصر حتى تقوب الشمس "في وأيته عصرتًا به في الحلية وشرح المالب يشترط العلم يدخول الوقت).

(٦) وقالت طائفة: كَان فرضًا عليه قلا تفيد مواظيه عليه السنة في حقنا لكن صرح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريعة ثم نسخ، هذا خلاصة ما ذكره و مفاده إعتماد السنة في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسخ الفريعة، ولما قال في الحلية و الأشبه أنه شنّة. ودرمختار مع الشامي ج: ٣ من ٢٦، معظل في صلاة الليل، وأيضا الجامع لأحكام القرآر والقرطي) ج: ١٩ ص ١٥٠ طبع مصر، تفسير مظهري ج: ١٠ من ١١٦، تحت آية فاقرؤا ما تيسر من القرآن، سروة المؤتل). میری عر۵ ۴ سال سے اُو پر سے ، میں مجھی تجدیز ھی ہوں اور مجھی میں پڑھ کتی۔

جواب:...تجدیز سف کے لئے کسی مری تفصیص نہیں ،اللہ تعالی توفیق دے ہرسلمان کو پڑھی جا ہے ، اپن طرف ہے تو اہتمام ہیں ہونا چاہئے کہتجو بھی مچھوٹے نہ پائے ،لیکن اگر بھی نہ چھے ہی تھی کو گئی گزاہ نہیں ، ہاں! جان یو جھرکرے بمتی ہے نہ مچھوڑے ،اکر ہے ہے برکتی ہوتی ہے ۔ (')

# رات کے آخری حصے کی فضیلت ادراس کا تعین

سوال: بیش نے کتابوں جی پڑھا ہے کہ جب دات کا ایک تبائی حسہ باتی روجائے تواند تھائی آ مان سے دُناپر بُزول اِجلال فرمائے میں اور جودُ ما کی جائے دو تھول بوتی ہے۔" ایک تبائی حسہ باتی روجاتا ہے" سے مراد کتنے بجے میں؟ کشن میں ہجے ، یا دو ہے؟ کینچی وقت کونساہے؟ اور یہ کدوشوکر کے دورکھ کشل پڑھی جا ہے اور بھردُ ما گئی چاہئے یاکوئی اور طریقہ ہو جائ ایسے کا کم کی آگی اشاعت میں جواب شرور دیں پر پینچر رہوں گی، ہے اخبا شکریہ

جواب:..فروب آفآب ہے مج سادق تک کادقت تین حصوں میں تشیم کرد یاجائی تو آخر جہائی مراد ہے۔ شلاء آئ کل مغرب ہے مج صادق تک تقریباً 4 سمنے کی رات ہوتی ہے، اور سوا ایک ہج تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک ہے ہے مج صادق تک دووقت ہے، جس کی افسیلت حدیث میں بیان کی گئے ہے۔''اس وقت دِنسوکر کے چار سے لے کر بارہ رکھتوں تک جشی اللہ تعالی ڈیٹی دے، نماز تجہد پڑھنی چاہئے۔'' اس کے بعد جشی ڈھا تھے تھی ، ناتیمی۔

# تهجد كالتيح وتت كب موتاب؟

سوال: بیتجدیم ۱۰۰۸ یا ۱۲رکتیس رسول کریم ملی الله علیه دسلم سے ۱۶ بت ہیں، میکن بعض مشائی اور بزرگوں کے متعلق تحریر ہے کہ دورات رات مجزنتلیں پڑھتے تھے، کیا یو افل تبجد بی شار ہوتے تھے؟ تبجد کی تھے تعداد کئی رکعت ہے؟ اوراس کا تھے وقت کون سا ہے؟

<sup>(</sup>١) ومن الممندوبات صلاة اللبل حت السنة الشريفة عليها كتيرًا وأفادت إن لفاعلها أجرًا كبيرًا ......... وروى ابن خزيممة مر فوغا عليكم بقيام اللبل فإنه دأب الصالحين قباكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيتات ومنهاة عن ألائم. وروى المطيراني مرفوغًا: لا بد من صلاة بلبل ولو حلب شاة .. إلخ. والبحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٦ )، وفي الشامي: انه يكره ترك تجهد اعتاده بلا عذر .. إلخ. (درمحتار مع شامي ج: ٢ ص: ٣٥، باب الوثر والتوافل، مطلب في صلاة اللبل).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة وعني الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل وبنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السعاء الدنها حين به تمي شلت الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له؛ من يسألني فاعطيه؛ من يستغفرني فاغفر له! منفق عليه. (مشكوة ص: ٩ - ١ الفصل الأوّل، بات المحريفني على فيام الليل.

<sup>(</sup>٣) الينأحواله بإلا، نيز ص: ٢٠١ كاماشية بمرى الماحظة فرماتين-

جواب: ... سوکرانھنے کے بعدرات کو جزماز پڑھی جائے ، وہ تیجہ" کہلاتی ہے۔ ''کستین نواہ زیادہ ہوں یا کم ، آخضرت ملی اللہ علیہ وہلم ہے چارہ بھی کمتیں متقول ہیں' اوراگرا وہی رات مجرشہ سے ہماری رات عجادت میں مشغول رہے تو کو گئر تن نہیں ، اس کو قیام لیل اور تیجہ کا ٹواب سلے گا مگر بینام کوگوں کے اس کی بات نہیں ، اس کئے جن اکابرے رات مجرجا کے اور ذکر اور عمادت میں مشغول رہنے کا معمول منتقول ہے ، ان پر احتراض قو ترکیا جائے ، اور خودا پنا معمول ، اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق رکھا جائے ۔ ( )

#### سحری کے وقت تہجد پڑھنا

سوال:... جھے تبھری نماز پڑھنے کا شق ہے ، اورا کثر عمل بیٹماز دو بچے اٹھے کر پڑھتی بھی ، وں ، ماور صفمان عمل سحری کے وقت بیٹماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟ ( منزِ صادق کی اَوَان سے پہلے )۔

جواب: یکن صادق سے پہلے تک جھر کا دقت ہے، اس کئے اگر منج سادق ند ہوئی ہوؤ سحری سے دقت تجدیز ھ تھتے ہیں (\*') تنجید کی نماز میں کون سی سورۃ پڑھنی چاہئے ؟

سوال: ...تبهد کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دور کھت نفل میں ۱۴ قل پڑھنے چاہئیں، آپ اس کا سمجھ طریقہ بناد ہجئے ۔

جواب: ...جوسورتیں یا دمول پڑھ لیا کریں، شریعت نے کوئی سورتیں متعین نہیں کیں۔ (۵)

کیا تہجد کی نماز میں نین دفعہ سور و اخلاص پڑھنی جا ہے؟

سوال: ..جيمد کې نمازيش کتني رکعتيس مو تي چين؟ مررکعت ميں کيا تمن مرتبه سوروًا خلام پڙ صنالازي مو تي ہے؟

- (١) وأبيد بدما في معجم الطبراتي من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال: يحسب أحدكم إذا قيام من الليل
  يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنها التهجد الموا يصلى الصلاة بعد وقدة . . إلغ. (رد افتتار ج. ٢ ص: ٢٠، مطلب في صلوة الليل).
  - (r) من: ۲۰۱ كاهاشينمبر كالمنظمة و-
- (٣) وأقل ما ينبغي أن يتفل بالليل ثمان ركعات كلا في الجوهرة وفضلها ألا يحصر قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أعفى لهم من قررة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين فيلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسينات ومنهاة عن ألإلم. (طحطاوي على مراقي الفلاح صن ٢١٤، فصل في تحية المسجد، وأيضًا: درمختار مع شامي ج: ٢ ص ٢٥٥، ٢١، عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، إنعاد القناوئ ج: ١ ص:٠٩٠، إن ماجة ص:٩٤.)
- (٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان التبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلوة العشاه إلى الفجر احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين . .إلخ. رهشكوة ص:٩٠٥ ، الفصل الأول، باب صلوة الليل).
- (۵) ويكره أن يوقت شيشا من القرآن بشيء من الصلوة ...إلغ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٩، وأيضًا هداية ج: ١ ص:١٠٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٥٣٣.

جواب: بیجوی کی ناز میں جارے کے کر بارہ رکھتیں ہوتی ہیں، ان کے داکر نے کا کوئی انگ طریقے ٹیس، مارٹش کی طرن ادا کی جاتی ہیں۔ ہر رکھت میں ٹین بار مورد کا طلاس پڑھا جا اس بے بھر مار کہیں۔ جن لوگوں کے قدمت قشانماز میں بوط ویا کر ماہوں کر دو تجھے کے دفت بھی فکٹل کے بجائے اپنی قشانماز میں چوما کریں، ان کوان شاء اللہ تجھو کا ثواب بھی سلے گاا در سے ترش مجمی آئر سے گا۔ ''' مجمی آئر سے گا۔ ''

# تهجد كى نماز بإجماعت اداكر ناؤرست نہيں

موال ند. مئد یہ بر کس ایک جماعت میں ہوں، پچلے دنوں رمضان میں تمین دن کے لئے میں اعظاف میں ہیں، جماعت کے کہنے پر بماؤگ ساری رات جاگئے اور ممباوت کرتے ، تبجد کے وقت بداؤگ تبجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا یہ جائزے کہ تبجد کی نماز باہماعت پڑھی جائے ؟ میں نے بو جہاؤ کجتے ہیں کہ اس طرح تو آخضرت ملی انفد طبیہ بھم نے بھی پڑھائی ہے، بجد میں نے تو کہیں بھی کیرس شایاج حاکم تبجد کی نماز باجماعت بھی چھی جاتی ہے۔

جواب: ۔۔ امام ابوطنیڈ کے نوز کید ٹوائل کی جماعت (جبکہ متعلق دوٹین سے زیادہ ہوں) مکروہ ہے، اس لئے جبد کی نماز میں بھی جماعت ذرست نیس ،آتحضر سلی اللہ علیہ وسلم نے تراوح کی جماعت کرائی تھی ،وریت جبد کی نماز باہماعت اداکر نے معمول منیس تھا۔ ('')

#### آ خرشب میں ندأ تھ کئے والا تبجد وتر سے پہلے پڑھ کے

سوال:..ایک مها حب کتیج ہیں کہ تبھرآ دگی رات کے علاوہ بعد نماز عشار بھی چاسکتی ہے، ذرایہ بتا ہیئے کہ آیا یہ کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب: یر جوش آ فرشب مین شانحه ملکا دو دو در بے پہلے کا زام چار کھنیں تبھی کی نیت نے پڑھ لیا کرے ، ان شا ماللہ اس کو اُواب اِس جائے گا<sup>6)</sup> نام کم فرشب میں اُنسٹے کا ٹواب بہت زیادہ ہے ، اس کی کوشش مکی کر ڈون بینٹے ۔ (<sup>(()</sup>

<sup>(1)</sup> وفى الحجة والإشتقال أولى وأهم من الواقل إلا السنز المعروفة وصلوة الضحى وصلوة التسبح والصاوات التى روية و رويت فى الأحيار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية الفضاء. وعالمكيرى ج ١٠ ص ١٢٥ كال كتاب الصلاة، البات الحادى عشر فى قصاء القواشي.

 <sup>(</sup>٦) واعلم إن النشل بالحماعة على سبل التداعى مكروء على ما تقدم ما عدا التراويح ... إلخ. وحلى كبير ص ٣٣٢،
 تتمات من النوافل، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص ، ٨٣٠، وأيضًا دومختار مع الشامى ج: ١ ص ، ٣٩،٣٥).

 <sup>(</sup>٣) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من القبل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتفق بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ. (شامي مطلب في صلاة القبل ج:٢ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هو بوة رضي الله عنه (مرفوعًا) وأقضل الصلاة بعد الفويضة صلاة الليل. (تومذي ج: ا ص ٩٠).

# تبحد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال ... آدی گلان ہوکہ دورات کو تبھر کے لئے میں اُٹھ سکا تو دوبرعشا دادرسونے سے پہلے تبھر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ... پڑھ سکتا ہے بھر بھیشہ آخرشب میں اُٹھنے کی نیٹ کر کے سوتا چاہئے۔ (۱)

تہدی نماز کے لئے سونا یا او گھناضروری ہے

سوال :.. كيا تبجد كي نماز كے لئے عشاء كي نماز كے بعدسونا يا وقعة أم خروري ب؟

جواب: "تبجداصل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے" کین جس کو اُٹھنے کا مجروسہ ہووہ عشاہ کے بعد يزهان الأوالله الكوثواب في جائكا

اگرعشاء کے ساتھ وتریڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وتركى نمازكورات كي آخرى نمازكها جاتا ہے، اكركى في عشاء كى نماز كے بعد وتر پڑھ لئے اور وہ رات كو تبجد ك وتت أخه كما توكياس كوتبجد برحناجائ إدرو بارويز من جابئين؟

جواب:...اگر دتر پہلے پڑھ لئے تو تبجہ کے دقت درّ دوبار دنہ پڑھے جا کیں ،مرف تبجہ کے وافل پڑھے جا کیں۔ (۳)

كيا ظهر،عشاءاورمغرب مين بعدواليفل ضروري بين؟

سوال: ... کیا ظهر،عشاءادرمغرب میں بعد دالے نشل ان نماز دل میں شامل ہیں؟ کیا ان نفلوں کے بغیر سینمازیں ہوجا کیں گى؟ كونى تحض ان نفلوس كوان نماز ون كالازى حصه يحجه اوران نفلوس كے بغيرا في نماز ون كواد حوري سمجيم كيا پيد بدعت ميں شامل ہوگى؟ جواب: .. ظهر سے مبلے چار اور ظهر کے بعد دور کعتیں ، اور مغرب دعشاء کے بعد دود در کعتیں تو سنت مؤکدہ ہیں ، ان کوئیس

 <sup>(</sup>١) "وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالنَّفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣، مطلب في صلاة الليل). (٢) وقد ذكر القاضى حسين من الشافعية أنه في ألاصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلي المصلاة بعد رقدة ........ أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣، مطلب في صلاة الليل).

وفي مرافى الفلاح: إذا صلّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. (حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص: ١ ١ ٢ ، فصل في بيان النواقل).

چھوڑ تا چاہئے'' اور عشاء کے بعد وتر کی رکھتیں واجب ہیں، ان کو مجی ترک کرنے کی اجازے نہیں'۔ باتی رکھتیں نوافل ہیں، اگر کوئی پڑھے تو بزا اواب ہے، اور نہ پڑھے تو کوئی حریج نئیں، ان کوشروری مجھنا تھے نئیں۔ (۲)

مغرب سے پہلےفل پڑھناجائز ہے مرافضل نہیں

سوال:...ہمارے خنی فدیب میں عصر کے فرض کے ابتدا ورمغرب کے فرض سے پہلفل پڑھنا جائز ہے یائیں؟ کیونکہ یہاں سودیہ میں مغرب کی افران ہوتے ہی دورکھنے کئل پڑھنے ہیں قرآن وسٹ کی روثنی میں واضح کریں۔

جواب:.. چونکر مغرب کی نماز جلدی پر ہے کا تھے ہے اس کے حنیہ کے زو یک مغرب سے پیلے لگل پر هنا مناسب نیں، گوجائذ ہے، اس کئے فود فدیر چومیں، کمر چو مغزات پڑھتے ہیں، انہیں منے ذکر ہیں۔ (۲)

مغرب کی اَذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

' سوال:...اگریش مسلم شرنیف اوراپیواهٔ دکی مدیث کی روشی هی مغرب کی آذان کے فورابعد دورکست نش نماز پڑھوں، جبکیہ میرے ملاوہ تمام مقتر کی ایام کے بچھے بتماعت میں شال ہو جا کمیں، جبکہ شس (ننش نماز پڑھنے کی وجہدے ) جماعت میں ایک رکھت گزرنے کے بعد شال ہو جا تاں او کیا بھرامیش جا تز ہوگا؟

جواب: ...اگر جماعت کھڑی ہوجائے تومغرب کے فل پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

كيانفل جھوڑ سكتے ہیں؟

موال: یعن اوگوں کو یس نے دیکھا ہے کہ عشاء کی ٹماز میں بعد نماز قرض سنت پڑھتے ہیں اور گل ادا سے بغیر ہی وتر پڑھتا شروع کر دیجے ہیں، ادر کو کی کو کی تو سنت اور وتر کے جعد کے نوائل ترک کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کہاں تک ورست ہے؟

(1) السُّنة وكعنان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء .. إلق. (هداية ج: 1 ص: ١٦٧)» وأيضًا: وسنس مؤكمة أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ووأبع بعدها بتسليمة ....... ووكعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والمشاء ... والدر المنحنان مع الروح: ع ص: ١٢٠١ ، باب الوثر والواطل.

(٢) عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الوتر ثلاث روايات ........ وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: 1 ص: ١٠٤ و أيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: 1 ص: ٣٠٣).

(٣) والنفل ومنه المندوب يتاب فاعله ولا يسمي تاركه ... إلخ. رشامي ج: ١ ص:٣٠ ١ ، مطلب في السُّنة وتعريفها).

(٣) عن منصّور عن أبيه قال: ما صلَّى أموبكر وَلَا عمر وَلَا عنمان الركتين قبل المعرب. (كنز العمّال ج: ٨ ص: ٥٠، باب السغوب وصايتعاق به، طبع بيروت)، وأبطّا عن ابن عمر قال: ما وأبت أحدًا بصليهما على عهد السي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لاً بصلونهما. وقعم البارى ج: ٢ ص: ٨٥ ، باب كم بين الأفان والإقامة، وأبضًا في الدر المختار مع الشامي ج: 1 ص: ١٩٣٩، وأيضًا بحادة السنن ج: ٢ ص: ٨٥).

(٥) لقيام الإجساع عليه كونه سنة وكره والعفل قبلها، فإن لهل المباح والمستحب إذا ألضى إلى الإعلال بالسُّنة يكون مكروفا ...(لخ. (إعلاء السنن ج: ٢ ص ٥٨: هـ)، طبع إدارة القرآن). جواب: نفل کاتريف ع بيب كرجو جاپ الم عي مجون جاب ندار هـ (١)

مغرب کے نوافل چھوڑ ناکیاہے؟

سوال:...مغرب کی نمازش فرمنوں کے بعد دوست کے بعد دولگل پڑھے نم روی میں؟ ادرا کر کوئی پڑھے تو کتا ہا وقت موالا؟ جواب: انقل کے متی جی بر میں کماس کے پڑھنے کا قواب ہے، جھوٹرنے کا کوئی کیا نہیں۔ ( ' )

نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:... بم اوگ بیان جده ش رسته بین، جارے ای کرے ش بعض احباب اکثر صناء کی نماز کو کر جاتے ہیں،
ان کا استدلال بید ہے کہ عارکتین کوئی ہے؟ ان کے ذبتوں ش بید بات بنٹی ہوئی ہے کہ عارکتین کے بغیر نماز ہی ہوئی، بم
لا کھان سے کہتے ہیں کہ ارکتینیں پڑھ لیجتہ ، ۶ فرش، ۶ سندہ ، تمین واجب (وتر ) میکن و فیش بات یہ چک سارکتین ان کی کھیل ان
کے اور جو موسوی ہوئی ہے، اس کے بوری نماز ہی ترک کردیے ہیں۔ براہ کرم اس کی وضاحت فرما کمیں کہ کیا واقعی سارکتین سے کے لئے ہو جو موسی بینی مطابق کی کہیا واقعی سارکتین سے بغیر مطابق کی امر ف اور کمیسی بینی مطابق کی امر ف اور کمیسی بینی معان کی نماز نمس ، ۶ سند اور ۱۳ واجب
(وتر ) بار سفت سے مطابق کی نماز کھیل بیس ہوئی؟

جواب:...عشا می شرودی کستیس تواتی ہیں چتی آپ نے کسی ہیں، یعنی عافر س، عسنت اور تین در واجب بگل و کستیں۔ عشاء سے پہلے ستیں اگر پڑھ لے تو بڑا اثواب ہے، نہ پڑھے تو کچوتری فیس، اور ورتر سے پہلے دو، چار رکست تبجد کی نیت سے تھی پڑھ لے لوا چھاہے، لیکن نوافل کوالیا ضروری مجھنا کہان کی وجہ سے فرائنس وواجبات بھی ترک کردیتے ہا تھی، بہت غلط بات ہے۔

ور تبجدے پہلے پڑھے یا بعد میں؟

سوال: ... اگر و ترعشا کی فداز کے بعد شدیز سے جا کیں، بلکہ تبدی فداز کے ساتھ پڑھے جا کیں، ال صورت میں پہلے تن رکعات و ترکی بڑھی جا کمیں، اور بعد میں تبدیل رکھیں یا پہلے تبدی رکھیں ورسیں اور بعد میں و ترکی تحقیق ؟ نیز پر کر تبدیل رکھیں اگر بھی چار بھی چی بھی آٹھ اور بھی دیں ، بار میڑھی جا کی آئو کی ترجی تو ٹیمل؟

جواب: اگر جا محے کا مجروما ہو و و تہر کی نماز کے بعد پڑھا افض ہے، اس کے اگر مج مدادت سے پہلے وقت میں آئی کھائٹ ہو کہ نوائل کے بعد و رپڑھ سے گا تو پہلے تھر کے اگل پڑھے، اس کے بعد و رپڑھے، اور اگر کی دن آ کھو دیرے کھا دور پہ

<sup>(</sup>۱) تنافسلة وهمو في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولاً واجب ...إلغ. (حلبي كبير ج: 1 هن:٣٨٣)، والنفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لاً علينا. (شامي ج: ٢ ص: ٣، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>m) وتأخير الوترائى آخر الديل أو اق بالإنجاه وألا قبل الوم ...إلخ. وترمختار مع تنوير الإبصار، كتاب الصلاة ج: ا ص: ٣٦ م. طبع ابيج ابيم مسعيد)، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ...إلخ. وهندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة. الباب الثامز في صلاة الوتر، طبع رشيذيه كونشه.

۔ اندیشر ہو کہ اگر نوافل میں مشغول ہوا تو کہیں و ر قصانہ ہوجا کم اقالے مصورت میں پہلے وز کی تمین رکھیں پڑھا کہ م میں مجھودت باقی ہوتونفل مجی پڑھ ہے۔ دجہے کی بیٹنی ہوجائے تو کو فی حرج میں۔

# وترکے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں

موال: .. کیاوتر پڑھنے کے بعد نقل پڑھ کتے ہیں یائیم ؟ زید کہتا ہے کدوتر کے بعد نقل پڑھنا بدعت ہے، کیازید کا بیاکهنا دُرت ہے اِنہیں؟

جواب:...وتر کے بعد بیٹے کر دنگل پڑھنے کی احادیث محارج بیں موجود ہیں، اس لئے اس کو بدعت کہنا مشکل ہے'، البتہ وتر کے بعدا گرنگل پڑھنا جا ہے ال کو کی کھڑے ہوکر پڑھنا اُضل ہے۔ (\*)

# وتر کے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت

<sup>()</sup> عن أم سلمة رضى الله فتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركتين، وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعاششة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (من ترملنى ج: اسن ١٠٠١). وأيضًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح. ريخارى ج: اسن ١٥٠: امن ماجة صن ١٨٠، طحاوى ج: اسن ٢٠٠١)، وأيضًا رواية ثوبان مرفوعًا بسند حسن. (دارمى ج: اسن ٢٠١٠، طحاوى ج: اسن ٢٠٠٠، دارقطفى ج: ٢ ص: ٢٠٤، وأيضًا رواية أبي أمامة مرفوعًا بسند حسن. (طحاوى ج: اسن ٢٠٠١، صند أحمد ج: ۵ ص: ٢٠٤٠)

<sup>(</sup>٢) - ويعتضل مع قدرته على القيام فاعقًا ........ وفيه أخير خير التي صلى الله عليه وسلم على النصف إلّا بعذر، وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلّى قاتمًا فهو أفضل، ومن صلّى فاعدًا فله نصف أجر القائم ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج:٢ ص:٣١، ٢٤، باب الوتر والتواقل، مبحث المسائل السنة عشرية.

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان نظول کو بیٹے کر ہی پڑھنا ضروری مجھتے ہیں، بیٹلا ہے، بیٹے کر پڑھنے کو ضروری نہ مجھیں، مجرچاہے بیٹیوکر پڑھیں، جاہے کٹرے ہوکر پڑھیں۔اور بیمسّلہ بھی و بن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں اُواب آ دھا لیے گا۔ <sup>(1)</sup>

کیاوتر کے بعد کے فعل بیٹھ کریڑ ھنازیادہ بہترہے؟

سوال: نفل نماز کفرے ہوکر بڑھنے ہے زیادہ، جبکہ بیٹھ کر بڑھنے ہے تعوز اثواب ملتا ہے۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ وتر کے بعد جودونفل ہیں ،ان کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی بنسبت بیٹے کر پڑھنے سے زیادہ ٹواب ملتا ہے ، کیونکہ نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم ان دونغلوں کو تبجد کے دقت وتر کے بعد بھیشہ بیٹھ کر بی اوا فر مایا کرتے تھے۔ ان دونغلوں کے بارے بیں آپ فر ماہیے گا کہ بیٹھ کر پزهنابهتر ب یا کھڑے ہوکر؟

چواب:...ثواب آوان نفلوں کے بیٹیر کر پڑھنے میں بھی آ وھا ہی ہے گا۔ ''انتخفرت ملی انشدعلیہ وسلم ان نوافل کو ہیشہ ادا نين فرماتے تھے، اور پُرتبجد کی نمازش آپ ملی الله عليه و کلم كا قيام طويل ہونا تھا، اس كے نفل مجمى بيٹوكر برزھ ليتے تھے۔

لقل نمازشروع کر کے تو ڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... ينغي بن آيا ب كه يزير كرنش بزهيخ كا آدها ثواب ب، جبكه قيام فرض ب، مئله يدب كه بزيز كرنش كي نيت باعده لى، في يش كى دجد الماز تورى، اب يدادم موكيا، اى ادم كوجم فرض كمد يحت بين يانين؟ الرفرض موكيا تو اب بيفرر إعاده كرس؟

جواب :...کھڑے ہوکر پڑھیں،اس کوفرض کہنا تھے نہیں،لیکن نفل نماز شروع کرنے سے داجب ہو جاتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> نبی کریم صلی الله علیہ وسلم وتر کے بعد دونفل بیٹھ کرا دا فرماتے تھے

سوال:...تما مَفْل جوکہ ہرنماز میں پڑھے جاتے ہیں،سب تےسب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں،لیکن وتر وں کے بعدود نقل حضور سلى الله عليه وسلم في اكثر يزح جين ، ووجعي بين كريكيابية رست ب؟

جواب: ..نفل بیند کر پڑھنا جائز ہے، ور کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بیند کرنفل پڑھنا منقول ہے، تمر ایباایک

<sup>(</sup>۱) گزشته منح کاماشه نمبر۲ ملاحقه در

<sup>(</sup>٢) ويجوز التطوع قاعدًا بغير علم ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٤٠). أيضًا: أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد والحققون من أكابرنا على أن إتيانها قيامًا أفضل اهد واعلاء السُّنن ج: ٢ ص: ١٠٩). أيضا: قلت: المصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للنووي على مسلم ج: ١ ص ٣٥٣). (٣) ولزم نفل شرع فيه ... إلخ أى لزم المصنى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه .. إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٩).

آده باربوا، بمیشدگامعمول نیس تغا۔ (۱)

وتر کے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:...کیا تہید کی نماز کے بعد دیر اور وز کے بعد کی نفل پڑھنا خرودی ہے یا صرف وز ہ کا فی ہے؟ چواہ :...وز کے بعد نفل خرور کائیں۔ (\*)

#### نمازحاجت كاطريقه

سوال: ينماز ماجت كاكياطريقه ب

جواب:...آنخفرت ملی الله علیه و ملم نے صلو قالحاجت کا لمریقہ یہ بتایا ہے کہ آ دی خوب ایچی طرح وضوکرے اس کے بعد ورکعت نظل پڑھے بغاز ہے قارخ ہوکر حق نشاقی شائدی ہے و شاکرے ، رسول الله ملی الله علیہ و کم مروز روشریف پڑھے مسلمانوں کے کئے و عائے مغفرت کرے اور خوب تو بہ استغفارے بعد ہے قابع ہے:

"لا إلى الله الحديث م الحكويث الحكويث شبخان الهروب الفرض الفطيع المحدار الدوب المعالم المحدار الدوب المعالم ال المعالم بين السألك فوجنات زخمتيك وتشجنات الوك وعزاتم مفهريك والمفيشة من كُل بِرْ والسُّلامَة مِن كُل إلْمِ لا تَفاع فِي فَلْهَ الِهَ عَفْرَتُهُ وَلَا هَمُّا إِلَّا فَوْجَتُهُ وَلَا عَاجَةً هِي لَكَ رِضًا إِلَّا لَقَطْمُهُمَا مَا أَوْحَمَ الرَّاحِيثُنْ "(\*)

اس کے بعدا بی حاجت کے لئے خوب گڑ گڑا کر دُعایا تکے ،اگر مجع شرا لَلا کے ساتھ دُعا کی آوافشا ،اللّٰه صُرور قبول ہوگ۔

صلوة الحاجت كيم يرهيس؟ اورافضل وقت كونساب؟

سوال:...نما نو حاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتی رکعت ہوتی ہیں؟ اور پڑھنے کا فضل وقت کونساہے؟ جواب:...سلو آالحاجت کی دو کھنیں ہیں، دو رکعتیں پڑھ کرافڈ قعائل ہے جو د ثما کرے، کھر ڈروڈٹریف پڑھے، کھر تمام

() وقد ثبت أنه عليه العسلوة والسلام شفع بعد الوتر ووى الترمذى عن أم سلمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر ركعتهن وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلى كبير ج: 1 ص:٣٢٧). أيضا: هسله الحديث أخد بظاهره الأوزاعي وأحمد فيسا حكاه القانتي عهمة قاباحا وكتين بعد الوتر جالساً، وقال أحمد: لا أهلما ولا أسهم من قول. قال: وأنكره ملك. قلت: الصواب أن هدين الركعتين فعلهما صلى أف تعالى عليه وسطم بعد الوتر جالساً لبيان جواز السفر المعدد الوتر وبيان جواز الفقل المؤدن ومن أو مرات قلية اهد. رضرح الكامل للدورى على الصحيح المسلم ج: 1 ص:٣٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها ، باب صلوة الليل وعدد وكعات الدي صلى الله عليه وسلم).

(۲) والنفل في اللغة. الزيادة، وفي الشريعة: زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج: ۲ ص: ۳، باب الوتر والنوافل). (۳) ترمذي ج: ۱ ص(۸۰ ، باب ما جاء في صلاة العاجة، طبح لقديمي كتب عماند.

مسلانوں کی بخش کی وَعالم بھی وہ میں وَعامرے وہ کیے وعامدے میں آئی ہے، اس وَ نعائل نماز 'میں و کیولیوائے'' کیاصلو قالحاجت اپنی تمام حاجتوں کے لئے راج ھے کتے ہیں؟

سوال: .. ایک سال پیلیتر بیاش نے اٹی مال کی طبیعت خراب دوجانے پر پریٹان ہوکر اللہ تعالیٰ سے حضور دور کھت نماز حاجت پڑھی تھی ، پر مکسلسل دوزائد پڑھے تھی، لیکن اب مورت عال بید ہے کہ اب بھی ان حاجت کی رکھتوں بھی اللہ سے اپی آثام حاجش کینے تھی ، کیا پیچے ہے؟

جواب :..الشُّتُعالَى سے اپنى تمام جائز ماجتى مائنى عى جائكى ، اسكا غيرى مون كاشر كول موا ...؟ (1)

صلوة الحاجت كب تك يرصة رمنا حاجع؟

سوال :.. كيا عاجت كى ركعتول كواس وقت تك يزمة ربنا جائية جب تك كرده حاجت يورى نديوجائ

جواب:... کی بان! جب تک حاجت پوری شهومسلسل ما تقتے می رہتا جا پینے اور ما تگنے کے لئے نماز حاجت بھی پڑھتے رہی آونوائل فورے۔ (۲۰)

نماز حاجت کی رکعتیں پڑھنا حچوڑ وُوں

سوال:...اگرمیرے پاس ڈائم نہ ہوا در بھیے پوری حاجت کی نماز کی رکھتوں کو پڑھنا مشکل ہور یا ہو، ایمی صورت بش بھیے حاجت کی رکھتیں پڑھنا ہے حدمشکل ہوتا ہے، اگر بھی اب بیر حاجت کی رکھتیں پڑھنا مچوڑ دوں اور صرف کی حاجت کے لئے تی حاجت کے موقع پر پڑھوں تو بھی کوئی گنا و تو ٹیس لے گا؟ کیوکٹ حاجت کی رکھتوں کو پڑھنا اب میرے دو ٹین بھی شال ہوگیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان حاجت کی رکھتوں کو مچھوڑ نے سے کیا جھے پرایسے تی اپنارتم وکرم کرتا ہے گا، میری والدہ مجکی اس تقریباً تھک بیں۔

(٢) - وَإِذَا سَأَلَكَ جِنَاوِيٰ عَبَىٰ فَائِنَى قَرِيْتُ أُجِنْتُ دَعُواَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانٍ فَلَيْسَتَجِنْتُوا فِي وَكُوْ بِيُنَ لَعُلُهُمْ يَرْشُدُونَ. والبقرة: ١٨١٨).

 <sup>(</sup>٣) ومن المندوبات صافة الحاجة ....... قال مشايخا: صلينا هذه العالمة قفعيت حوانجنا مذكور في الملتقط ... إلخ. رشامي ج: ٢ ص: ٢٩، باب الوتر والوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

جواب:...نماز حاجت نظی نماز ہے،اگر آدی روزانہ پڑھتار ہےاورای کومعول بنائے قبمت انچھا ہے،نہ پڑھے تو کو کُل من نہیں۔ (۱)

صلوة الشبيح سے گناموں كى معافى

سوال:...ملوّة التبيع ، الحلي بجيل، چيونه بزے، نے پرانے، عمر أسجوا تمام كناومعاف موجاتے ہيں، كما يرضح

. جواب:..بعض محدثین ای وصح کتے ہیں،اوربعض ضعیف۔

صلوٰۃ الشبیح سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

سوال: ... كتاب من المارسلوة التيج كم بار من الكلما بكراس كويز عند تام من المعاف بوجات إن اس كي

سرین حارب ہے۔ جواب: سلوٰۃ النبع کے بارے میں وارد شدوروایات پراگرچ کام کیا گیا ہے، جین فی نضبہ پےروایات الآتی تبول ہیں، اور قدیم زیانے ہے سلوٰۃ النبع اکا برے معمولات ہمیں شال رہی ہے، اس کے اس کو شرور پڑھنا چاہیے۔

صلوة السيح كالسيح اكرايك زكن مي جول كرؤ وسرى مين بره التونماز كالحكم

سوال: ... كيا أكرة وي" صلوة التبيح" من جونسوس تبيع يزهي جاتى بدوران نمازان كي تعداد بحول جائ يا جدت يل سحان رلی الاتل کی مبکرو تھی پر صناشروح کرے بیٹنی ویں میں ہے ایک وفعہ مجی پوری نہ پڑھی ہوتو بیا ہیلے کسیحان ر لی الاتل سکے اور بعد میں یوری نماز آ دا کرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب:...نماز ہوجائے گا، بیتبیجات ا**گرایک زکن میں ب**ول جائمی تو ؤوسرے میں پوری کر لی جائمیں مثلاً: زکوع میں مجول جائمی توسجدوں میں میں مرتبہ پڑھ لے۔<sup>(م)</sup>

 (١) ومن المنفوبات صلاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوالجنا مذكور في الملتقط والتجنيس .. إلخ. (شاعي ج:٢ ص:٢٨)، ياب الوتر والنواقل، مطلب في صلاة الحاجة).

 (٢) والحديث في صلوة النسبيح مختلف فيه قبل ضعيف وقبل انه حسن وهو المختار عند جمهور المدثين .. الخ. (حاشية عرف الشذى على الترمذي ج: ١ ص: ١٠٩٤). وأيضًا وبالجعلة لم يذهب أحد من قدماء انحدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل . . إلخ. (معارف السنن شرح ترمذي

(٣) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت آلا كواهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة رالًا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه. ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لًا يتناهي ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٢٤).

(٣) قال المُلاعلى في شرح المشكُّوة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل آخر تكملة للعدد المطاوب ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤، ياب الوتر والنواقل، مطلب في صلاة التسبيح).

صلوة الشبع كاكونساطريقة حجيج ب؟

سوال:... بخلف کتابوں میں صلو ۃ انتبع کے ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں جموڑ اسافرق ہے، آ دی جو بھی طریقہ اپنائے اس سے بیفاز اُواکرسکا ہے، حالانکہ میں بجتابوں کے صرف اس خصوص تیج کو • • سامر تیکمل کرنا ہوتا ہے۔ جواب :...آپنجي بحية بين، صلوة التبع كروطريق كله بين، اور دنون سج بين - (١)

صلوٰۃ السّبع میں شبیح وُوسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:..ملو ة التيج ميں يخصوص تيج و وسرى ركعت ميں التيات كے بعد برھ يا پہلے؟ اور الله اكبركمه كرا منے يا بغير الله

ا كبركيه، جيسے پہلى ركعت ميں بغيرالله اكبر كيماً ثمنا ہوتا ہے؟

اندهيرے ميں تبجد بصلوة السبيح يراهنا

سوال:...رات كوكرے ميں بغيركوئي روشي كئے اعد جرے ميں كوئي بھي نماز يعني تبجد، إصلو الشيح وغيرہ اداكرسكتا ہے يا بلب باتعوزی روشی کرنالازی ہے؟ کیونکد پی بیٹمازیں خفیدادا کرنا پیندکرتا ہوں ،اس لئے تمرے پی روشی وغیر دنہیں جایا پاکرتا۔ جواب:...روڅني کرنا منروري نيس، تبله زُرخ مجي موتواند هيرے ش مجي پڙھ سکتے ہيں۔ <sup>(٣)</sup>

 الكيفية هي التي رواها الترمـذي في جامعه عن عيدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والررع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الروايتين ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٤، طبع سعيد). طريقة الآل: عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عَمِّ الَّا أَصِلُك، أَلَا احبُوك، ألا أنفعك؟ فال: بللي يا رسول الله إقال: يا عَمَّا صل أربع ركعات تفرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا الفضت الفراءة ففل: الله أكبر والحمد لله ومسحان الله حممس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اوكع فقلها عشرًا، ثم أوفع وأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فغلها عشرًا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، لم ارفع رأسك فقلها عشرًا قبل أن تقوم، فذالك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاث ماتة في أربع ركعات .. إلخ. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٢٣، باب ما جاء في صلوة التسبيح).

طريق: دوم: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي نا أبو وهب قال: صالت عبدالله بن المبارك عن الصلوة التي يسبح فيها، قال: يكبر، ثم يفولُ سبحالك اللَّهم وبحمدك ...... ثم يقول خمس عشرة مرة سبحان الله والحمدللة ولَّا إلهُ إلَّا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمدة ...... ثم يركع فيقلها عشرًا، ثم يرفع رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، يصلني أربع ركعات على هذا، فذالك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ...إلخ. (جامع الترمذي ج: ا ص:٦٣، باب ما جاء في صلُّوة التسبيح).

 (٢) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤، باب الوتر والنوافل). (٣) لا يجوز إلاحد أداء فريضة وآلا نافلة ...... إلا متوجها إلى القبلة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣).

# صلوة التبيع كى نماز بإجماعت پڑھنے كى شرعى حيثيت

سوال:...ہارے کیلی مجد میں ہر جمرات کو جد قمان عشامیا قاعد واقامت کے ماتھ بالمجر صلو قاتیج پڑھی جاتی ہے، ایسا کرہ نقیہ خلی کر وے کیسا ہے؟ اور اس ایام کے چیچے عارا فماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: .. سلو قاتشیح کی نماز باہماعت پڑھنا ہوہت و گروہ ہے، اس ایام ہے کیا جائے کہ آئندہ اس ہے تو یہ کرلے، اگر ووقہ برکے قونماز اس کے چیچے جائزے ورند کرووتر کی ہے۔ (۱)

کیاصلوٰ ۃ الشبع کا کوئی خاص وقت ہے؟

سوال: ملوة الشيح كے لئے كياكوئي دن يادت مقررے؟

جواب:...صلٰو قاشیخ کے لئے کوئی وان اوروقت مقرر کئیں ،اگر تو ٹنج ہوتو روز اند پڑھا کرے ، ورند جس دان مجی سوقع لئے پڑھ کے ،اور کرد واوقات کوچھوڑ کرون رات میں جب چاہے پڑھے ،البیتر وال کے بعدافضل ہے ، یا پھررات کو ،خصوصا تبجہ کے وقت ۔ (۲)

صلوة التبيح كى جماعت بدعتِ حسنهيں

سوال:...کان حیتن کے بعد می به پانه ش رکا کدملو التہ ہے تھی با جماعت پر هم گئی ہو،کیا یکنل نماز جماعت سے پر حی جاسکتی ہے یا اس فعل کو'' برمت حسن' میں شارکرتے ہوئے اسے جار تو ارد یا جاسکتا ہے؟

جواب:... حنیہ کے نزدیک نوافل کی جماعت کروہ ہے، جبکہ مقتدی تمن یازیادہ ہوں، بیکی تھم'' مطوّۃ اتبیع'' کا ہے، اس کی جماعت برعت صدیدیں، مکد برعت سیر ہے۔ ( '')

صلوة الشبيح كي جماعت جائزنہيں

موال:.. بعلو قالتیج کے بارے میں ارشاد فریا تھی کہ باجماعت پڑ صناحا تڑے پاغلاد؟ میں اور میرے بہت ہے پاکستانی، ترکی ساتھی تقریباً پانچ سال ہے اپنے کیمپ میں باجماعت اوا کرتے ہیں، ای سال 10 دشھبان شب برکت والی دات ہمارے ایک

 <sup>(</sup>۱) النظرع بالجماعة إذا كان على سبيل النداعي يكره ... إلخ رعالمگيري ج: ١ ص:٩٣٪. أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل النداعي مكروه على ما نقدم ما عدا التواويح. رحلي كبير ص:٣٣٠٪ أيضًا: فتاوئ شامي ج: ٢ ص:٩٠٪.

<sup>(</sup>٢) وأربع صائرة النسبيح بقعلها كل وقت لا كراهة فيه أو قمى كل يوم أو ليلة مرة ........ وقال المعلى: يصليها قبل الظهر ...إلخ. رشامى مطلب في صائرة النسبيح ج: ٢ ص:٤٠)

<sup>(</sup>۳) وَلَا يَصْلَى الوَتْرُ وَلَّا التطوع بجماعة عَارِج رَمَّصَانُ أَى يكره ذَلكَ عَلَى سبيل التفاعي بأن يقتدى أربعة بواحدة كما لمي المور. (قوله على سبيل التفاعي) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب وقسره الوالي بالكرة وهو لنزم معاه قوله أربعة بواحدا أما اقتداء واحد بواحد أو الثين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف يحر هن الكافي. (ودافعتار على در المختار ج: ۲ ص: ۲۵، مطلب في كراهة الإقتداء في الفل على سبيل التفاعي.

سانتی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: ' چونکد جناب رسول الله ملی الله علیہ کم سے صلوٰ والشیح یا بھا حت ابن شیل ہے، نہ ق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ با بھا صاحب اوا کریں، تو پھر میں با بھا حت نہیں پڑھی جا ہے، بلکہ افزادی طور پر پڑھی جا ہے'' با بھا مت پڑھنے کا ہما را متصد مصرف ہے ہونا ہے کہ جوان پڑھ ساتھی ترتیب وار 20 دفیر بحق بڑھ کے کہ ہی اوا کرسکس۔

پسید بالک ساپر میں اور میں اور اس او

#### إستخار ب كي حقيقت

سوال ننسد دیے شریف میں ہے کہ اِستادہ کرنا مؤس کی خش تھی ہواور ندر نے والا پر بخت ہے۔ اور طریقہ استخارے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آئی وورکعت نمازنگل پڑھے اور کھر والا پر بخت ہے۔ در اسوال یہ ہے کہ آئی پڑھے اور وَحالے استخارہ کے لیے استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کی مکان خرید نے اپند خواب میں بچوہ شارہ وی سے یا وراستخارے کہ ایسا خوال بیرا کہ ایسا خوال بیرا کی ایسا خوال بیرا کہ وہ کہ استخارہ وی سے یا والد میں ایسا خوال بیرا کہ وہ کہ استخارہ وی سے یا والد میں استخارہ کیا ہے۔ استخارہ وی سے یا والد میں استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کی ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کی ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کی ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے۔ استخار

جواب:...استقارے کی حقیقت ہے اللہ تعالی ہے خیر کا طلب کر نااورائے معاطے کو اللہ تعالی کے پر دکرویا کہ اگریہ بمتر بوقو اللہ تعالی میر فرمادی ، بمتر نہ بوقو اللہ تعالی اس کو بہادی۔ استخارے کے بعد خواب کا آنا شروری نیس، بکدول کا فرمتان کا فی ہے۔ استخارے کے بعد جمس طرف کے لکا فرمتان ہو، اس کو اعتیار کر لیاجائے۔ اگر خدا نواستاکا مکرنے کے بعد محسوس ہوکہ میں امین

 <sup>(</sup>۱) وبعد ذلک فالصلوة عير موضوع ما لم يلزم منها اوتكاب كواهد واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل النداعي مكروه
 .......... فعلم أن كلاً من صلاة الرغائب ....... بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير ص ٣٣٣)، طبع لاهور).

ہوا ہو این مجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ای میں بہتر کی ہو گھٹ بھٹ چیز میں بھا ہوا تھی نظر آئی بین گروہ ہمارے ق میں بہتر نہیں ہوتیں ، اور معن نا کوار موتی بین کم مادے لئے انبی میں بہتر کی ہوتی ہے۔

الغرض! استخارے کی حقیقت کال تفویض و تو کل اور قضاو تدر کے فیصلوں پر رضامند ہوجانا ہے۔

انهمأمور سيمتعلق إستخاره

سوال :.. زندگی کے تنام اہم اُسور کے تعلق فیط کرنے سے قبل کیا اسخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب :.. اِسخار وواجب نیس، البتہ اہم اُسور پر اِسخارہ کرنامتحب ہے، حدیث میں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله لد."

ترجرد نسدا المراقدة كى سعادت من سے ہاس كا داخى موناس چز كے ساتھ جس كا اللہ تعالى نے اس كے لئے فيصلر لمايا ادرائي آدم كى بدينى سے ہاس كا اللہ تعالى سے استخارے كوترك كرديا، اورائي آدم كى بدينى من سے ہاس كا اللہ تعالى كے قصاد قد ركے فيصل سے باراض ہونا۔''

(مفکلوة من:۵۳ مروایت منداحمرور ندی)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله."

(معرك ماكم ج: ا م. (۵۱۸)

ترجمه: ... الله ب إستخاره كرنااين آدم كى سعادت مين واغل ب، اوراس كا الله تعالى س إستخاره

کرنے کورک کردینااس کی شفاوت میں داخل ہے۔"

منّت كنوافل كس وقت اداكئ جائيس؟

موال:... مِن نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالی اگر میں استمان میں کامیاب ہو کیا تو ۱۰۰ رکعت نماز نفل ادا کروں گا، می کامیاب ہو کیاء آپ بیتا کیں کہ بید ۱۰ ارکعت نفل نماز کے لئے کوئی وقت ہے اجب چاہے ادا کرلوں؟

<sup>(</sup>١) وعن جابر قال: كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإصتخارة أي طلب ليسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أي التي تربد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ....... ويعضي بعد الإستخارة لما ينشرح له صدره إنشراحًا خاليًّا عن هوئ اللقس فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظهر أنه يكرر الصلاة حتى يظهر له الخير قبل إلى سبح مرات. (مرفاة شرح مشكّوة ج: ٣ ص:١٨٤)، باب المعلوج).

جواب :... جب جا ہیں ادا کر کتے ہیں، بشرطیکہ مروووقت نہ ہو، اور فجر اور عمر کے بعد محی نہیں پڑھ کتے۔ ('

إستخاره كرنے كاشرعي طريقه

سوال :... استخاره كرنے كاميح طريقة كيا بي؟ اور إسلام كي رُوے استخارے كى كيا حيثيت بي؟

جواب:...دورکست نماز اُواکر کے اِستخارے کی دَعامِ نو کی جائے ، مدیث شریف ش اِستخارہ کرنے کی ترخیب وک گئے ہے، اِستخارے کے بعد خدا تعالیٰ کام ش بجری فریاتے ہیں۔ (۲)

استخارہ کرنے کا طریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے؟

سحارہ کرنے کا حمر لیقہ، بیز کیا اِستحارے میں لوئی چیز نظرا نا صروری ہے؟ سوال:...مجھے ابتدارہ کرنے ہارے میں پیم معلومات دوکار ہیں۔

ا:...ا سخاره كرنے كے لئے إجازت كى خرورت بيائيں؟

٢: .. ايك مقعد كے لئے كتى بار إستار وكرنا جا ہے؟

m:.. كيا إسخار ، بين كوئى چيزنظر آنا ضرورى ب يانبين؟

جواب:...ا بستارے کے لئے کسی ہے ! جازت لینے کی شرورت نمیں، جس کام کا اِرادہ ہیں دور کھت نماز پڑھ کر دُھائے اِسٹارہ کر ٹی چاہیے ، ٹین دن ، سات دن یا اس ہے نیادہ اِسٹارہ کرسکتا ہے ۔ اِسٹارے بی خواب بیس کو ٹی چیزنظر آنا شروری نہیں ، بلکہ اِسٹارہ کر کے جس کھرف دِل طعمئن ہوں وہ کام کر لینا جاہے ۔ (۲)

نمازِ استخاره کاطریقه،نیت اورکون ی سورتیں پڑھیں؟

سوال:... نماز إستخاره پز هنه كاكيا طريقه ب؟ اس كي نيت كس طرح ب؟ اوردوران نمازكون كون ي آيات پزهن جا ايس؟

<sup>(1)</sup> قال أبو جعفر: ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. قال أحمد: (لاتد أو قات لا يُعَلَّى فيها نقل وجعفر: ولا يصلى المحال المحا

<sup>(</sup>٢) تفصيل اورحواله جات كے لئے كرشته منحدد يكھتے۔

<sup>(</sup>٣) تنعيل كي لئي ديمي من ٢١٩ " إستار على هيقت" .

ادر نماز تجديد مض كاكياطريقب اوراس من كون كون ك آيات يدهن حامين

جواب: ... نما ذات اردور کدت نقل به اس کے بعد حمد وثنا در استفار کیا جاتا ہے ، ادر استخارے کی دُعامِر حمی جاتی ہے، وہ مشہور ہے، کسی کتاب شلا جمہوجی زیور شدر کے لیاجا ہے کی نمائز جمیر کا کوئی خاص طریقہ تیس ، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، جمتی رکھتیں پڑھ سکتے جوں، پڑھیں ، ادران شد، جوسرتمی یاد بول پڑھیں۔

### اِستخارہ قرآن وسنت سے ثابت ہے

م سوال:...إسخاره كياب؟ كيكيس اس كى بنياد كل الم كام قرآنى ياست رمول ملى الشعليد الم يصفلك وفابت بياس كى كن اور خاتى وكمل منطق موجود بي؟

جواب: ... اِستَخَاره کِسمُنْ مِین الله تعالی ہے کی معالمے میں شورہ کرنا، اس کی تعلیم انخضرے ملی اللہ علیہ و کم ہے کہ جب کی کوکی ایم معالمہ در چیٹر ہوتو دورکت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور در ووٹریف کے بعدید کا پڑھے، ( دُعا ہے استخارہ شہورے )۔ (\*)

### سنت کےمطابق اِستخارہ کیا جائے

# سوال:...اسلام میں کمی بھی کام کے شروع کرنے کے سلسلے میں اِستخارہ کرنے کوکہا گیا ہے جوکہ ٹین، پانچ ،سات دن تک

(1) ہے اس کا ماز کا طریقہ ہے کہ پہلے دورکت کی برخ میں کے بعد فرب ال کا کے بدایا ہے ۔ "اللّٰهِم الن استعمار ک بعلمت واضعت میں من مصحور ک بعلمت واضعت میں من مصحور ک بعلمت واضعت میں من مصحور ک بعلمت المعرف من المعرف من مسلم کے مسلم المعرف میں واصلا کے مسلم کا مسلم کے مسلم کا مسلم کے مسلم کا مسلم کے مسلم کے مسلم کے مسلم کا مسلم کے مسلم

(٢) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وصلع بعلمتا الإستخارة في الأمور كلها كما بعلمنا السروة من القرآن الكريم، بقول: إذا هم أحد كم بالأمر فليركع وكعين من غير الفريعة ثم ليال: اللهجائي أستعيرك بعلملك. وأستقد لرك يقدوكك، والشاكك من المعلك، المطلح، والكل تقدو وكا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وإست علام الغيرب، اللهبه إن كنت تعلم أن خذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقية أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وأجله، فيسر في ثم بلاك لي فيه وإن كنت تعلم أن خذا الأمر شركي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وأجله، فاصرف عنى واصرفنى عنه، وقدر لي الله على عاجل أمرى وأجله، فاصرف عنى واصرفنى عنه، وقدر لي الم بالا من ١٣٠٠، باب ما جاه في اكتمارة، أبضاً: ہوتا ہ، میرا آپ سے بیسوال ہے کداگر اِستخارے میں چھوموں شاہو (جیدا کدکوئی چیزنظر آتی ہے یادکھائی وی ہے) تب کیا کیا جائے؟ كيے فيعلد كيا جائے؟

جواب:..سنت كےمطابق إستخاره كيا جائے (بينتي زيورش اس كاطريقة كھاہے)،اور پحرجس طرف دِل كا زجمان ہو، وہ کام کرلیا جائے ، اِن شاہ اللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اِستقارے میں کمی چیز کا نظر آنا مفروری نہیں ، فیصلے کے لئے ایک طرف رُ جَان كافي ہے، سوفيعد إطمينان ضروري نبيل۔

إشخارے كودُ ہرانا كيسا ہے؟ نيز كيا إستخارے كا جواب آنا ضرور كے ؟

موال:...! بنخارے کے نتیج کی صورت میں جواب کے شہی آنے ، جواب کے ہاں میں آنے ، یا کوئی جواب ندآنے کی صورت میں ، کیا اے ڈبرایا جاسکا ہے؟ اگر ڈبرانا چاہتے تو کیا ایک تن آدی ہے دوبارہ درخواست کی جائے یا کی اور ہے ڈجر کیا ۔

جواب:...إستخارے كا جواب آنا ضروري ثين، بك إستخارے كے بعد جس طرف دِل كا ژبجان بو،اس كوكرليا جائے ، ثمن دن ،سات دن ، چالیس دن بھی بعض اکا بر اِستخارہ کرتے رہے ہیں۔

دوران خواب میں بارش دیکھنا

سوال:...جری بمن کارشتہ بھا کے گھرے آیا تھا، چونکہ پہلے کی نارائمنگی کی وجہے ول مطمئن ٹیمل تھا واس لئے ہم نے استخارہ کروایا بخواب میں بمبت نیاوہ وارش آئی بھی عالم ہے ہو جہاتو معلوم ہوا کہ بارش خون کا اظہار ہے، کیاہیا باسٹیجے ہے؟

کیا ہر ممل ہے پہلے اِستخارہ کروانا ضروری ہے؟

سوال:...کیابر علی سے پہلے استخارہ کروانا مفروری ہے؟ یا کم عمل کے بارے میں تر دّ دوول کے عدم اِطمینان کی صورت بی مِن إستخاره كروانا حياية؟

<sup>(</sup> i ) وإذا استخار مطني لما ينشرح له صوره ويتبغي أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر قاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (حلبي كبير ص: ٣٣١، تنمات من النوافل، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) ويتبغي أن يكورها سبعًا لما روى ابن السني يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامي ج: ٢ ص:٢٤، باب الوتر والتوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

ن مدین جواب: ...أو پرکھ چکا ہول کہ ایم کام کے لئے اِستخارہ کیا جاتا ہے، اور اِستخارہ کروایا ٹیس جاتا، بلکہ خود استخارہ کرنے کا عم ہے۔ ''

# كاروبارك لئے إستخارے كاطريقه

موال : ... من جس بیشتری شده با زمت کرتا ہوں ، وہ لگ ملاوت کرتے بین ، بی جا بتا ہوں کہ بوقون ی بہت رقم نیکٹری سے ملے ، اس سے اپنا کار دوبار کرلوں ، کیا بیس اس طرح استخارہ کرسکتا ہوں کہ بیش کوف کار دوبار کروں جو بیر سے اور بیمری اولا و سے لئے دز ق طال اور نجر و برکت والا ہو؟

جواب:...اِستخاره کرناچاہیے کہ میں فلال کام کروں یانہیں کروں ۔ <sup>(۲)</sup>

بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال: ... کیا کی بیرصاحب ہے بیت ہونے کے لئے بھی اسٹارہ کیا مباسکتا ہے؟ جواب: ... کی بزرگ ہے بیت ہونا ہوتواں کے لئے بھی اسٹارہ کر لیانا چاہئے۔ ("")

كيابيك ونت كى أمورك لئے إستاره كر سكتے بين؟

موال: ..کیا نماز استخارہ صرف ایک کام کے داسطے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیک وقت کی اُمور لاک ہوں تو ان کے لئے فقط ایک بائش پڑھ کرڈ کائے استخارہ کے دردان مقررہ مقالمات پر متصدہ اُمور کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں؟

جواب: ... بني أمور كاتصور كريجية بين \_

### كياشادى كے لئے إستخاره كرناضرورى ہے؟

سوال:... تن کل شادی بیان سے معاطات میں لوگوں کو جب افکار کرنے کے لئے کوئی بہنا نہیں ل پا تا تو یہ کہر کر افکار کرویتے میں کہ ہمنے '' استخارہ'' کردایا قابحس میں چاچلا ہے کہ بیشادی تھی خابت نہیں ہوسکتی ،اوراس بنا پر افکار کرویا جاتا ہے ، کیا یہ گئے ہے؟ میں سے بچ چھنا چا بتا ہوں کہ کیا شادی کے معالے میں استخارہ شروی ہے؟ استخارہ کس طرح کیا جاتا چاہیے؟ خود کرنا چاہیے یا

<sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله رحمى الله عنه قال: كان وسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمننا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليز كع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إلى أستخيرك ... إلح. (سنن ترمذى ج: ١ ص: ١٣ باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٦، باب الوتر والنوافل).

 <sup>(</sup>٦) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح الشرعة من هم يأمر وكان ألا يفرى عالميته وألا يعوف أن النحير في تركه أو الإفقاء عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يركع وكعين ....... فإذا فرغ قال اللّهم .. إلخ. (منحة الخالق على البحر الوائق ج: ٢ ص: ٥٦ ، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضأحواله بالاء

كى ادركى ذريع كروانا جائے؟ اور إنتخاره كرنے كالمجم طريقة كيا ہے؟

جواب:...اِستخاره كرنے كاطريقه منج ہے،اورشادى كےمعالمے من اِستخاره ضرور كرلينا جاہے،اس كاطريقة "بہثتى زيوز" میں لکھا ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔(1)

شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا

سوال: ... کوئی مجی کام کرنے سے بہلے کی ہزرگ سے اِستخارہ کرایاجاتا ہے باخود کیاجاتا ہے، مثل: شادی کے لئے یامکان، پلاٹ خرید نے کے لئے ، تجارت میں لین وین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ ابیض لوگوں کو دیکھا ہے کہ قال تھلواتے ہیں ، کچولوگ تو سروک پرطوطے لے کر بیٹے رہتے ہیں، کیافال تعلوا تا شرع لحاظ ہے ذرست ہے پانیس؟ جواب دے کرمشکور فرمائمیں۔

جواب :.. سنت طريق كمطابق إستخاره تومسنون بم معديث شريف من اس كى ترغيب آلى ب، اورفال معلوانا

كياشادي كے لئے لائے اورلزكي دونوں كو إستخاره كرنا جاہئے؟

سوال: ...اگر کسی شادی کے بارے میں استخارہ کروانا ہوتو کیا لڑے والوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کوکر والینا چاہتے یا دونوں الگ الگ اِستخار و کروائیں؟ اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟

جواب: ..اڑے وائے بھی کریں ، اورلڑ کی والے بھی کریں۔ <sup>(۳)</sup>

إشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے

سوال:...فجرکی نماز ایک مبحد میں پڑھی، فجرگسی کام ہے مبجدے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز دُوسِری مبجد میں یا گھر پر پڑھ

(١) ببنتي زيورل هبارت بيب: مسلد ٢: - إستخار ، كي نماز كالحرية بيب كريبلي دوركت فكل يراعي اس كي بعد خوب إل لكاكر بدؤ ما يرح: "اللُّهم إلَّى أستخيرك بعلمك وأستفدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعسلم. وأنت عكام الفيوب، اللُّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيـر لمي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى. فاقدره ويسره لي، ثم بـارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شـر لـي في ديـنـي ومعاشي وعاقبة أمرى، فاصرفه عنّي واصرفني عنه. واقدر لي المعير حبث كان ثم أرضني به" اورجب "هذا الأمو" يريني جم لقاركيري بال كرية عة وتت اىكام كاوميان (فيال)كريجس کے لئے استخارہ کرنا جائے ہیں، اس کے بعد یاک صاف مجھونے پر قبلے کی طرف منہ کرکے باوضوسوجات ، جب سوکراُ تھے، اس وقت جو بات ول ہیں مغبولی سے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکرنا چاہے۔ (بیٹنی زایور، حصدوم مین: ۱۳۵، استخارے کی نماز کابیان)۔

(۲) تخزشته صفح کا حاشیهٔ بمرا بلاحظه بویه

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفو ... إلخ. (مشكوة ص: ١ ٩ ٣، باب الفال والطيرة، الفصل الأول). (٤٧) الينأماشينمبرا لماحظهو. جواب:...اگر کی مفرورت ہے جانا پڑے تو دومری جگہ گی ایشراق کی فناز پڑھ کئے ہیں،خواہ کمر پر پنیس یا کی اور مجد یمیں۔الہت صدیث شریف میں فرہایا گیا ہے کہ جو تختی فجر کی فناز بھا عت کے ساتھ پڑھے اور مجرا پئی جگہ بینیاں رہے، بہاں تک کہ ایشراق کا وقت ہوجائے، اور مجرانی کے دور کھتیں یاچار کھتیں ایشراق کی فناز پڑھے،قواس کو ایک تجی اور ایک انڈو ب سات ہے۔'' شک سے بڑکر ہوں کے بین کر کے اندار میں ہوں۔

شکرانے کی نماز کب ادا کرنی جاہئے؟

سوال: يشمرانے كافماز كے لئے وكى وقت مقررے يأتي ؟ اور يدكنان كى تعداد تقى ہوتى ہے؟ يعنى دور كات با چار دكت؟ جواب: ... مذوقت مقرر ہے، مذتعد اور البية كر وووقت نيمي ہونا چاہئے ( ) اور تعداد دور كلت ہے كم نيمي ہونى چاہئے ۔ ( " )

فرض نمازوں سے پہلے نماز استغفار اور شکرانہ پڑھنا

سوال:...ثمانے فجی مظیراورعسر سے پہلے دورکھات لکل ثمانہ استنفار اور دورکھت نماز نکل شکر اندروز اند پڑھنا جائز ہے یا ثماز کے بعد؟

جواب:... بِنَازِي ظهرادرعمر بي پيلې پڙھند تي تو کوئيا ڪال نيس «البنة نجر بي پيلے ادرميج صادق کے بعد سوائے نجر کي دوسنق کے ادرنو افل پڑھنا ذرست نيس ۔ ( )

پچاس رکعت شکراند کی نماز چار چار رکعات کر کے اوا کر کے ہیں

سوال: ينكل نماز پچاس ركعت شكرانداداكرنا ب، توكيادودوك بجائے جارجار ركعت نمازنلل اداكى جاسكتى ہے؟

 <sup>(</sup>١) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلّى ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. (كنز العمال ج: 2 ص: ٨٠-٨، أيضًا: مشكّرة ص: ٨٥، باب الذكر بعد الصلاة).

<sup>(</sup>۲) حالت كئر كيك مهم جوده مشخ كا حاشيتم ۳. (۳) كينكرودكت سام تعادل ثما زشر دراكيس و في اللو المستناو: وسبعدة الشكو: مستحبة به يلني. (قوله به بلغي) هو قولها وأما عند الإصاع ........ وقيل شكرا النائز الذي تعامه بصلاة وكعين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفنح.

موريه به واها حسم اله مسلمان ويسل محمو الله في المحمول المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان والسلم الم المسلمان (٣) وكذا المحكم من كراهة نفل وواجب لغيره ....... بعد طلوع فجر سوى سنته لشفل الوقت بد (التنوير و شرحه

<sup>(</sup>٣) وكذا الحكم من كراهة نقل وواجب لهيره ....... بعد طارع فجر سوى سنته لشعل الوقت بد (التنوير وشرحه ج: اص . ١٤٥٥). أيضا: فصل روقتان يمملي فههما ناش بدن المصر، وبعد الفجر فابنا ينهي فهما عن النوائل والدور وصلوة الغجر في الموائل وفيها فعل الغرض، وأدائل المائل أو المنافزة المخدون، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، النوائل والمن عمر، وأدعى المحدود في المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمائل ابن عباس رحمي الله عنها وحدود أو أوضاهم عمر وضى الله عنه أن وصول الله صلى أنه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد وحدى المحدود على المحدود المحدود المحدود عن المحداث بعدى المحدود المحدود المحدود عن المحداث عنها وصلاح المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود عنها المحدود المحدود المحدود عنها المحدود عنها المحدود المحدود عنها المحدود المحدود عنها المحدود

-جواب:...کر سکتے ہیں۔ (۱)

رُلہن کے آنچل برنمان<sup>شکر</sup>انہادا کرنا

سوال: ... جناب آج کل ایک رم بے کر جب شادی ہوتی ہے تو اکٹر لوگ کیتے ہیں کرشادی کی پہلی رات دور کھت نماز شکرانے کی دولیا پڑھتا ہے، کیا حورت کے آئیل پر جائز ہے؟ جس سے اس مرو کا لکائ ہوا ہے، لیننی دولیا، دلیمن کے آئیل پر نماز پڑھ سکتا ہے انہیں؟

جواب:...آ فچل پرنماز پڑھنامحض رم ہے بشکرانے کی نماز عام معمول کےمطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ <sup>(۷)</sup>

بلاے حفاظت اور گناہوں سے توبے کئے کون ی نماز پڑھے؟

سوال ند. کیا یمی اس نیت نے لئل پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یا میرے کھر والوں کو ہر وال ، ہرتم کی بیار ک سے محفوظ رکھی کا پٹس اپنے استخابات میں کا میا بی کے لئے یا اپنے تھا ہوں کی بخشش کے لئے وافل اور کرسکتا ہوں؟

جواب :...کوئی کام درمیش ہوہ اس کی آسانی کی ڈھا کرنے کے لئے شریعت نے'' صلوٰۃ الحاجہ'' بتا تی ہے'' اور کوئی محاد سرز دہوجائے تواس سے تو بدکرنے کے لئے'' صلوٰۃ التوبہ' فرمائی ہے، اور پینی نمازیں ہیں۔ '''

کیاعورت تحیة الوضو پڑھ سکتی ہے؟

موال:...اگر عورت پائج نماز دل کی پایند ہے، کیا دہ پانچین نماز دل عمی تحیۃ الوضوریز ھکتی ہے؟ اور کیا عسر اور فجر کی نماز سے پہلخ کیة الوضوریز ھکتی ہے؟

جواب ... ظهر عصر اورعشاء بے پہلے پڑھ کتی ہے مج صادق کے بعد سے ٹھانے فجر تک سرف فجر کی شنیں پڑھی جاتی ہیں، دُومر نے اُفل وَرست فیمن ( مستقل میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے ہے وہ مجی اوا ہوجائے گا، ( ) اور مقرب سے پہلے پڑھنا جھائیس،

<sup>(</sup>١) قوله والأفضل فيهما أى في صلوة الليل والنهار الرباع .. الغ (شامي ج: ٢ ص: ١١، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويكيئة كزشة صفح كإعاشي فمبر١٠\_

<sup>(</sup>٣) تعميل ك الله و يعم التومذي ج: ١ ص: ١٠٨، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خاند

<sup>(&</sup>quot;) وكيمية: جامع الترمذي ج: ١ ص: ٩٠، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خاند

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشی قمبر ۳ ملاحظه ور

 <sup>(</sup>٢) قال في النهر: ويتوب عنها كل صلاة صلاحا عند الدخول فرضًا كالت أو سنة ... إلخ. (شامي مطلب في تحية المسجد ج:٢ ص: ١٨).

کیزنگداس نے نمازِمغرب بین تأخیر بوجائے گی ،اس لئے نمازِمغرب سے پہلے مجی تحیۃ الوضوی نمازنہ پڑھی جائے'' بہرھال اس سکط میں مردوعورت کا ایک ہی تھم ہے۔

تحية الوضوكس نمازك وقت يرهني حاسع؟

سوال: بتحية الوضوك نماز كروقت يزهناب؟ من في نمازك كلب من برهاب كرجس وقت نفل نماز برهنا مروه ب،اس وتت نيس پر هنا ماين بر هن چر جي پنيس جانبا كدكس وتت تحية الوضو بر حول اوركس وتت ند يزهور)؟

جواب:... پانچ اوقات می نفل پڑھنے کی اجازت نبیں، فجرے میلے اور بعد سورج لگلنے تک بعمر کے بعد ،سورخ کے طلوع وغروب کے دقت ،اورنصف النہار کے دقت \_ان ادقات کے علاوہ جب بھی آپ دضوکریں تحیۃ الوضویڑھ سکتے ہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

ونت كم موتوتحية الوضويرُ هے ياتحية المسجد؟

سوال:...اكركوني فخص مجد ميں جاتا ہے اور جماعت ہونے ميں دو تمين منت باتى ہيں، كيا وہ نفل حجية الوضو پڑھے يا تحية المسجديز هے؟

چواب:...دونوں کی نیت کر لے<sup>(۳)</sup> اورا گرونت میں مخبائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑ هنامستحب ہے۔

مغرب كي نماز ہے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا

سوال:..جرم ادر مجدِنبوی کے علاوہ پورے سعود سے معرم مغرب کی نماز اُڈ ان کے دس منٹ بعدادا کی جاتی ہے، اور اس وقفے میں آنے والے تحیۃ المسجد دونفل ادا کرتے ہیں، ہم خفی بھی دونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اَ ذان کے بعد ادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حنٰی كتي ين كيمورج غروب مونى كي بعدا بنفل اواكر كي جي .

جواب: ..!مام ابوصنید ایک سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی فرض نماز اداکرنے سے قبل نوافل بر هنااس وجد سے مروہ ہے کداس سے مغرب کی نماز میں تا نجر ہوتی ہے، ورند بذات خود وقت میں کوئی کراہت نہیں " آپ کے یہال چونکد

(١) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر وكعتين يكره تنزيهًا ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٦٩)، وأيضًا: تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ...... منها ما يعد غروب الشمس قبل صلَّوة المغرب ...الخ. (هندية ج: ا ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأولى.

 (٣) تسمة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ....... منها ما يعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية ...... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ...... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغيير ....... ومنها ما بعد غروب الشَّمس قبل صلاة المغرب ... إلخ. (فتاوي عالمكبرية ج: ا ص: ٥٢ كتاب الصلاة، الباب الأول، الفصل الثالث).

(٣) مخزشته مغیرکا ماشدنمبر۲ الماحظه در

<sup>(</sup>۴) اینناماشینبرار

تحية المسجد كأحكم اورتعيين اوقات

سوال:...عدیث شریف ہے کہ جب آپ مجدش جا کمی او دہاں دور کعت ادا کریں کیا ہے دورکعتیں مجد میں ہرنماز کے ساتھ خرودی ہیں یا کئی کئی مجدش نماز یا کی کی زورت کے ایسال او اب کے لئے جا کمی تب پر چیس؟

جواب:...آ دی کی مجد میں جائے تو دور کھتے تچہ المسجد کے اِمادے سے پڑھنا چاہیے، لیکن شرط میہ بھر کراڑا کا دقت بمی بور مثلاً: عصر کے بعد قروب سے پہلے لئل پڑھنا بھی نہیں، ای طرح آجر کی نماز کے بعد اِشراق سے پہلے لئل پڑھنا وُرست نہیں، اور نصف النہار کے دقت نماز پڑھنا ممنوع کے اعلام میں وکھ لیاجائے کدائی وقت ٹماز پڑھنا جائز ہے اِنہیں...؟ (<sup>(1)</sup>

شب برأت ميں باجماعت نقل نماز جا ئزنہيں

سوال: ... مالید شب برات می ایک مجدین بودنما زمطر چودکت نماز دودود کمت کی ترتیب سے نس با بنا عت ادا کی گرد اور ک گی ادر افتتام پر سورہ کیٹین شریف کی طارت بوئی، مجرطویل اجما می دعا ما گی گئی، مجر تقریباً سب بجہ کی نظیر بھی با بعا عت ادا کی سختی بہ بچھ لوگوں کے اعتراض کرنے پر تبلہ ایام صاحب نے ای نقل با بماعت کی حیایت میں جدی تقریبے میں فرمایا کہ یہ صدیت شریف سے فاہت ہے اور محکوم شریف کے فال اس حقیقت سے ادر محکوم شریف کے فال افلاں صفح پر حوالد ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان فوائل شب برائت کی اس حقیقت سے اگا فرما میں بتاکہ اگر بیا فتر ان تا تی اور کی دیا جائے ، اور اجتمام اس کی ادا میکی کا بو۔ ا

جواب: ..شب برأت میں اجما کی نوافل ادا کرنا بدعت ہے'' آیام صاحب نے مقلو آشریف کا جوحوالہ دیا ہے، ووان کی علاقتی ہے مفکو قشریف میں ایسکا کوئی روایت نیس جس میں شب برآت میں او افل با جماعت ادا کرنے کا تھی ریا گیا ہو۔ وہ

نفل نماز کی جماعت کرنا

سوال:...اگرمنجد میں رمضان المبارک میں ترادیج کے بعدا س طریقتہ پرنقل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتار ہے

(٢) - ويكره الإقتداء في صلوة رضائب أبراءة وقدر .. والخرق الشامية: قوله وبراءة هي ليلة النصف من شعبان .. والخر (رداختار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٩ ٣، باب الوتر والتواقل).

اورمقنديوں كى تعداد يا في جيم بوبيغير لاؤؤا سيكرك بوراقر آن ساياجائة كيابيجا تز بوگا؟

جواب: نظل کی نماز با بحاصت ادا کرتا مجدمتندی تمین یاس سے زیادہ ہوں، منفید کے نزدیک مکروہ ہے <sup>(1)</sup> عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جن حافظ کوتر اوس کے بعد قر آن سنانا ہوتا ہے، وہ اتنی کہتیں تر اوس کی چھوڑ ویتے ہیں، اگر ایمام تر اوس خور نظل پڑھنے والے ہوں تو بغیر کراہت کے جائز ہے، والشدا کھیا!

 <sup>(1)</sup> وقيده في الكنافي بدأن يكون على سبيل الشداعي أما لو المندئ واحد بواحد أو إثنان بواحد أو يكره وإذا المقدى للالة
بواحد اختلفوا فيه وإن المقدى أربعة بواحد كره إنفائل (البحر الرائق ج: ٢ من ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) وكره أن يترم في الدواويح مرتبن في ليلة واحدة، وعليه الفتوى أن السُّنة لا تتكرر في الوقت الواحد، فقع الثابة نفلاً من ١٣٣٠، مضيدات، بخيلاف ما لو صلاها مأمونا مرتبن لا يكره كما لو أم فيها. وحاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص٢٣٠، فقصل في الدواويح. أيضا: إمام يصلى الدواويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز كلا في محيط السرخسي والمقدوى على ذلك كما في المصندوات والمقتدى إقا صلاها في مسجدين لا يأس به. (عالمگيرى ج: ١ ص:١١١). حلى كبير ص.٢٠٥، رداغتار ج: ٢ ص:٢٠).

# سجدهٔ تلاوت

# سجدهٔ تلاوت کی شرا نط

سوال:..کیا مجدهٔ الادت کے لئے بھی انہیں تمام شرائط کا پورا کرنا منرودی ہے جونماز کے تجدے کے لئے منرودی ہیں ( جُسکا پاک بونا انعبی طرف سنہ ہواہ فیرہ)؟

جواب:... بي باك إنمازي شرا كالمجدة الاوت كے لئے بھى ضرورى بين - (١)

# سجدهٔ تلاوت کی ادائیگی کی شرائط

سوال:... جد کوخلہ میں ختم قرآن کے موقع ہے بری نظرایک فض پر پڑی جو کرتجد سے میں پڑا ہے، میں سمجھا یے عمری نماز پڑھ رہا ہے، اور سیسجھا کر میشخص شاید سمبعہ قبلہ ہے واقف نہیں کہ یکو کہ وقبلے سے خالف میچ کہ سمبر قبلہ میں نے قربہ بیٹھے لوگوں سے اس کی مسبح قبلہ نہ نہ کہ کہ اور انہ بیٹکہ وہ مانونکس پڑھ در ہاتھا بلکہ" مجدہ طاوت ' کر رہاتھا خود کمی فرما بیال آغا کہ میں قومجہ واطلاوت کر رہاتھا، اور بید میں مسبح میں بھی ہے ، اور قبلہ کا تعین اور قبلہ کی معرف کر کے می اوا ہوجا تا ہے۔ اس کے مماتھ ایک اور فیص نے مجی اس کی تا تمیر کوئی کہ ہاں ہجدہ ساوت برطرف جائز ہے، اور قبلہ کی طرف مند نہی ہو قواد اور جاتا ہے۔ اس کے مماتھ ایک میں مسئلہ کیا ہے؟

جواب:..بجدہ خاوت کے جواز کے لئے بھی دی شرائد میں جو نماز کے لئے شرط میں، بعنی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سرکا چھپانا بقبلہ نی نہونا، ابتقبالی قبلہ کے بغیر بجدہ خلاوت اوائیں ہوتا۔ (\*)

سجدهٔ تلاوت اداکرنے کا طریقہ

#### سوال: قرآن مجيد من جو ١٣ مجدے ميں ان كے داكرنے كا كيا طريقة كارہے؟

<sup>(</sup>١) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من ظهارة الحدث وهي الوحوه والفسل ........ فهو شرط جواز السجدة، لأنها جزء من أجزاء الصلاة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٩٥٦). أيضا: وشرط لصحتها أن تكون شواقط الصلوة موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والتجيث وستر العورة واستقبال القبلة .. إلخ. (مراقى الفلاح ص: ٢٥٦).

 <sup>(</sup>٦) فاذا قرآ آية السجدة ....... فإنه يجب عليه أن يسجد يشرائط الصلاة إلا التحريمة سجدة بين تكبيرتين مستجيئن
 إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٩٩٦)، لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجها إلى القبلة (عالمكبرى ج: ١ ص:٣٣). ايفاً عمل إلا.

جواب:... جب بجدے کی آیت پڑھے واگر ہادِ ضویوں فورا نجدہ کرنے، بشر طیکہ کروہ وقت ندیو، اوراگر دِ ضونہ ہوتو دِ ضو کر کے بچرہ کرے <sup>()</sup> بجدے کا طریقہ یہ ہے کہ ہا وضوقیلہ ٹرخ توکر کیم کر کہتا ہوا انجدے میں چلا جائے اور کیم بر کہتا ہوا اُٹھ جائے ، س بجدہ ادام وکیا۔ (\*)

# سجدهٔ تلاوت کی نبیت

سوال:..قر آن مجيد پڑھتے ہوئے بحد ہ تلاوت کی کیا نيت ہے؟ جواب:... بکی نيت ہے کہ مُن بحد ہُ تلاوت اُداکرتا ہوں۔

سجدهُ تلاوت كالمحيح طريقه

سوال: قر آن كريم ش جده أكركين آجائة أداكر في كالمح طريقة كياب؟

جواب ن... باد ضوالله اكبركم كركور على علم جائين ، اورالله اكبركمة موئ أخد جائين ، بس جده اداموكيا \_ (")

سجدهٔ تلاوت کالیجیح طریقه

موال:...بهت دفعدلوگول وُتخلف طریقوں سے بحدہ طاوت ادا کرتے دیکھا گیا ہے، براہ کرم مجدہ طاوت کا سی طریقہ تحریفر مائیں۔

جواب:..." الشاكم" كم كركوب عن جلا جائ اوركب عن تين بار" سجان ربي الاقل" كم "الشراكم" كهدكر أنحد جائ ، بن يمي مجدة طاوت ب " كفر ب يوكر" الشاكم" كمية موئ كبد بيش جانا أغنل ب، اورا كربيشي يعفي كركة مجى جائز ب - " )

<sup>(1)</sup> وفي المراقى: وغيرها تجب موسمًا ولكن كره تأخيره السجود عن وقت العلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي الحاشية الطحطاري: أي إذا لم يكن وقت العلاوة وقعاً مكروهًا، وحاشية الطحطاري، مع المراقي ص: ٣١ ١).

 <sup>(</sup>۲) فإذا أراد السجود كثير ولا يرفع يديه وسجد ثم كثير ورفع وأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٣٥٠)
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوق.

<sup>(</sup>٣) له إذا أراد السجود يتوبها بقلبه ويقول بلسانه أسجد قد تعالى سجدة العادرة الله أكبر. (عالمگيرى ج: ١ ص.١٣٥). (٣، ٥) فياذا أراد السجود كبر ولا ير فع يديه وسجد لم كبر ووقع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاقل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٣٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود الثالارة، طبح رشيديه.. وفي البحر الرائق (ج: ٣ ص:٣٢٣، طبح رشيديه) وكيفيت أن يسجد بشر الط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفي بد ونشهد وتسليم ....... والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داؤد.

<sup>(</sup>٢) - وميما يستحب لأدائها أن يقوم فيسجد لأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة وضي الله عنها وان لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج:٢ ص ١٣٤).

#### سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک مجدہ ہوتا ہے

سوال: ... بجدهٔ تلاوت میں دو بجدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

۔۔۔۔ جواب: ...ایک آیت کی طاوت پر ایک مجدو واجب وہ تا ہے، البتہ کینس یو لئے پر دہ می آیت گھر پڑ می تو اس کا الگ بحد ہ واجب ہوگا۔

محدہ الاوت میں نیٹ نہیں باندھی جاتی، بلک محدہ کی نیت سے" اللہ اکبر" کہ کر مجدے میں بطے جا کیں اور" اللہ اکبر" کہ کر اً تُقد جا کمیں برملام چھرنے کی خرورت نہیں، بیٹیے بیٹے بحد ۂ تلاوت کر لیما جائز ہے، اور کھڑے بوکر بجدے بیں جانا افضل ہے۔ <sup>(۲)</sup>

نماز میں آیت بحدہ پڑھ کررُ کوع و بحدہ کرلیا تو بحدہُ تلاوت ہوگیا

سوال:...اگرنماز بین بحدهٔ حلاوت کی آیت پزهمی اورفوراز کوځ بین چلا گیا اورزگوځ بین بحدهٔ حلاوت کی نیت نبیس کی اور مجر نماز کا سجدہ اوا کیا تو کیا بحدہ تا اوت بھی اس تجدے ہے اوا ہو گیا یا نہیں؟ جواب:..اس صورت میں مجدہ تلاوت اوا ہو گیا۔ (^)

کیاسحدهٔ تلاوت سیارے پر بغیر قبله زُخ کر سکتے ہیں؟

سوال:... بجدهٔ تلاوت قرآن پاک، کیاای وقت کرنا چاہیے جس وقت بی اس کو پڑھیں یا مجرد پرے بھی کر سکتے ہیں؟ اور كيابار \_ يرجمه كر كيعة بين جبر سائية بلدنده ووجعن وك ايداكرة بين كدر آن ياك يزيين ك بعد كية بين كدايك انسان چود ہ محدے کرے ، آیا میدورست ہے یانیس؟

جواب نيستجدهٔ طادت فورا كرنا أفغل ب، ليكن شرورى نيس، بعديش مجى كيا جاسكنا ب، اورقر آن كريم فتم كريم سارك مجدے کرلے تو بھی مجھے ہے، لیکن اتی تاخیرا مھی ٹیک<sup>(\*)</sup> کیا خبر کہ قر آن کے ختر کرنے سے پہلے انتقال ہو جائے اور بجدے، جو کہ

 <sup>(1)</sup> ولو كررها في مجلسين تكروت وفي مجلس واحدلًا تتكر بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١١٠، باب سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٢) مُحرَّثُة صَفِّحًا مَاشِيمُبِر٢ لما مُطْفِرُها كُمِن، وأيضًا وفي السواج الوهاج ثم إذا أواد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد لله سجدة التلاوة الله أكبر .. إلته (البحر الواتق ج:٢ ص:١٣٤، وأيضًا في الهندية ج:١ ص:١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) قوله نعم لو ركع وسجد لها أي للصلاة فووا ناب أي سجود المقتدى عن سجود التلاوة بلانية تبعا لسجود إمامه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ١)، وأيضًا في البحر: اما إن وكع أو سجد صلبية قإنه ينوب عنها إذا كان على الفور ...إلخ. (ج:۲ ص:۱۳۳)۔

<sup>(</sup>٣) وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القواءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لَا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريميةً لكان وجوبها على القوو وليس كذالك. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩).

واجب بین ال کے ذمدرہ جا کیں؟ سیارے پر بچدہ ٹیس ہوتا، قبلہ رُخ ہوکر ذشن پر بچدہ کرنا چاہتے، سیارے کے اُو پر بچدہ کرنا قر آن کریم کی بے اول بھی ہے۔

تجدهٔ تلاوت فردا فردا كري ياختم قرآن پرتمام تجدے ايك ساتھ؟

سوال :...برمجدۂ تلاوت کوای وقت تی کرنامسنون ہے یافتم قر آن ایکیم پرتمام بجدے تلاوت اوا کر لئے جا نمیر؟ کون سا طریقہ اُضل ہے؟

جواب:... قر آنِ کریم کے تمام مجدوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے، تلادت میں جو مجدہ آئے حتی الوسم اس کوجلد ہے جلدا دا کرنے کا کوشش کی جائے ، تا ہما اگر انتھے مجدے کے جائیں آواہ دو مائیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

إكشے چودہ تجدے كرنا

سوال:...جدهٔ تلادت کاطریقه تلادیج: ابتفے چود مجدے مسطرت کے جاتے ہیں؟ جواب:...جد کر لینا جائے: "چود مجدول کوجع کر لینا جمانیں۔

> قر آن مجید بڑھتے ہوئے تجدہ تلاوت کرنا چاہئے یانہیں؟ سوال:..قرآن مجدرہ ھے دقت بحدہ طاوت کرنا چاہئے یانہیں؟

ورن ....ران بعد پرے وقت جو مادوں رما ہے یا ہیں: جواب:...اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد ش بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔

جو محدے چھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال: ... قرآن مجدهی جو بحدے آتے ہیں وہ بالگل ای طرح کرتے ہیں ناں جس طرح نماز میں مجدے کرتے ہیں؟ یحی پہلے معلوم نیس تھا، اس لئے میں نے جتنے سارے پڑھے یا قرآن خوافی میں گئی بھی بحدے نہ کے معربانی فرما کر بتائے کہ اب وہ مجدے جن کی اقداد کا بھی بچھے پانیس، کیا کروں؟ اور بجدے نماز میں مجدوں ہی کی طرح ہیں یا کو فی اور طریقہ ہے؟ جواب: ... من کی کراندازہ کر کیچے کہا ہے مجدے آب کے ذہے ہوں کے ان کو اُور کر کیچے ۔ (۲)

تحدهٔ تلاوت كاطريقه

سوال: ... ميں نے منت انی تھی که ايک قرآن شريف ختم کروں گی، پو چھنا يہ ہے کقر آن شريف ميں جہاں آيت بجره

<sup>(</sup>١) كُرْشَتْ مَعْي كاماشِيمْ مِن المنظفر اكبي ، وأبضا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥.

<sup>(</sup>۲) ولو كان عليه مسجدات متعددة قعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا. (حلمي كبير ج: 1 ص: 1 -3 ، أيضا: حاشية الطحطاوي على العراقي ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣٥٣) وأداءها ليس على الفور حنى لو أدَّاها في أيَّ وقت كان يكون مؤدَّها لا قاضيًا. (عالمكبري ج: ١ ص:١٣٥).

ہوتے ہیں اس دفت جدہ کرنالازم ہوتا ہے یابعد میں پوراقر آن خم کر کے جدہ کیا جائے تو گناد تو نہیں ہے؟ میں قر آن خم کرنے والی ہوں ،اگراس کے بعد میں نے بحد ہ تا وت کیا تو جھے گناہ طے گایا نہیں؟ یہ بچی بنادیں کہ بحدہ کس طرح کرنا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟ اور بحدے میں سجان رقی الاعلی کمبنالا ذمی ہے؟

جواب:.. تلاوت كانحده أكر تلاوت كے ساتھ عى اواكر لياجائے تو بہتر ہے ۔ ايك مجلس پر جب تلاوت فتم كريں اى وقت جره کرلیا کریں ؛ اٹھے چودہ مجدے کرلینا جائزے ، مگر بہتر نیس۔ جدہ تاوت کا طریقہ یہے کہ الله انجر کر کردے میں چلے جائیں اور مجدے میں بھان رقی الاکلی وجس ، کم ہے کم تین ہار ، کھر کھیر کے کہرائھ جائیں ، بس مجدہ ادا ہوگیا۔ (۱)

جن سورتوں کے اواخر میں تجدے ہوں وہ پڑھنے والا تحدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتول کے اواخر ہیں جدے ہیں، اگر ان کونماز ہیں پڑھا جائے تو محدہ کیے کیا جائے؟ کیا تمن محدے كرنے بادوىجدے سے يعنى نماز كے دوىجدوں كے بعد بحدة تلاوت بھى ادا ہوجائے گا؟

جواب: ... بحده والى آيت پر تلاوت فتم كر كے زكوئ ميں چلاجائے تو زكوئ ميں بحدة تلاوت كى نيت ہوسكتى ہے، اور زكوع کے بعد نماز کے بجدے میں بھی بجد کا تلاوت ادا ہوجا تا ہے،اس صورت میں مستقل بجد ؤ تلاوت کی ضرورت نہیں، اوراگر بجد ؤ تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کرنی ہوتو پہلے بعد ہ تلاوت کرے، پھر اُنچے کر آھے تلاوت کرے۔ (۳)

زوال کےوفت تلاوت جائز ہے،کیکن مجد ہُ تلاوت جائز نہیں

موال: ... كيادن مي باره بج قرآن مجيد كى تلاوت كى جاسكتى ب؟

جواب:.. نمیک دوپېر کے دقت جبکه سورج سر پر جو، نماز اور تحد ہ تلاوت منع بے، حمر قر آن مجید کی تلاوت جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) وفي الغياثية وأداءها ليس على القور حتى ثو أذاها في أي وقت كان يكون مؤدًّا لا قاضيًا كذا في التتارخانية. (عالمگیری ج: ۱ ص:۱۳۵)، فباذا أراد السجو دكتر ولا يرفع بديه وسجد ثم كتر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثًا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة .. إلخ. (عالمكبري ج: ١ ص:١٣٥). أيضًا: وفي المرافي: وغيرها تجب موسعًا ولكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن وقت التلاوة مكروها بأن كان أحد أوقات الثلاثة. (حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص: ٢٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨٠، فصل وأما مبب وجوب السجدة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>١) حوالد كے نئے ديكھتے ص: ٣٣٣ كاما شيقم سرح وأين شا: وتودى بوكوع صلاة إذا كان الوكوع على الفور من لواءة آية

<sup>......</sup>ان نواه أي كون الركوع لسجود التلاوة على الراجع ... إلخ. والتوير وشرحه ج: ٢ س: ١١١١١). (٣) وإن كانت عند ختم السورة فينبغي أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٨٨). (٣) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الحنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الانتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢).

# فجراورعصركے بعد مكروہ وقت كے علاوہ تجدة تلاوت جائز ہے

سوال: ... تلاوت کا مجده عمر کی نماز کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد جائز ہے یائیں ؟ یعنی ان دونوں اوقات می مجده اداکیا جاسکتا ہے یائیں ؟ میس اٹل سنت علام نے منع کیا ہے، ہم خود مجی المل سنت ہے دابستہ ہیں، ہم دوآئیں میں دوست ہیں، میں نے اس کوجہ دکرنے ہے مع کیا لیکن اس نے آپ کا موالہ دیا۔

جواب:..فقیرخل کے مطابق نماز فجرادرعمر کے بعد بحدہ تاوت جائزے،البیۃ طلوع آفآب سے لے کر ڈھوپ کے سفید، ہونے تک اور فروب سے پہلے ڈھوپ کے زود ہونے کی حالت میں تجدہ تلاوت مجل شک ہے۔

سجدهٔ تلاوت و محدهُ شكركس وقت كرنے جاميس؟

سوال: بجدة الاوت ادر مجدة شروغيره كا دخا حت كرد يجئة كاكديكس دفت كرف جائيس؟ اكثر لوگ كيتم بين كدفمر كا نماز كه بعد ظهر تك كوك مجده فيس كر سكة ، اى طرح عصر كى نماز كه بعد كوكى مجده فيس كرسطة جب تك كد مفرب كى نماز نه بإه ك جائه ، برائ هم إلى جزاب دخا حت ہے و يجئ كا د

جواب:...تمن اوقات محروہ ہیں : طلوع کا وقت سورن کے بلند ہونے تک، غروب کا وقت اوراس سے پہلے تقریباً پندرہ میں منٹ ، دو پھر کا وقت ۔ ان ثمن اوقات میں مجد ۂ طاوت ممنوع ہے ، باقی قمام اوقات میں جائز ہے۔ بجدۂ شکر مجی ان ثمن اوقات کے طاووج لزے بھرکو کو کس کے مسامنہ زیماج ہے۔ <sup>(۲)</sup>

عصركے بعد سجدہ تلاوت كرنا

موال نہ ..اگر ہم عصر کے بعد تر آنِ کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اوران وران آ بے بحیر و آ جاتی ہے تو کیا بحد ہ تلاوت ای وقت اداکر ناچا ہے یا کی اور وقت اداکیا جا سکتا ہے؟

(1) تسعة أوقات يكره فيها الواقل وما في معناهما ألا القرائض ........ فيجوز فيها قضاء الفائدة وصلاة الجنازة وسجدة التبلاوة ........ منها ما يعد عسلوة الفجر قبل طلوع الشمس ........ ومنها ما يعد صلوة العصر قبل مفيب الشمس ... إلح. (هندية ج: ١ ص ٥٣٠ - ٢٥٠ كتاب الصلاة، قاباب الأول في العواقيت وما يتصل بهها).

(٣٠٠) للات ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجناؤة ولا سجفة التلاوة؛ إذا طلعت الشمس حتى توقع، وعند الإنتصاف إلى أن تبورل، وعند إحسر ارها إلى أن تقيب ... إلق. وهندية ج: ١ ص: ٥٠. كتاب الصلاة، الياب الأول في السعادة الياب الأول في السجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالميكره ي ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالميكره ج: ١ ص: ٢٣١ ما الياب النائث عشر في سجود العلاوق. أيضًا: وسجدة الشكر مستحبة به يقني لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها شنّة أو واجهة وكل مباح يؤدى إليه فمكروه. (در مختار ج: ٢ ص: ١٩٠١ ما ١٠٠٠ مناه.)

جواب: ...عصر كے بعد مجد و ملاوت جائز ہے۔

# چار پائی پر پیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب مجد ہ تلاوت کرے؟

سوال ....اگرچار پائی پر بین کرتر آن پاک کی تلاوت کررہ بین اورآیت بحد دمی دوران تلاوت آئی ہے، ابتداس کے کے محد داداکر بافر را مروری ہے بابعد تلاوت (جمناتر آن پڑھے) مجدہ کرلیاجائے؟ مجمع طریقہ تحریر فرما میں۔

جواب:..فرراً کرلیمنافضل ہے، طاوت ختم کر کے کما بھی جائز ہے۔ 'اگر جار پائی خت ہوکہ اس پر پیٹائی وہنے ٹیس اور اس پر پاک کیڑا بھی جھا، واہو چار بائی رچھ مجدہ ادا ہوسکنا ہے، وریڈیس ۔ (۲۰)

تلاوت کے دوران آیت ِ مجدہ کو آہتہ پڑھنا بہتر ہے

سوال: قرآن كا علاوت كرتے وقت جى رُكوم على مجدوآ جائے قراس كو دل على پڑھنا چاہيند يا كر بلندآواز سے پڑھے؟ كہتے بين كدائر كبدوكي آيت كوئى من لے تواس پر كبدوواجب ب، اگر مجدود شرك تواس كا كفارہ كيا ہے؟ اور كبدوكر نے كا طريقہ كياہے؟ مفعل تنا كيم \_

چواپ: .. بچرو کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سننے والے دونوں پر تجدہ واجب ہو جاتا ہے'' اس لئے تکی ڈوسر شے تفن کے سامنے تجدے کی آیت آہت پڑھے، تا کہ اس کے ذمہ تجدہ واجب شہو<sup>ہ) ج</sup>س فین کے نہ سرجد و تا وات واجب تھا اور اس نے فیس کیا تو اس کا تکارہ بھی ہے کہ تجدہ کر لئے ہجدہ تلاوت کرنے کا طریقت ہے کیجیمر کہنا ہوا تجدے بھی چلا جائے ، بجدے بھی تین بار'' مہان رئی الڈگل'' پڑھے اور تجمیمر کہنا ہوا تھے جائے ، مس تجدہ تلاوت ہوگیا۔ <sup>(۲)</sup>

# آیت بجده اوراس کا ترجمہ پڑھنے سے صرف ایک بجده لازم آئے گا

سوال:... مي قرآن شريف رجے كرماتھ يو درى موں اوراس طرح يومتى موں كه بہلے جتنا يو هنا موده ميں يو ه ليتى

(٣) ولو سجد ...... إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا .. الخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٠).

(٣) فسب وجوبها أحدثيتين التلاوة أو السماع ...إلغ. والبقاتع الصنائع ج: ١ ص:١٨٠، وأيضًا هنية ج: ١ ص:٣٢). (٥) ولو قرأ أيبة السجدة وعنده ناس ....... ينهي أن يخفض قراءتها، لأنه لو جهر بها لصار موجًا عليهم شيئا وبما يتكاسلون عن أداله فيقعرن في المعصية. والبحر الرائع ج:٣ ص:١٣٨، باب سجود التلاوق.

(٢) فإذا أراد السجود كتر ولا يرفع يديه وسجد لم كثر ووفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده للأنا سبحان وبي الأعلى ...الخ. (هناية ج: 1 ص:١٣٥، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:١٣٤). ہوں،اس کے بعداس کا ترجمہ تو کیا بھو کو آن شریف میں جو بحدہ آتا ہے،وہ دومرتبددینا ہوگا؟

جواب: بین ابجده صرف ایک ای داجب ہوگا، آیت بجده اگر ایک ای کبل میں گی بار پڑھی جائے تو ایک ای مجده داجب ہوتا ہے، جم طرح قر آن کریم کے الفاظ پڑھنے سے بجدہ داجب ہوتا ہے، ای طرح عرف ترجمہ پڑھنے سے بھی بجدہ داجب ہوتا ہے۔ (1)

# ايك آيت بجده كئي بچول كويرٌ ها أي، تب بھي ايك بي بجده كرنا موگا

سوال:...ایک اُستاذ کُل اُوُل کُول کو ایک می آیت بحده علیمده پیشها تا به ، توسطم کوایک بی مجده کرنا پزے گایا کہ جنے لڑکے ہوں گے استے مجدے کرنے پڑیم گے ؟ لینن علم ایک می انگر جنیار ہتا ہے اوراڑ کے باری باری پڑھنے جاتے ہیں۔

جواب ن...اُ سَادَ کَهُوا نے سَوَ ایک کا مجدوداجب ہوگا، بشر طیکے عُلس ایک بوہ اکیکن اُ سَادَ جَنْہ بجول سے مجد ک آ بت سنٹ گا اسٹ مجد سے سنٹے کا دجہ سے ادجب ہول گے۔

### دوآ دی ایک ہی آیت بحدہ پڑھیں تو کتنے بحدے واجب ہوں گے؟

سوال: ...آیت بجده اگراً متأذیخ حائے، شاگر دیا جھتو کیا برویک کوایک بجده کرنا بوگایا دو؟ جبکسایک بی آیت بجده برایک نے بڑھی ادریٰ۔

جواب:...دونول پردو تجدے داجب ہو گئے،ایک خود پڑھنے کا، دوسرا منے کا۔

آیت بحده نمازے باہر کا آ دی بھی من لے تو سجدہ کرے

سوالي: ... آدارًا شر) تب بحد و گل آتی ہے، تو طاہر ہے کہ جو خارج سلو قابوگا و انجی سے گا کیا اس پر محی مجد دواجب ہے؟ جو اپنے: ... آن بال اس پر مجلی واجب ہوگا۔ (1)

 <sup>(</sup>١) حثى ان من تلا آبة واحدة مرازا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١).

 <sup>(</sup>٦) - أَوْاَرْنَاقُ عَالَى عَالَى إِن الْعَارِية تحب عليه وعلى من سمعها السجدة فهم السامع أو لم يقهم ... إلخ. (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٥٦١ ). فتاوئ هندية ص: ١٣٦ ) ، إذا قرأ أية السجدة بالفارسية ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سحدة واحدة ... إلخ. (هداية ج: ١ ص:١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تعناف إليها وتنكر و يتكروها .. إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص ١٩١٩).

<sup>(</sup>۵) و السجدة واجبة في هذه المراضع على التاق والساهم .. إلخ. (هنانية ج: 1٪ ص: ۱۳۲). فسبب وجوبها أحد الشيئين الثلاوة أو السياع. وإليدائم الصنائع ج: 1 ص: ۱۸۰).

<sup>(</sup>Y) ولو سمعها من الآمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكذا في الجوهرة النيرة وهو الصحيح كذا في الهذابية. (هندية ج: 1 ص: ١٣٣٠، كتاب الصلاة، الياب الثالث عشر في سجود التلاوة).

# لاؤذاسپيكر پرسجدهٔ تلاوت

سوال:...اگر کی تخش نے لاؤڈ اپنیکر برطاوح قرآن پاکسی کی ادراس میں مجدوآ سے توسنے والے پر مجدو واجب ہے یا نہیں؟ اور مجدو تہ کرنے والے تخش پر گمنا و ہوتا ہے اپنیں؟

جواب: ... جس خفى كومعلوم بوكديد بحدوكي آيت ب،ال ير بحده واجب ب،اورترك واجب كناوب.

لاؤ دُاسپيكر، ريْد يواور ٹيلي ويژن سے آيت بجده پر بجدهٔ تلاوت

سوال ننسام طور پر آون گلاؤ و آپیکر پر معانی جاتی ہے، بچہ وی جو آیت طاوت کی جاتی ہیں، اس کی آ واز باہر می جاتی ہے، اگر کو ٹی تخص باہر یا گھر شرائح ہدہ کی آیا سے تقوال پر بچھ واجب ہوتا ہے یا نیسی؟ ای طرح ختر والے دن رغیج اور ٹی وی پر سعودی عرب ہے براہ دراست تراوت سائی اور دکھائی جاتی ہیں، اور لوگ کائی خوت سے (خاص طور پر خوا تھی ) نہیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے میں دو بجدے ہیں، کیا موام جب وہ آیا ہے بچہ و مشیل قوال پر بچہ واجب بوتا ہے اپنیں؟ طافا تھا اکثر ہے صرف ذوتی و شوت ہی دبھتی ہے، ملی طور پر بچرینس، بخوا کم لوگ عرف سن اور کیلے ہیں، بچہ و وغیر واوائیس کرتے۔

جواب:... جن نوگوں کے کان شی مجدے کی آبت پڑے، خواہ نمیوں نے ننے کا قصد کیا ہویا نہ کیا ہو، ان پر مجد ہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے، ''جر طیکہ ان کو معلوم ہوجائے کہ آبت بجرہ و تلاوت کی مجی '' (اگر ای تراوت کی کر ریکار ڈنگ دوبارہ ریم بچاورٹی وی سے براؤ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ کی جائے تو مجد ہ تلاوٹ ٹیمی واجب ہوگا) ،البت مورتیں اپنے خاص ایام میں شین تر ان پرواجب ٹیمیں۔ (۵)

ثيب ريكار ڈاورىجدۇ تلاوت

سوال: ... كيائيب ديكارة برآيت بحدوث يحدود اجب بوجاتا ب؟ جواب نين ال يحدود واجب بين بوتا ـ (١)

 <sup>(</sup>١) ولو تليت بالعربية ثجب على كل من تسمعها ولم يفهمها من العجم إذا أخبر بها إجماعًا. (حلس كبير ص: ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) والسجدة واجبة في هذه المواضع على النالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كذا في الهداية. (هندية ج: 1 ص:١٣٢، كناب الصلاق الياب التالث عشر في سجود التلاو في.

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية بلزمه مطلقًا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم (هندية ج: ١ ص:١٣٣٠ ، الياب الثالث عشر في سجود التلاون.

<sup>(</sup>٣) وَلَا تَبَجِبِ إِذَا سِمِعِهَا مِن الطَّاتِرِ أَوَ الصَّدِي لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ مِحَاكَةً وَلِيسٍ بَقُواءة (حلمي كبير ص: ٥٠٠). "تَعْمِلُ كَـ كُـ لما ظَهُرو: آلاتِ بِدِيرة اللِّينَ : فَتَحَيِّرُ شَجْعُ رِمِنالُهُ، ص: ١٩٥، شَجَاءارة العارف كراتي .

 <sup>(4)</sup> حتى لا تجب على الكنافر ....... والحاتض والفساء قرآوا أو سموا لأن هؤ لآء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦) ، فصل في بيان من تجب عليه السجدة).

<sup>(</sup>١) و کینمافیترس و آبضا البدائع الصناتع ج: ا ص: ١٨٦ ، فعمل واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد. تنميل كــك كا ظهره: آلات چديده كشرى آكام، ص: ٢٦٥ ، شخاه ادارة المعارف كراجي .

# آيت بحده معلوم نهيل توسجدهٔ تلاوت واجب نهيس

سوال: ﴿ اَن پاک کا تخلف آیات بھیات کے دوقت مجدہ الام ہے، یم نے سا ہے کہ بڑھنے والے اور سننے والے انتخاص پر یہ مجدہ فرش ہے، بھراستلہ ہے کہ آن کال رقم ہو، گا وی تی کہ مجدوں بھی گی اکثر شیب ریکارز ڈر قرر آن پاک کے کیسٹ لگائے جاتے ہیں، جوالا ڈوائیمکر کے دیلے باواز بلا بجع ہیں، یمی چونکہ پورا تر آن شریف پڑھا، وائیمی، اس لئے بھی خم نیمل کہ آیا ہے، بچدہ کم نافرش ہے؟ اگر دکورہ وارائع کے ذریعے وہ آیات بجدہ سائی دیں اور الظمی کی وجہ ہے ہمی بچدہ شرکون تو کیا ہے تاناہ وہ کھائیں؟

جواب:...کیسٹ کی آواز سننے ہے بحد ہ طاوت واجب نہیں ہوتا، ریڈ یو پر بھی اگر کیسٹ گلی ہوئی ہوتو اس کا بھی ہیں حکم ہے۔ اور اگر برا بوراست طاوت ہور ہی ہوتو جن کو گوئ کو مطوم ہو کہ یہ بچدے کی آیت ہے، ان پر مجدہ طاوت واجب ہے، اور ٹن کو معلوم ٹیس ومعذور ہیں۔

# آیت بحده من کر بحده نه کرنے والا گنامگار موگایا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت بحده تلاوت کرنے والے اور قمام سامعین پر مجدد واجب بے ایکن جس کو مجد سے مصفق مطوم قبیں اور خد ای صاحب بلاوت نے بتایاتو کیا دوسام عرکنا بگارہ کو گا؟

جواب:... جن لوگوں کومعلوم ٹیس کر آ بیت بحدہ حقاوت کی گئی ہے اور حقاوت کرنے والے نے پاکسی اور نے ان کو بتایا بمی کمیں، وہ کنا بھا ڈیس، اور جن لوگوں کو کلم جو گیا کہ آ بیت بچدہ کی خاوت کی گئے ہے، اس کے باوجود انہوں نے مجدوقیس کیا، وہ گنا بھار جول گے، اور اس صورت بی حقاوت کرنے والا مجمل کتا جا کھا رہوگاہ اس کو جانے تھا کر آ بیت بچرہ کی محقاوت آ ہستہ کرتا۔ (۲)

موال: ... نيز اگرآيت بجده خاموثي سے پڑھ لي جائز جائز ہے؟

جواب:...اگرآ دمی تنها تلاوت کرر با ہوہ اس کوآیت بحدہ آہت ہی پڑھنی چاہئے'' کیمن اگر نماز میں ( مثلاً: ترواح میں ) پڑھ رہا ہو کو آہت ہزیڑھنے کی صورت میں مقدیوں کے سام کے بیا تب رہ جائے گی اس کئے بلدد آوازے پڑھنی چاہئے۔

### تجدهٔ تلاوت صاحب تلاوت خود کرے ، نہ کہ کوئی دُ وسرا

موال: .. قرآن خوانی کرداؤں اور گھر جب تمام قرآن ختم کرلیا جائے آیک گورت ان سب کے تجدے (جو ۱۳ میں) ادا کردیتی ہے، آپ وضاحت فرہا کمیں کہ جہاں تجدہ آئے ، وہیں کیا جائے ؟ پاشلیرہ دائیے ساتھ سب تجدے اداکر لئے جا کیں؟ کیا کوئی

<sup>(</sup>١) كرشته منح كاماشينبر ١٠ اور ١ ما حظفر ما كي-

 <sup>(</sup>٢) ويستحب للتالي إخفاتها إذا لم يكن السامع متهيئا فلسجو دوأن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١-٥) الفراقة خارج الصلاق، طبع سهيل اكيلمي.

قیدیا پابندی تونیس ہے؟

جواب: ... قر آن کریم کے گیا تجدے اسٹھے کرنا بھی جائز ہے، سے تعدہ ادا ہوگا ، کو کی دور افض اس کی جگہ تعدہ ادائیس کرسکا ۔ آپ نے جواکھا ہے کہا یک فورت ان سب کے تعدے اداکر دیتی ہے، بی غلامے، خلاوت کرنے والوں کے ذمر تعدہ تلاوت پوسٹوروا جب ہے۔

سورة السجدة كى آيت كوآ هته پڑھنا چاہئے، ندكه پورى سورة كو

سوال:..قرآن مجيدين ايكسورة مجدوب،اس كاكياعم بيك كياس بورى مورة كويل من يزهع؟

سورة الحج کے کتنے تحدے کرنے جاہئیں؟

سوال:...قرآن انکلیم می سردهٔ تی می دومگر تعبه اتادت آتے ہیں، ان مجدول میں سے ایک مجدے کے سامنے شافق لکھا ہواہے، کیا ہم خلی مقیده رکھے دالوں کو کا س) تب مجدہ ورمجدہ کر نالازم ہے این بیں؟

جواب: ... حنید کنزدیک سورة الله شن در را مجدهٔ طاوت نین، کیونکدان آیت مین زُون اور مجده ودنون کامکم دیا مما به اس لئے آیت میں کو یا نماز پر منے کامکم دیا مما ہے۔ (۲)

قرآن مجيدين كتف تحدے إلى؟ اوران ميں سے كتف واجب إلى؟

موال نہ بقرآن مجید میں ۱۳ مجدے ہیں، میں آپ سے بید مطوم کرنا چاہتا ہوں کدان چودہ مجدوں میں سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتنے منت ہیں؟

جواب:...امام الوصنيف رحمالله كرزويك سماك مما مجد داجب ين

 <sup>(1)</sup> فأما خارج الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي دون الغور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن
 تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: 10 م) كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

<sup>(</sup>٢) و الحاصل ان الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع ... إلخ. رخلاصة الفتاوئ ج: ١ ص:١٨٣)... (٣) و لا يأس بان يخفى آية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. ولتاوئ سراجية ص:١٣).

<sup>(</sup>٣) وقبال عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضى الله عهم: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة ........ وهذا لأن السبجدة متى قرئت بالمركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى: فاسجدى واركمى ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: ١٩٣، وأما بيان مواضع السجدة في القرآن، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٥) فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعًا ........ فكان التابت الوجوب ...إلغ. (حلبي كبير ج: ٢ ص. ٣٩ // القراة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيلمي لاهور، أيضًا: بداتع ج: ١ ص ١٩٣: ، وأما بيان مواضع السجدة).

#### سجدهٔ تلاوت کاإعلان

سوال:... تراوح میں محدہ علاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلال رکعت میں محدہ ہے، اس کا شرعا کیا تھم ہے؟ جبکہ بعض متلقد کا معترض بول کہ إعلان کیا جائے۔

جواب: ... بحدهٔ تلاوت کے إعلان کی خرورت نہیں، لیکن اگر مقلہ ایل کوتشویش ہوتو اعلان کردیا جائے۔

بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا تواب ملتاہے؟

موال: عام مورد کھتی رہتی ہیں۔ بینی اس کو زبان سے پڑھنے کے بجائے صرف بھمتی رہتی ہیں، بینی ول میں پڑھتی ہیں، جیسے ہم کو کی اخبار یا کتاب وغیرہ کا طالعہ کرتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی ٹواب ارتابی ہوتا ہے جینا قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یا کس طرح حالات کرنی جا تر سے کرنیس ؟

جواب: ... جب تك زبان عالفاظ كالمفظ ند كياجائ ، طاوت كاثواب نبس في كار

نمازے باہرلوگوں کے لئے سجد ہُ تلاوت کا حکم

سوال: کمر مداور دید طیب ش فراز جی فحر مغرب، عشاه چنک جاتی بی او آن بین اور انتیکر کابندو بست می ماشاه الله بهت ای وقتا به اکثر امام صاحب مورد جس ش تجده آتاب قراءت فرماتے ہیں، جینے آولی فراز پڑھ رہے ہیں، اس سے ڈیڑھ کنا وضوکا انظاداو ہازادوں ش موجود وجت ہیں، وہ کجد کی آیات سنتے ہیں، کی کو بنا ہوتا ہے اور کچھ کو بنا می نیس ہوتا میا احمد بن خبل ہے۔ کنزو کے مجدود از مزیش ؟ اگر ہے تو اس آواز کوہ ہاں تک مینیا تھی میں تاکوگ اس کمان سے فیکھیں۔

جواب نند خیلی فد ب یس تعدد کا دو سخت مؤکده به داجب نین را در تعاد سکن داجب به برگر ایک فیمس پرجو بیر جانسا بوکه مجد کی آیت پڑگی گی ہے ،الیے اوگ اگر اس داعت میں امام کے ساتھ شرکی بوجائے ہیں، جس میں آیت بجدو پڑگی گئ توان کا مجده ادا بوجائے گا، خواد بالم کے مجده ادا کرنے سے پہلے شرکی بول یا بعد میں ادرا گر اس رکعت میں شرکیے نیس ہوسکتو سہ (پنا مجدد الگ کر کیس ۔ ()

<sup>(1)</sup> ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلي لها سجد المصلي معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان إقتداء في الركعة التي تلاها فيها مقطت عنه ....... ولو لم يدوك معه تلك الركعة أو لم يقدد أو تسقط فلا بد من سجوده لها. (حلي كبير ص: ١- ٥- ١ القراءة خارج الصلاة).

# نماز کے متفرق مسائل

# وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال :... یہ تا کیں کہ اگر ہم کوئی دینیٹر و تاکریں جس کے لئے پانچیل وقت کی نماز ضروری ہے، لیکن اگر کی وجہ سے ک وقت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وغیلہ جاری رکھ سکتا ہیں انہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وو دوکھیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔ <sup>(1)</sup>

نماز میں زبان نہ چلنے کاعلاج

سوال:...بنده الحد شدانماز کی پابندی کرتا ہے، کین ایک بوی زیروست پریشانی ہے کہ جب نماز پر حتا ہوں تو زبان ٹیمیں چکتی اورایک ایک آیت کو کئی کئی بارؤ ہرانا پڑتا ہے، اوراپیا محسوس ہوتا ہے جیسے زبان جی کشت ہے، لیکن عام بول چال کے اعرابہ چر محسوس ٹیمیں ہوتی مہر بانی فرماکراس کے لئے کوئی دوئیہ جاتا تھی، آپ کی جین اوراثش ہوگی۔

جواب :...اس کے لئے کی وظیفی کا خرورت نبیں، بس سیکینے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ کی اس کودوبارا مند پڑھنے، جا ہے آپ کو چند میکنٹر تغییر پڑے، وان شاءاللہ چند یؤس بعد یہ پریٹائی ڈور ہوجائے گی۔ اورا گرآپ نے کر آر پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بیاری پیشنہ جو کی جائے گی۔

تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهين

سوال: .. کیا تارک الصلاة نعت فوال کاحر ام کرنا دُرست ہے؟ جواب :...الیافخص احرّ ام کامنتی مثیرین؟ اورالیے خس کا نعت خوانی کرنا مجی اُحت کیاتہ بین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ۱۲۲، طبع صدف پيلشوز).

# تنوت ِنازله کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...اخبارات میں پڑھا کرمیتاز طائے کرام نے ایک کی ہے کے فجر کی نماز میں وعائے توت کا اہتمام کریں، براہ کرم بیہ تلا کیں کہ وعائے توت کونماز سنت یا نماز فرض میں پڑھاجائے؟ کیا بیڈو جائے تقوت عشاہ کے ور وں والی ہے؟

جواب: ...جب مسلمانوں رکوئی بری آفت مازل بود مثلان مسلمان کافروں کے پنج میں گرفار ہو جا کی یا اسلای ملک پر کافر عمل آور بول نو نماز نجر کی جماعت میں وومری رکعت کے توکوئ کے بعد ابام'' قوت نازلہ'' پز سے اور متقدی آمیں کتے جا کیں، منوں می یا تجاادا کے جانے والے فرضوں میں توت بازلیمیں پڑھی جاتی ، دوروز کی تیمری رکعت میں جو وعامے توت بیشہ پڑھ جاتی ہے، ودالگ ہے۔ ()

# نی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احترام تو کرے

سوال: ... سوانا ماحب! فی وی کافنول شریات نے مسلمانوں پاٹھنوس ہماری فائس کو جای کے اس موز پر اکر رکھ دیا ہے جہاں ہے نگلنا نائمن ٹیران ؤ ز خوار شرور ہے ،اوراس پر بمن ٹیری، بکلہ وہ پر ڈرام کو تھی المیسر کرتے ہیں جس وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہے ،ایمان کو روہونے کی وجہ ہے وہ فماز تیسی اہم مواوت کو کہ کردھ جیج ہو ہے کہ فرو کہ اُن ہے بچے ہوئے ؤ وہر دول کو کھ آئی ہے بچانے کی محت اور کوشش کر ہے ،کیا پوٹٹ نماز کے اوق میں پر وگرام کے وقت کو کم ویشن فیرا کر کتے ؟ جو اب: ... اوّل آئی وی ہی قو مل محت کے لئے" آئی ہیں" ہے ،اور پیا تم آئیا تیٹ ہے جو شیطان نے اللہ تعالی کا طور و کم سے کے لئے ایجاد کی ہے ، مور اس کی شویات تھا وہ فضول ہیں ، جو مرابا کانا واد و بال ہیں، بھر فہانے کے اوقات میں اس کندگی کو معاش کو کیوں ہے ، انڈھ تانی اسے تم و فضب ہے بچائے ! ٹی دی کے کار پرواز وں کو چاہیے کہ اگر وہ اس گندگی ہے مسلمان

# فی وی پرنماز جمعہ کے وقت پر وگرام پیش کرنا

موال: ... آخ کل فی دی پر جسد کی نشریات جو مح کی بوتی بین، ان بش مین اس وقت ذرامه شروع بوتا ہے جب نماز جعد شروع بوتی ہے ، جس سے کی ٹی وی ویکھنے کے شوقین اور نماز جسد پڑھنے والوں کی نماز قصابو جاتی ہے ، بتا ہے بیر تناوک سے سربورگا؟

(1) وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقت عندنا في صارة الفجر من غير بلية، فإن وقعت افتية أو بلية فلا بأس به، فعلم وصول الله صلى الله عليه وسلم ....... وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقت المنفرد ........ و الذي يظهر لى أن المقتدى يتابع إمامه إلا إذا جهر قيرَّمن وأنه يقت بعد الركوع لا قبله .. إلى. (حاشية رد المتار ج: ٢ ص: ١١، باب الوتر والتوافل، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٤، باب الوتر).

(٣) "أنَّ الَّذِيْنَ يُسِجُّنُونَ أنْ فَجَيْخَ الْفَسَجَسَّةَ فِي الْلِيْنَ اسْوَا لَهُمْ عَلَتْ آلِيّمَ فِي اللَّذِيْ وَالْاجِرَةِ وَاللَّهُ بِعَلَمُ وَالنَّمُ لَا تَعْلَمُونَ " (العور 19). جواب :... جعد فضا کرنے والوں پر بھی اس کا وہال پڑے گا<sup>ہ ()</sup> اور ٹی وی والوں پر بھی معلوم نیس کہ کیا بیوگ مسلمان نیس کیادگوں کونما نے جمعہ سے خشر میں ...؟ <sup>(۲)</sup>

# بجائے قرعدا ندازی کے نمازِ اِستخارہ پڑھ کر فیصلہ کیجئے

جواب:.. کفرونترک توثیس، لیکن ایک نفس ایکن ایک خوان ترکت ہے، بدایک طرح کا فال نکالنا ہے، جس کی مما نفت ہے، اوراس کو اللہ نعالی کی طرف منسوب کرنا، میر عقیدہ کا نساد ہے '' اللہ نعائی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ذرایعہ برقتلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایم کا موردیثی ہوڈو دورکمت نماز پڑھ کر استخارے کی وعالی جائے ، اور پھر جس طرف ول ماک ہو، اس صورت کو اعتمار کرلیا جائے، ایان شاء اللہ ای میں خیر ہوگی۔ (")

<sup>(</sup>١) عن ابين مسعود رضيها الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تركب الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقًا في كتاب لا يمخى ولا يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثًا، رواه الشافعي. (مشكوة ج: احر: احراء كتاب الصلاقة باب وجوبها).

<sup>(</sup>٢) إن ألإصافة على المعصية حرام مطلقاً بعض القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على ألإهر والعدوان، وقوله تعالى: فلن أكون طهيراً والمعالى: ولا تأكين المستوية على المستوية والمعالية المستوية المستوية على المستوية المستوية المستوية بعد ألى المستوية بعد ألى المستوية بعد ألى المستوية بعد ألى المستوية بعد المستوية المستوية وعلى المستوية بعد المستوية المستوية بعد المستوية بعض القرآن كقوله تعالى المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية بعض القرآن كقوله تعالى المستوية بعض القرآن كقوله تعالى المستوية المستوية المستوية المستوية المستوية بعض القرآن كقوله تعالى المستوية المستوي

ره حسور ميميي موري عن مردر رئيسين محمد عي ميميد. إن عما ميني عادم عن مورد الفها من كلام من يساله او حاله أو فعله ٢٠) رقوله والكهانة ، . . . . . . . ومنهم اله يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يساله او حاله أو فعله . . . رائح . رفعاوى شامية ج: ا من ٢٥ م، طبع ايج ايم سعيداً

<sup>(</sup>٣) . (قوله ومنها ركعنا الإستخارة) عن جابر بن عبدالله قال: كان رصول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليوكع ركعتين من غير القريضة لم ليقل اللّهم إنّى أستخير ك يعلمك ...إلخ. وفتارئ شامية ج: ٣ ص: ٣ م، مطلب في ركعتى الإستخارة).

# بهمجورى فيكثرى ميسكم ازكم فرض اوروتر ضرور برهيس

سوال:...آئ امر ایکا سے بیرے ایک دوست کا خط آئا ہے جو اکس سال سے دہاں رو رہا ہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، دوجش ایکٹری شما کا مرکز ہے اس میں تین شفٹ ملی کا م ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں، ایک ہفتہ شام میں، اور ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وقت ہوئے کی وجہ سے پوری نماز ٹیس پڑھ سکل، دو قبری نماز میں وومٹری، ظہری نماز میں چارفرش وومٹ عصر میں چارفرش مفرب میں تین فرض دوست، اور عشاء میں چارفرض ووسٹ اور تین وقر پڑھ لیتا ہے، اس نے تھا ہے کہ کی عالم یو چرکھوں کر کیا پر فیک ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے چتنی رکھات کھی ہیں، وہ کچ ہیں،البۃ ظہر کی نماز میں چارفرش سے ہیلے چارمنتیں گئی پڑھ اگریں۔ ()

### دفتری ادقات میں نماز کے گئے متجد میں جانا

سوال:..زیداکش نمازظهر بماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، بجید محجد دفتر سے ایک شمل دُور ہے، ذید محبورتک پیدل جاتا ہے، نماز بابرماعت ادا کرنے کے بعد وہاں سے بیدل وائی آتا ہے، کیاز یدکا پیر بیشتر کار دُور سے ہے؟

. جواب:...اگردفتر کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتو آئی دُور جانا تھے ہے، در ند دفتر ہی میں نماز یا تماعت کا انظام ما ئیر (۲)

# آفس میں نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال نہ بینچا پر سے تام کے ایک ویران علاقے میں کے ای ایکس کے آفس میں کام کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹن' ۲۳ میں محمد اس محیط' کی ہوتی ہے، دہاں قریب پیلی کئی مجدو فیمرہ ٹیمن ہے، اور ندی آؤان کی آواز آتی ہے، پیکٹر مد پہلیآ فس کے اعاظمی چدافراد نے مجد کی طرح آبک جگہ بناوی تھی، جہاں نماز اواکرتے ہیں، ہم مب بی لوگ جوں کی تعداد قتر بیا آ تھے ہے، ماشا والشرفاز کے پابند ہیں، میسی ہم لوگ الگ افکہ نماز پڑھتے ہیں، اور بخیر آؤان ویے جو بے نماز پڑھتے ہیں، بھی جب نماز کا وقت ہوال وقت سے نماز کا دقت تھے ہونے تک بھی وقتے وقعے ہے تھی ایک ساتھ ایچی اپنی نماز اواکر لیتے ہیں، جماعت سے اس کے ادائیں کرتے کہ ہم لوگ تلم میں بہت کم میں اور کی کی ٹری ووڑی تھی تیں ہے، تھی سے بات شرور ہے کہ نماز جماعت سے پڑھا تھی ہیں۔

...الخ. (شامى ج: ٢ ص: ٤٠ مطلب ليس للأجير المخاص أن يصل النافلة، طبع ابيج ابع سعيد).

<sup>() (</sup>وسن) مؤكمًا (أوبع قبل التقهير) (قوله وسن مؤكمًا) أن استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا (بادة على بقبة السوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة وريدة من الواجب في لحوق الإثم كعا في البحو ويستوجب تاركها التصليل واللوم كما في التحرير (المدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٢ ، ياب الوتر والنوافل). (٢) وإذا استأجر رجلا يومًا يعمل كذا قعله ان يعمل ذلك العمل إلى تعام المعدة ولا يشتعل بشيء أخر سوى المكتوبة

اب مئلہ یہ برکد کیا بنجراؤان دیے نماز پڑھنا جا کرے، جبکہ اؤان کی آواز بھی ندآئے؟ کیا ایس صورت میں الگ الگ اپنیا ٹی نماز ہوجائے گی، جبکہ پڑھنے کی جگہ تھی ایک ہو؟ یہ وضاحت مجی کروین کہ اگر جماعت مفروری ہے تو کیا غیرشرگی واڑھی والے یا اخیر دارهی والے حضرات نماز پر هاسکتے ہیں؟

جواب: ...اذان وإقامت نماز کی سنت ہے، واڑھی منڈے کی اِقتدا میں نماز کمروو ہے، لیکن تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، آپ حضرات اَ ذان واِ قامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں'' کیاا چھا ہو کہ آپ میں سے کوئی با تو فیق واڑھی بھی رکھ لے، بلکہ سبحى كوركهني حيايث تا كه نما زمكر دونه بو ـ <sup>(\*)</sup>

دفتری اوقات میں نماز کی اوائیگی کے بدلے میں زائد کام

سوال:...اگرہم کمی کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیادہ کام کرنا جائے؟

جواب:...نماز فرض ہے،ائے وقت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، وفتری اوقات میں ایما ندار کی ہے کام کیا جائے توبہت ہے۔(۵)

#### ہروفت عمامہ پہنناسنت ہے

سوال:... ممامہ اور ٹوپی پہنزا کیسا ہے؟ فرض، واجب،سنت مؤکدہ پامستحب؟ اور کب پہنزا ہے،صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوبیس محفظ)؟ باصرف بازارول لینی جس وقت گھرے باہر ہوتے ہیں،اس وقت تک؟

جواب .... عمامه پہننا سنت مستحبہ ہے، اور بد صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکدا کی مستقل سنت ہے، اور ہمیشد کی

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس ...إلخ. (حلبي كبير، فصل في الستن ص:٣٤٢).

 <sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق ... إلخ. وفي الشامية: وأما القاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهدم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا .. إلخ. (ودانحتار، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٠).

 <sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفصل والا فالإقتداء أولى من الإنفراد. (شامى، باب الإمامة ج: 1 ص: ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) - رَبُعِين ماشينُم ٢٠ ـ وأينشًا: والسندة فيها القبضة ولذا يحوم على الوجل قطع لحيته .. إلخ. (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص:٣٠٤).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه جو ـ

 <sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبيي صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سقل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه (ترمذي ج: ١ ص:٣٠٣، باب ما جاء في العمامة السوداء).

جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال:...جب بماعت کنزی ہو جاتی ہے تو بہت ہے لوگ مجبر میں دوڑتے ہوئے جماعت میں شال ہو جاتے ہیں،آپ

بنائمیں کہ مجد میں دوڑنا کیا ہے؟ جواب:..مدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔<sup>(1)</sup>

جواب:..مدیث بیں اسے عزمایے۔ رُکوع و محدہ کی شبیعہ کا صحیح تلفظ سکھنے

ر باران المام الماري من المستقيم على المرد المام المام المام المام المام المام المعتمر المستقيم " كتي موت

" ي" كاستعال نيس كرتے ،قر آن وحديث كى روشى ميں جواب ديں كهآيا ييطريقة ورست ہے يانبيں؟

جواب: ... غلط ب اكر في دان سي تلفظ سكوكر بردهين - (١)

 <sup>(</sup>۱) عن أمي هريو فرضى الله عنه قال- قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألهبت الصلاة فلا تأثوها وأنتم تسمون وأثوها تعشون وعليكم السكينة ... إلخ. وابن ماجة ص: ٥٦، باب المشيئ إلى الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) السنة في تسبيع الوكوع سبحان رُقي التُعظِيهـ (شامي ج: ١ ص ٩٣: مقبل مطلب في اطالة الوكوع)، ويقول في
سجوده سبحان رُبِي الإنحالي ثلاثًا. وعالمكيرى ج: ١ ص ٤٥: كتاب الصلاق، الباب الوابع).

# اوراد ووظائف

# قرض سےخلاصی کا وظیفہ

موال: ... ش تین انکا کو قرض دارده گیا دول ، آنجناب کچه پژیفت کے لئے بتادیں۔ جواب: ... مورة الشوریٰ (۳۵ وال پاره) کے دُومرے رُکوع کی آخری آیت: "اللّه ٹلیفیف بِعِبادِهِ ... ، " آخرتک آئی مرجہ بھر کے بعد پڑھا کریں ، اگر داڑھ منڈاتے یا کتراتے ہیں آواس ہے تو یکریں، والسلام۔

### نوكري كے لئے وظيفه

سوال:...مولانا صاحب!ش اشر پائ فوجوان ہوں، نوکری ٹیمل کئی کوئی وظیفر تحریر او پیجئے۔ جواب :... ہرنماز با جماعت تجمیر کی پائیزی کے ساتھ اوا کیجئے اور نماز کے بعد تمین بارسور کا تقد اور تمین بارآیت اکری پڑھ کر زما کیا کیجئے والسلام۔

# فراخی ُرزق اور پریشانیول سے بچاؤ کا انسیروظیفه

سوال:...ایک اور اکسیرو تلیقه تحریز مهایئے کہ جس ہے دین وؤنیا کا بھلا ہوں تر سنے آتر جا کیں، جھکرتی وُور ہوجائے، رز ق فراخ ہواور برکت بڑھ جائے، اوروڈ یا دی مسائل خل ہوجا کیں سے ان بی چیائیے، وٹیفوں کا وقت و تعداو خرور تحریز کرا کی جگرید۔

جواب:...مب گھروالے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں ، اور رات کوسور کا واقعہ کی طاوت کیا کریں ،عشاہ کے بعد نمل ویون نہ چاہا یا کریں ۔

# کاروبارکی بندش کے لئے وظیفہ

سوال:...بنده امجی تک مساکن کا شکارے، ون بدن حالت گردہ ہے۔ انشد کا شکر سے کدیر اگر اند دین دارے، ہماری ایک ذکان ہے، ڈیز حسال پہلے ہمارا کاروبار ہاکش اُٹھیکہ تھا، ای دوران والدصاحب تج پر سے ، ان کے آنے کے بعد ہمارا کا م شپ ہوگیا۔ ذکان میں آپس میں ٹا اتفاق ، کار بگروں سے گزائی معمول میں گئی۔ عملیات کرنے والوں سے پتا چال کد ڈکان کی بندش کا لے علم ے کردی گئی ہے۔ اس کے قرائے کے نگا مجد کھوم چکا ہوں، مگر کی کے پاس طن نہیں۔ خود کئی کو ول جا بتا ہے۔ قر آنی عملیات والے اس کا نے علم کا قرنیس نال سے کیا تھے۔ لیا تھے اب غیر سلم کا مہارالیان پڑے گا؟ شریعت میں چز کہاں تک جا تربے؟

جواب:..آب نے اتالبانطانکھا ہے، یمی اس کا کیا جواب دوں؟ یکی عالیٰ نیس کداس کا قر کُروں۔البت یہ کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی سے أمير دگھی، وی قر کرنے دالا ہے۔ مغرب کی نماز کہ بعد گھر کے تمام افرادل کر تمن موترہ مرتبہ قر آن کر کم کی آخری دومورشی معوذتین پڑھا کریں، اور حق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ یمی اس معیب سے کننے کی دعا کیا کریں۔اگر خود تھی کرد کے قر جہنم میں جا تھے، آدی کو چاہیئ کہ جو مالات می چیش آئیں، اللہ برقوکل رکھے اور اس کی بارگاہ عالی میں دعا کرتا رہے، داسلام۔

# كاروبارمين ترقى اورأدهاركي والبسي كاوظيفه

سوال نہ بیری ایک چیوٹی می ذکان ہے ای سے گز رادقات ہوتی ہے میکن اس ڈکان سے چنداؤگ اُدھار پر کانی سامان کے جمع ایں اور ان سے ہیے والمیں لئے کی جھے کوئی آمید قبیل ہے، جس کی دجہ سے میری ڈکان شعب ہونے گئی ہے۔ ابندا مہر پانی فرما کر بند وکوئی اُد غیفہ عزایت فرما دیر جس سے ہیے والمیس ل سکیس اور کار دیار شرع می ترقی ہو۔

جواب: سجير تريم يريم البهتام يجين اورنمازك بعدسورة قاتحه آيت الكري ، آيت: "مذهب ذالله" (آل عران ١٨) اور آيت: "قُل اللَّهُ مُّ ملكَ الْمُمُلُكِ" ب "بِسغَيرِ حِسَابٍ" (آل عران ٢٥، ٢٥) ككر يز حكرة عاكما يجيد اللَّه تعالىً يريمًا إلى دُورِم اللهم على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى الله على الله

# سورهٔ فاتحه پڑھکرکان پردَم کریں،إنشاءالله ٹھیک ہوجائے گا

موال نند بھے نئے میں پریٹائی ہوتی ہے، خصوصا دائی کان ہے تو بگی آ داز تقریباً سائی ہی ٹیوں دین ، ادر بایاں کان کانی بہتر ہے۔ تھے ایا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پریٹائی روز پروٹر پر حق تن بلی جارہی ہے۔ ہمارے کا خدان میں دیے بہر اپن موروثی مرض ہے۔ میں نے دو مجسط ان بھی کروایا محرکوئی خاص افاق نہ ہوا۔ میرے ذہن میں یہائے بھی ہے کہ یہ موروثی مرض ہے، یہکے ختم ہوسکتا ہے؟ مرج کر خیال آیا کہ جس اللہ نے اس کو بحدا کہا ہے، تو ختم کر کاناس کے اختیار ہے باہر تو نیس ۔ میں نے اللہ ہے اپنے فرمودہ خیال کی قب کی اور آب بہت آمید ہے ہول کہ ایان شاہ اللہ یہ مرش ؤور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی ؤیا و نیرو بتا تکتے ہیں تو برائے مربائی بتا دیں۔

جواب:...مورهٔ فاتحہ پڑھکر فاکیا کریں، حدیث شریف عمل ہے کہ اگر (اقل وآخر دُرودشریف تین ، تین بار اور درمیان عمل ) بیدُ عامِرُ حرکم کیا جائے اللہ تعالی شفاعطا فرما کمیں گے۔

# بدتميز بيح كے لئے وظيفہ

سوال: سیمرا پیجس کی عمرساز ہے دی سال ہے ، بہت غفے والا ہے، غفے عمل آکرو وا نتائی برتیزی کی باعی کرتا ہے، جس کی وجہ ہے بعض وفد دُومروں کے سامنے شرمندگی آفھا تا پڑتی ہے ، کوئی الیاد علیہ بھیج دیں جس کی وجہ ہے وو بدتیزی مچوڑ دے اور پڑھائی عمل اموجائے۔

جواب :... بجوں کی بدتیزی ونافر مانی کا سبب عوباً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں، اور تین بار سود وَاقعی پائی ہوتہ کرکے بچکا کے بایا کریں۔

# بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال: ..گزارش ہے کہ میرے ہوئے کا نام محد عرفان ہے، اکثر جارد بتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نیس آیا، اگرابیا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام فیک ہے، بدلنے کی خرورت نیل، مورہ فاتحہ سات مرتبہ آیۃ اکری اور چاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کرؤم کردیا کریں۔

### رشيتے کے لئے وظیفہ

سوال: شم ایک یوه عورت موں، بری ایک بنی ہے جس کا رشتہ کانی سالوں کی کوششوں کے بادجرو تیں بورہاہے، میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کی صالح اور دین وار گھرانے میں ہوجائے، آنجناب اس کے لئے کوئی وفیندارشاوفر مانمی میرایٹ ؤی میں طاؤمت کرتا ہے، پہلے پھل تو کام مجھ ہوتا رہا، جین بھوم سے سے طالات میکن ٹیس ہیں، مارے کھر میں تبویذ بھی کوئی ہیمیکنا ہے، اس کے بعد پر بیانی آتی ہے۔

جواب:... دل ہے دَعا کرنا ہوں، نما اِعشاء کے بعدادّ ل واقر کیارہ گیارہ مرتبہ دُرود شریف اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ '' یالطیف'' پڑے کرانشہ تنائی ہے دُعا کریں، انشذت ہالحزت آپ کی شکل کوآسان فریائے۔

### شادی کے لئے وظیفہ

موال:... بن نے والد صاحب کی تربیت اور دہنمائی کی وجہ سب بچن کوقر آن مجید حفا کر وایا موائے ایک کے جو گونگا بہرہ ہے۔ بنگ مجی حافظہ ہے، ایم اے اسلامیات مجی کیا ہے، شرگی پردہ کرتی ہے، ہما دی کوشش ہے کہ اس کا دشتہ ا شن کیا جائے جو پردے کو پسند کرتے ہوں ،خصومی وَعافر ہا نمیں اور اس سلط شن اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ارشاو فرہاوی تو مہر ہائی ہوگ۔

جواب: ...الله تعالیٰ بچی کے لئے بہت ہی موزوں وشتہ میسر فرمائمیں۔عشاہ کی نماز کے بعد اَوّل وآخر میارہ ممیارہ مرتبہ

دُ رورشر بف اور درمیان میں ' یا طیف' پڑھ کردُ عا کیا کریں، پڑی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی،اورآپ بھی پڑھ لیا کریں ۔

ُ اولا د کے لئے وظیفہ

سوال: ... بری شادی کو ترس ال بو میچه این بیگن اولا دفیل بودگی قالم و است کانی علاق کراچا بول بیگن انجی تک شفانعیب نیس بولک فراکزوں نے بتا ایس که کرووی تھے میں ہے۔ آپ بدائے کرم ججھ ایس قلمات یا وظیفہ بتا دیں جس کا میں ؤکر جاری امکوں تاکرا شد تعانی جھے شفائے کا لمرحطافر مادیں کیل سے پڑھے کا طریقہ اور وقت جی بتا دیں ۔

جواب ند.. چالیس عد دلونگ لیس ، آیت شریف سوده نورآیت: ۳۰ ، ایک لونگ پرسات مرتبه پرمیس ، اور پگر هرلونگ پر سات سات مرتبه پرهیس ، بیال تک که چالیس لونگ پورے ، دو جا کس۔ دات کوسوت وقت ایک لونگ چیا کرکھا لیا کریں ، او پر پانی نیٹن ساور پروفیند پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ ہے وَ عالیمی کرلیس ، اگر اللہ کوشلور ہوگا نریز اولا و طفافر یا کمن گے۔

سوال :.. كل سال شادى كو موتحة مين ، اولا دى نعت مع وم مول ، كو فى وظيفه إرشاد فر ما دير \_

جواب:... ۴ عدودگ ایس، برلونگ پرسات مرتبه موه النوری آیت: ۴ م جز" او تطالبات" سے شروع ہوکر" فماله من لور" پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب فورت ما ہواری ہے فار ٹی ہوتو رات کوموتے وقت ایک لونگ چا کر کھا لیا کرے، او پر ہے پانی ند پیچے بعواز چالیس دن تک باز غفر کھائے ، اور اس دوران میان ہیری مجی مجمی آن لیا کریں، اللہ تعالی کوشطور ہوگا تو اولا وہوجائے گ

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال: ...ميان يوى كدرميان عبت بيداكرفى كاكونى وظيفة تحريفر مادين مبرياني موى ..

جواب:..عشا دکی فراز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مربق کے لےکرمآ کے بیچیم گیارہ ممیارہ براد کر دو شریف اور درمیان میں 'گیارہ بارتجی'' یا طیف یاودوڈ' پڑھیں، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان مجت کا حصیان رمجیں، جب سب پڑھ جگیں آو ان سیام رچوں پر دَم کرمے تیز آگ میں ڈال دیں، اور دونوں کی عجت کے لئے ڈھا کریں۔ کم ازئم چالیس روز بجی ممل کریں، انڈ تھا آل اپنا نقل فرائے گا۔

### حافظے کوتوی کرنے کا وظیفہ

موال:...عافظةوى كرنے كے لئے كوئى آسان ساد تليف كھے۔

جواب:... برنماز کے بعدمر پر ہاتھ رکھ کر" یا قوی یاعزیز" پڑھا کیجئے ،وی مرتبہ۔

آیت الکری پڑھ کرمر پر ہاتھ رکھ کر' یا توی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت اکنری پڑھنے کے بعدلوگ سرپر ہاتھ رکھ کر گیار مبار" یا قوی" پڑھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور" یا قوی" پڑھا جائے ایکھا در پڑھا جائے؟

جواب: .. بقت ما نظر كے لئے پڑھتے ہيں۔

ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سریر رکھ کر گیارہ مرتبہ''یا توی''ادر گیارہ مرتبہ''یا جافظ' پڑھنا سوال: پہنی ہرنمازے بعد دایاں ہتھ سرپر کھ کر گیارہ مرتبہ''یا قوئی'ا در کیارہ مرتبہ''یا جافظ' حافظے میں اضافے کے لئے پڑھناہوں مید بھے کی ش'ف نے نمیں بتایا مالیک ساتھ ہے سن کریٹل شروع کردیا ہے، کیا یہ ذرست ہے؟ جواب: …آپ کا پٹل کھے ہے، کرتے رہیں۔

یادداشت کے کئے وظیفہ

سوالٰ نسبٹس طالب علم ہوں سوالات پڑی مشکل ہے یا دہوتے ہیں ، اور جلد بھول جاتے ہیں ، کوئی عل بتائے۔ جواب نہ .. سور دُفا تحریسات مرتبہ پڑھ کر میٹے پر ڈم کر لیا کر و۔

گول دائره بنا كرحصار كھنچنااور تالى بجانا

سوال ند بعض اول کے بڑھر کول وائرے میں پینے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرایا ہے، اور پھر تا لی بجاتے ہیں اور اُنگی تھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کد اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی یاد ٹیس آسکتی۔ اس طرح کرنا کیما ہے؟ میرے باقس خیال میں بیڈورسٹ نیس ہے۔

جواب:...آیت الکری وغیره پڑھ کر چارول طرف پھو تک دینا کانی ہے، تالی بجانے یا اُنگی محمانے کی ضرورت نہیں۔

نمازى شرط والے وظیفے میں نماز حچوڑ دینا

سوال نسسیة تا کمیں کداگرہ بم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وقت کی نماز ضروری ہے، لیکن اگر کی وجہ سے کی وقت کی نماز قضام وجائے تاکیا بم وہ وظیفہ جاری رکھ کئے ہیں آئیںں؟

جواب :...جب نماز وظیفے کے لئے شرط ہے، تو دکھیفہ بغیر نماز کے ہے کارے۔

بلاوضو ذِكر كررنا

سوال:...جرامید معول ہے کہ دات کو سونے ہے قمل دات کے آذکار سورۂ فاتقے، چاروں آئل، ذرود شریف اور بعض دیگر تشجعات شامل میں، پڑھ کرسو آل ہول، لیکن بیا آذکار مرف کی کرے پڑھتی ہول، پھٹی باو بضوء کیا بیرائی کل بھٹے ہے؟ یاان آذکار کے لئے وضوکرنا ضروری ہے بجبرائیل مرف زبان سے پڑھا جارہا ہیو؟ ہزکیاان آذکار کے پڑھنے کے لئے بھی وضوبونا ضروری ہے؟ جواب:... بلاوضو پڑھنا جائز ہے،البنة وضو بوتو اَفضل ہے۔

شہدکی کھی کے کاٹے کا دَم

سوال:... مارے گھر کسی کوشہد کی بھی کاٹ لیتی تھی تو ہاری والد مسورة الناس پڑھ کر ذم کرتی تھیں، مگر سورة الناس پڑھتے ہوئے" ناس" کا" س" ہنا کرمرف حرف" نا" برحق تھیں، کچھون پہلے میں نے بھی ای طرح سورہ برحمی تو مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ قرآن شریف کی تحریف تونہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...اگر'' نا'' کا لفظ آیت کے ساتھ ملایانیں جاتا، ملکہ آیت پوری پڑھر کھر بیلفظ بولا جاتا ہے تو کوئی حرج معلوم

### سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال:...بمرے بھائی کوڈا کنز حغزات بڑا ہخار بتاتے ہیں کہ مجڑ کیا ہے، سمانس کی تکلیف کی وجہ ہے ایک ڈاکٹرنے ناک کا آ بریش بھی کیا ہے، اکثر بیٹے بیٹے دِ ماغ س ہوجاتا ہے، کوئی آ سان ممل لکھودیں۔

جواب:...انسلام كيم إيينا كار وتمليات كِنْ بية واقف نبيس، البتة وُعاكرتا مول يسورة فاتحد كومديث مين شفافر مايا ميا (°) کتالیس بار پڑھ کر پانی پرد م کر کے پایا کریں، کیاجیدے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے شفا عطافر مادیں۔

#### ذہنی اور مالی پریشائی وُ ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...جارے مرم پچلے وو دامانی سال سے بری پریٹانی ہے۔والدصاحب جو بینک میں ملازم تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد برابر فی ک خرید وفروخت کا کام شروع کیا مجرکوئی فائد وہیں ہوا۔ میں نبوی میں بحثیت آفیسر مختب ہوا، جس میں میرے شوق کا بھی بزاد ظل تھا، ٹریننگ کے دوران میراول ملازمت میں نہیں لگاور میں نے سرویں چھوڑ دی۔ پھر چارٹر ڈاکا ؤنٹینٹ کا ٹمیٹ دیا، کیکن دوبار انتخان دینے کے باوجود فیل ہوگیا، بھویٹ نہیں آتا کدا جا تک ایسے حالات کس طرح پیدا ہوگئے؟ گھر کے افراد کا بیعالم ہے کہ بابم اکثر اوقات معمولی باتول پر ناا بقاتی اور بات بات پر جھڑا ہوتا رہتا ہے۔ یخت ذہنی اور مانی پر بیثانی ہے، ان مالات کی بنایر میں ا ينستقتل ك بار يم من محى ببت بريثان بول ،اس حوالي عن وأقمل إو للفيد بتاوي ..

جواب: .. آپ مغرب کے بعد سور و قریش اس مرتبه اور عشاء کے بعد سور و واقعہ تین مرتبه اور فجر کے بعد سور و بقر وایک

<sup>(</sup>١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العين كما لا تكره (أدعية) أي تحربما والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وثركه خلاف الأولى. (رد الحتار ج: ١ ص: ١٤٣).

 <sup>(</sup>٢) بهاب الرقيئ بقاتحة الكتاب، عن سعيد الخدرى ان ناصًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من احياء العرب فيلم يفروهم فبينما هم كذالك إذا لدغ صيد أولنك ...... فجعل يقرأ بأمَّ القرآن ...... حتَّى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال. ما أدراك انها رقية ... إلخ. (بخارى ج: ٢ ص: ٨٥٣).

مرتبہ پڑھ کرؤ عا کریں ،اللہ تعالیٰ فضل فرما ئیں گے۔

#### پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ

سوال:...انتحان شی نا کا ی کا خطرو ہے،افد ام خود شی کو دل جاہتا ہے،ان پر بیٹانیوں کا مل بتاریں۔ حیار نے بر مازان آری کی کر آف میں میں موجہ تریش فاق اور کے بیسی اور کے تعدید اس

جواب: ... بربیٹانیاں آدگی کو آئی ہیں، اوران پڑتی تفاقی انسانوں کے درجے بلندکرتے ہیں، اس لئے جہان ہے زخصت ہونے کا خیال آزادانڈیٹس، بچکانہ ہے، آپ سود کیرائٹ کی آخری دوآمیتی کجراور مفرب کے بعد گیار دیگیار دیار پڑھا کری، میں آپ کے لئے ول سے دُھا کرتا ہوں، الشرفعائی آپ کی ساری پر بیٹانیاں ؤو دفر ماکر دونوں جہان مٹی را صد در کمون نصیب فرمائی

700

### بہاری کے لئے وظیفہ

موال: بیمیری والدوصاحبہ آتر بیا ایک سال ہے وقافر قانیاروتی ہیں، کافی واکٹر وں سے طاح کروایا، بچھون ایٹھے گزر جانے کے بعد بھروئ حال رہتا ہے۔ اکثر چھرآتے ہیں، کچھوڈاکٹر کہتے ہیں کہ اُٹیں بلڈ پر پٹر ہے، اور پچھوڈ اکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پر پٹر نہیں ہے۔ ایکسر یعنی کرایا ہے، وہ می اُٹھیک ہے۔ اس کے لئے کوئی آسمان اور اکسیر حم کا دکھینے بیتا و بیٹنے۔

جواب:... بنا گاندنماز کے بعد پانی پرسور واقتی تین بار، ؤرود شریف تین بار پڑھ کردَم کر کے ایک گھونٹ پلاویا کریں۔

### شوہر کی إصلاح کا آسان طریقه

سوال: ... بیرے خوبربہت یا کی جرکات میں جتا ہیں۔ دات کو دیے گر آتے ہیں، زیادہ وقت دوستوں میں گزارتے ہیں، کیس بھی جانا ہو، بتا کرفیس جاتے، شراب اور ذیا بیسے گناہ کیرو میں جتا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان بول، میرے دوسیج بھی بین - میں نے ان کو بہت مجمایا، اپنے مال باپ کے پاس چگی گئی، تمران پر کسی بات کا اثر فیمیں ہوا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتادیمی کیدو میں سے ماستے پہاتا ہائیں۔

جواب:..آپ نے جومالات لکھے ہیں،ان سے بہت مدر مدولہ دوسل ہم کوگوں کومر نے کے بعد کی زندگی کاغفرنیں، اور جب غلم ہوگا تو ہم رو کیں گے، چنیں گے، گرکو کی شنوائی ٹیس ہوگی۔ ٹیس آپ کھیسحت کرتا ہوں کہآئی کا نی آجر ٹیں جانا ہے، اور آپ کے شرکوائی آجر ہیں،آپ جہاں تک ہوسکے بیاد عبت سے دہیں،اور ٹی تعالیٰ شانڈے دعا کرتی رہیں کراند تعالیٰ اس کوئری عادیوں سے نمانت عطافر بائے۔

## لڑ کیوں کا پابندی سے سورہ ینس بڑھنا

سوال: ... ش با فی وقت کی تماز پایندی سے پڑھی ہوں، سورہ شین مجھے زبانی یاد ہے، البذا میں دُرود شریف اور سلین شریف کی ایک قامی تعداد روزاند پڑھر کر بیڈ عاکر کی ہوں کہ الشرمیاں اسے تول فر مالیں ۔سئد درام مل یہ ہے کہ پکولوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکوں کوروز اندکی چڑکا پڑھنا تج نیس ہوتا۔

#### جواب: ..اڑ کیوں کوروزانہ پڑھنے کی کوئی ممانعت نبیل، کم عمل کی پابندی اچھی بات ہے۔

#### جادوكا توژ

سوال:... بمی گزشتنو دس سال ہے تجارت کے بیٹے ہے دابت ہوں بھی نائجائی سی اور جدو جہد کے باد جود صالات بقدرتی خراب ہوتے جارہے ہیں، جن کر پیونو ہے آگئی ہے کہ گھر کا خرچہ اور پچول کی فیسول تک کے لالے پڑ گئے ہیں۔ ٹیک گزرتا ہے کہ کی بدا ندیش نے بھی پر جادوند کردیا ہو۔ بھش لوگول کا خیال ہے کہ بھی پر حسب الجحرائی جادو کیا گیا ہے، آپ اس سلطے میں رہنمائی فریا کیں۔

جواب:..آپ کی بریشانی ہے بہت ول وَ کھا، وَ عَالِمَتا ہُوں کہ اَشْقالیؒ آپ کی بریشانیوں کو َور فرائے کی اعتصامال کو وکھا لوڈ بہتر ہے۔ ش اقران عملیا کے جائی نیس۔ ایک شکل بتا تا ہوں، وہ کریں، اِن شاہ اللہ، اللہ اللہ وفر ما نمیں کے سفر ب یا عشاہ کے بعد گھرے تمام افراد بیٹ کر تمام سوتی مرتبہ آخری وفوں سویتس (معود تمن ) پڑھکر وَ عاکمیا کریں، اور گھر بی فی وی وغیرہ نہ چلا کیں۔ وَ عاکمتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات کو الشرقعائی اپنی جست سے آسان فریائے۔

#### پریشانیوں سے حفاظت کا وظیفہ

سوال: ... ہماری ساری زندگی عذا بول بھی گزری، باپ نشی اور طاع تورتوں کے چکر بھی رہنے والا تقا، بال ان فم بھی چل نبی۔ ایک اُمید تکی کہ شادی ہوئی تو طالات بدل جا کمیں کے جگر شوہر کی فشی کطان بھی ہم ہم ایک کی کمی کھی ٹیس، ایک کوطلال ہو تک ہے ، ایک کیا اتی عمر ہونے کے باوجود شادی ٹیس ہوئی، میرے شوہر دوزاند شراب سے نشے بھی مارکٹائی کا ہاز ارکرم رکھتے ہیں، طلال تک نوبت پڑتی ہے، چیچ کا می بجی صال ہے، کوئی وظیفہ تنا کمی اور ذعا بھی فرما کمیں۔

جواب: ... آپ نے جو طالت تھے ہیں، اس پر معدمہ بوار الله تعالی آپ کی تام پر بیٹانیوں کو و دفر ہائے۔ یو نیا داست کی جگریس، بلدداست کی زندگی ہے، الله تصیب فریائے۔ اس کے بیسے می طالت ہوں، میروشر کے ساتھ وقت کی جگریس کی بار میں میں اللہ میں میں اللہ م

### بےخوالی کا وظیفہ

سوال: ... ش بےخوابی کی تکنیف ہے پریٹان دیتی ہول، ایک صاحب نے مجوکو دُرود تاج اور سورہ اُنہ کی آخری دو آیات پڑھ کر پانی پردّم کرکے پینے کوکہا ہے، مجھے پہلے ہے آرام ہے، مجرکہ کولوگوں نے بھے کہا کہ دُرود تاج نیم میں بات سج ہے؟ جواب: ...مورة كلين رو مردَم كرك بإنى إلى لياكري، الله تعالى آب وشفاعطافر مائد

چلتے پھرتے ''حسبنا اللہ و نعم الوكيل، نعم المولِيٰ و نعم النصير'' پڑھٹا

سوال: ... من اكثر ويشتر ملته كرت "حسبنا الله وهم الوكل، هم المولى وهم أنصر" پز متار ربتا بون ، كيا يه ذرست ب؟ كيونكه مير يعنى دوستون كاكهنا ب كدكس ب إجازت لئ النيرا كي كوئي تشيخ پز هنائيس جائيم ، كيونكه ان تسيعات كه خاص الرات ، وته بين جو بلا إجازت پز هند كي معورت عمى مجى تقسان كا باصف مجى بن جاتي بين -ان دوستون كا يه مشوره كهان تك ذرست بين أميد به تقسيل كيس مر-

> جواب:...آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔ ص

آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا سیح ہے؟

موال:...اسلامی فقدکی ژو ہے فرمائمیں کہ آ ہے کر پریشی سوالا گوخم ایک دن بھی کی لوگ بیٹے کرخم کروانا، یا پانچ چو دن بھی خم کروا یا جاسکا ہے؟

جواب:...جنني مذت مين مكن مو، كرناميح ب\_

آیت کریمد کے فتم کے دوران کی ضرورت سے اُٹھنا

موال:...ادارے فاغدان میں اکثر آیت کریمہ کا ختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ تر خوا تین شرکت کرتی ہیں، ختم کے دوران نیڈوہ کی شرورت کے لئے درمیان میں افتی ہیں، اور نہ بات کرتی ہیں۔ کیا آیت کر یمہ کے دوران کی شروری کام سے اُٹھر کر باہر جاسکتاتے ہیں؟ادرکیا شرکا ہ آئی میں بات کرسکتا ہیں؟ کیا اس سے ختم آیت کر میر میں فرق پڑتا ہے؟

جواب:... جائز بـاس طرح آرام کی فرض تے توڑی ویرے لئے باہر جاسکتے ہیں ، ضرورت کی تفکی می کر سکتے ہیں۔

بچول کا آیت کریمه کے ختم میں شریک ہونا

سوال:...جن بچن کو آیت کریمه اور دُروشر نیف پزشخی آنی ہو اور پاک بھی ہوں، تو وہ ساتھ بیٹیکریٹر تم کر سکتے ہیں پائیں؟ جواب :...اگروم بھی پڑھ سکتے ہیں، توان کی زبان تومنصوم ہے۔

غيرموَ كده منتين اورنوافل نه پڑھنے والوں كا ذِكرواَ ذَكار پرزور دينا كيساہے؟

سوال:...اکثر دیکھا گیا ہے بعض لوگ ذکر اور اور اور اور اور افتاع کا بہت ابتہام کرتے ہیں، بجیر غیر مؤکدہ سنت بنل ، سلوٰۃ اَوّا بین ، جاشت ، مغرب کی لل ، عشاء کی لل اور ظهر کی لکل نماز وں کا ابتہام اتنا نیس کر کرتے ، کیا ان کا بیٹل ورست ہے؟ جواب:...اکر فرش اوا کرتے ہیں اور الڈ کاؤکر کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے ان کم کے شرق موڑا جاہیے ، الفرات الی ان کو

نوافل اداکرنے کی بھی تو فیق عطا فرمائے۔

## کیا قرآن وحدیث میں ندکورہ دُعا ئیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟

سوال: ..قر آن اور حدیث کے اغر جو ڈھا تیں اور اُڈ کار وغیرہ میں ، اور جن کے رہڑھنے کی حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیونر مائی ہے، کو پڑھنے کے لئے اِجازت ضروری ہے؟ اور اگر ہے توسک سے کی جائے؟

جواب: ...ان اَوْ کارِ مسنون اور وَاب اِنْ اُوروک لئے خصوصی اِجازت کی ضرورے نیمیں ، ہرسلمان کواس کی اِجازت ہے ، البتہ اُر کی شنخ وسر شد کے تھم سے کیا جائے تو اس پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر دھا نف وٹملیات جو کسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں ، دو کس کی اجازت و رہنمائی کے بغیر نہ کئے جا کمیں ، ورز بعض اوقات نقصان اُٹھنا پڑتا ہے۔

# كيا'' اعمالِ قرآنی'' كے وظائف كی اجازت لينے كی ضرورت نہيں؟

سوال:..بعض وفعدانسان کوا پئی کی بیاری یا کی حاجت سے حصول کے لئے تھویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوئ کی کتاب'' اعمال قر آئی'' سے و کچھ کر تھویذ خودکلیے سکتا ہے اپنے لئے؟ یا کسی بزرگ سے اجازت کی ضرورت ہوگی؟

جواب:... بول تو "ا الل قرآنی" کے وفائف کی حضرت مؤلف کی طرف سے إجازت ہے، محمر وفائف کی سے مشورے کے بغیر میں کرنے چاہیں۔

### كياوظا كف كے لئے پشت بنائى ضرورى ہے؟ نيز وظا كف سے نقصان مونا

موال:..وفعا نف پڑھنے کے حقاق کیا تھے ہے؟ کیا کسی کی پشت پنائی لازی ہے؟ زیاد ووفعا نف پڑھنے سے کیا نقصان کا احتمال ہے؟ ھالانکہ ہروقت خداو ندکریم کی آخریف کی جاتی ہے۔

جواب:...جن أوراد دوطا كف كى قرآن كرىم مى تقليم دى كئى ہے، ان كوئس الله تعالى كى رضاج د كى كے ليے بڑھا جائے لؤ كى نقصان كا احتار نہيں، اورا كركى خاص تقعد كے لئے ورد دوكلية كرنا ہو، اس كے لئے كى ہے اجازت لے لئى جاہے۔

### كياالله تعالى كے ناموں كاورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال: .. کیا الله تعالیٰ کے اسائے گرای کی خاص قعدادیں وقت مقرّد و پر پڑھنے کے لئے کی بزرگ یا ہیر وغیروے اجازت کی شرورت ہے؟ کیونکہ بہت سے لاگ کتج میں کساللہ تعالیٰ کے نام یا آیت کر میہ بہت جالی ہوتی ہے، اس کا وظیفہ یا مسلس وروائی اجازت کیس کرنا چاہئے کیا ہے تھے ہے؟

جواب: .. بختر ب كدكى يزدگ ب إجازت لے في جائے ، كيكدا كرآ دى اپن طور پر بڑھ كا قاس كويہ إحساس ليل رب كاكر يم كان يومنا جائے ، كتا كيس بر هنا جائے۔

### کیا" حصن حصین"متندہے؟

سوال:... ۲۲ رجون کے" اِقر اً" مشفح پرایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کتاب" حصن حصین" متعدی یائییں؟ لیکن آپ نے اس کا جماب ٹیس دیا، برائے مہریائی آپ یہ تنا کی کہ یہ کتاب متعدے یائینی؟

جواب :... د حصن حمين "مل تمام دُما تمي باحواله فل بين اس كيم متند به اگر چايف روايات كرور محى بين -

ئی وی د کیھتے ہوئے شبیح پڑھنا

سوال:...ٹس ٹی دی دیکھنے کے دوران تیج پر ڈر دویا ؤ دسرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں، اس سے کوئی گن او نہیں؟ اگر ایسا کرنے سے کوئی کنا و ہوا ہے اوس کا کنار و کیا ہے؟

جواب:...نی وی کا دیکھنا کنا و کیرو ہے، اور پیلھون ہے، ایک طرف زبان سے پاک کلمات پڑ همنا اور دُوسری طرف اس ملمون چیرکود کچنا سوائے گناوکیا ہے ...؟

مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیح کرنا

موال:...ایک دھامے میں مختلف تم کے دانے پر دکر چوتئی بنائی جاتی ہے، اور اس پڑنلہ یا ذرود وغیرہ کے ورد کئے جاتے میں بعض لوگ کیجے ہی کہ یہ بندووں ک'' مالا' کی نقل ہے۔ سوال میہ ہے کہ کیا ذکر اللی وغیرہ کے لئے قرونِ اولی میں ایک شیمیس اِستعال ہوتی تھیں؟ اگرفین لو کیا اے بدعت کہا جائے گا؟

جواب:... ذکر اللی کی گفتی کا تو بے شارا حادیث میں ذکر آیا ہے۔"اگران احادیث کوشع کروں تو ایک اچھار سالہ من جائے گا۔ اب گفتی کے لئے اگر کوئی ذریعہ احتیار کیا جائے (مشلا جمٹھایاں رکھ لی جا تھی بات بھی بالی جائے ) تو یہ طلوب شرق کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ دوگا۔ اور مطلوبات شرعیہ کے ذرائع کو ہوئے تھی کہا جا تا۔

مثلاً: بہت اللہ شریف کا سؤکرنا مطلوب شرق ہے، اور اُوٹ سے کے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں، ان سواریوں کے استعمال کو برعث مجیل کہا گیا۔

ا حادیث بنویه (علی صاحبا اصلاة وانتسلیمات) کا سکھنا سکھانا بھی مطلوب شری ہے، اور حدیث کی کتابیں جو کئھی گئی ہیں، یا کئھی جاتی ہیں، میدان مطلوب شرقی کا ذریعہ ہے بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کا جن کاکھتا بدعت ہے۔

<sup>(</sup>١) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء القراء إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا ....... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله المؤتل والمؤتل مرفة، والمحدفة للآل واللاين مرقة، والمؤتل الله عشر موات ... إلغ. المؤتل والمؤتل عن على المؤتل الله عشر موات ... إلغ. الرم مثل عن عن علية الله: وعلى على رسول المؤتل عن المؤتل على رسول المؤتل على المؤتل على أيمة المؤتل المؤتل على المؤتل المؤتل على المؤتل المؤتل على المؤتل المؤتل على المؤتل المؤتل المؤتل المؤتل على المؤتل المؤتل

ای طرح تیج کو مجھ لیاجائے۔ یہ تیج بھی ذکر افئی کا ...جومطلوبیشرگ ہے...ایک ذریعہ ہے، اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال عربی میں تیج کو'' ذکر و'' ... یاد ولانے والی ...کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ میں ہوتو نہان مجکی ذکر سے تر رہتی ہے، دور شفظت ہوجاتی ہے۔

اگر محض ای معلحت کے لئے ہاتھ میں تھج رکھ کراس کے ذریعے مدیث نبوی کی قبیل ہوتی ہے، بہ بھی اس کو بد مت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ سب جانتے میں کہ مقدمہ اجب کا دواجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، حجب کا مقدمہ سبت ہوتا ہے۔ "بدووی کی بالا کی نقل! کا خطاع کے کہا کہ کا دورہ می نہیں آیا کہ تھے گا کیل بدووی سے لیا گیا ہے، کہدووی کے اس کا دورہ می نہیں آیا کہ تھے گا کہ اس مقدار میں مجل کو سیفوذ باللہ سیکوئی ہے کہدوے کا کہ بیر مقدار میں مجل کو سیفوذ باللہ سیکوئی ہے کہدوے کا کہ بیر مقدار میں مجل کو اس کا دورہ کی گئی ہیں۔

آپ کوید خیال کیوں مذاتا کہ بندووی نے مالا کا تسوّر سلمانوں سے لیا ہے اسمامانوں میں شیخ تو قد بحرار انے ہے جلی آتی ہے، چنا نچہ حضرت جنید بغداد کی ہے متول ہے کہ ان سے عرض کیا گیا کہ اب تہ آپ کو معیت اللہ اور دوام فرکر کی دولت نعیب ہے، ایپ شیخ کی کا مشرورت ہے؟ فر مایا: جمس رفتن کی معیت پر استہ ملے ہواہے، اب اس سے تعلق تعلق کر کیا ہے وفائی ہے۔

# تنبیح پرذِ کرکرنے پر اعتراض اوراً س کا جواب

سوال: .. آپ نے مؤرد مح اسر ورد کا ۱۹۸۹ و کے دوز نامہ " جنگ" میں " اسلامی سفز" پر تجمد دفتی صاحبر کرا ہی کے سوال کے جواب میں چلتے پھر کے تنجی پڑھنے کو جائز بکلہ بہت انجی بات کلھا ہے۔ یہاں پر پیرامتعود آپ کے تلم میں کم تم کا تک وشہر کرنا نہیں، بلاشہر آپ کا نام ویتی ہے، تحر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہتھ کے والے پڑھنا حضور اکرم ملی الند علیہ دکم کی سنت میں وائل ندھا، اور شرق اے ذکر انڈ کہا جا سکتا ہے، ؤکر انڈ کے تلئی حتی اس سے بالکل تخلف ہیں۔ یہ ایک شرق بوعت ہے، جو آئ تکی اماری زندگی میں فیشن کی علی میں وائل ہوگئی ہے۔

جواب: بین باداری بین برات بروسین به بلد ؤ کر کے شار کرنے کا ذریعہ بہت کا احادیث بی بین معمون دارد ہوا ہے کہ فلاں ؤ کراد رفلاں کے کوسوم تیہ پڑھا جائے تھے گا۔ حدیث کے طلب سے باھادی تھی تین ہیں۔ اور طاہر ہے کہ آل اقعدا دکو گئنے کے لئے کوئی ڈرکوئی ڈرپیر خرور افتیار کریا جائے تھے خواہ آفلیوں سے کنا جائے ، یا کنگریوں سے ، یا دافوں سے ، اور جو ذریعہ کی افتیار کیا جائے وہ بہر حال اس شرقی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا ، اور جو چرکی مطلوب بشرقی کا ذریعہ ہو، بوعث بین کہا تا ، بکہ فرض کے لئے ایسے ذریعے کا افتیار کرنا فرض ، اور داجب کے لئے ایسے ذریعے کا افتیار کرنا واجب ہے ، ای طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا استحد بریا ہے۔

 <sup>(1)</sup> وعن عكرسة عن ابن عباس قال: جاه الفقراء إلى وصول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ....... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرق، والحديثة ثلاثاً وثلاثين مرق، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إلله إلا الله عشر مرات ... إلخ.
 (ترمذى ج: ا ص ٥٥، باب ما جاء في التسبيع إدبار الصلاة).

آپ جانتے ہیں کہ تج پر جانے کے لئے بحری ، پری اور فعذائی تغییں واستے اِختیار کئے جائئے ہیں ، کیان اگر کی ذیانے ش ان شمل سے دوراستے مسدود وہ جا کمیں ، مرف ایک کھلا ہو، او ایک اِختیار کمنا فرض ہوگا، اور اگر تغین راستے کھلے ہوں آو ان شمل کی ایک واختیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تسبیحات واؤکار کا گفتا شراعیت میں مطلوب ہے اور اس کے حصول کا ذریعے بھی ہے، تو اس کہ ہرمت نیس کیں گے۔

۲:... متعدداً حادیث سے ثابت ہے کہ تکریوں اور دَانوں پرگننا آخضرت ملی الله علیه دِملم نے ملاحظہ فرمایا اوراس سے منع تین فرمایا ، جنامجہ:

الف : ... سنن ابی داؤ (' (ج: ۱ من ۱۰۰ بب آجیج بایسی) اور مستدرک حاکم (ج: ۱ من ۵۳۰ من حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند کی روانیت ہے کیدو آخضرت ملی الله علیہ دسلم سے ساتھ ایک خالون کے پاس مجیح جس کے آھے مجور کی شخیاں یا تکریاں رکھی تیس جن پروہ تھی بڑھ دری تیس ، آخضرت ملی الله علیہ دسلم نے فریایا: میں تیجے ایک چیز بتا تال جوالی سے زیادہ آسان اورافضل ہے؟

ب:.. ترقدی الله عنها و روستدرک حاکم (ن: ۱ من دعهد) میں حضرت منید رضی الله عنها سے روایت بے کرآ مخضرت ملی الله علید و کلم میرے پاس تشریف لائے و میرے آگئے چار جراز تخطیل آخیں جن پر میں تبعی پڑھ دی تھی و آپ ملی الله علید و کلم نے فروایا: بیرکیا ہے؟ عرض کیا: عمل ان پر تبتی پڑھ دری ہوں! فروایا: عمل جب سے تیرے پاس کھڑا ہوں میں نے اس سے زیادہ لیجی پڑھ کی ہے۔ عمل نے عرض کیا: بیار سول اللہ! تھے بی سکو سکھ ہے قروایا: عمل کہ کرد بھان اللہ عدد واضل میں تی و۔ (۲)

مديث اول ك ذيل من صاحب "عون المعود" لكت بن:

'' آخضرت ملی الشعلیہ دملم کا تخلید ں پرتلیمرند فرمانا تنتی کے جائز ہونے کی تھے اصل ہے، کیونکر تنتی مجمی تغلیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے اس سے لو کُن فرق نہیں پڑتا کہ تشغلیاں پروئی ہوئی ہوں یا بغیر پروئی ہوئی ہوں، ادر جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ابن کا قرل لا تی ایترائیس ''۔''

٣: .. تنج ايك ادر لحاظ ہے بھى ذِكرِ إلى كا ذريع ہے، وہ يہ كرتيج ہاتھ بس ہوتو زبان پرخود بخو د ذِكر جارى ہوجا تا ہے، اور تشج

 <sup>(1)</sup> عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها انه دخل مع رصول الله صلى الله على إمرأة وبين يديها نوى أو
حصى تسبح به فقال: أخبرك بها هو أيسر عليك من ظاء أو أفضل؟ لقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... إلخ.
 (منن أبرداؤد ج: 1 ص: ٢٠ ١ باب التسبع بالحصى، طع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل عكّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة ألَّاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنست حيى اما هذا؟ قسلت: أسبّح بهن اقال: سبحت صند قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمي يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عندها خالق من شىء. هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاد. (مستدرك حاكم ج: 1 ص: ۵۳۲).

نويي: سبكان انه عندنا منون تن ميء هذا حديث منجوح إو بتناد ادع پاجرجاند (مستدرت عند ج: ۱۰ ص) : ۱۱ س). (۳) (نوى) جمعه لواة وهي عظم السمر (أو حتى) شكس من الراوى (وسنج) أن العرة (دبه) أي بعا ذكر من النواى أو العضى وطله اصل معجع لتجويز السمحة يقريره على الله عليه وسلم لؤاتي معتاها إذا أو أوق بين المتظومة والمنثورة فيسا يعدبه ولا يعتد بقول من عدها بدعة. (عون المعود ج: 1 ص: 803-804، طبع نشو السنة، مكتان).

نہ ہوتو آدی کو ذکر یا ذکیں رہتا، ای بنا پرنتیج کو نذکرہ '' کہا جاتا ہے، لینی یا دولانے دائی، ادرای بنا پر صوفیاء اس کو 'شیطان کے لئے کوڈا'' کہتے ہیں کداس کے ذریعے شیطان دفع ہوجاتا ہے اوراً دی کو فرکسے عائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذکر الی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور نتیج کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعے ہے اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بکد ذریعہ ذکر الی ہونے کی دجہے اس کو مستحب کہا جائے تا بعیدنہ ہوگا۔

چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیسا ہے؟

جواب: ...کورشریف کاسانا پانشدا و کرکے در بنامطلوب می ہے اور کورد کی آن ادر درمیان شریخ دری بات چیت کا ہوجانا خلاف اوب نیس، ششر کا اور شخص کا کرنفیب بوجائے تو بھان اللہ ، ورنیش و کر بھی خالی از فائدہ نیس کہ اس کی برکت ہے ان شاء اللہ ششر کا مجی انعیب ہوگا ، و تقے ہے درمیان شن' محربول اللہ ، معلی اللہ طلع محی ضرو کہ لینا جا ہے ، اورد بگراؤکار کھی اگر وقاف فا باور بہت امچاہے ، ورنہ ص ذکر کے ساتھ فلب کو مناصب بوجائے وہی آفتی ہے ، ان شاء اللہ ای ہے بیڑا جا روجائے گا۔

کیا دُرودِ إِبراہیمی صرف مردہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا بیدوظائف میں رُکا وَٹ ہے؟

سوال: .. مجھے دُردو ایراہیمی کی ضیلت کے بارے میں بتا ہے ، چونکہ میں با بندی کے ساتھ ایک عرصے سے پڑھتی رہی بوں ، مگر اَب میں نے سنا ہے کہ میرصرف مرد پڑھ سکتے ہیں ، اور عود آن اور اس کی سخت ہے۔ اس کا پڑھنا دیگر د ظائف می زکاقٹ کاسب بھی ہے۔ سوالنا صاحب اجھے تصیلاً وُردو ایرا ہیں کی ضیلت اور آ واب کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔

جواب:..فماز کے ترق تعدہ میں'' التیات' کے بعد ہوؤرودٹر نف پڑھا جاتا ہے، اس کُو'' ؤرود ایرا نیک' کہتے ہیں، یہ ڈرود کے تمام صیفوں نے افغل ہے۔ آپ کوکس نے غلط بتایا کہ توروں کواں کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ جھی غلط ہے کہ بیر ڈومرے دھائف میں لکاؤٹ کا میس ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن بسر أن رجاد قال: يا رسول الله إين شرائع الإسلام قد كثرت على فاعمر ني بشيء أنشبت بمه قال: لا بزال لسناك رطبًا من ذكر الله رعن أبى معيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنل أى العباد المصل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيراً ... إلخ. (ترمذى ج:٣ ص ١٤٢، اء باب ما جاء في فضل الذكر).

### دُرود شريف كتنايرُ هناجا ہے؟

سوال:...ش برنماز کے بعد ؤردوشر نید کی ایک تنج پڑھتا ہوں، کیا ؤردوشر نید زیادہ ہے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...ا نی محت قبت اور فرمت کا لخاط رکتے ہوئے جتنازیادہ ؤردوشر نید پڑھیں، موجب سعادت دیر کت ہے۔

دُرود شریف پڑھنا کب واجب ہوتاہے؟

موالی: ... میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و کم کا اِسم کرائ پڑھتے اور سنتے ہی ڈردو شریف پڑھنا ہے ، پوجمنا بہ ہے کہ پڑھتے اور سنتے دقت آپ کا اِسم کرائی ایک سے زیادہ و لغہ و کر ہوا ہوں تو ہرائم کرائی کے بعد ڈردو شریف پڑھنا جا ہے یا ایک دفعد کردو شریف پڑھالیا جائے جم ہوگا؟ اور اس طرح کرنے سے کوئی گاجا تو ٹیمیں ہوگا؟

جواب:... جب آخضرت مل الله عليه وعمل كا پاك نام مجل من تهل بارآ يرتو تمام الربحل پر ذرودشريف پڑھنا واجب ب معلى الله عليه ملم - اور جب محرز آت تو بر بار دودشريف پڑھنا واجب نبين، ملكه سخب ب - <sup>()</sup>

سب سےافضل دُرود شریف کونساہے؟

سوال: ..سب سے افضل دُرووشریف کونٹ ہے جو کہ افضل بھی ہواور تحقیر بھی؛ طلا میں نماز والے دُرووشریف (وو دُروو شریف جوالتیات کے بعد نماز میں جو ماجات ہے ) کے علاو مندرجہ ذیلی دُرووشریف کا کمڑت سے وردکرتا ہوں: "اکسڈ ایسٹر علی سینبدیا مُحمَّد و علی آل سیّبدیا مُحمَّد و قادِک وَ صَدْفَع"۔

جواب نسب سے افضل تو نماز والا ڈرووٹر یف ہے،اور جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، وہ کی بہت نوب ہیں، خشر ہوئے کی دجہ سے اس کا درد آسان ہے۔

كياا كياء وروشريف كوردكا أتناى ثواب ملائب جتنال بيثه كريز هن كا؟

سوال ند. کیا تن بتماضنوں دخشوع کے ساتھ ؤرود شریف کا ورد کرنے کا محی اٹنائ ٹواب ملیا ہے جتمالوکوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف شن ؤرد دشریف پڑھنے کا ملیا ہے؟

جواب: .. جَها لَيْ مِن رِرْ مِن كَا تُواب زياده بكاس من ريا كارى كا تدريثيس

بغير وضودُ رو دشريف كا وِر دكرنا

سوال:...بغیرو ضور درد شریف پڑھتا کیا ہے؟ ایک شخص بغیرو ضورائے ہی جاتے ہوئے مند ہی دُرود شریف کا ورد کرتا جاتا ہے، اس کا بیشل قائم گرفت تو نہیں؟

 <sup>(</sup>١) وحاصله أن الوجوب يتفاحل في اغلس فيكشي بمرة للحرج كما في السجود إلا انه يندب تكرار الصارة في اغلس
 الواحد (رداغتار ج: ١ ص: ١٦ ٥، باب صفة العلاق، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب: ... دُرود شريف باوضو پڙ هناافضل ہے، اور وضو کے بغير جا تز ہے۔

دُرودْ' صلوٰة تنجينا'' كاحكم

موال: ... ش نے پر حالقا کر " صلوۃ تحییا " کیے بڑار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بر مشکل آسان کردیے ہیں، یاجس مشکل ش پر میں سراد پوری کرتے ہیں، کیا میں کی مجی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ مکی میں ؟ لیٹن جب سک وہ پوری نیس موق

جواب:... مجھے میدمعلوم ٹیمل - بہرحال بیدؤ رود شریف اچھا ہے، اورالشد تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ الشد تعالیٰ اس ذرود ۔

شريف كى بركت سے مشكلات آسان فر ماد ....!

نا پاک کے دِنوں میں اسائے منی کی بیج کرنا

سوال:... کیااس اے منی کا تبیع نایا کی کے ونوں میں کی جاعت ہے؟

جواب: ... كولى حرج نيس ـنا ياك من قر آن كريم كا عادت منوع ب، درمراكولى ذكر منوع نيس ـ

" تشبیح فاطمه" کوس اُنگلی ہے شروع کریں؟

سوال:.." تنتج فالم" بندخ وقت شبادت كأنقل عشروع كري المجولي أنقل عشروع كري؟ جواب:... جهال عيام تشروع كرك-

مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال: ... بم چندا خباب مو دار دو ارد مغرب بے کے کرفاز عشا و بکہ سمید میں بیٹے رہتے ہیں، اس محضر و سے بش کمی بم اِنفرادی طور پر طادت و تسیعات کرتے ہیں، ممکی روز و، نماز ، طہارت کے مسائل سیکتے یا سمحاتے ہیں، مممی منتوعلائ کرام کی کانیں و فیرو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بم میں طا ذمت پیشاورتا ہر حضرات مجمی ہیں، امارادا حد مقصدان قیام میں ہر ہے کہ در پر پر پر کانے کے چکر سے نجات حاصل کرکے بر مختفروت انشدادر رسول کے ذکر میں گزار ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں ہر بوعت ہادر سنت کے خلاف ہے۔

جواب: ...اس من من مل ذكر ك مح ين:

ا :... مغرب سے عشاء تک کا وقت مجد میں گز ارہا ،اور میامر و ترین عبادت ہے۔

٢:...إنفرادى المال تلاوت وتسبيحات ان كاعبادت مونا والمنح ب\_

۳:... دِین کے مسائل سیکھنا سکھا نااور ملحی فدا کر وکرنا، میر مجی بہترین عبادت ہے۔ الغرض! آپ کا میدمول شرعا کہ در بہتے ہے۔ اس کو بدعت کہنا غلاہے۔

# "لَا الله اللَّا الله وحدة لَا شريك له"، "اللُّهم أجِرني من النار" وغيره يرِّ صنح كَفضاً ل

### درجات کی بلندی کے لئے وظائف بڑھنا

سوال:... سوال بیہ ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ رکلم کی مبارک حدیث ہے کہ برخص جود کے دن بعد نماز عصر ای دیئت پر بیٹی کر ۵۰ دفعہ و دو شریف پڑسے گا اس کے انتی سال کے کناہ ساف ہوں گے اور انتی وربے جنت بھی بڑھیں گے۔سوال بیہ ہے کہ جن کی عمرائی ۵۰ سال نہیں ہوئی توان کے ۵۰ سال کے کناہ کیے سواف ہوں گے؟

> جواب:...اگرأتی سال کاعم ہوئی تو کمناہ معاف ہوجا کیں مے، در شاہنے درجات بلند ہوجا کی ہے۔ سوال:...اِستغذار، دُر دوشریف، دُعا کیں، تیسرا کلیرسب ہے ذیادہ بڑا ہے،

جواب:...کلیشریف ب ے اُفغل ہے (تیمراکلی بھی اس بھی دائل ہے) '' اُؤمرے مرجے پرؤوروشریف ہے، اور تیمرے مرجے پر استغفاد ہے، تکر ہم چیے لوگ جو کتا ہوں بھی لوّٹ بیں ان کے لئے اِستنفاد اُفغل ہے، تا کہ طاہری و یالفی کتا ہوں ہے یاک ہوکرؤوروشریف اورکلیشریف پڑھ کئیں۔

### عذاب ِقبرى كى اورنزع كى تكليف كى كى كاوظيفه

سوال:...وود کھیفہ تلا ئیں جس کے کرنے ہے قبر کاعذاب کم ہوتا ہو،اور نزئے کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہو۔

جواب: ..عذاب قبرك لئے سونے سے بہلے سوة تبادك الذي يزمنى جائے، اور نزع كى آسانى كے لئے يد عا پر شن جائے: "اللَّهُمُ اَعِنْى عَلَى مَكْرَاتِ الْعَوْتِ وَغَفْرَاتِ الْعَوْتِ ( ° )

<sup>(</sup>۱) "اللَّهم إلى أصبحت أشهدك" (ابرداؤه). "أو إله إلاّ الله ألا فقو حده ألا شريك له...إلغ" (مشكلوة ص: ٢١٠، باب ما يقول عند الصباح والمساء). "اللّهم اجرفي من النار" (ابرداؤه).

<sup>(</sup>٣) قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم: أفصل اللَّكُو لَا إلله إلّا الله وألصل الدعاء الحمد لله. (ترمدى ج: ٢ ص:١٤٦٠ . باب الدهوات).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل بده في القدح لم يمسح وجهه بالماء لم يقول اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت. (سنن الترمذى ج: ١ ص:١١٤).

# كيا آپ صلى الله عليه وسلم نے مظلوم كوظالم كےخلاف بدؤ عاسے منع فر ماياہے؟

ہ ۔ سوال: میں نے کہیں پڑھا تھا کرچشور ملی اللہ علیہ وکا کم نے نگا کم کے لئے یدؤ عاکر نے سے مظلوم کوئن فرایا ہے۔ حقیقت ہے آگاہ کریں۔

جواب:... بھے بیر مدیث تو یادئیں، البتہ ایک مدیث میں مؤکد ہے کہ حضرت عائشہ کیک شخص کو پُرا بھلا کہ رہی تھیں، آخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر ہالا کہ: عائشہ اتم الاجو ہاگا کیوں کرتی ہو...؟ (۱)

غيرمسلم مذهبي ببيثواسية عاكروانا

سوال: ... کیامسلمان کی اور ند بب سے عالم یا ذہبی چیٹواہے بید دخواست کرسکتا ہے کہ وہ اس کے لئے یااس سے گناہوں كى مغفرت كے لئے اللہ تعالیٰ ہے ؤ عاكر ہے؟

جواب :.. غیر ندمب کا آدی یا ندی چیواخودی جتلائے عذاب ہے، اس سے پیکہنا کد بیرے لئے وُعاکری کہ اللہ تعالی بحص مذاب سے بچائے ، بالکل فعنول بات ہے۔

کیانخوں سے نیچشلوار، پاجامہ پہنے والے کی دُعا قبول ہوتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی مردفخوں سے نیچے پاجامہ یاشلوار پہتا ہے اور پھراس حالت میں دُ عالمجم کرتا ہے تو شرعا کیا اس مرد کی دُعا قبول ہوگی *کنیں*؟

جواب:...خورسوچ کیجئے کیشین اس حالت میں جبکہ آ دی اللہ تعالیٰ کی نافر ہانی کرر یا ہو،اس کی وُعا کیا تھول ہوگی...؟ <sup>(۲)</sup> شخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اعتراض کا جواب

سوال:...دُومرامسُلددُ عا مع مُتعلق ب، جس مِي ساك نے بيسوال كيا ہے كد: "اگركوكي مروفخوں سے يحيح بالجامد يا شلوار پېټرا ہےاور پچراس حالت میں دُ عامجی کرتا ہے تو شرعا کیلاس کی دُعا قبول ہوگی کنییں؟''جواب مرصت فر مایا گیا کہ:'' خودسوج ليجة كه بين اس حالت مين جبكه آوي الله تعالى كي نافر ما في كرر بإيوماس كي وُعا قبول بهو كي؟''

جناب والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈ مے خض اور منافق کی ؤعا کے علاوہ مثرک ، کافر ، نِه یق اور خود شیطان کی اس

(١) عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تسبخي عنه. وفي الحاشية: قوله لَا تسبخي عنه ...... أي لَا تخففي إلم السرقة عنه أو العقوبة بدعالك عليه. زاد أحمد اي الإمام دعبه بذنبه وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم رآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تنميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللايق بذالك ترك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء إلا أن تتم له العقوبة. (سنن أبي داؤد ج:٢ ص: ٢ ١٦، كتاب الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه).

 (٢) وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارة بطرا. متفق عليه. (مشكّرة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأول). وقت کی دُعا جب وہ نافر ہانی کے عرون پر تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرکے اپنی حیات تا قیامت کی تولیت حاصل کر چکا تھا، مولانا تعالیٰ ڈاکٹرعبرائی ، مولانا دُرمِّس آپ کی نگاہ شرااوران کی تعلیمات آپ کے قِیْشِ انظر میں ، کیا دُعا کوئی بھی رّذ ہوتی ہے؟ بس اس کے درجے مخلف میں ، کوئی الفوراورکوئی آخرے میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جھے دافق بھی جیں اور ش الیک علی جواب چاہتا ہوں۔ صرف مند بند کرنے یا عوام الناس کوسکت ہونے والا جواب مجھے در کا رئیس۔ خدا کرے آپ بخیریت ہوں ، ڈعاؤں میں یا در کھے ، اُمید ہے آپ کومیر المجہ نا گواد ندگزرے گا۔

جواب:..آنجناب نے حضرت تعانوی مختصرت عارفی اور حضرت رُدی کا حوالہ جُونِق فر مایا ہے، دو مرآ تھوں پر میکن میں آپ کھی مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں:

" حضرت ابو برره من الله عند سر داعت ب كفر ما يارسول الله على الله عليه رسلم في زيد شك الله تعالى باك (طيب) بين بيس قول فرمائة مم ياك بيزكو، اورب شك الله تعالى في إيمان والول كوكي اى بات كاعم فر ما ياب به من كارسول كوعم فرمايا بين بينا مجد ارشاد فرما يك ز" اسد رسولواتم با كيرا جيزي كهاى اوريك عمل كرد" (بين هم تورسوك كودوا) اور (المل إيمان كوهم كرسة بوسة كارشاد فرما ياكد: "اسد ايمان والواجم في كم جورز قروياب السك يا كيزه جيزون من سد كهاك

پھر آنخضرت ملی الله علیہ ملم نے ایک شخص کا قرقر بایج ور قب کے لئے ) طویل سنو کرتا ہے، بال پر اگندہ بدن فبارے اُنا ہوا، دوآ سان کی طرف باتھ کچیا ہے ہوئے اللہ تعانی کو '' یا ترت ایا ترت !'' کہر کر پکارتا ہے، مالانکساس کا کھانا حرام، اس کا پیٹا حرام، اس کا لباس حرام، ادراس کی غذا حرام، اب اس کی ڈھاکسیے تول ہو؟''<sup>(3)</sup>

حدیث شریف کے آخری نقرے میں آ نیزا ب کے سوال کا جواب ہے کہا ہے نافر ہان کی وُھا کیے تیول ہو؟ مختول سے بنچ یاجامد دکھنا تکبر ہے، اور تکبر تمام ہافئی کتابوں میں سب سے بوتر کتاہ ہے۔ جس کو'' اُمْ الکبائز'' اور'' اُمْ

دن سے بیر موجود ہے۔ النبائٹ' کہاجاتا ہے۔ جو تعمل میں حالت ذعاش اُم الکبائز کا مرتکب ہو بغر مائیے!!س کی زعا کیا تیول ہوگ...؟

ر ہاان اکا بڑکا حوالہ! تو بیکھ لیجے کہ تو لیت و عاکمہ و حق میں ، ایک مطلوبہ چیز کا ٹی جانا ، ان اکا بڑکے حوالوں میں یمی منی مراد ہیں۔ اور دُوسرے ، دُ عا ہر حق الحالی مناشد کی رصا کا مرتب ہونا ، اور اللہ تعالیٰ کا دُعا کرنے والے بندے ہے خوش ہوجانا۔ حدیث شریف میں ای تجویلت کی فق ہے ، اور میر ہے فترے شریعی میکی منی مواد ہیں۔ یمی دُعا کی حالت میں مجی جو خص اللہ تعالیٰ ک

<sup>(</sup>١) عن أبى هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبها الناص!إن الله طيّب لا يقبل إلا طبيّا، وإن الله أمر المؤمنين بعا أمر المرسلين، فقال: يا أبها الرسل كلوا من الطبات واعطار صالخه! إلى بعا تعملون عليم. وقال: يا أبها اللهن السوا كلوا من طبات ما رؤلنا كه فالن : وذكر الرجل يقبل السفر أهمت أخير بعد بعد إلى السعاء يا ربّها با ربّه إ ومطعه حرام ومشريه وطبسه حرام وغلى بالحرام فأني يستجاب لذالك. (من التوصلى ج: ٢ ص: ١٣ ١، باب ومن سورة البقرة، طبع دهلى) (٢) وعن ابن معر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظو الله يوم القيامة إلى من جز إذا و، بطواً. منفق عليه. (مشكوة قاص عن ٢٠٤٢).

تا فرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گزاہ (بلکداُم الکبائز) کا مرتکب ہو، اس کی ذیار دانلہ تعالی کی خوشنودی کیا مرتب ہوگی۔.؟ اُمید ہے مزان بعافیت ہوں گے۔

## دُعا كى قبوليت كے لئے وظا كف يردهنا كيون ضروري ميں؟

سوال:...ہم اللہ پاک ہے سید صرائ اٹاظ میں وَعالم تکتے ہیں ادرایا مقعد وَثِی کرتے ہیں کی دجہ وَعاقبول نہیں ہوتی، کین اگر کوئی بزرگ بتارے (یابہت کا کیا ہیں گئی ہیں) کہ ہرنماز کے بعد ایم کی نماز کے بعد (وغیرہ) ہے ہ پائندگ سے بڑھو، اس کے بعد مقعد پورا تھی ہوجاتا ہے، توابیا کیوں ہے؟ وَعاوَن کُوفِول کرنے والاقو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وظیفہ بڑھا ہائے تب می کامیانی ہو ورزئیس؟

جواب:...دُعا تو ہرایک کی تبول ہوتی ہے، محرشرط بیہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ ہو۔ اور بعض دخا اُف جو تبولیت دُعا کے لئے بتا ہے جاتے ہیں، ان کی حثیث ایک درجہ و سلیے کی ہوتی ہے، روز شلسل کے ساتھ جودُ عاکی جائے وہ اقرب اِلی القبول ہے، اس لئے کر کی اطلاع کیں۔

### دُعاضرور قبول ہوتی ہے، مایوں نہیں ہونا چاہئے

موال: محترم! دُما کی تعریت کے لئے کونسائل کرناانڈ کوقیل ہے، جس ہے ڈما جلدی تعمل ہو؟ اس لئے کہ ڈما کر تے رموادر تحمل ندمورتو کھرانسان مایو کی انتخار موجاتا ہے، اور جس نوفید میشن میس کنزوری آنے لگتی ہے۔

جواب: ... دُعا بِارِگا والِّی ش اسپے بجر دعم ہے کوچش کرنے کے لئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہم دُعا کرو، عمی قبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہر حال میں تبول ہو تی ہے۔ابسہ قبولیت کی صورتی مختلف ہیں:

ا: يممى حكت إلى يس بهتر موتاب تودى جيز عتايت فرماديت بي-

۲:... جی اس سے بہتر چیزدے دی جاتی ہے۔

٣ ... محمى اس دُعاكى بركت مولى آفت ومعيبت الدى مالى ب-

٣ :... بمحى ان دُعا دَل كوآخرت كا ذخيره بناديا جاتا ہے۔

بهرمال يقين ركهنا جايث كه دُعا ضرور قبول ہوگی ، مايون نبيس ہونا جا ہے۔

الحدشريف اورتعوذ پڑھنے كے باوجودا حكام إلى كى خلاف ورزى اور شيطان كا تسلط كيول

#### بوتاہے؟

موال:...ہم برنماز میں الحد شریف برجے ہیں، جواللہ تعالی سے خاص وعام اللہ کا بعدا حکام الله کی خلاف ورزی

مجی کرتے ہیں۔ دُوسرے میدکمشیطان کو کلی چھی کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ دُوسری طرف ہم ہرنماز عمل اعواقی خ اس کے باد جود کماز عمل شیطان بہکا تا رہتا ہے۔ اعواد باللہ پڑھ کرتم اللہ کی بناہ ماتھے ہیں، توجب اللہ کی بناہ ماصل ہو جاتی ہے، تو بھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ سخن شیطان کا کا خابر رہتا ہے اس کیوں ہے؟

حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے ہم دُعا ئیں کیوں مانگتے ہیں؟

سوال: .. حضور ملی الله علیه دسلم أمت کی و ها دن کے تناخ نیمی ، اگر پیچے ہے قو بم آپ ملی الله علیه دسلم کے لئے وُعا کیوں با تکتے ہیں؟

جواب:.. دود جرب ایسید کر تخصرت ملی الله طبید و تا بین بر مرحم تمان بین ، در اخترت می الده طبید ملم که الله طبید و تا به است الله طبید و تا به است الله طبید و تا به است الله الله به تا به تا به است و تحصیت خدا و ندی اماری طرف سوت جواد در مین الله فیسید به و ادامی الله علید و تا به تا به

مأثوره دُعا ئيں پڑھنے کااثر کيوں نہيں ہوتا؟

سوال: بینتنف امادیث شریعن دُ عالان کے پڑھنے پر جان دہال دغیرہ کی حفاظت کا دعدہ فر ہایا گیا ہے، یاطلب پوری ہونے کی توشنجری دغیرہ ہے۔ اس یارے میں ایک آ دی کی سوھا ہے ہے کے مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیا ایمان ہے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ دکتا کہ بات فلائیس ہوگئی، دوسری طرف بعض ادہات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدیث میں منتول کوئی ڈھا دغیرہ پڑھتے ہیں کین مدیث میں منتول مقصد عاصل نہیں ہوتا، اس کی وجد درامل بھین کی کی اوراعمال کی کی ہوئی ہے، کیا بیٹھے ہے؛

<sup>(</sup>۱) مزینتعیل ادر والدجات کے لئے دیکھتے: من ۱۱۱ تا ۳۱۷ عنوان ایسال واب -

جواب:... آخضرت ملی الله علیه و کم فرموده برتن بین ایمنی بعض ادقات ہمارے ان ذعاؤں کے پڑھنے میں جیسا استخصار ہونا چاہئے دوئیں ہودا<sup>66</sup> اور مجھ ہمارے اقمال بدائی مقصد سے مائع ہوجاتے ہیں، اس کی مثال ایک ہے کہ اطاباء ایک دوا کی خاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہاتجر ہیں دیکا ہے جس مجھی دوا کا دومطلوب اثر کا برٹیس ہوتا ہو اس کا سبب بیٹیس کہ بید دوا اثر ٹیمس رمحق بلک اس کا سبب ہیں تا ہے کہ کوئی مارش اس اثر سے ان تائع ہوجا تا ہے۔

هاری دُعا قبول کیون نہیں ہوتی ؟

سوال:..آپ سے ایک بات بو چھاہے،وہ یہ کہ اداری و ایک میاں پورٹینی بوتی؟ بعض لوگ نہ نماز تر آن پڑستے میں، نہ حقق العجاد کا خیال رکھتے میں بحر بجر بھی انہیں کوئی میائی موٹی خیابی بھی بادی نہیں، خوشحال میں اور ہر طرح سے خوش اور وُنیاداری میں مگن میں، جہابیننس لوگ نماز قرآن کے پابند می ایں جھنات پر بیٹا تھیں میں کھر سے ہوئے میں، بیاری جان ایسے میں بہت افسوں بوتا ہے، آخر اس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تھائی ان کی کیون میس میں میں کروگئی کے خیال آنے لگتے ہیں۔

جواب :... يهان چند با تمن اچمي طرح سمجه ليني چاپئين \_

ا قال بید کری خض کی دُعا کا بظا برتول بونا ،اس کے متبول حضافیہ یونے کی دلیل ٹیمیں ،اور کی خص کی دُعا کا بظا برقبول ند بونا اس کے مردود ہونے کی علامت نیمیں ، بلکہ بخص اوقات معالمہ برخش ہونا ہے کہا ایک شخص عنداللہ متبول ہے مجراس کی دُعا میں بظا برقبول نمیمی ہوئیں ، اور دُومر انحشن اللہ تعالیٰ کی نظر میں نا پہند ہوء ہے کم اس کی دعافرا قبلے مجمع اللہ ہے ۔ بیٹن تا اللہ میں این عطاء اللہ اسکندری رحمہ اللہ کی کتاب میں ایک صدیدے بڑھی تھی ، جس کا منہوم کچھ اس طرح ہے کو ایک خص دُعا کے لئے ہاتھ اُضا تا فرشتوں سے فرہاتے ہیں کہ اس کا کام فروا کروو کیکڑس کا ہم تھے بھیانا تاجمہ پسند ٹیمیں ، اورا کیکٹس کا عام کے بہت اٹھ ان الی انہ

دم بیرکسی فقط کُود عا کی تریش بوجانابت بیزی فعت ہے، چوشن اللہ تقائی سنسانے ہاتھ پھیلا ہے اس کویہ بدگائی برگز فیس بونی جائے کہ اس کی دُعا قبول بوگی پائیس؟ بلکہ یعین رکھا جا ہے کہ تن تعالی شاشا پی رحت ہے دُعا صرور قبول فرما کس کے۔ ابودا در ترقدی، این باجدا در سندرک حاکم میں مدیث ہے کہ تن تعالیٰ بہت ہی کرکم اور صاحب جا ہیں، جب بندے اس کی پاک بارگاہ شرم انچھ کھیلا نے ہیں تو اس کوشر ہاتی ہے کہ دو ان کو خالی ہاتھ والمس کردیں ۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوخي" (النجم: ٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى ألله عليه وصلم: ادعوا الله وأنتم موقون بالإجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دغاء من قلب غافل لاو. رواه الترمذي. ومشكوة ص: ١٩٥٥ م كتاب الدعوات، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) - عن حفيقة بن اليمان رحمي الله عنه عن التين صلى الله عليه وصلم قال: والذي نفسي بيده! لتأمر ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يمث عليهم عذابًا منه لعدعوته فلا يستجيب لكم. وترمذي - ج: ٢ ص: ٩ ٣).

<sup>(</sup>٣) حداثتي أبو عندان رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ ربكم حَيُّ كريمٌ يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرا. (أبو وارُد ج: 1 ص ٢١٦، باب اللحناء، طبع إيج إيم سعيد).

سوم یہ کہ ادراری کوتا فظری اور طلاقتی ہے کہ ہم جو پیزالشر قبائی ہے انگتے ہیں، اگر دی چیزل جائے تو ہم بجھے ہیں ڈعا توبل جو گئی ادرا گر دیں ہے ان اور اگر ہیں ہے۔ ان اورا گر دیں ہے ان اور اگر دیں ہے گئی ہیں۔ سند احمد کی اورا کر دیں ہے گئی ہیں۔ سند احمد کا معرف میں ایک میں میں ہے۔ ان اور اگر دیں ہے گئی ہیں۔ سند ہے تھی ہے۔ اور ان میں ہے گئی ہیں ہے گئی ہیں۔ ان اور کی میں ہے گئی ہے۔ ان اور کی میں ہے گئی ہے۔ ان اور کی میں ہے گئی ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے گئی ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے۔ ان میں ہے گئی ہے۔ ان میں ہے۔ ان

الغرض اؤعا تو صرورتول ہوتی ہے، کین تیولیت کے تکلیں فتلف میں ،اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ما تکمار ہ اور پورااطمینان رکھے کمرین تعالیٰ شانداس کے تن میں ہمین مطالم نم انجمیں کے، وُعاوَی کے قبول مذہونے کی وجہ سے تک ول ہوجاتا، اور اللہ تعالیٰ ہے ناراض موکر فور کئی کے خیالات میں جٹا ہونا آدی کی تم طرفی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بندسے کو اعاضرور قبل ایونی ہے بشر بطیکہ جلد پاڑی سے کام ندلے ، حرض کیا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ ارشا فر بالیکر: جلد بازی یہ ہے کہ آ دی ہوں ہو چنے گئے کہ بیس نے بہتےری ؤعا کیس کیس محرقبول ہی ٹیس ہو کیس اور تھک کر وُعا کرنا مجھوڑوں۔ ['')

# جب ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو پھرؤ عائیں کیوں مانگتے ہیں؟

سوال: ... بن نے سناہے اور یقین کی ہے اس بات پر کہ برجز کا ایک وقت مقرزے، مثلاً : شادی موت، پیدائش وغیرہ۔ تو چرہم لوگ وَعا کمیں کیس ماتھتے ہیں؟ مثلاً: بعض لاکیاں شاوی کے لئے وقینے پڑھتی ہیں تو کیا قائدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے شاوی کا جو وقت مقرز کیاہے، شادی تو اس وقت پر ہوگی۔ کیا امارے وقینے پڑھنے اور وُعا کیں مائٹنے سے پہلے ہوجائے گی؟ امارے وَعا کمی ما کتنے سے کیا خدا تعالیٰ تقد میکا کھا جارہ کہ دے گا؟

جواب:...الفدتعائی نے دُنیا کو دارالا سباب بنایا ہے، اور دُعا مجی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اسباب تقدیر کے خالف ٹین بلکہ تقدیر کے ماتحت ہیں۔ و مجھتے ایم بیار پڑتے ہیں تو علان معالج کرتے ہیں، سیعلان معالجہ بھی تقدیر کے اتحت ہے، اگر

(1) عن أبى سعيد الخدوى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إلم ولاً قطيعة رحم إلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إمّا ان يعجّل له دعوته، وإمّا أن يلّخرها له فى الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذّا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد. رهشكوة عن: 19 1، كتاب الدعوات).

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: با رسول الله ا الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أو يستجاب لى، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. رمشكّرة ص: ۱۹۳، كتاب الدعوات/.

(٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: لا يود القضاء إلاّ الدعاء، ولا يزيد لمي العمر إلا البر. رواه العرصذي. عن ابن عسم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الدعاء يقع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالمدعاء. رواه العرمذي. (مشكّرة صـ 13 ما 14 كتاب المذهوات، المفصل الثاني. أيضًا: أن من القضاء ردّ البلاء بالدعاء فالمعاء سبب لرد البلاء. (احياء العلوم ج: 1 صـ ٢٣٦، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الخامس .. إلخ). الله تعالی کوشنور موقا تو علاج معالیے ہے۔شفا ہوجائے کی مادود گرمنگورٹیس ہوگا تو نہیں ہوگی۔ بھی حال دُھا دُس کا سمھنا چاہئے کہ یہ مگل نقد میرے انحت میں 1، گرماللہ تعالی کوشنور دو گا تو باقی ہوئی چیزل جائے کی جیس منظور موقا تو نیس ملے کی 1، اور یہ می اور جائے گا اپنی احتیاج اور بندگی کے اظہار کے لئے ہے، اس لئے بندے کو اپنا کا مر( اظہار بخرو بندگی ) کرتے رہنا چاہئے ، اللہ تعالیٰ کا کام اس پر مجھوڑ دیا جاہئے:

حافظ وظیفه تو وُعاگفتن است وبس در بند آل مباش که نه شنید یا شنید

حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاوظيفه

سوال: ... میں منصوسکی انفد طبیہ دلم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، ہم بانی کر کے کوئی ابیار پڑھنے کا مگل بتاہیے کہ میں خواب شمایا بیداری میں حضور ملی الفد علیہ رسلم کی زیارت نصیب ہو، بھے بڑا شوق ہے، کوئی ابیار پڑھنے کا عمل بتاہیے کہ ممآسانی سے کرسکس اور میری طرح ڈوسرے لوگ جو اس کے خوابیش مند میں وہ کرسکس۔

جواب: .. آخضرت ملی الله علیه و کم کی خواب می زیارت ہو جانا ہدی صعادت ہے، یہنا کارہ تو حضرت حاتی ایداؤاللہ مہا برکن کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدرت میں کمی نے مرض کیا کہ: حضرت اڈھا کیجیجے کہ خواب میں آمخضرت ملی اللہ علیو سلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا: " بھالی التہارا برا حصلہ بے كرة تخضرت ملی الله طبير ملم كى زيارت جا ہے ہو، ہم قواسے آپ كواس الآق محى نبيس مجھے كرخواب ميں دوخة اطبر الى كار يارت ہوجائے "

بہرحال اکا برفر ماتے این کردہ چیزیں زیارت علی معین دمد دگار بیں ،ایک ہر چیز على اجّام سنت کا اہتمام ، دوم کثرت سے دُرود شریف کور دِز بان بنانا۔

تحفهُ وُعا( وُعائے الْسُّ)

سوال:.. آرج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں گئی حالات ٹراب میں، جلا ڈگھراؤی فضاہے، کی کی جان و مال اور کڑت محفوظ نہیں، اس کے لئے ڈ عالملا ویں۔ ہم نے سناہے کہ آتھ خصرت ملی اللہ علیہ وہلم نے ایک کوئی ڈھا حضرت انس وشی اللہ عند کو سکھلائی تھی، اگراس کی نشاندہی ہوجائے تو عزیب ہوگی۔

سی این این این این این مواش پردوه و عاقر یک باتی به جما تضرت ملی الله علیه رسل نے اپنے خاوم خاص دعفرت انس رضی الله عزد کوسکسلائی تھی۔ اس کی برکت سے دہ برض کے مطالم اور مقتول سے مختوط در ہے۔ اس و عالم علائی نے جمع الجواح میں تقل فربایا ہے اور بھی محدث داوی تھے اس کی شرح قادی و بان میں تحریر کر الی ہے، ادر اس کا نام "استید ساس اندواد القبس فی مشرح دعاء انس" مجویز فربایا ہے، فربال میں ہم وعالے انس اور اس کی قادی شرح کا أور در تر میریش کرتے ہیں، انجاب، معرات علاه دهلياء دميلغين اسلام اورتمام الل اسلام مبح وشام اس وعاكويزها كريم، إن شاءالله أنيس كتحتم كي كوئي تكليف نبيس بينيج كي ، وه دُعا

"بِسْسِمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِيْ وَدِيْتِيَ، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَوَلَدِيْ، بِسَمِ اللهِ عَلَى مَا أَعْطَانِيَ اللهُ، أَقَدُّ رَبِّي لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. أَقَدُّ اكْبَرُ، أَقَدُّ أَكْبَرُ، أَقَدُّ أَكْبَرُ أَخَاتُ وَأَحْلَرُ عَزُّ جَازُكَ وَجَلُّ فَشَاوُكَ وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ. ٱللَّهُمُّ إِلَى أَعُودُ بكَ مِنْ شَرّ نَـَفْسِـىٰ وَمِنْ شَوِّ كُلِّ شَيْعًانِ مَّرِيَدٍ، وَمِنْ شَوَ كُلِّ جَبَّادٍ عَينِدٍ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلُ حَسْبِى اللهُ لَآ اِللهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكُّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَوْلَ الْكِنبَ وَهُوَ يَعَوَلَّى الصّلحين."

اي وُعاانس بن ما لك است رضى الله عنه كه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بود و ده سال خدمت آخضرت كرد، وآنخضرت اورا بالتماس مادرش بدعا وخير درؤنيا وآخرت مشرف ومحصوص ساخته وحق سجابنه وتعالى بدعاءآ تخضرت درعمروبال داولا دو بسركت تقيم داوه ، دعمرش ازصدسال متجادز شده ادلا وسلى اش بصدتن رسيده ہنتا دوسیتن از ذکور و باقی اناث و باغ و بستان وے در یک سال دوبار میرو ہے داد ، ایں برکات دُنیا است، بركات آخرت راخود جدتوال كنت.

شخ جلال الدين سيوطي كداز اعاظم علاء حديث است وركماب جع الجوامع عدة روكد ابوالشخ وركماب ثواب وابن عساكرورنا ريخ آوروندكرروز بأنس رضي الذعرز وجاج بن بوسف تنفى نشسة بودرجاج بحم كردنا چهارصداسپ از اجناس مخلفه ورنظروے آوردندلی پانس گفت۔ برگز ویدی کدصاحب تر ایعنی محمد رسول الله را مثل این ،اسیال ودیگراسباب دولت ومکنت بود؟ فرمود بخداسوگذشخیق و پدم من نز وآ تحضرت صلی الله علیه رسلم چيز پابهترازين وشنيدم از رسول خداملي انشرعليه وملم كه فرمود واست \_بسپ كه مردم نگاو دراندسه تم است ، كيج: اسپ نگابدارد تا در راه خدا جهاد کند، و بادشمنان وین داوغ اد بد بول دسرگین و گوشت و بوست وخون آن روز قیامت ہمد درمیزان اعمال وے باشد۔ و مگرے اسپ عمبداروتا ور حاجات خود سوار شود و رفع براد کی کند۔ دو يكرے اسيال تكبيدارد برائے نام وآ واز و، تا مروم بيئيز بكويند كه فلال چنيں و چندال اسب دارد۔ جائے اورر آتش دورَخ بوو ـ واسپان تواے جاح؟ ازی قبیل است ۔ تجائ بطنیدین ایں مدیث بم برآ شفت وہائر وعَضب وب تيزشد ـ د كفت اكر طاحظه خدمت تواب انس كه يغير را كرد وملى الله عليه وسلم و كماب امير المؤمنين ليني عبدالملك بن مروان كدورسفارش ورعايت احوالي تويمن نوشته في يود\_مے كردم بتو امروز آنجيمے كردم \_انس كنت لا والله بركزنتواني كردو چشم بد بجانب كن؟ ويد بدري شنيدم كن از يتم بر خدام لى الله طيه وللم كلمات كه بميشه در بناه آل كلماتم \_ وئترسم بآل كلمات ارّسطوت فيج سلطانے وثر فيج شيطان \_ قباح از بيبت اي كام ازخود ردف به داز ماعجة برآ ورد دگفت بیاموز آل مراه یا اباحزه آن کلمات دایگفت برگز نیاموزم ترایخدا سوگذر کوفوند ادل آنی \_

تا چهان وقت رصلت انس رفض الشد عند ورميد آنان كه هادم و سد يود برمرش آمد قريا دژن زد. انس رفنی الشدي نفت چينوانش؟ کفت! آس کلمات را كه تجاج از توطله يد وقو بيد سنداد كا داورانيا موخی \_ گفت بلغ بيا موزم تر آآس کلمات را دقو الل آنی فدمت كردم من رمول الله صلى الشد عليه من و مسال چك در گزشت و سے از نما يار حالے كر را شي بودازمن وقو غيزمات آبان خدمت كردى مراوه سال دورے گزرم من از دَيا در حالے كر راضی ام از از مجود با مداردش ما تي کلمات را كاد دار دخدات توالى از بر آفات \_

"بسهم الله على اهلى و مالى وولدى" بعداز حظاوا ترانس ويران باله الدراياد كردكه امهاب بنائية على اهلى و من ومحد ومعاون آند و بعدام الله يرمم آنها آورو ديمان لفظ بم الله كه دراول آورد بسند كى بمحرد وعقف مم الله طائف و و يني والمل ومالى ومالى و مولى اير طول اير طريقة روعجادت نزوار باب معانى اشارت كند برآ كمه برودهم بيخى بهر چدال فدكور شده و تحجيدا ترفز كم يافيت تقصواست، واحتما وابتهام بهرود كل المويداست والله وآل بهرو يك منى است كائي بهن بابعال و ميران استعمال يا بندو كل بهم بهما اولا و - اين جا چهل اولا دور آخر كه يافته منى اول ما مساسر ست ومالى ومنال چيل ورحقام مدح واستحسان فدكور كرد ومراد بدال والم منى اولا دور آخر ادار كل منافق من مورود و العراد آن هم سعادت و حكم كمال ست \_ باتى بمد ما يدو بال و دكال و وفر زندا كر دشير بود وسائح موجب سعادت كونا وآخرت است \_ ودر مدى آمد واست كسر بيز از آدى زاد بعداز رفتن وے از دُنیا باتی ہے ماعہ کے علم وین کہ باالی آن آ موختہ باشد وایں سلسلہ را کہ منتمی بجناب رسالت است ملی الله علیه وسلم بریا وارو \_ وو مگر خیر جاری که ورآنجامنفعت بندگان خدا باشد \_ و بعداز وے بجاماند:

#### خوش آنکس که ماند پس از وے بجا مل ومتجد و حاه ومهمال سرا

ودیگرفرزندصالح که بعداز مروش جه عاایمال یاد آورد تا موجب آمر زیدن گنابال و باعث رفع درجات پدرگردد ـ ودرحدیث بهمین ترتیب داقع است ذکرشان بدین ترتیب اشارت است بغضل علم و مال بردار درس باب \_ از ان كه وجود ولد صالح ورآخرز مان ناوراست \_ وور بعض روايات وكرولد بروكر مال تقذيم يافة وميثك ولداز مال عزيزتر ومجوب ترباشد، وحفظ واحراز ويصطلوب ترومقدم تربود

"بسب الله عبلي ما اعطاني الله "حرزم كنم بنام خداير برنعية كددوم اخدار يون وكركرد چند نعت مخصوص را کداصل وعمد وُنعمتهائے دُناوآخرت است به بعدازان لفظ عام آ وردتا بمنعمتهائے اصل دفرع وکلی وجزى راشائل باشد وكتيقت مزحمتها ئي ويتعالى برون دائر وامكان است؛ إن تسعيدوا نسعيمية الله لأ تحصوها. ان الإنسان لطلوم كفار . آدى برنس خوظم كندوكفران فعت ورزد . ازي جهت فرمودان الانسان لفلوم كفار بصيغه ممالغه وجأئ ومجرم في ما يدوان تعدوا نعدمة الله لا تسحصوها، إن الله لغفور ر حبسم يعنى اگرندمغفرت ورحمت و يتعالى بودے كار برآ دي زاد بديں كافتعمى وناسيا ى كه درادنگ بودے، مغفرت درحمت و على الله نيز ازلمت إع اواست - إمل اي است باتى بمديج ورحديث آيد واست ورونيا مد في مج بهشت راالا بغضل خدا ورحمت و يتعالى بشكراي خعت بايد گزارو - وبيكار ندنشست ميدالعالمين صلى الله عليه وملم چندان درنماز شب ايستادے كه يا يهائے مباركش بيا ماسيدے وخون از انبا واں شدے گفتنديا رسول الله! آخرنه كنابان الآل وآخرتر اامرزيد والمراقع لله تبعالي: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و مها نهاخور دیگراین بمد تعب دمشقت حیست فرمودے دے تعالی مرابحید و بحیدن دیے متی است عظیم، اكرشكراس نعت كلم ، بندة شاكرنباشم يسيداد لين وآخرين كه عالم وعالميال طفل اوبند اي بمدتعب كشد وبندگ كندويكرال راخو وجدكويد

"الله وبسى ألا اشسرك به شيئًا" خدااست يروردگارك إشريك في كروانم باوك في يزرا فضل ا ی کلمه دخامیت وے در رفع محنت وشدت آنچه چش آیدم درااز حوادث وودای دراحادیث بسیار واقع شد و و حقیقت معنی وے شہودتو حیدافعالی است کہ ہرچہ چیش آیہ بمدرااز چیش گاہ دائد دور دام شرک خفی نیفتد بدسن ظن به پروردگارش كه چودرتربيت اوست جرچه كند صلاح كار بنده جدرال خوابد بود وليكن اي ورت كي بود كه وائم

متوجه وقتى بختاب لطف وكرم اوست تعافى شاند وتمام امورخود ما يوسة تفريض فموده و پرتواز نور ولايت برناصيه حالش نافة و پرورد كارتفاق بلطنت خاص متولی أموراوشده ، والاخد بهب آنست كه املح بر باری تعافی واجب نبود ، برجه خوا بدکند لا يستل عمد يفعل و هيم يسنلون \_

شنبید: ...مراده تی با نکدورش و دود یافته برکدایی دُها خواند بزاش انبست آن بود که تختق بران حال دستعف بمتنی آل شود دالا نخر و ترکت جواری و جنا نیدان ذبان چندان کفایت نه کند. هم آنکدیش شار کا معلوم شود کمایی خاصیت در نجرولفظ و نکس مرف و موت است . آن زبان اثر بخاصیت بران لفظ مرتبیت کردود حاجت بودک متنی نباشد.

وباد جود آس با با برنا بید نسست و گل موقوف آل حال بنا بدواشت فیضل خداد است دو سیحاند مجیب الدعوات بندگان است بهرحال که بکنند رعایت شرائعا و آواب حما بسب سه در دین فضل و کرم دسے تعالیٰ بیرون واکر و حماب است به مالا بدرک کار لایترک کلرو باشداتو نیش پنی فیود با بساخلاس و در بادرگل از فی شیون زمان خود هجاب الملة والدین المسیر وردی پرسیدند چهار با بدکرد چین عمل کشیم میا راه باید واکرکلتیم بیارشینم فرمووکل کنید و از ریاستغفاز نمائیر بیارنسستن مسلحت نیست آخر ایم شمل آردوام پذیرفت به مینوانسیت می مر

> گرد شمنت قوی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی هترس تابمه از تو بترمند

حدن خداف عن الله خواف عنه کل شدیء دوری گله شیریاست برال کدوروت معامله یا قالب باطن رمملور معمور یکس محق دارتا پیب وعظمت بیگاندراوردل جائے نمائد دورسطوت نوعظمت وجلال و سه تعالی جداریت وقباریت دیگران منتعمل و متوادی کردد.

"عز جارك" عَالب است مساية ويناه آونده بترجون احضار كبريات وثمودعظمت اوكردازغيب

بمقام حضوراً مد وخطاب کرد و بمسائنگی حق بدوام توجه والمحیا بحباب لفف وتمسک بذیل عزت اوست بر که پتی بخباب عزت اوست برگزمتم در دمغلوب گمردد-

#### مزيز توخواري بيندزكس

" و جىل شاۋ ك" دېزرگ است ٿائے تو تئے كى بكە مفات كال تو دقدرت لايزال زرىد يضيف راقوت دى دۆل دو كان ماضيف كر دانى اتو ترك تقاروتنا لىمن تشار مفت تست \_

"و لَا الله غيوك" ويُبت في معيودي جرات الله معيودي جرات الله الله المها الله اعوذ به من شد نفسي" جرا من تمام ـ ثروروقباك و باعث بـ يتي و بـ ثبالي شماست بناه جست بخداانثرو بـ و بر چرازشر بآدي زاد رمد بهراز تشاوست وغير فرموسي الشطيروم كرت لا وسكلنسي التي نفسي طوفة عين و ثلا اقل من ذلك، بروردگارا مكوارم البخس من يك چنم زون بكد كمتر ازال ـ مراوام باخودوارا و درمشا بدوهمشت خوو بكوارا تا يك چنم زون افيار بحال تا ثيرونتمرف وظهر برس باشد

"و من ضور كل شيطان مريد، و من شوكل جدار عند" و بتاجويم بترا المراش المر

" فعان نولوا فقل حسین الله ألا الله الا هو علیه تو کلت وهو وب العرض العظیم" این آیے است دائر آن مجید کرتی بیار آیے است از قرآن مجید کرتی بیاند دواز قبول آن احراض فاریند گیوائے قدوائے توب سن واسے محلوظ وصعوم من کافران دوئے بیانب حق بیاند واز قبول آن احراض تمایید گیوائے قدوائے توب سن واسے محلوظ وصعوم من "حسینی الله" می است مراضد ایک إلیه الا هو نیست بی معبود سے بحق محمود سات محاطبة کلت بروسکا الله کاروبار فودراد کس خود کروائید ماودائے هو وب العوش العظیم ودسے برودگا و تراث تھیم است کوظیم ترویالاً تر از وسے خلتے دونا کم اجماع بیدانت شدہ چون سوق کان ودرش جہاران وقیاران ووق بیم و براس ایشان بود واصل داده آن شجودة برعضت إلى احتالي است مقتل كلام يرمن منظل آورد فرخ فن برعفست كرده - واكراسحاب ترز دار باب دعوت مراقبها حاط فرثم التي باط حقيا بي اضافت در مي وقت نما يدودخة وعيانت ادخل باشد -چنا نجة نفسه الوقت فتم اولحق الفاق في الشعد در تزب المحركة معزت خاتم الانجاع المي الله عليه دمل مناقبة مواد است دور باب ترز دوخة ترياتي المجراست فرموده نسست و العصوص مسسول علينا وعين الله خناجت وعصرت التي سبكتاب اناظر دكم بقوت التي في كارات ورائهم معرجة ريم وكارش بردا توشق مناجت وعصرت التي سبكتاب اناظر دكم بقوت التي في كارات ورت برما نباشد. قدرت و ساتعال بررام يحيط ست كردادي ون آخذن الزرطة قدرت اوتال سيت هذا الكبيد العنعال ..

فا نكره:... وميت مشائخ شاذ ليه است قدس الله امراديم مر مريدال را تجوا ندن اي و عالين:
"حسبى الله ألا الله الا هو عليه تو كلت وهو دب العوش العظيم" كفتراند كسيكم بإشرارو بدراور
يقا ورو بناشرالا بسي وردكنايت كنداو دااز جمج او داد و كفته اند كرد وخاندان اي و عافر فهم وحضور باشر فيز
مؤثر و بتولست وعدو فواعران آن ده كرات است بعراؤ نماز كل و بعرص والريخت بار بخوا ندنيز كفايت
است بلكه إلى بعبحت دوايت الرب است وعاصل آن توحيه ويه بخاب بش وإطاس مطلب است باشهووه
عقمت و ساتعالى تركن الم مواور كم خروروافتيار سرؤ قعا الله و نيستا على هذه العطريفة المستطيعة ..
"ان و لمي الله المبلدى تبزل الكنب وهو يعولمي الصلحين" در يحضروا يات اي كلم فيزورة تر

تر جمد: بدرتی درای کددوست و متوتی تمام امهورین خدااست که فرونرمتاده است کنب که دود ب تد پیرتمامهٔ موروز نیادآخرت کردواست کیخاتم آن مجدورانه دودی بجانده قائی دوست میداردوو لیت اُمورسیکندسر صافعین رااللهٔ ها جعلنا من الصالعین ، دؤ عاقنوت والتحیات را نیز دردتی تتم لی تر جمدوشری کردوشره ایداک نیزمتول و مسفود شکر دونیقانی<sup>۲</sup>

ترجرنسہ'' برحضرت انس بن مالک رضی انڈ عدن کا ذائے ہے آتخضرت ملی انڈ علیے وہ اس خادم خاص تھے۔ وں سال آتخشرت ملی انڈ علیہ دہلم کی فدمت جس دہے اور آتخشرت ملی انڈ علیہ وہ ان کی والدہ کی استدعا پران کو تجرؤ نیا و آترت کی اؤ عائے مشرق و تخصوص فر بایا تھا، اور فن جائے دونائی ہے آتخضرت صلی النڈ علیہ وہلی کا وہ ان کا بحرکت سے ان کا حرو الی اور اواد جم تکھیم برکت عطافر مائی، چنانچہ ان کی عرص سال سے زیادہ ہوئی اور ان کی ملمی اولا وی تحداد ہو کو بچھنے ہے۔ بن جمی تجرور تھے اور باتی عور تیں۔ اور ان کا باخ سال عیں دوبار کیل لاتا ، یوڈ نیا کی برکائے تھی (جو بطفیل و عا آتخضرت ملی اللہ علیہ واللہ کو حاصل ہو تمیں) باتی آخرت کی برکات کا اعذاد و کون کرسکتا ہے۔ شخ طِال الدين سيولي جليل القدر حافظ حديث بين، انهول نے" جمح الجوامع" پي نقل كيا ہے كہ ابو الثينة نين كتاب الثواب" من اوراين عساكر في تاريخ من بيواقعدروايت كيا بي كه ايك دن حفزت انس رضی الله عنه جائ بن ایسٹ تنقفی کے پاس بیٹھے تھے ہجائ نے حکم دیا کدان کو مختلف فتم کے جار سو گھوڑوں کا معائد كرايا جائے يحم كى قيل كى كى، تجاج نے حضرت الى وضى الله عند سے كها: فرائي ! اسيد آ قالينى آنحضرت صلى الله عليه وسلم كے ياس بھي اس حم كے محوثرے اور ناز وفعت كا سامان بھي آب نے ديكھا؟ فريايا: بخدا ایتینایس نے آنخصرت صلی الله علیه و کلم کے باس بدر جابہتر چزیں دیکھیں اور میں نے آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم سے سنا كه آپ مسلى الله عليه وسلم فرماتے تھے: جن محورٌ ون كى لوگ يرة يش كرتے ہيں ،ان كى تين قسمين ہیں، ایک شخص محور اس نیت سے بالنا ہے کرتن تعالیٰ کے داستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گوڑے کا پیٹاب، لید، گوشت بوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تراز وے عمل میں ہوگا۔ اور دُوسرا مخض گھوڑااس نیت ہے یالتا ہے کہ ضرورت کے دقت مواری کیا کرےاور پیدل بیننے کی زحت ہے بچے (یہ نہ ثواب کامستی ہاورند عذاب کا)۔ اور تیسراو و مخص ب جو گھوڑے کی بر قریش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا كەلۇگ دىكھاكرىن كەفلان خض كے پاس اتنے اورا پيےا پے عمدہ گھوڑے ہیں ،اس كا ٹھكا نا دوزخ ہے۔اور جاج ا تیر ر گھوڑے ای تتم میں داخل ہیں ۔ جات ہیا بات من کر بحرک اُٹھا اور اس کے غضے کی بھٹی تیز ہوگئی اور کینے لگا: اے انس! جوخدمت تم نے آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی کی ہے اگر اس کا لیا ظانہ ہوتا، نیز امیر المؤمنین عبدالملك بن مروان في جو خط مجهة تهاري سفارش اور رعايت كي باب ش كلها ب،اس كي ياسداري شهوتي تونيين معلوم كدآج بين تمهار ب ساتھ كيا كرگز رتا حضرت انس رضي الله عند نے فريايا: خداكي تم إلتو ميرا كچھ نہیں بگا ڈسکا اور نہ تجھیں آتی ہت ہے کہ تو تجھے نظر بدے دیکھ سکے۔ جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے چند کلمات من رکھے ہیں، میں ہمیشان ہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے ند کمی سلطان کی مطوت سے خوف ہے، نہ کی شیطان کے شرسے اندیشہ ہے۔ تجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خوداور مبوت ہوگیا۔ تعوزی دیر بعدسراُ ثعایا اور (نہایت لجاجت سے ) کہا: اے ابوحز واو و کلمات مجھے بھی سکھاد تیجئے! فربایا: کھے ہرگز نہ کھاؤں گا، بخدا! تواں کاال نہیں۔

چرجب معرت انس رضی الله عند کے دصال کا دقت آیا، آبان جوآٹ کے خادم تنے ، حاضر ہونے اور آواز دی، معرت نے فرمایا: کیا چاہے ہو؟ عرض کیا: دی گلسات کیمنا چاہتا ہوں جوتجائ نے آپ سے چاہ

<sup>(1)</sup> بہ تقدر موسعه بیفتر و جان کی فیادت ہے نامی ہے، اس کے حالات پر فورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کرانشرا بارت ووارک می مخور ہونے کی دجہ ہے فور پشندی کے مرش میں و مسکمین جزا تھا۔ اس جانب پدرسول اللہ طلب اللہ طلب ملم ہے ان فیانسیات جنالانے میں بعض کا گفتہ بدا قوال وافعال اس سے مرز دو ہوایا کرتے تھے، بیفتر و بھی ای کیا جلبے کی کو کے ہے۔ حرج ہے۔

نے کر آپ نے اس کو کھائے نیوں فرمایہ بان ! مختیے کھا تا ہوں ، ٹوان کا اہل ہے۔ ہم نے آنخشرت ملی اللہ علیہ و کلم کی درب پر مذمت کی ، اور آپ ملی اللہ علیہ و کلم کا انقال اس حالت بیں ہوا کہ آپ ملی اللہ علیہ بھی ہے سے رامنی تھے ، ای طرح آتو نے تک میر کی خدمت درس مال تک کی اور شرق ڈیلے ہے اس حالت بھی زخست ہوتا ہموں کہ بش تھے ہے رامنی ہوں ۔ منح وشام بی کھا ہے پڑھا کرو، جن ہجا نہ دقوانی تمام آقا ہے ہے تموٰ ظار کھیں کے ، وہ کل اے یہ بیں :

"بسب الله علني نفس و ديني" في التداخل البيا الدينة التي المون ام ضا كا البيا الون ام ضا كا البيا تعلى با ادار خ دين برب بوسكا به ما الله عدم الله المون الم ضا كا البيا المون ام ضا كا البيا المون المون بو اقل براكفا كيا يجيد بب با با جائيا كه الله و جو المحتول المون كا كم بيا ادار ميما الما كل من ادو ين الله وجد عرف الما كه بركمال كم والمون كل ادو ين كا الله وجد عرف الما كه ويمال كم والمون كل المون المون كا في المواد ين الله عليه المون المو

"بسب الله على اهلى ومانى و ولدى" تش ووين كان قاحت كر بعدا لما، بال اور داركو ياديا، كينكرية يخير يك تش ووين كر بقا كرفت جب اور مومناون بين اوران يرم الله جداد كرى ، اى مم الله يرجو بيلج ذكر يوجك كم كفايت كرتج اوسة يول تين كيان كها: "بسب الله عدلنى نفسسى و وينسى و اهلى و هالى و ولدى" عمارت من بيطر الق اعتمار كما المحاب بلافت كرزو كيدا من طرف المارة بالمحرك ال الذكرا ووافى الذكر دونون تشميس تضوو بين اور دونون كاقصد وابتمام كيمان كيان بسب الل وآل دونون لفتا بم مثى بين ، كى تافى اور بعر كمنى من استمال بوت بين ، كل اولا و كرمنى عن بيان اولا وك ذكر چذك بود عرب  تنبیدند.جس و عاکر معلق شریعت بین آیا ہے کمان کے پڑھنے کی بیر جزاہے، اس کا محج مطلب بید ہے کہ اس حال کواسپنے اندر پیدا کر لے اوراس معنی کے ساتھ متعف ہوجائے ورنداعظ ای خال حرکت اور محض زبان پر کلمان کا جاری کر لینا کائی نبین گرید کہ شارع کی جانب سے تعربت ہوجائے کہ بیرخامیست محض لفظ اور لکس جروف میں ہے توال وقت و واثر بالخاصرات الفظ پر مرتب ہوگا اور متنی جانے کی حارجت ذبوگی۔

کین اس کے اور جو بےکار شرجمنا جا ہے اور گل کواس حال سے صول پر موقو ندر کھنا جا ہے ، ضدا کافضل نہایت و تیج ہے اور تی تعالیٰ بغدوں کو کا قبول فرمانے والے ہیں۔ شرائط وا واب کی رعابت جس تقدر بھی کی جائے کی وہ بھر مال محدود ہوگی جین قب تعالیٰ کافضل و کرم وائر ان حساب سے ضارح ہے، جو چیز پوری حاصل فدہ و تھے اسے بالکلیے چوڑ ایمی تیمین جاسمان اللہ تو تین و سے چہتے افغال میں ہویا ہے باب بھی حضرت شخ شہاب اللہ میں مہرود دی وحمد اللہ ہے موال کیا گیا کہ: کیا کیا جائے؟ اگر بھی کس کریں تو ریا گی آجیزش ہوجاتی ہے، شدکر میں قد سے کاری ہے و فروانیے بھی کس کرتے رہوا دور پانے استغفار کرتے و ہوہ سیکا و بیشمنا مصلحت نہیں، عمل میرا گردوام کیا جائے تو فورانیے تیل ہے وال بھی إظام کھی بیدا ہوجائے کا، ان شامانشر تعالیٰ۔

"الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر واعز واجل واعظم مها اختاف واحلو" فدائزرگ آوار خالب ترب، براس چزے جس مے بن ڈرٹا ہول اورائد بیٹر کھا ہول لیسٹن روایات بین امل کے بعد " بطفی" مجی ذکر ہوا ہے۔ كبر یائی، عزت، عظمت اور جال قریب المحق میں، اگر كبر یائی كاتفاق ذات ہے، عزت كا افعال سے، عظمت كا اساء سے اور جالات كا صفات سے اعتمار كما جائے تو بعید ندہ وگا۔ چ تكرش مجل طور ر بینینی ،خودتری اور برآسانی کا خوگر ب بصوصا جهان معالمداین سے قالب سے ساتھ ہوجیے سلطان و جمارہ اس کے اس کی میں عظمت و کمریائی خدوا عمل کے استحفاد کے ساتھ (جس سے لاز ما شعل غور لیمین مفتعل ہوجا تاہے )ا۔ دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نئی اؤرٹیں، تیرا پرود کار قرش سے بزرگ تر ہے اور خالب بھی، وَثُمْ الرَّوْی ہے، تہبان قوی تر ہے، تواہبے مولا سے فرونا کر سب تھ سے قوریں۔ تھ ہے کہ جو خدا سے فررے اس سے ہر چنر فرر تی ہے۔ اس کھے میں اس پر بھی جمیر سے کہ معاملہ جب خالب کے ماتھ ہوتو یا طمن کوئی تعالیٰ کی مجریا تی سے معمور کھا جائے، تا کہ بیگا ذکی جب اور مقمت کے لئے ول میں مختج اُئی ندر ہے اور کی تعالیٰ کی عظمت کے فیلے میں ڈومرول کی جباری وقباری مضحل اور مغلوب ہوجائے۔

"عز جدادک" خالب ہے تیراہ سایداور تیری بناہ نیے والا، جب میں تعالی کی کہریائی کا احتصار اور اس کی عظمت کا مشاہدہ ہوگیا، غیبت سے مقام حضور نصیب ہوا، اور خفاب کا شرف حاصل ہوا، تی تعالیٰ کی بمسائنگی وہ ام توجہ، جناب لطف میں افتجا اور اس کے دائمی عزت سے مضبوط کجڑنے سے حاصل ہوتی ہے، جو حضم اس کی جناب عزت میں تخی ارب وہ ہرگز منظوب و تعمیدر نہ ہوگا۔

" وجسل شدافت " تری تابز درگ به تری مفاحد کال اور قدر بدال یال کی مجراتی شرکان جاسکتاب، کرواد کوقری کرد ساور باز درکو بے زور بناد سے، جمع جائے مرت د سے، جمع جائے کس کرد سے، بیر تیری شمان ہے۔

''و لا الله غيوك ''اور تير سوالونَّ ميود يَقِيَّ بَيْن ''النَّهِ السي اعو ذ بك من شر نفسس'' چنگرتمام ثرور قبائ کافیج اور بينِیَّ و بيثبان کاباعث نس به اس كے اس سے تن تعالی کی پنا ولی چیشر کداً دی کوفیش آتا ہے، تمام اس کے شمل کی جانب ہے ہے۔ تخضرت کم الشرطيد لم وَ الْوَبارِ کرنے: ''زبَ لا سكننى الى نفسسى طوفة عين و لا اقل من ذلک''اے پرورگارا بجھا کيا ہے کہ کے بحث مير سائل کے پرونہ بجھے ، بلکہ جمد آم باخود کھنے اور اپنی تقل سے مشاہدے میں مشتول رکھے تا کہ چشم زدن کے لئے بھی اخیار وجھ پرتا تھے وقعرف اور اپنی تال سور

"و من شور کل شیطان مرید، و من شور کل جباد عنید"اور ش آپ کی بنادلتا ہول ہر اور من شور کل جباد عنید"اور ش آپ کی بنادلتا ہول ہر شیطان مرودد کے شرے اور ہرشیطان مشکر کے شرے جرواج تن مس حاکل ہو عزاد کے منی راور ارساست ہے ہے۔ جانا اور ش کو جان لینے کے باوجوداس کا نالف ہونا، چڑکہ کارشرکی قدیم اور اقواد اطلال کی سلطنت شیطان کے حوالے کی گئی ہے، بالکل بھی حال ان جباد ہ جارتم کے لوگوں کا ہے جڑگلوتی پر سلط ہیں، اس کے ان کے ش ہے بنا و ماگنا تھی واجبات وقت ہی ہے ہے۔ اورشیاطین کی وقسمین ہیں، اول شیطین جن یہ المیں اور اس سیاتی کلام چونگ جاروں اور قباروں کے دفع کرنے اور ان کے فوف داند میشرکوؤور کرنے جس قدااور اس کی اصل اور ماڈو سے عظمت و قبیم خداوندی کا مشاہدہ کرنا اس لئے مقطع کلام مطلق کے طرز پر لایا تھیا اور ہائے کو عظمت پڑھتم کیا کہا، اگر انتحاب حفظ اور اور ہائے واقوت احاط عرقی اٹنی کا مراقبہ مع طاح علمان اضافت سے کریں تو حفظ وصافت بھی ذیاد دوشل ہوگا۔

فا کدو:... مشائح شاذ ليد قدس الشدامراويم في مريدول كواس وُعاك يزهن كو وميت قربائي ب، يني: "حسبى الله أيا إلله الإهو عليه توكلت وهو دب العوش العظيم" اوران كاارشاد بي كم الركوني محض مرف یی دفیفہ انتیار کے ہوئے ہوتا ہی وقام کو قام نے سے کتابت کرےگا۔ ان کا یہ کی ادر شاد ہے کہ اگراس وفعال کے بیٹ کے ادر شاد ہے کہ اگراس و عاکمی بیٹ میں فہم وضور شہوت ہی کہ مؤثر اور تقول ہے، اس کی تعداد دی وس مرتبہ بعد نازم میں ہے۔ اس کا خلاصہ تی جا کہ اس کا مقدل ہے، بلکہ سے محت دوایت سے قریب ترب، اس کا خلاصہ تی جا کہ بعد اور ایس کا مطالب ہے۔ مع فہ الاقت بنداد ندی کا مشاہدہ کر مااور مام کا مطالب ہے۔ مع فہ الاقت ہے، کہ کو کسی اس ملر بیت کے مطالب ہے۔ مع فہ الاقت ہے مام کو کسی اس ملر بیت کا مطالب ہے۔ مع فہ الاقت ہے وہ کا اس ملر بیت کا مطالب ہے۔ مع فہ الاقت ہے الاقت ہے وہ کا میں ملر بیت کا مطالب ہے۔ مام کی اس ملر بیت کا مستقدر کی آئی ہے۔ میں مطالب کی اور اس برنا ہے۔ قدم مرکبس ۔ مستقدر کی قبل مطالب کے اور اس برنا ہے۔ قدم مرکبس ۔

اس کا ترجمہ ہے: بے شک میرے تمام اُمورکا دوست اور حق فی خدا تعالی ہے، جس نے المی کتاب نازل فریائی جس بی تمام اُمورد نیاد آخرے کی تدبیر ہے، کیٹی قر آن مجیر، اور وی کیک لوگوں کے تمام اُمورک دوست رکھتا ہے اور ان کولا لیے نوبا تا ہے۔ اے اشداد کی رحب ہے میں کیک لوگوں بھی شائل فرما، آھن!''

# میّت کے اُحکام

# نامحرَم کوکفن وفن کے لئے ولی مقرر کرناصیح نہیں

جواب:.. کسی طورت کے ولی اس کے بیٹے یا بھائی میں 'بہنو کی ولی ٹیں ، نہ وارث ، اس لئے اس کو ولی مقرّر کرنا غلا ہے، البنة اگروہ نیک دین داراور مثر کا سائل ہے واقف ہے تو بیدوست کرنا کہوہ کئن وقرن کی گرانی کرے، ید رست ہے۔

جسميت كالذهب معلوم نهوه أے كس طرح كفن وفن كريں كے؟

موال:..اگر کمی کوراہ میں ایک لاش پلتی ہے (عورت یا مرد) اور لاش کے خرب کے بارے میں معلوم نہیں ہے ، تواے ایک سلمان کیے دفاعے گا؟

جواب:...اگر کس مسلمان ملک میں ہے تو اس کوسلمان ہی سمجھا جائے گا ،اگر کوئی علامت اس کے فیر مسلم ہونے کی نہ ، دو البذااس کا کفن اسلام کے مطابق ہوگا۔ اورا گراس کے فیر مسلم ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہے (مثلا اس مورت کے ماتھ پر تلک

 <sup>(1)</sup> وأقرب الأولياء إلى العرأة الإبن ثهراين الإبن وإن سفل ثبه الأب ....... ثبه الأخ لأب وأم .. إلخ. (عالمگيرى ج: ا ص: ٢٠٨٦، الباب الرابع في الأولياء، كتاب التكات، طبع رشيديه كونته).

ب،جوال كر بندو بون كى علامت ب ) تواس كوغير مسلم مجماعات كا\_(1)

اگر عورت كہيں مرده پائى جائے تواس كے مسلمان ہونے كى كيانشانى ہے؟

سوال: ... ایک مسلمان عورت مرده حالت میں پائی جاتی ہے، تواس عورت کی مسلمان ہونے کی نشانی کیاہے؟

جواب:...جس علاقے میں وہ عورت کی ہے، اگر دہ مسلمانوں کا علاقہ ہےتو یہ عورت مسلمان ہے، اور اُگر غیر مسلموں کا علاقہ ہےتو اس عورت کو غیر مسلم تصور کیا جائے گا۔ البستا کر کوئی اور علامت اس کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کی نمایاں ہو، تو اس پڑس کیا جائے گا۔ (\*)

مرده پیداشده بیچ کا گفن دفن

موال: ...جرے ایک دوست کے بہاں ایک بچہ ال کے پیٹ سے مردہ پدا ہوا ہم نے سا ہوا ہے کہ اس کوشل وغیرہ نہیں ویٹا چاہئے اورائے کی سفیہ کہڑے تیں لیسٹ کر ڈن کرویٹا چاہئے ، بھرے دوست نے ایک مجر کے چیش اہام صاحب سے معلوم کیا کہ اس کوئل دن کرنا چاہئے؟ مولوی صاحب نے بیتا کہ اس بیچ کوتھر ستان کے ہا پر ڈن کیا جائے۔ از دُوسٹ شرع آپ سے درخواست ہے کہ اس سنٹے بیش آپ وار کل درخوا کہ کی ۔

يج كوهسل ويناها بيث يأنهين؟

یج کا نام بھی رکھا جانا ضروری ہے یانہیں؟

بج كوقبرستان كا ندرون كياجائ يابابركس اورجكه؟

جواب:...ج پچیروه پیدا ہو، اے مسل و بیے اور اس کا عمر رکھے ٹیں اختان ف ہے، ہدایی میں اوکیا کہا ہے کہ قسل ویا جائے اور نام رکھا جائے ، البتداس کا جناز ونہیں ، بکلہ کپڑے میں لپیٹ کر قبر ستان میں وفن کر دیا جائے ، قبر ستان ہے باہروژن کر نا مذاہر (۲۰)

<sup>(1) (</sup>فروع) لو له يدر أمسلم أم كافر ولا علامة قان في دارنا غسل وصلى عليه وإلا ألا (قوله قان في دارنا ... إلخ أفاد بذكر الشغصيل في الممكن في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما الشغصيل في المسجح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في الشهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمين أو بعة الختان والخصاب وليس الثواب وحلق العانة. (رد اغتار مع الغر المختار ج:٢ ص: ٢٠٠٠ باب صلاة الجنازة). ومن لا يدرى أنه مسلم أو كافر قان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يفسل والا فلا. (فتاوى عالم بالترين في الجنائز).

 <sup>(</sup>٣) ومن لم يستهل أدرج في خوقة كرامة لبي آدم ولم يصل عليه لما ورينا ويفسل في غير ظاهر من الرواية لأنه نفس من
 رجه وهر المختار (هداية ج:١ ص ١٨٦٠) باب الجنائز، وأيضًا في دوالمختار مع رد اشتار ج:٢ ص ٢٢٨٠).

# ميت كے پاس قرآن كريم كى تلاوت كرنا

سوال :... اگر کی خص کا انقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک محر بھی موجود ہوتی ہے، تو اس مکٹ طاویت قرآن شریف کرنی چاہیے انھیں؟

جواب :... بیت جس کرے میں ہواس کے بھائے ڈومرے کمرے میں تلاوت کیا جائے، البینڈنسل کے بعد میت کے پاس پر ہے میں کی مضا کھنڈیس ۔ ()

مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال: قريب الموت ورما كامريض ككر طيبر راح ف كالقين كرنا ياخود باواز ردهنا كيساب؟

جواب: ...مرنے دائے کوکٹر شریف کی تقین کرنے کا حکم ہے، اور تقین کا مطلب یہے کہ اس کے پاس اتی او پُی آ داز سے کلم شریف پڑھاجائے کرون نے بتا کہ اس کو مجا کٹر پڑھنے کی ترفیہ ہو ریکن خوداس کوکٹر پڑھنے کے لئے نہ کہاجائے۔ (۱)

عسلِمیت کے لئے پانی میں بیری کے بے ڈالنا

سوال: ...اکور کینے بی آتا ہے کے مردہ جم کوشل دیتے وقت لوگ پانی میں بیری کے پیے ڈالنے ہیں، براہ میریانی اس کی شرق میشیت کیا ہے؟ خرور طلح کریں۔

جواب: ... بري كے بية والناسنة عابت بـ

عسل کے دہت مردہ کو کیے لٹایا جائے؟

موال: ..گزشتہ دوں زیدکا انقال ہوگیا ان کے دشتہ داروں نے میت کوشل دینے سے پہلے ادراس کے بعد اس کا چرود مرشرق کی المرف کردیااد رہا دک مغرب( قبلہ ) کی المرف کردیے ، بموجب ان معزات کے جواس دقت ہے کہ رہے تھے کہ یہ گل اس لئے کیا جاتا ہے کہ میت کا معدقبلہ کی المرف رہے ، ان کا بیٹل کس معد تک جائز ہے؟ کیا مرف کے بعد میت سے مرکوشرق کی المرف اور بیرکا خرب کی المرف کردیا جا ہے؟

صلى الله عليه ومسلم: اطسلوه بعاه ومسفر. المحفيث. ومشكوة العصابيح، باب غسل العبت وتكليته ج: 1 ص: ١٣٣٠. نسائى ج: 1 ص: ٢٢٦، وأيضًا فى العالمكّرى ج: 1 ص: ١٥٨، وأيضًا فى الدر المختار مع الشامى ج: ٢ ص: ١٩٣١).

<sup>(1)</sup> وعبارة الزيلمي وغيره لكره القرادة عنده حتي يفسل ... إلخ ردرمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٩٩ [١]. وأبيضًا لى العالمي ج: ٢ ص: ٩٥ [١]. وأبيضًا لى العالمي ج: ١ ص: ١٥٤ [١]. وأبيضًا لى العالمي ج: ١ ص: ١٥٤ [ ويكره قرادة القرآن عنده حتى يفسل كفا في العيس. الباب العادى والمشرون، كتاب الصلاة).
(٢) ولقن الشهادتين وصورة الطقين أن يقال عنده في حالة العزع قبل الفرغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محملًا رسول الله ولا يقال له: قال إعالميكورى ج: ١ ص: ١٥ ٥ المائة العزع قبل العشرون في المجالز، كتاب الصادة).
(٣) عن عبدالله بن عباس قال: أن رجلاً كان مع النبي صلى عليه ملي الدوسلون الله المنافق وهو مجرم فعات، فقال رسول الله المنافق الم

جواب: سنسل کے لئے مردہ کو تختہ پر کھنے کی ووصور تیں کھی ہیں، ایک تو قبلہ کی طرف یاؤں کر کے لٹانا، دُومرے قبلہ کی طرف منرکرنا چیے قبر میں لٹاتے ہیں، دونوں میں ہے جگہ کی سہولت کے مطابق جوصورت اختیار کر لی جائے جا کڑے، مگر زیادہ بہتر ۇ دسرى صورت ہے۔

متت کودوبار فسل کی ضرورت نہیں

سوال:..میت کوشس دے کرکتن در گھر میں دکھا جاسکتا ہے جبکہ اس کے اواحقین جلدی ندآ سکتے ہوں؟اگر میت کوشس دے کرایک رات گھریں رکھا جائے تو کیا ڈوسرے دن نما ذِ جنازہ ہے پہلے اس کوود پار پخشل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پی ہوی کوکندھا و علما ہے اوراس کونید میں اُ تارسکا ہے؟ جبکہ پیچدلوگوں کا خیال اس کے برنکس ہے۔

جواب: ... ا: ميّت كوجلد سے جلد وفن كرئے كاتھم ہے، لواحقين كے انتظار ميں دات مجرا نكائے ركھنا بہت يُر كى بات ہے۔ ۲:..ایک بارنسل دینے کے بعد سل دینے کی ضرورت نہیں۔ (۲ ۳: .. شوہر کا بیوی کے جنازے کو کند حادینا جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

٨٠ ... اگر عورت ك محرم موجود بول تو كديش ان كوأ تاريا جائي ، اورا كرم م موجود شهول يا كافي شهول تو كديش أ تاريخ یں شوہر کے شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ <sup>(ہ)</sup>

 (١) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. ١عالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنالز الفصل الثاني في الفسل ج: 1 ص: ١٥٨ م وأيضًا بدائع ج: 1 ص: ٢٠٠٠، وأيضًا في الدر مع الرد ح: ٢ ص: ١٩٥ ل.

- (٢) عن عبدالله بن عـمـر: إذا صات أحدكم فلا تحبسوه وأصوعوا به إلى قبره ...إلخ. (مشكَّوة ج: ١ ص: ١٣٩)، (وفي المعرفاة) فللا تحبسوه أي لَا توخروا دفنه من غير عذر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تماكيد واشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة. (مرقاة ج:٢ ص: ٣٨١، بياب دفن الميت، طبع بـمـني)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا بموتاكم فإن يك خبرًا قىدمت موه إليه، وإن يك شرًّا فبعدًا لأهل النار، تدب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل ونبه على المعني. (بدائع الصنائع ج: 1 ص: ٢٩٩، فيصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايچ ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يعجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراتي أهله. (مرافي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٩٠٩، باب أحكام الجنالز، طبع مير محمد كتب خانه). ويبادر إلى تجهيزه ولًا يؤخر ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨٤، وأيضا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ١٩٣٠).
- (٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٥٨ ١، كتاب الصلاة. الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ١٤ ا، وأيضًا بدائع ج: ١ ص: ١٠٠٠ م.
  - (٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢، كتاب الصلاة، الباب المحادي والعشرون).
- (٥) وذوالرحم اغره أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذوالرحم غير اغرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص:١٢١، كتاب الصلاة، الجنالز).

# میت کونسل دیے وقت زخم سے پی اُ تاروی جائے

سوال:...ایک فخص زخی تعا، دخم پرمزیم پی بایم می به وکن تکی، مجرای حالت میں انقال بوگیا، اب اس میت کوشل دیے وقت دومریم پی آنار دی جائے کی یا کہ ای حالت میں شسل و سے کر وقادیں گے؟

جواب: سنسل ویتے وقت زخم سے پی اُ تاروی جائے ، کیونکساب پی کی خرورت نہیں رہی۔ (۱)

#### میت کے مصنوعی وانت نکالنا

سوال:...مندید ہے کہ میں نے چندوانت نگلواتے ہیں اوراب میں فنکن دانت لگوانا چاہتا ہوں ،اگرسونے کے دانت لگواؤں توضل ہوگایائیں؟اورکیا نماز آوا؛ ہوگی؟ حرید ہو کمیت یہ کیسونے کے دانت فالنے چائیس یاس کے ساتھ دفن کردینا چاہئے (یاکوفا اور مصنوفی دانت ہو)؟

جواب ن...اگردُ دسرے دانت فراب ہوجاتے ہول تو سونے کے دانت نگانا جائزے، ممکن نہ ہو کاشل اور دشوجگے ہے۔مینت کے مصوری دانت اگر نگالے جاسکتے ہیں تو ان کو اُئر لیفا جاہے۔

# ا يكسيرُنث كي صورت مين عسلِ ميت

سوال:...،دارے ہاں روبڑی میں ایک زک گر کیک کر ایک گھر ہا گاڈی ہے ہوگی، جس سے نتیجے میں گاڑی ہاں ہلاک ہوگیا، جب اس کی میٹ کھر پنچی آڈ وہاں کے ایام مجدنے اسے بغیر شسل دیے دفاد ریا حکر گفتے کی وجہ سے مروہ کے جم سے خوان انگلاا اور کائی چوٹیس آئیں، اور اس کا جم ٹمٹی میں انسٹرا ہوا تھا، اس ساری گذرگی مسیت اسے جناز و پڑھا کر وفاد ویا گھر جم ٹری شہدا ہے تھم میں ہے اور اس صورت میں اس کا جناز و ہوگیا؟ اگر نہ دواؤ آپ کیا کر باجا ہے؟

جواب:...اس کوشل دینا ضروری تعاه اورشل کے بغیراس کا جناز وصحی نمیں تعا، محراب بچونیس ہومکیا۔ایا فخض جنگ میں

<sup>(1)</sup> ويجرد الميت إذا اريد غسله وهذا مذهبا كذا في الظهيرية. رهدية ج: 1 ص:۱۵۸)، وأما كيفية الفسل فقر ل يجرد الميت إذا أريد غسله عددنا .......... أن المقصود من الفسل هو التظهير ومعنى التطهير ألا يحصل بالفسل وعليه التوجيب التوب بالفسال إلى المسالم ج: التوجيب التوب بالفسالات التي تتجست يما عليه من التجاسات المقلقية وتعلر عصره. (البدائع المسائم ج: اص: ٣٠٠، المهادة ٣٠٠، فصل وأما بيان كيفية الفسل ما جاز لعذر بطل بزواله، شرح إغلة لرستم باز اللبنائي ج: اص: ٣٠٠، المهادة ٣٠٠. المثالة الثانية، طبع مكبة حبيبه كوثه).

 <sup>(</sup>٦) وفي التنار خالية وعلى ظلة الإختلاف إذا جدع أنفه أو أذله أو مقط سنة فأواد أن يتخد سنا آخرا فعند الإمام يتخذ ذلك
 من الفضية فقط وعند محمد من الذهب أيضًا. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٢)، ما جاز لعمل بنواله. (شرح إلجلة ج: ١ ص: ٣٠ المادة: ٣٣، المقالة الثانية).

شہید ہونے والوں کے حکم میں نہیں۔(۱)

کیاشوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟

سوال:..منت كونسل كون د سكام؟ يوى شوېركويا شوېريوى كونسل د سكت بين؟

جواب .... بیونیاشو برگوشسل دے تکتی ہے برگرشو پر بیونی کوشل نییں دے سکتا <sup>(۲)</sup> مرد مروکوشسل دیں اور گورتشی ، بورت کہ اگر مروکوشسل دینے والاکوئی مرد شدہ و یا خوارت کوشسل دینے والی کوئی خورت ندہود تر تھم کرا دیاجائے۔ <sup>(۲)</sup>

ہیجو ہ کونسل کون دے گا؟ ''

سوال:....ہمارے گا دَن میں آیکزہ عرصہ درمازے رہتا ہے، موت تو آئی ہے، اگرییڈوت ہوجائے تواس کوسر دیاعورت طسل دے تی ہے؟ اور کیا اس کی نماز جناز دہوکتی ہے؟

جواب:...ای کوشل نیس و یا جائے گا «اگراس کا کوئی تومّ ہوتو اس کوئیم کرمادے ،ادرا کرکوئی تومّ نہ ہوتو النجنی آ دی ہاتھوں پر کیڑ الیدے کراس کوئیم کرادے ۔ بیٹیم خط ک سے آغ مرتام ہوتا ،اورضا ذیستازہ اس کی بڑی جائے گی ۔ (\*\*)

(۱) لو مات حتف أنفه أو تروى من موضع أو إحراق بالذي أو مات تحت هدم أو غرق ألا يكون شهيداً أي في حكم المدنيا وألا فحفه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والعبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء. (بحر الراق باب الشهداء. (بحر الله المسلم المسلم الله على المالة المسلم المالة الله المسلم على المالة المسلم المالة الله من المسلم الله المسلم حكما الله المسلم على المالة المسلم ممكنا وأن لم والمسلم الممكنا وأن لم والمالة على المسلم الممكنا وأن لم والمسلم الممكنا وأن لم المسلم ممكنا وأن لم المسلم الممكنا وأن لم المسلم الممكنا وأن لم المالة على المالة على المالة على المسلم حمكنا وأن لم الممكنا وأن لم المحادث المولى والمالة على المبترة على المبترة على المبترة المالة المالة على المبترة على المبترة المالة على المبترة المالة على المبترة المالة المسلم المبتل المرحال الرحال الواسم المسلم المبتل المرحال الرحال الواسم المسلم المبتل والمبتل المبتل والمبتل المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل والمبتل المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل عمر مصدة كتب خانه. عالم عن المراق المالة المالة المالة المالة المالة المسلم على مدرحة المالة المالة المالة المسلم المبتل المبتل المبتل المبتل المبتل عمر مصدة كتب خانه.

(٣) لو سأت اسرأة مع الرجال ليمموها كعكسه بغرقة، وإن وجد نو رحم معرم تهم بلا خرقة. ونور الإيشاح مع مرالى. المفلاح، كتاب الصلاق، باب أحكام الجنائز ص261، أيضا: مالت بين رجال أو هو بين نساء يبممه اغرم، فإن لم يكن فالإجبى يخوقة. والدر المختار، باب الجنائز ع: 7 ص: ٢٠١١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

### میت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال: ... بری پوچ کی دادیمن تن کا انقال تو کل کے بعد ہوا تھا دادوا بھی تمال کا عرصر کرر چکا ہے۔ مرنے ہاکیا دن قبل اس نے بھ سے کہا تھا کہ اگر میرال تقال ہوجائے تھے دوم تیسٹس دیا جائے۔ دُوس سے دن اس کا اِنقال ہوگیا۔ تو ش دیے دائی منا تو ان کو بیا بات بتا نا اِلکل بھول گی ، اب بھی بیر علوم کرتا چاہتی ہوں کہ تھے اس کا کوئی گانا مود کا پیس اور دوری بات یہ کداس نے دودفعہ کا کیوں کہا تھا؟ اور یک مرو سے کو کی وجہ سے دوم تیسٹس دیا جا سکتا ہے پائیس؟ ہم نے تو یہ ہی سانے کہ کئ

جواب:...دودفی منسل کی ضرورت نیش تھی ، ایک می دفتہ کا شمل تمام ناپا کیوں کے لئے کانی ہوجاتا ہے ، اس مرحومہ نے ک سے یوں نئان لیا ہوگا ، اے مسئلے کا ملتیس ہوگا۔ (۱)

عسل دینے والے کواُ جرت دینا

سوال نندستیت کو جو آدی شسل دیتا ہے، وہ کوئی باہر کا آدی ہو یا برادری یا درخا میں سے ند ہود تو کیا اس کو بچھودیا جائے یا تیں؟ ہمارے گا ڈن کے بروائ کے مطابق امریخشہوا درمیت کے کپڑ سے یاسے کپڑ سے شسل دینے والا لے جا تاہے۔ جواب: ...شسل وارٹول کو رینا جاہتے بھی ان گروہ آجرے درے کر کس سے شسل پولو کم پاقو جا کڑ ہے۔ (\*)

ميت كونسل دين والي يرنسل واجب نهيس موتا

سوال: ... ایک شخص جوایتی آپ کو جماعت اسلمین کالمبرکبتا ب، اس نے ایک شخص کوکسی میت کے شسل و بینے سے اس لیے منع کیا کوشس و بینے کے بعداس پوشل واجب ہوگا، اور اپنیزشس کے وہ نماز جبناز وہیں پڑھ سکتے گا۔ دریافت طلب امریہ ب کدکیا میت کوشس دیے دائے تھی پڑھوشس کرتا واجب ہوجا تا ہے پائیں؟

# جواب:... جو فعل ميت كوشل دے، اى پر شسل واجب نيل ، البت متحب بے كوشل كرے ، اور بدا كمار اور ( إمام الوحنية ،

 <sup>(</sup>۱) وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولا وضوءه ...إلخ. (مرافي الفلاح على هامس الطحفاوى ص:۱۱۱ه.)
 باب أحكام الجنائر، أيضا: فناوئ عالمكورى ص:۵۸، اداليب الحادي والعشرون في الجنائر، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>ع) وأما ما يستحب للفاسل الأولق أن يكون أقرب الناس اللي العبيت، فإن لم يعلم الهسل فاهل الأمانة والرح. (البحر الراق ج: ٢ ص: ٢ ٣/ بناب المحداثر، طبح وشيئية، ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الهيث فإن لم يعلم الهدل فأهل الأمانة والورع كذا في الزاهدي. (عائمكيرى ج: 1 ص: 10 م، 10 م، وأيضًا در معتاز ج: ٢ م، (٣٠٠)، والأفصل أن يفسل الميست مجانًا وإن ايتفي الفاسل الأجر فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجر ... إلغ. (طنارئ عالمكبرى ج: ١ ص: ١٠٠ ا،

إمام ما لكِّ وإمام شافعيُّ اور إمام احمد بن خبلٌ ) كا إجماعي مستله بي - (\*)

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو محص میت کوشش وے وہ شش کرے، اور جو محض جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (معکزۃ م:٥٥) مگراة ل تواكا برمحدثين نے ان روايات كوكمزور قرارويا ب\_إمام ترخي نے إمام بخاري في قبل كيا ہے كه إمام احمد بن خبل " اور اماملی بن المدین قرماتے میں که اس باب میں کوئی چرجی نہیں ،اور امام بخاری کے اُستاذ محد بن مجی الذائی فرماتے ہیں کہ اس سیلے میں مجھے کی حدیث کاعلم نہیں جو ثابت ہو (شرح مبذب خ:۵ ص:۱۸۵)۔ <sup>(۳)</sup>

علاوہ ازیں اس روایت میں شل کا جوتھ ویا گیاہے وہ اتحباب پرمحمول ہے، جس طرح جنازہ اُٹھانے سے دضولاز منہیں آنا،ای طرح میت کوشس دیے ہے بھی شسل لازم نہیں آنا، بلکہ دونوں علم استجاب برمحمول ہوں گے۔ چنانچہ امام خطائی معالم اسنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے فتہاء میں کوئی ایہ مختص معلوم نہیں جو شل میت کی دجہ سے شمل کو داجب قرار دیتا ہو ،اور نہ ایہ مختص معلوم ہے جو جناز واُنھانے کی دجہ ہے وضوکو واجب قرار دیتا ہو، اور ایبالگتا ہے کہ پیچم استحباب کے لئے ہے، بطور استحباب عشل کاعکم دینے کی وجہ بیہوسکتی ہے کہ میت کوشسل دینے والے کے بدل پر چھیٹے پڑسکتے ہیں، اور مجمی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدل پر نجاست ہوتو اس کے چینٹوں سے بدن کے ناپاک ہونے کا احمال ہے، اس کے عشل کا تھم دیا کیا تا کہ اگر کبیں گندے چینٹے پڑے ہوں تو ڈھل جا کیں'' (مخصر من این اولالم الدک من معالم اسن عزوم میں (۰۰)۔

قال الخطابي لا أعلم أحدًا أوجب العمل من غسل الميت ....... قال ابن المنذر في الإشراف رحمه القال ابن عمسر وابين عباس والمحسن البصري والنخعي والشاقعي وأحمد وإصحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لاغسل عليه. ١٠ موع شرح المهذب ج: ٥ ص: ١٨٥ ، ١٨٦ ، باب غسل الميت، طبع دارالفكر بيروت.

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا فليتغسل. وواه ابن ماحة وزاد أحمد والترمذي وأبو داؤد: وممن حمله فليتوحاً. (مشكَّوة ج. ١ ص:٥٥، باب الفسل المستون، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) حديث أسى هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبوداؤد وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال السحيح أنه موقوف على أبي هويرة قال: وقال التومذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالًا لَا يصح في الساب شيء، وكذا قال محمد بن يحيي الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. وشرح المهذب ج: ٥ ص: ٨٥٠ ، باب مسل الميت، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) قلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر إلى ذلك على الإستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: أن غاسل الميت لا يكاد يامن أن يصيبه نضح من وشاش الفسول، وربسما كان عللي بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكاته كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ... إلخ. (مختصر سنن أبي داؤد للمتلوى مع معالم السنن ج:٣٠ ص:٣٠٥، باب في الغسل من غسل الميت، طبع المكتبة الألوية، پاكستان). وفي الموقاة المقاتيح: (فليفتسل) لإزالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للاستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماجة) قال أبو داؤد وهذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت قال يجزئه الوضوء كذا في التصحيح وعلى كل فالأمر هنا للندب إتفاقًا. (مرقاة المقاتيح ج: ١ ص: ٣٤١، طبع أصح المطابع بمبتى).

مردے کو ہاتھ لگانے سے خسل داجب نہیں ہوتا

سوال: .. عرض یہ ہے کہ میں ایک آمجھن در وی ہے، دہ یہ کدم دہ اجسام کو ہاتھ لگانے سے قسل واجب ہوتا ہے یا نیں؟ میں یہ جان کر کی اطمینان میسر ہوگا کدر گرفتہ نے اس مسئلے سے سلیلے میں کیا اکتصا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فترخی منتل مثانی اور ما انکی ہے کی حارے اس مسئل کا مل تنا نمیں گے۔

جواب:... جہاں تک مجھ مطوم ہے میت کو ہاتھ لگانے ہے کی کے زو کے طسل واجب ٹیس ہوتا ایک مدیث ش ب کر: ''جس نے میت کوشل ویا وہ شل کرے، اور جومیت کو آخاہ ہے وہ وضوکر ہے '' اس کی سند میں حد شن و کوام ہے۔'' اُست نے اس تھم کو احتجاب پر محمول کیا ہے، اہام ایوسلمیان خطائی'' مطافح اسٹن ''ٹی لکھتے ہیں:'' بھے کوئی ایسا فتیر سطوم ٹیس جومیت کو خسل ویجے پر شل واجب ہوئے کا ماور میت کو اٹھ نے پروضو واجب ہوئے کا تھم دیا ہو۔'' مجرحال مروہ سے تھم کو ہاتھ لگانے کے بعد خسل یاد ضوراجب ٹیس معرف ہاتھ وجو لینا کانی ہے۔''

اگردوران سفرعورت انتقال كرجائة واس كوكون مسل دي؟

سوال: ... بم تین افراد بم سزیتے، اور ہمارا سفرد گیستان کا تھا، میرے ساتھ میرا ایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انتقال ہوگیا، اب آپ بیتا کیں کداس کوکون شسل دے؟

جواب: ... بورت کومرد، اورمردن کومرتی شمل نیمی و یستین ( ) خداخواسته ایک صورت بیش آ جائید که کومت کوشل دینه دالی کومی مورت شده و یا مردکوشس دینه دالا کونی مرد شده و تیم کر او یا جائی ، اگر مورت کا کونی مخرنم مرد یا مردکی کونی محرام مورت به دو ده تیم کرائی ، اورا گرمخرم نده بود این این با تیمی کریش الیدت کرتیم کرائے۔ صورت مسئول شرح شو برکیز ایا تھ پر لیدن کرتیم کرا دے ۔ اس اس مسئیلی یوری تعمیل کی عالم سے بچھ لی جائے ۔

<sup>(</sup>١) كرشدمغے كمائي نمبرا ٢ م الدفراكي -

 <sup>(</sup>۲) قلت لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل العيت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذرى مع معالم السنن ج: ٣ ص ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) . وأما الفاسل فمن شرطه أن يحل له التظر إلى المفسول فلا يفسل الرجل الموأة ولا الموأة الرجل ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٨٨، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:١٩٨، طبع سعيد).

### مرداورعورت کے لئے مسنون کفن

سوال: ...کفن وُن کے لئے جیسا کہ آج کل عام دواج ہے ۲۳ گز ٹھے کا استعال ہوتا ہے، کیا شرق طور پر یہ پابندی ضروری ہے؟ اگرفیش تو مجھ طریقہ کیا ہے؟ سروری ہے؟ اگرفیش تو مجھ طریقہ کیا ہے؟

جواب: .. مرد کے لئے مسنون کفن بیے:

ان بردى چادر، بونے تين گزلمي سواگزے دير ھ كرتك چورى ـ

٢: .. جيموني جاور، اڙهائي گزلمي ۽ سواگز هيڙيڙه ڪڙيک چوڙي۔

٣:... تفنى ياكرتا، الرهائي كزلمبا، ايك كزچور الـ (١)

عورت کے گفن میں دو کیڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سيندېند، دوگز لمبا،سواگز چوژا۔ <sup>(۲)</sup>

٢:...اور من ڈیز ھ گزلمی بقریا ایک کرچوڑی بنہلانے کے لئے تہیں اور دستانے اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔

کفن کے لئے نیا کیڑاخریدناضروری ہیں

سوال:...اگرگونی کفن کے لئے کپڑ افر یہ کرر کھو کیا ہے ہرسال کفن کے لئے نیا کپڑ اود بارہ فریدنا ہوگا؟ اکٹر لوگ یی کہتے ہیں کہ کئی کپڑ امر ف ایک سال کے لئے کا ما تدہونا ہے، اس کی شرقی حثیث کیا ہے؟

جواب:...اس کی کوئی شرق حیثیت نہیں ، گفن کے لئے نیا کپڑا اخریدنا محی ضروری نہیں ، ڈھلی ہوئی چا دروں میں محی گفن دینا صح ہے۔ (۲)

(1) عن ابن عباس وضي الله عنه قال: كفن وسول الله صلى الله عليه وصلم في الاحدة أتواب نجر البد: الحلة ثوبان: وقعيصه الملكة وبان: وقعيصه سنة إذا را الملكة الله والأود كتاب الباعثاري، فإن المستقد إذا را المستقد الملكة المستقد المست

(٣) وفي انجتبى: والجديد والخلق فيسه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث .. إلق. (البحر الرائق ج: ٢ من ١٨٥) كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، وأيضًا في الهندية ج: 1 من ١٢١ أ، فصل في التكفين، طبع رشيديه).

# کفن میں سلے ہوئے کیڑے استعال کرنا خلاف سنت ہے

سوال: ...جب کوئی عورت یا مردوقات پاجاتے ہیں، ان کے لئے سلمسانے کپڑے جودوزندگی میں پہنچ تھے، گھر میں موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود مزید آم ترج کر کے گفن فریدالور طوبا جاتا ہے، کیا یا جارتیس یا طوار تیس میں و ڈن کیا جاسکتا ہے؟ جواب: ...کف میں سلے ہوئے کپڑے استعالیٰ نہیں ہوتے، سلے ہوئے کپڑے گفن میں استعال کرنا خلاف سنت ہے ('

عام لفح كاكفن تيارر كه يحت بيلكن الريرة يات يامقدس نام ندكهيس

سوال: برکیاسلمان زنده ہوتے ہوئے اپنے اُکے مَن فرید کر دکھ سکتا ہے؟ اوراس پرقر آئی آئیسی یا گھرمقدس نام وغیر وککھ سکتا ہے؟ اور کفن اجھے ہے انچالوں یاصرف لیے کا؟ کفن اپنے لئے مال باپ ، مجن بھائی کے لئے بھی لے سکتا ہوں یا کرنیس؟ چواب:...! کفن تاریکھنا ڈرسے ہے۔ (۲)

۲: کین پرآئیس مقدس نام کلسانتی نیمین اس سے آیات مقدسے کا دریاک ناموں کی بے وحری ہوگی۔ <sup>(۳)</sup> ۳: مدان پر آئیس کے مسابق کا میں اس کا میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں کا ماتی الدور کا ساتھ الدور سے اس ماتی ک

۳:...مرنے دالا جس تم کے کمڑے نے گئی میں جھادوعید بن کے لئے بہنا کرنا تھااور فورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کمڑے بہنا کرتی تھی ، اس معار کے کمڑے کئی میں استعال کرنے چاہیں (\*) محرکھم ہے ہے کہ میٹ کوسٹید رنگ کے کمڑے مس کف

(1) (وكفنه سنة إزار وقميص ولفافاغ لحديث البخارى ........ وألإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشخم والقرن هنا بمعنى الشخم والقرن هنا بمعنى الشخم والقرن هنا بمعنى الشخم والنفافة هي الرداء طولًا ..... والقميص من الممكني إلى القدم بلا دحاريم لأنها تفعل في قميص الحي ليسمع أسفاسه للمخالف المرافق ... إلخ. والبحر الوائق ح: ٢ ص: ١٨٩ م كتاب المجالز، طبع دار المعرفة، بيروت، رداختار، كتاب المجالز، طبع دار

(٢) عن سهل أن امرأة جانت السي صلى الله عليه وسلم بيردة منسوجة ليها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدى فجنت لأكسو كها فأحذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها فعز ج إلينا وانها إزارة فحسيتها فلان فقال : إلى والله ما مائه بألب القوم ما أحسنت ليسها التي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ثم سائله وعلمت أنه لا يروة قال : إلى والله ما سأله بألبسه إنها سأله لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه رصحح البخرةون، كتاب البحائز، باب من استعدا الكفن في زمن النبي صلى ألله عليه وسلم قلم ينكر عليه، ج إ 1 صن - 12 عليه قلبيمي، ابن ماجة صن - 201 طبح المناجة إليه متحققة قائل. وترمكتار عرد والمتاز ج: ٢ من - 12 باب الجعائز، كتاب المعائم.

(٣) وقد أفسى ابن المصلاح باند لا يجوز أن يكتب على الكفن يتس والكهف ونحوهما خوفا من صديد العيت ......... وقدمت قبيل باب المهاء عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأصعاء الله تعلى على الدراهم واغاريب والجداران وما يفرش وماذاك إلا لاحترامه وحشية وطبته ونحوه مما فيه إهانة فالمنح هنا أوثى ما لم بثبت عن الجنهذ أو ينقل فيه حديث ثابت. رشاهي ج: ٢ ص: ٢٣٤ - ١٣٧ ، باب الجنائز).

(٣) - ويسكفن بشكف مثله وهو أن ينظر إلى مثل لمبابه في العباة لغووج العبادين وفي العرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى ذيارة أبويها كلنا في الواحدي. (هندية ح: 1 ص: ١٧ ١- كتاب الصلاة ، في الشامية ح: 7 ص: ٢٠٠١، طبع مسعيد). ون دیا جائے، اس لئے عام طور ہے سفید تشجے کا گفن استعال کیا جاتا ہے۔

کفن کا کپڑاتہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا

سوال:... یہ بات کہاں تک محمح ہے کہ مروے کو جو کفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کو فرید کرتبہ کرایا جائے تو یہ مروے کے لئے

جواب: ... يالكل مهل بات بـ

آبِ زمزم ہے دُھلے ہوئے کیڑے ہے گفن دینا جائز ہے

سوال:...آب زمزم ہے دُ جلے ہوئے کیڑے میں کفن دینا جائز ہے پانہیں؟

جواب:..آب زمزم ہے وُ مطع ہوئے کیڑے جس کفن ویتاجا تزہے،البتہ اس طرح آب زمزم سے کفن وُھونا سلف ہے ٹابت نہیں، عالباحصول برکت کے لئے لوگوں میں اس کارواج ہوا۔

کفن زمزم سے دھوکر رکھنا ، اپن قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:...ا كركم فحف نے عالم خباب ميں اپنے لئے اور ائي بوئ كے لئے كمد منظم سے كفن فريد كراس كآب زمزم سے طنس دے کررکھا، تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اور اگر مرف سے پہلے ہی اپی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپ متعلقین کو بہتا کید کردے کہ وفات کے بعد مجھے اس جگد فن کیاجائے ، تو کیا بیغل بدعت ہے؟

جواب:...دونوں یا تمی جائز ہیں، بدعت نیس بحرد اتن کلیت کی جگہ شیں بنائی جائے ، وقت کی مجد کورو کنا سمجے نیس (۲۰)

مردے کے گفن میں عہدنا مدر کھنا ہے ادبی ہے

سوال:..مردے کے نفن میں عہد نامہ ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں کماس برکت ہے بخش ہوجاتی ہے، کیا پیچے ہے؟ جواب: ... عهد نام قبر میں رکھنا ہے اولی ہے ، نیس رکھنا جائے۔ ورمخار میں ہے کہ: " اگر میت کی پیشانی بریااس کے عمامہ بریاس کے کفن پر''عبدنامہ'' لکھودیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرمادیں ہے۔''لین علامہ شائ نے اس کی پُر زور

 (١) واجب الأكفان التياب البيض هكذا في التهاية. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخارى، باب النياب البيض في الكفن، ج: ١ ص:٢٩١).

 <sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي ينهى أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر. وفي شرحه: لا بأس به، وفي التتار محانية: لا بأس به ويؤجر عليه: هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيتم وغيرهما، قوله والذي ينبغي . . إلخ، كذا قاله في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

مردہ عورت کے یا وَل کومہندی لگا نا جا ترخبیں

سوال: ... ميرى دالده كا انتقال مواتوش ايك مرد عنبلان والى خاتون كو بلاكر لايا، انبول في محص مهندى مثكواكى، والده کونہلانے کے بعدانہوں نے والدہ کے پاؤل یعنی ووقوں میروں کے تھوے میں مہندی لگا دی، ہمارے کھر والوں نے تو بہت منع کیا، لیکن وہ خاتون مسئلے مسائل بتانے لگیں، مختمرا نے کہ میں میدملوم کرنا چاہتا ہوں کو گفن میں لیٹی لاش (عورت) کے کیا مہدی پاؤں من لگانے کا کہیں ذکر آیا ہے یانہیں؟

جواب:...اس نے غلط کیا، مینت کومهندی نہیں لگانی چاہئے تھی۔<sup>(۲)</sup>

کفن پہنانے کے وقت میت کو کا فوراگا نا اور خوشبو کی دُھوٹی دینا چاہئے

سوال:...جییا که آج کل ہم مسلمانوں میں دائج ہے کہ میت کے پاس اگریتی اور لوبان ساگایا جاتا ہے، نیز قبروں پر بھی اگریتی اورموم بتی وغیره لگاتے ہیں ، حالانکد میری معلومات کے مطابق حضور صلی اللہ علیه دملم نے فرمایا ہے کہ آگ ہے مُر دوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اُ حکام ہیں؟ نیز پھرمُر دول کو کس طرح خوشیوش بسایا جائے، ہار پھول ڈال کریا خوشبو کس بھیر کر؟ جواب دانشج دیجئے گا۔ جواب:...مردے کفن بہنانے سے بہلے مفن کولوبان کی دُھونی وینامسنون ہے۔ (<sup>(1)</sup>

٢:.. ميت كمر، داڑهي ادر پورے بدن كونوشيونگا تا اوراعيشا ئے مجدہ ( بيشانی ، ناك، دونو ں ہاتھوں، دونوں محمنوں اور دونوں قدموں) پر کا فوراگا نامستحب ہے۔

<sup>(</sup>١) كتىب عالى جبهـة الـميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار: وفي الشامية: وقد أفتي ابن المصلاح بنانه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأسّ والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ........ وقد قدمنا قبيل باب المميناه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا إلاحترامه و خشيمة وطشه ونحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن المتهدأو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد المتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٦، مطلب في ما يكتب عالى كفن الميت). الإستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون عالى قبر المسلحاء ثوبًا مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه يأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا الثوب إنما يلقي تعظيمًا للميت، ويصير هذا التوب مستعملًا مبتذلًا وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاوي لكهنوي ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز ... الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله وتجمر الأكفان أولًا وترا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت ... الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١، كتاب الصلاة، ياب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قوله وجعل الحنوط على رأمه ولحيته لأن النطيب منة ...... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصبانة للميت عن سوعة الفساد وهي موضع سجوده ...إلخ. والبحر الرائق ج:٢ ص:١٨٧، بـاب البجنانز). وكذا في الفتاوي العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ج: ١ ص: ٢١١).

### میت کے بارے میں عورتوں کی توہم بری

موال: ... یہ کہنا جاتا ہے کدائی کو ہلانا اور او هم آدھ کرنا تھی نہیں، کیونکداس سے مردے کو تحت تغلیف ہوتی ہے، اگر اس کو سانس ہوتو سب کو چیر بھاڑ دے میرے تحریم پرزگ افواہ ہٹا ہوں بھی ایک انقال ہوا ما کیا کہ کا انقال ہوا ، پہانیس طس کے کرآئے تو کفن پہنا نے کے بعد اس اگری کوس کا انقال ہوا محسل وسیح وال نے اس کی تھوں کو کھول کرکا عمل لگایا بھر مرا ایک طس والی ٹیس ، بکد او اسٹ او کی جنٹی المی تاور تعلی جی وہ وہ کہتے ہیں کا جس لگانا آنگی ہے، و بے یہ کہاں تک ڈرست ہے؟

اگر کی کے گھریٹس کوئی پیدیا لڑکا گڑا ہورت مرد بدنگی بڈھا جمر رسیدہ یا کسی کی موت واقع ہوجائے ، او جو تش پر پیز کرتی جیں کہ ہماری پر بین امیس آمو ہے ہے ، المی عورتی موت والے گھریٹر ٹیس جاتمی ، تی کہ ان کی دی یا او سال کی لڑکیوں کے مجی پر بین ہوں گے، اور بیاں تک کہ اس بختی میت والے گھرے آئے ہے می ٹیس گزریں گے، خدا تہ کرسے ان کومیت کی کوئی اور ت چرب جائے گی ، نیر پر بینو چالیس دن یا اس سے مجی زیادہ چالا ہے ، نیہ پر بیز اسپند سکھرشتوں بھی مجیجوں کیا کوئی برا دری وغیرہ عزیر دشتہ دارادر پڑد بیوں تک چالے ہے۔

جواب: ... یدمی او ہم ہرتی ہے کہ ال کو اپنی مکسے اوھراُدھر نہ کیا جائے ، میت کے کا عمل یا سرمدلگا : معنوث ہے۔ ا عورتمی جومیت والے گھرٹیس جا تھی ، ای طرح زمجی والے گھرے پر پیز کرتی ہیں ، بیفاداُد گوں کی پھیلائی ہوئی کمرانی ہے، ووان کو ایسے تعریفہ دینے میں کہ وصاری عمران کے چکرے باہرنے کل سکیں۔

# میّت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم گننے کی رسم

موال:...هارے گا کن میں جب کو کی فت ہوتا ہے تو پہلے تو جانے کی جار پائی جب آغاتے ہیں قو مولوی قدم گنا ہے، ندجانے یہ بات مجھے ہے کا کمیسی؟ کم فرفاز جنازہ رپر کہ کہا ہے وائر وسامولوی حضرات بنا کر بیٹر جاتے ہیں اتو تھ م حیا ہے نام ے کہتے ہیں، خدا فواستا کر کی نے جلید کیا اپنے فوت ہونے والے حضرات کا قومولوی حضرات سب سے پہلے تو تی

<sup>(</sup>١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه يبغى أن يجتنب ما أحدثه يعضهم من أنهم ياتون بماء الورد فيجعلونه على المبت في قبره وان الله على المبت في قبره وان السلف رحمي أهم ينهي أن يجتنب ما أحدثه بعث الحقيق على المبت في معيون كل مبتدعون فيصب وافق سلفنا و الفياء المنافزة الطمطاوى على موافي القبل معلي و وفيها من وجهة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة الله والمنافزة والمنافزة والزيت ولحوها إلى حسيد كتب عائدة. واعلم إن الفرا الذي يقع الأموات من أكثر القوام وما يؤخذ من المواهم والشمع والزيت ولحوها إلى حسيدات والوي الكرافزة عام ياطل وحوام ....... وقد ابتلى الناس بذلك أو سيما في خلاة الأعصاد ولا يستعلى المنافزة المنافزة

لگتے ہیں: اور قی ابغیر حلے کے دُن کیا ہے، اس کی بخش ٹیس ہوگی "کیا پیچلے اسلام ہیں جائز ہے؟ اس طرح قر آن ساتھ لے کر جانا کیا تر آن کی بھی ہے دختی نیس؟

جواب: بیشتر سے بیسے کہ آدی جنازے کی جار پائی کو چائیس تقدم آفیائے، پیلے دائیس کندھے پر آئی جانب کودن قدم آفٹ نے بھر دائیس کندھے پر چکی جانب کودن قدم ، بھر بائیس کندھے گلی جانب کودن قدم ، بھر بائیس کندھے پر پائیس کی جانب کو بعد قدر (<sup>()</sup>کارام سے کہ آفیا نے مادان میشتر کر کے جو میشان اور کالوکس کر قدر گزار استخدار میشتر سے اور میشتر کر کے

در مدر<sup>()</sup> طاهر بحکہ برأضانے والا اپنے قدم منے کا مراوی صاحب کا لوگوں کے قدم گنتا بے مٹی ہے، ہاں اپنے قدم کئے۔ جہاں تک حلے استفاد کا تعلق ہے، جرح شکل میں حیالی تن کی روز کے سے خالص ہوت ہے، ووز ہاہانہ کئی ہوت…!! اور این روز روز کی کے مراویت اور میں قدمی ترسی کی روز کے

اس بدعت کے لئے قرآن کریم کا استعال بلاشہ قرآن کریم کی ہے۔

جنازے کو کندھادینے کامسنون طریقہ

سوال:... جب کی مخص کا جناز داس کر سے اُضایا جاتا ہے و اکثر و مجھنے شمآ تا ہے کہ لوگ جنازے کو کد مداد سے ایس اور بیں، اور پھر پھوشوس لقدم چلنے کے بعد بدل دیتے ہیں، اور کائی ڈور تک یکل جاری رہتا ہے، اس ٹل کو یوگ '' ووقدم'' سمج ہیں، اس کمل (دوقدم) کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ڈراٹھیل سے مجھائے ، کیوکد جس ملاقے کاش رہنے والا ہوں، وہاں پر صد فی معدلوگ ایسا کرتے ہیں۔

جواب:...میت کے جناز کے کو کندھادینامسنون ہے،اور بعض اھادیث میں جنازے کے چاروں طرف کندھادینے کی فضیلت مجی آئی ہے۔

طبرانى كي هم اوسل بم منوضع ف معترست أمس بن ما لك وخي الله عندست دوايت ب كرمول الله ملى الله عليه ملم نفائها إذ "هن حصل جوانب السوير الأوجه كفر الله عنه اربعين كبيرة."

(مجمع الزوائدج:٣ ص:٢٩)

ترجمه:... جس مخض في ميت كے جنازے كے جاروں بايوں كوكندها ديا الله تعالى اساس ك

جالیس بزے گنا ہوں کا کفارہ بناویں گے۔''

إمام سيوليّ نه الجامع الصغير(ج: ٢ من: ١٠) بش بروايت المن عساكرٌ، حضرت واطد رضى الله عند سه يمي مديث نقل ر

کی ہے۔

فتہائ اُمت نے جنازہ کو کندھا دیے کاسٹ طریقہ پیکھا ہے کہ پہلے دی لقم بنک وائمیں جانب کے انتظا پائے کو کندھا دے، پھروں قدم تک ای جانب کے چھلے پائے کو پھروں قدم تک بائیں جانب کے انتظامی پائے کو ، پھروں قدم تک بائیں جانب کے چھلے پائے کو بھی اگر بغیرا پذاوی کے اس طریقے تجم علی ہوسکتاتی بجھرے۔ (0)

# جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟

سوال:...جب ہمارے قریب سے جنازہ کزر رہا ہواور ہم میٹے ہوئے ہوں تو کیا احرّ اما کھڑے ہوجانا چاہیے یا ٹیس؟ کیونکہ بھن افراد کان میں ٹیٹے ہوئے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور بھن نہیں؟

جواب:...اگر جنازے میں شرکت کر نامقعود ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، ورند کھڑانہ ہو۔ (۲)

# ميت كودفنانے كے لئے سوارى ميں لے جانا

سوال:...میت کوفان نے کے لئے سواری میں لے جانا چاہیے یا پیدل؟ جواب:...قبرستان ؤور بوتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مشا نقد نیس (۳)

شوہرا بنی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الجنائز ص: ٣٣١).

سوال: بہجم لوگوں میں بہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انتقال بوجائے قد خاوند نرقو اپنی بیوی کا مشدر کیے سکتا ہے، ند ہی اس کو ہاتھ دکا سکتا ہے، تنح کہ جا رہائی کو کند معالمجی مزدے، اور نماز جانو میس می تحریک میں مناز میں باتا ہے۔ آپ ٹی مطلق فر مائیں کہ بیر ہاتھ کے درست ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کے انتقال کے بعد خاود غیر تحریم میں جا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) محرّشة منح كاماشي نمبرا ملاحظة فرما تين-

<sup>(</sup>٢) و لا يقوم للجنازة إلا أن يعربه أن يشهدهما كلما في الإيصاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في المستازة بالمستازة الله المستازة الفصل الدينة وعليه الجمهور، وما ورد المستازة الفصل الرباط في حمل الحيازة)، ولا يقوم أحمد للجنازة إذا مرت بما أول المستازة عن المستازة عند الذار كان وصول الله صلى الله عليه وصلم أمرانا بالميام في المجازة من المستازة من على وحمل المستازة من المستازة من ١٣٠٥).

(٣) أما إذا كان علم بأن كان الفل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو لم يكن العامل إلا واحد فحمله على ظهره فلا كراهة إذن

جواب: ... بدئ کے انقال کے بعد شوہراں کا صدد کیے سکتا ہے، ہاتھوٹیں لگا سکتا ، جناز وکو کند ھاد دے سکتا ہے، نماز جناز ہ عمل مجی شریک ہوسکتا ہے، مورت کو لحد میں آتا دنے کے لئے اس مے مؤتم رشتہ دار ہونے چاہئیں، اگر وہ نہ ہوں تو ڈومرے لوگ آتا ریں ان عمل شوہر محی شریک ہوسکتا ہے۔ '' میچھ ہے کہ بیوی کے مرتے ہی ڈینوی اُ مکام کے اعتبارے میاں بیوی کا دشتہ خوج ہوجاتا ہے، اور شوہر کی میٹیت ایک فاظ ہے اجنمی کی ہوجاتی ہے۔ ('')

# موت کے بعد بوی کا چر ود کھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا

سوال: .. آپ نے ایک صاحب کے دوال کے جواب میں فرایا ہے: '' شو ہرکو یوی کا پیرو و کھنا ہا تڑ ہے، اس کے بدن کو ہاتھ گانا ہا ترفیمں۔'' آپ سے استدعا ہے کو آو ان پاک سے کوئی حوالہ یاد کمل سرحت فررائم کی سے یونکسرا آم سے خام میں آو میر حقیقت ہے کو حضرت فال نے معزمت فالمس'' کو بعداد انتقال فوڈ سل و یا تھا، اورائی کھر محمد اور کھر صد بین '' کے انتقال پران کا دو برمحر سے ان کو مسلس و یا بیات قو سراد پائیڈ ہو اور کھر کرد کھنا، چونا ان کو مسلس و یک موائز ہے، بلکہ طسل و بیا انتقال ہو ہو کہ کہ بھر کا اورافضال افعال اورافال انجام و بینے ہے، مارے عامد السلسین میں جو یہ ایمی مشہور دعول ہیں کہ بعداد انتقال کا نام فرے موانا ہے ، اور دیکھرائی ہے و تیمورہ و تیمورہ ہے۔ مسہ با تھی المعاور بنائے کم علی واقعلی ہیں، اگر بھر کا باتھ کی فاعد تھر ہی تو کہا ہے، اور دیکھرائی ہے و تیمورہ

جواب:...یوں کے انتقالے کا ح تم ہوجاتا ہے، بھی دجہ ہے کہ اس کی بھن سے لگاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا یوی کے مرنے کے بعدا سے اِتھ لگا اور شسل دینا جائز میس ، اور شوہر کے مرنے کے لگا ح کے آثار مدت تک باتی رہے ہیں، اس لئے یوی کا شوہر کے مرنے کے بعداس کو باتھ لگا اور شسل دینا تک ہے۔ بھی حضرت ایوبکر رمنی اللہ عددکان کی زود پھڑ سر کے شسل دینے ہوتے

 <sup>(</sup>١) ويمتع زوجها من غسلها وصعها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص: ٩٨ ١، طبع إيج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وذَّمَّ الرحم اغره أولى يادَّحَال ألمرأة من غيرهم وكفا قو الرحم غير اغره أولى من الأجيبي. (هندية ج: ١ ص: ١٦٦)
 كتاب الصلاة ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ، القصل السادم).

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث ألا بفسلها الزوج الآن هناك انتهى ملك الدكاح لاندام اغل فصار الزوج أجنبًا ...إلث. (المبدأات العمالع ج: 1 ص ٢٠٠٦، طمع اليج إليم صعيدي، وأما بيان الكلام فيمن يفسل. (وأيضًا رد اغتار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص ١٩٨، مطع إلج إيم سعيدي.

<sup>(</sup>٣) . ولندا ما روى عن ابن عباس رضى الله عن أن رمول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تعوت بين رجال لفال بيشم بالصعبه ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون ولأن الشكاح لزتفع بعوتها فلا يعفى حل المس والنظر كعدا لو طلقها قبل الدعول ودلالة الوصف انها صارت محرمة على النابيد والحرمة على النابيد تنافى الشكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يعزوج بأعنها وأربع سواها وإذا زال الشكاح صارت أجبية فيطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوج لأن هناك ملك الشكاح فاتم ... إلى: (البدائع الصنائع، الصل وما بيان الكلام فيس يقسل ج: 1 ص: ٢٠٥٣.

کونی ( فکال نمین "البت هنرت طابطا دافقه کل ا فکال ہے، یکن اقل تو اس سلیلے میں تمین دوائیں مردی ہیں ، ایک یہ کد هنرت طابط اللہ میں اللہ می

میاں بیوی میں ہے کوئی مرجائے توالیک دُوسرے کا چیرہ دیکھ سکتے ہیں

سوال:... بکولوگوں سے سنا ہے کہ میاں ہیوی میں ہے کو کی ایک سرجائے تو شوہرا پی سری ہو کی ہیوی کا مند جیس دکھیسکا، اور ای طرح ہیوی اپنے مرے شوہر کا مندئیس دکھیسکتی ، اور اگر ہیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پی مری ہو کی، ہیوی کو آخری و بدار کے طور پر دکھیے لیٹے ہیں قواملام میں میس کم محاص کا منام ہوگا؟

<sup>(</sup>١) أما المعراة فنغسل زوجها ......... رووى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه أوضى إلى آمرأته أسعاء بنت عميس أن تفصله بعد وقالك ....... وإن اباحة الفسل مستاذة بالفكاح فيقى ما بقى النكاح ، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت القطاع العدة بمخلاف ما إذ مالت الموأة حيث لا يعسلها الورج لأن هناك البعدي ملك النكاح لابعدم إلى فصار الورج أجديناً قلا يعل له غسلها. ( حالم المتناتم، فصل واما بيان الكلام فيدن يفسل ج: ١ ص٣٠٠، على ابع ابم معيد، وأبضاً في البحرج: ٢ ص١٨٥، كتاب الصلاة، بال البحائة حقع دار المعرفة، بيروت.

<sup>(&</sup>quot;") عن أم سلّمية قالت: أشكك فاطمة شكواها الذي ليعت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يرمًا كامثل ما وأيهها، وخرج على لمعض حاجعه، فقالت: يا أمّدا المكبي لي غساً وفاقت كاحسن ما وأيها للقسل، قم قالت: يا أمّدا اطعلي فيابي الجدد، فأعطيها، فليستها، ثم فالت: يا أمّدا فلمي لي فراضي وصط البيت، فقعلت واصطبحت، فاستقلت القياد وجعلت بلما تحت خدها ثم فالت يا أمّدا إنه مقوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقيضت مكانها. للتهار، واعلم أن الحديث ذكره ابن المجوزي في الموضوعات ......... هذا مما لا يسب إلى علي وفاطعة بل ينز هور عن مثل طفاً. (نصب الرابة لأحاديث التهادية، كتاب الصلاحة، باب الجنائق ج: ٣٥ من ١٠٥٠، فقع مؤسسة الويان المكتبة الملكية،

جواب:..دونوں ایک ڈومرے کا مندو کھ مکتے ہیں۔ یوبی اپنے مرحام شوہر کو ہاتھ کی لگاسکتی ہے، گرشوہر مرحد یوبی کا باتھ نیس لگاسکا۔ ()

ميّت کوگھر ميں کتنی دير تک رکھ سکتے ہيں؟

سوال :...جب موت داقع بوجائے تو میت کو گھر بلی تقی دینک رکھ سکتے ہیں؟ جواب :... دفات کے بعد جہاں تک مکن موجلداً وجلہ جہنے رکھنی اور قد فین ہونی چاہئے۔ (')

لوگوں کے اِنظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر پچھاؤگوں کے اِنظار کے لئے میت دکھ دی جائے تو کیسا ہے؟

جواب:...دُور کے دشتہ داروں کے اِنظار پرمیت کوئی گئے تھے کہ کوچیوڑ نامہت کہ کیات ہے۔ (۳)

ناپاکآ دمی کا جنازے کو کندھادینا

سوال: ...جناز کے جب کندها دیاجاتا ہے قد بہت ہے لوگ جناز کے کوکندها دیے ہیں، اگر کو کی مخت ما پاکی کی صالت شمی جناز کے کوکندها دی تو کیا ہوگا؟ اگر اس تختی کا دل پاک ہواور کپڑے تا پاک ہوں تو کیا دواس صالت بھی جناز کے کندها د سکتا ہے آئیںں؟

جواب:.... باک آد کی کا جنازے کو کند حادینا محروہ ہے، ول کے ساتھ جم اور کپڑوں کو بھی پاک کر تا جاہیے ، جم شخص کو اپنے بدن اور کپڑوں کے پاک رکھنے کا اجتماع ہذہ ووول کو پاک رکھنے کا کیا خاک اجتماع کرے گا؟

عورت کی میت کو ہر مخص کندھا دے سکتا ہے

سوال: .. کیا مورت کی میت کو برخنی کندهاد ہے مکتا ہے؟ یا کہ مرف محرَم ردی ال کوکندهاد سے تلتے ہیں؟ جواب:.. تیر عمی تو مرف محرَم مردوں کو بی انامرانا چاہئے (اگر تحریخ میں یا کانی نہ بول تو ٹیر محرم مکی شامل ہوسکتے ہیں )،

 <sup>(1)</sup> ويمنع زوجها من غسلها ومسهه لأ من التظر إليها على الأصع .......... وهي لا تمنع من ذلك ... زالخ. وفي الشرح:
 ولعل وجهه أن التظر أخف من المس فجاز لشبهة الإختلاف. (شامى ج: ٢ ص: ٩٩ / ، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه ابراته منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر . (عالمگيري ج: ١ ص:١٥٧).

<sup>(</sup>٣) وكره تأخير صلاته ودفه ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة إلا إذا حيف فوتها بسبب دفته. (الدر المختار مع الردج: ٢ من: ٣٢٢). والأفضل أن يعجل يتجهيزه كله من حين يموت ............ ولى الفنية ولو جهز المبت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفه ليصلى عليه الجمع العظيم .. إلخ. والبحر الرائق ج: ٢ من: ١٩ ١ ، باب الجنائن.

<sup>(</sup>٣) - وذو الرحم اغيرم أولى بإدخال العراة من غيرهم كفا في الجوهرة النيرة وكفا قو الرحم غير اغيرم أولى من الأجنبى فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كفا في البحر الوائق. (هنفية ج: ١ ص: ٢٦١ ، كتاب الصلاة).

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف اوب ہے سوال: ..قرسان من جناز \_ كوزين يرد كفيت يملية دميون كالمينه ماكياب؟ جواب:...ادب کے خلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا جاہتے۔<sup>(۲)</sup>

میت کودفناتے وقت کی رُسومات

سوال :... جب قبر میں مردہ کو اُتارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پر گلاب کا عرق اور دُوسری خوشبو کیں چیز کتے ہیں، مردہ پر''عہد نامہ'' وغیرہ رکھتے ہیں،گھرہ میت کو لے جاتے دقت مردہ کے لئے توشد( با قاعدہ کھانا وغیرہ ) لے جاتے ہیں،اورقبر پر چول اور خوشواستعال کرتے ہیں، کیاان چیز ول سے مروہ کو کی فاکدہ ہوتا ہے؟ شرقی میٹیت سے بیان کریں۔ جواب: ... پیتم امریکس غلایی، ان کی کوئی شرقی سندنیں۔

قبرمیں رُوئی فوم وغیرہ بچھانا دُرست نہیں سوال:.. كيا قبريش كو كي چيز بچيا نامشلاً زُو كي ، فوم، وغيره مبا رُنــيـ؟

جواب: ...قبر مِن کوئی بھی چیز بچھانا دُرست نہیں۔ <sup>(م)</sup>

قبرمين قرآن بإكلمه ركهنا حائزنهين

#### سوال:...کیامیت کےساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجیدکا کوئی حصہ یا کوئی دُعا یا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن،

 (١) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ...إلخـ (هندية ج: ١ ص: ١٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز)، وأيضًا يكره الناس ان يمنعو احمل جنازة المرأة لزوجها .. الخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٣٢٥).

 (٢) وإنسما يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢)، وأيضًا ويكره لمتبعى المجمنازة أن يقعد واقبل وضع المجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميث وليس من التعظيم الجلومي قبل الوضع. (البدائع الصنائع، قصل والكلام في حمله على الجنازة ج: ١ ص: ١٠ ٣١).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه ...... وقد التي ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينسّ والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ....... تكوه كتابة القرآن ....... ونحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما ليم يثبت عن الجنهد أو يدقيل فيه حديث ثابت فتأمل. (ود المتاو مع الدو المختار، مطلب فيما يكتب على الكفن ج: ٢ ص:٢٣٧)، وذكر ابن المحاج في المدخل أنه ينهي ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على المهت في قبره وان ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن مصعون لاً مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص:٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه). وكذَّلك ما يفعله أكثر التاس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول و نحوهما على القبور ليس بشيء (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج:٣ ص:١٢، طبع منيرية).

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو مخدة أو حصير أو نحو ذلك اه ... الخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣).

عديث ، فقة خفى اورسلف صالحين ك تعالى كى روثى ش تفييلا وضاحت فرما كي ، مهرياني ، وكل ـ

جواب: ...قبرش مردے کرماتھ قرآن مجیدیا آس کا مجھ مصدفی کرنانا جائزے، کیزنگ مردہ قبرش میول بہت جاتا ہے، قرآن مجیدا کی جگر دکھنا ہے او ہے ، بہتی تھم دیگر مقدی گلمات کا ہے ، ملف معالمین کے یہال آس کا تعالیٰ میں تھا۔ (1)

ميت كاصرف منة قبله رُخ كردينا كافي نبين

سوال: ... به ار سالیک مزیر کی والد و کا انتقال بوگیا مروسکا چیونا بیشا المی حدیث به ، وه قبر ستان گیا اور قبر کے اندراز کر ماں کو روٹ کے بل لاکر چیشکی طرف پقر رکھا آیا متر فین کے بعد بات فکل قو لڑک نے بتا یا کہ ضدا میر می سفوت کرے ، اس سے قبل شمل نے اپنے مرحوم بعائی کو چیت الایا تھا اور مند قبلی کم رف کیا گیا تھا، میکن اس بارچ طریقہ اتعیاد کیا ہے۔ واضح موکد بیتر تمام لوگ المی سفت والجماعت بیرن میں کرتم سب سے دولاکا کم کئے لگا میس بھادی بھا صدت میں ایسانی بتایا کمیا تھا۔ مولانا! آپ بتا کمیں کیا مروسے کو روٹ سے کئی لانا جائز تھا ؟ ( منہ قبلی کم فرف تھا) اور اب اگرافا کیا چاہا تھا کی بدو بارد کیا کیا جائے؟

جواب:...بینت کوتبر میں تلبذ نے لٹا تا جا ہے ، چے النا کر صرف منہ تبلہ کی طرف کر دینا کافی نہیں ، بید سند مرف الل عدیث کا نہیں ، فقہ نفی انکی بیکن سند ہے ، لیکن مینت کے چھچے پھر رکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا مبارا دے دیا جائے تا کہ مینت کا زُنْ تبلی کم طرف دوجائے ۔ ( )

مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردول كو دِكھا نا جا ئرنبيں

سوال:... یہ بات کہاں تک سیج ہے کہ مری ہوئی مورت کا مشاگر اس کے گھر والے کی غیر مرد کو دکھا دیں قواس کا گناہ بھی مری ہوئی مورت کو لے گا؟

جواب: ...غیرمردول کومروه تورت کامند دکھانا جائز نیش (" اور گناه مند دکھانے والوں کو ہوگا ، اور مرده تورت بھی اس پراپی زندگی ش را منی تھی تو وہ بھی گنا ہگا دہوگی ، ورند نیس " تحووتوں کو دمیت کروین چاہیے کہ ان سے مرنے کے بعد نامحرص کو ان کا مندند کھا جائے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) حوالد ك التي و يمحة كرشته صفح كا حاشية تمبر ٣-

<sup>(</sup>٢) - قوله ووجه إلى القبلة بذَّلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمين .. إلغ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٠٥٨ كتاب الجنائز)، وأيضًا ويوضع في القبر على جنيه الأيمن مستقبل القبلة .. إلغ. (هندية ج: ١ ص:٢١٦).

<sup>(</sup>٣) - وقد رويت انها (أى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسليم افتسلت لما حضوها الموت وتكفنت وأمرت عليًا أن لا يكشفها إذا توفيت ... إلخ. راسد الغاية في معرفة الصحابة وقع: 21 /2، مساقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) أو التحاصل أن الميت إذا كنان له تسبب في هذه المعتبية الألفائاب على حقيقته ويعذب يفعل نفسه حيث تسبب في ذلك أذ يقعل غيره ...إلخ. (حاشية الطحطاوي على المواقي، باب أحكام الجنائز، ص: ٢٠٩١، طبع مير محمد).

۵) ایناً حاشی نبر۳۔

#### قبركے اندرمیت كامنه دِ كھانا اچھانہیں

سوال:..آن کل اکثرید کیف بنی آیا ہے کہ جب بیت آوٹر میں دکھ دیاجاتا ہے تو پھر قبر کے اعرابک آدی جا کرمیت کے چبرے سے کفن ہنا دیتا ہے قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کمڑے ہو کرمیت کا آخری دیداد کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چرو ڈھانپ دیاجاتا ہے ، کیا قبر میں آثار دینے کے بعد یا قبر سان میں میت کا چپرولوگوں کو دکھانا جائز ہے؟

جواب:..قبرش رکھ دینے کے بعد کی مذکول کر وکھانا ہم آئین بھٹی اوقات چرے پر برزخ کےآتا رنمایاں ہوجاتے ہیں، اسک صورت مکمی اوکوس کو براے میں بدگائی کا موقع لے گا۔ <sup>(1)</sup>

قبريس ميت كوكس كروّث برلنانا جائي؟

سوال:...هم نے کنین پڑ حاتھ کریت کو جب قبر شمالطا ہا ہے توسیدگی کرؤٹ ہے،اس کی وضاحت بھٹ جا ہوں کریت کوسیر گل طرف کرؤٹ دے کرانا ہا جائے ، ایس ف اس کا چیرہ قبلہ ٹرٹ کردیا جائے اور میت چپ دکھی جائے ،اگرمیت کوسیر گ کرؤٹ کرتا ہے تو وہ خبر کیے سکے گی؟

چواپ:...کوقٹ پرلٹانا چاہیے ، ودامامہادا کر کی طرف وے دیاجائے، چنٹ لٹا کرصرف مذقبلہ کی المرف کرویٹا ظائف منت ہے۔

میّت کولحد میں اُ تار نے کے بعدمٹی ڈالنے کا طریقہ

موال:...منلہ یہ کہ جب میت کوفن کیا جا تا ہو جب مامام طور پر وہ اے کہ میت کولدیش لٹانے اور لد کوؤ حاضے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تام لوگ تمن تمن منحی کم دیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی بحری جاتی ہے، از راو کرم آپ ہمیں منی دینے کی اجمیت کے بارے میں تنا کمیں۔

مبين ما يست و مساولة من المستون من المستون من المستون المستون الم المنظمة المنطقة المنظمة المستون المنطقة الم

<sup>(1)</sup> و وبنبغی لملفاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب الميت ستره أن يستره و آلا يحدث به لأنه غيبة، و كمّا إذا كان عيبًا حادثًا بعد السوت كسواد وجه ونحوه ما لم يكن مشهورًا بيدهة فلا يأس بذكره تحليرًا من بدعتد. (رد اغتار، باب صلاة الجنازة ج:۲ ص:۲۰۲۱ طبع ايج ايم سعيد، حلمي كبير ص: ۵۰، طبع سهيل اكيلُمي.

<sup>(</sup>٢) ويوضع في القبر على جنيه الأيمن مسطيل القبلة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٦ ١) كتاب الصلاة، الباب العادى والمعادى والمعادى (٢) والمعارى (عالم المعادى) والمعادى (عالم المعادى) والمعادى (عالم المعادى) وفي الهندية: ويستحب لمن شهد دان المهت أن يحتو في قبره الاث حيات من الدراب بعدية جميعاً وبكرى من قبل ألميت ويقرل في المعيدة الوطنية معادى من المعادى المعا

### قبربندكرنے كے قريب ہوجائے تو أسے كھولنا

سوال :...ا یک میت نماز جنازه کے بعد وُن کردی جاتی ہے، انجی مرف تنتے رکھ ہی جاتے ہیں اور ٹی ڈا لی جائے والی تھی کدمیت کا کوئی رشته دارجو بعد ش آیا دمرار کرتا ہے جمعے میت کاچیرہ وکھا و، اس کو تنتیخ آ کھا ڈکر چیرہ وکھا دیا جاتا ہے، کیا یہ عمل ذرست ہے؟

جواب: ... تبركو بذكرنے كے بعد كھولناكرا ہے، ضدائخواستركوئی نا كوار صالت و كيسے ميں آئی تو لوگ كاتے بھريں كے۔(''

قبر پراؤان دینابدعت ہے

سوال:...تېرېرمنت کودفا کراڏان دينا جائز ہے يا ناجائز؟ چيکدر فيړ يو چوسوال د جواب ہوتے اين اس ايک سمولوی صاحب نے کہاہے کہ جائز ہے ۔

جواب: ..علاسشای نے بابالا ذان اور کتاب البتائز میں تقل کیا ہے کتی پر پراؤان وینا بدعت ہے۔ (۲)

قبر پرازان کہنا بدعت ہے، اور کچھ در قبر پررُ کناست ہے

سوال:..کیامیت کودفائے کے بعد قمر پراَؤان دینا جائز ہے؟ اور بعداز اَؤان قمر پرزُکنا اور میت کے لئے اِستغفار پڑھنا ہے؟

. جواب:..قبر پراڈ ان کہنا ہوعت ہے سلف صالحین ہے نابت نبیل'' البتہ وُن کے بعد پکھود یر کے لئے قبر پرفھم ہا اورمیت کے لئے ڈوما و استغفار کرنا سنت ہے ہارے ۔

بھی بھی زمین بہت گنا ہگا رم<sup>ر دے</sup> کو قبول نہیں کرتی

موال: ... یہ بات تمام لاء ترک کے گون میں عام ہوگی ہے کہ گیز کالونی کے قبر ستان ش ایک مرور وفن کیا گیا آئیان جب اس کو ڈن کرنے کے بعد مجھوقہ مؤلگ آئے آجاتے قو وہ مرور قبر ہے تکل کر دوبار وزشن پر پڑا ہوتا ، کافی مرتبہ اس کاجہ نے وپڑ حاکم اس کو ڈن کیا گیا جگر جرمز جہولگ جوم سے کو ڈن کر رہے تھے ، ناکام ہو کے آخر خولوی صاحب نے کہا کہ اس کوڑ میں پرای ڈال کرشی ڈال

 <sup>(1)</sup> ولا ينبغي إخواج المهت من القبر بعد ما دلن. (عالمگيرى ج: 1 صن٢٠). تيرُّانشِ شُخَاصائِبُرا فاظهور.
 (7) لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن ولد صرح إبن حجر في فتاريه بأنه بدحة ... إلخ. (فتارئ

 <sup>(7)</sup> لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاريه بأنه بدعة ... إلخ. (فتارئ شاهي، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص: ٣٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ... إلخ. (ج: ١ ص: ٣٨٥، طبع ابيج ابيم سعيد).

<sup>(</sup>٣) حواله مالة

<sup>(</sup>٣) - قوله وجلوس ساعة بعد دفته ... إلخ. لما في سنن أبي داؤد كان النبيء " . الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن المبت وقف على قبره وقال استغفروا الأخيكم واسألو الله له الشبيت قائد الآن يسئل. وهاوى شامي ج: ٢ ص: ٣٣٤).

دى جائے، اوراى بۇل كيا كيا۔ ش آپ سے يہ يو چمنا جائى ہول كمآخراييا كيوں بور باہے؟ كچولوگ كمتے بيس كربہت كنا برگا رتعا

جواب :... مَا لَمُ كَا عَالمَةٍ كَمَا وَسَ مِيتًا مِوْهَ اَتَحَفِّرت عَلَى اللهُ عليه وَلَمْ سَرَدَ اللهَ عليه وَلَمْ سَرَدُواقعات عِيْ آسَا كَها لِيكِ مِرودُونُ مَا رَوْنَ كِما كَما مِكَمِرَ مِينَ الرَوْقَ عَلَى وَيَقَى ... فوذ باللهُ مِن الله سا كه: "زعن او السسة مِينَ زياده كما أبكار الوكن كوقول كرفين مبه مجرا اللهُ تعالى مجرت ولا تا جاسع عِيْن "ان واقعات كي تفسيل ما بنامه: "مينات" بابت رئط الماني والمارون مي كردي كان ہے ...

## ميت كوز مين كھود كردفن كرنا فرض ہے

سوال: ... مارے تط میں ایک صاحب کا اختال مواہ ان کی سیت کو سرائی کے تجربتان میں دفایا گیا ، کیلا ' بہال کہنا تھے نہ ہوگا ، کیونکہ دو قبر زشن کھود کرفیس بنائی گئی تھی ، بلکہ زشن کے آہ پر چارد بواری بنائی گئی تھی ، جس میں ان کی میت رکھ کر آہ پر سینٹ کی سلوں ہے ڈھک کر چاروں طرف آو پر ٹی لیے دی گئی، طاہر ہے جب بارش ہوگی تو میں ہوجائے کی ، اور سات تھر سال کا پچران سلوں کو آس انی ہے جناس انسلن ہے۔ اس طرح کی گئی تھر ہی مجدر تعانیہ والے کو نے عمل جیں، آپ بتا تیس کیا اس طرح میت کو وفایا جاسکتا ہے ایٹس ؟ جنبیر آب انسی ز عمن کھود کر دفائے کو آیا ہے۔

چواب:... علامه شائل حاشید دو خلار شدیکه تین: "اس پراجهائ به کداگریت کو دُنی بر نامکن بولا دُن کرنا فرض به ... جس کا مطلب بیب کداگرزشن پرمیت کودکد که و تیم رکی تنظی بنادی جائے تو کانی نیس او دفرش اوائیس بوگا کنار داهند.....اد من:۲۰۱۳)...(۲)

#### ميت كودّر بايُر دكرنا

سوال: ببایان ش مرد کوؤناف کے بعائے جلا باتا ہے۔ جاپائی سلمانو کوؤن کرنے کے لئے آیک قبرستان کے مصول نہ بہائی سلمانو کوؤن کینے پڑی بہت فطیر رقم کی مصول کے لئے خطیر رقم بھتے پڑی بہت فطیر رقم کی مصودت ہوتی ہے، جو اکم والگ برداشت قبیل کر چاتے ۔ اس ملک ش دفن کرنا قائو فائن ہے، اور چنر میکبول پر جہاں اوجازت ہے، دہائ می کا کشت کے اس محل میں میں میں میں میں مصودت میں قبل میں میں مصودت میں قبل کرنا تا والے مصودت میں قبل میں مصودت میں قبل میں مصودت میں قبل کرنا تا والے مصودت کو اس محل اللہ میں مصودت میں مصودت میں میں مصودت میں ایک مصودت میں میں مصودت میں میں مصودت میں م

<sup>(1)</sup> عن عموان بن حصين وضى الله عنه قال: بعثنا وصول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فعمل وجل من المسلمين عالى رجل من المشتركين فذكو الحديث. وزاد فيه: فيهلته الأرض فاحيو النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لقبل من هو أشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة ألا إلله إلا الله (صنن ابن ماجة، ابواب القنن ص: ٢٨١ تا ٢٨٥ ا.
تشيل كرائز يكيد: ذكائل الدوة للبيهقي، باب ما ظهو على من اوقد عن الإصلام ج: 2 ص: ٢٦١ تا ١٢٨١ ا.

<sup>(</sup>۲) شمروع فيي مسائل المدفن. وهو فرض كفاية إن أمكن إجماعًا ........ ومقاده انه لا يجزى دفته على وجه الأرض بهناء عليه ... إلخ. (وداغتار ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب صلاقا الجنازة).

یت سے دعام جواب :..مسلمان مُر دے کوجانا تا تو تھی ٹیمل ، البتۃ اس کی جھیڑو تھین کے بعد اگر فرن کرنے کی جگہ نہ ہے تو اس کو دَریا پُر د کرنا تھی ہے۔ ()

این زندگی میں قبر بنوا نامباح ہے

پ سوال:... بنگ میں آپ نے تو گاہ یا ہے کرزعرکی میں آول اپنے لئے تم رہا سکتا ہے ، حالا کد "و مسا تعدی نفس بای اوض تسسمسوت" کے خلاف ہے ، اور قرآ دگی اور انعلام و بے بندش کروہ کھنا ہے ، اور تغییر مدارک بی بھی کھی تھرے کر واپ وضاحت شيح بمع حواليه

جواب: ... قادى دارالعلوم ديو بندش توييكها ب: " بمبليت قبراد وكفن تياركرف بن مي محرج وركما وتبيل ب."

(5:0 2,107)

اوركفايت المفتى ش الكعاب: "افي زندكى من قبرتيار كرالينامباح ب-" (アハ:し ペ:で)

علامدشاك نت تا تارهانيك حوالے فقل كيا ب كدائ لئے قبر تيارد كين ملى كئى مضا كقد بيس، اوراس براجر ملے كا، حضرت عمر بن عبدالعزيزُ ورئيَّ بن خيثم "اورو يكر حضرات نے ايسا عي كيا تھا (شامي ن: ٢ من: ٢٣٣ مطبوء معرجديد) - (٢)

فی والی عالمکیری میں بھی تا تار طانیہ ہے بی نقل کیا ہے (ج:۱ ص:۱۲۱)، جہاں تک آیت شریفہ کا تعلق ہے، اس میں قطعی علم کی لفی نیس کی گئے ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں مسیق قطعی علم نیس ہوتا کدان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ اس کے باوجود ظاہر حالات كے مطابق بم الن كامول كوكرتے بين، كي صورت يبال بحى مجمد لني جائے۔

قبر کی ہونی جائے یا کچی؟

سوال:...نوگ قبرین عموانشوق میں سینٹ کی خوبصورت بناتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کی قبرمنع ۔ ہ، آپ ہتا کمیں کہ كيا يكي اورخوبصورت قبربنانا جائز نيس؟

جواب:...حدیث میں کمی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عندے روایت، ہے کہ: رسول الله سلی الله عليه وللم نے قبرول کو پخته کرنے ہے ،ان پر لکھنے ہے اوران کوروند نے ہے منع فر مایا (تر ندی ،مشکاوۃ ص :۸ ۱۲)۔ ("

 (١) مات في سفينة غسل وكفن وصلى عليه وألقى في البحر إن لم يكن قريبًا من البرّ. وفي الشوح: قوله وألقى في البحر، قال في الفتح وعن أحمد ينقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلا شد بَين لوحين ليقذفه المحر فيدفن. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٢٣٥، ياب صلاة الجنائز، دفن الميت).

 (٢) وفي التاتارخانية: لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. (رداغتار على الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء لواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

(٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

 (٣) وعن جابو رضي الله عنه قبال: نهشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن ببني عليه وأن يقعد عليه. (مشكوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه). حضرت کل فرات بین که: آخضرت ملی الله علیه در ملم نے مجھے اس بیم پر بیم یا کہ میں جس مور تی کودیکھوں، اسے تو ژ ڈالوں، اور جس اُد کچی تھے کودیکھوں، اس کو بیموار کر دول (میچے سلم بھٹؤ ہی)۔ (<sup>()</sup>

قائم بن تحد (جوائم المومنين حفرت ما انتظامي ميتي بي ) قربات بيل كذين محضرت ما أشكل خدمت بيل ها خر بودا اور ان سه درخواست كي كه: امال جان ! يحجم انخضرت ملى الله عليه وملم اورآب ملى الله عليه وملم سك دونوں دفيقوں كى ( رضى الله عليه) تجور مبارك كى زيارت كراہے ، انہوں نے ميرى درخواست پر تين تقريق و كھائيں جوافر في ندتى ، ند بالكل زيمن سك برابرتقيس ( كد قبر كا نشان عن مذہوك اوران پر بلخى كامر رئة تكلو يال باخرى تكور الله وادور و محقة عن 11-11

اس مدین سے معلق ہوتا ہے کہ آخضرت ملی انڈ عابہ کی اور حضرت ابوکر ڈوٹر کی آبور ہر نید می روختر اقد س میں پیٹوئیس یہاں یہ کلی یا در کھنا چاہئے کہ فقیہ اسے آئے مت نے بوقت پنروں کے قبر کی با جازت دی ہے'' اور خرورت ہوتا نام کی حق ما کا نے کی مجل اجناز سے بہ جس سے قبر کی نشانی رہے ، حمر قبر ہیں پنڈ بنانے ، ان پر قبر تیسر کرنے اور قبر والی جو کی آیات یا میت کی مدی میں اختار کی کھنے کا جازت نیمیں دوامل قبر ہیں زینت کی چیز ٹیمیں ، بلا جبرت کی چیز ٹیمن کھنے موالد جو بہا ہے ، ایک حمر در میں حافظ میں بولگ میت کی مدی میں کہ کہ کی قبر سان سے گز رجوا تو آئیس کشف ہوا کہ قبر سان والوں کو عذاب ہور ہا ہے ، ایک عرصے کے بعد مجرای قبر سان سے گز رہوا تو معلوم ہوا کہ خذاب بنالو گیا ، اس تی ہے انڈھ تھائی سے ان عذاب بنات کی جو رک ان کا نشان ہوا کہ پہلے ان کی قبر ہی تا ذری تھیں ، اب بزمیر وہو چکل جیں ، اور بھے شرح آئی ہے کہ ش الیے لوگوں کو عذاب ؤوں جن کی قبروں کا نشان

<sup>(</sup>١) عن أبي الهياج الأمسدي قال: قبال لبي على: آلا أبعثك على ما بعنبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تعالاً إلّا طمسته ولّا قبرًا اعشرفًا إلّا سويته. رواه مسلم. (مشكوة ص:١٣٨ ، باب دفن العيت).

<sup>(</sup>٢) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أماه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطنة مطبوحة ببطحاء العرصة الحميراء. رواه أبو داؤد. ومشكوة ص ١٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) وقبال في النسرع: وقد اعتداد أهل مصر وضع الأحجاد حفظًا للقبور عن الانشرائي والنبش ولا بأس به. وفي الدر: ولا يجمع وقبال المرابط المحتار، وفي الوازل لا بأس بعثينه وفي التجبس والمزيد لا بأس بعثينه وفي التجبس والمزيد لا بأس بعثين القبور در اختار ج: ٣ ص: ١٣٣٤، وفي الهيدية: وإذا أخرب القبور فلا بأس بعثينها ... إلى رسنية ج: ا ص: ١٣١١، وليحف في الهيد التعلق المحادى والعشرون، الفصل السادس. وأرب القبور فلا بأس بعثينها ... إلى رسنية ج: ا ص: ١٣١١، كتاب الصلاة الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس. (٣) . قوله لا بأس به الما الكتابة منه على الكتابة عنى لا ينقص الأثر ولا يعتهن فلا بأس به فاما الكتابة بغير علو فلا من يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح ونحو ذلك، حلية ملخطاً ... إلى (فتاوى شاعى ص: ٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حداثت عبدالصعد ان معقل عن وحب بن حبه قال: مو أوجاء النبي صلى الله عليه وصلم يقبور يعذب أحلها للعا أن كان بعد سنة حو بها إذا الغذاب للدسكن عنها قال: قلاص قلوم عون بهذه القبور عام أوّل وأملها يعلبون ومورت في هذه السنة وضعت العذاب عنهاء فؤذا اللذاء من السحاء: يا أوجاءا با أوجاءا تعزقت أكفانهم وتعملت شعودهم ودرست قبورهم للفطرت إليهم فر محمتهم وهكذا أفعل بأهل القود المتواسات والأكفان المتعزقات والشعود المتعملات (ضرح الصدود ص:۱۲ ۳ ۱ ۳ ۱ طبع داد الكتب العلمية بيروت).

# مججى قبركي وضاحت

سوال: ..آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ ہوتی چاہیے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں چاردن طرف ہے کی ابوتی میں، البتداً و پر سطح پر دسلے میں بھی ہوتی ہیں۔ میریان فر مائز '' کی قبر'' کی وضاحت فرمادی جائ اورا عمد وفی میٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ۲: کیا اعد رق بروز میں میٹر فرش اور جہارا طراف کی دیواریں بھی ہوں، بھراؤ پر کی سطح سینٹ کے بلاک ہے بند کر روی جائے اوراؤ پر پکھی ٹی وال دی جائے کی اور طرح؟

جواب:..قبراعراور ہاہرے مکی ہونی چاہیے میصورت کر قبر چارد ل طرف ہے کی کردی جائے اوراُو پر کی سطح میں تھوڑا سانشان کیا چھوڑ دیا جائے میری سے تیس (۱)

ان۔۔قبر کی چھت بھی کچی ہوئی جائے ،لین اگر زیمن زم ہو کہ پینٹ کے بلاک کے بغیر جھت تغمیری ٹیس سکق (جیسا کہ کراچی میں بیمورت مال ہے) تو با مربجور کی بیمورت جائزے۔ (\*)

قبرکی دیوارول کوبه مجبوری پخته کیا جاسکتاہے

سوال:...قبر کااماط یا کرنا کیدا ہے؟ نیز بینا ئی کرتم پرنام کی تھی تکا تکتے ہیں پائیمیں؟ جواب:...اگر قبران کے بغیر نظیرتی موقو و بارد رائ بیٹے کیا جاسکا ہے?' محرقبر کی بناء کرنا ہے۔'' حق کا کا شافت ک

(۱) (قال) ويستم القبر ولا يربع لحديث النحص قال: حدثى من وأى قبر وسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و عمر رسي أله تعالى ويتعال القبر و ما هو أبه بكر و عمر رسي الم تعالى عنهما مستمة عليها قال من مقد يبيش و لان القريم في الأبيدة الإسكام ويتعال القبر و ما هو أبعد من إسكام الأبيتية وعلى في المارة المنتجة وعلى في القبود و المنتجة وعلى في القبود و المنتجة وعلى القبود المنتجة وعلى في المنتجة والمنتجة والمنتجة

(٣) - عن جابر رضي الله عند قال: نهي وسول أله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. (مشكلوة ص ١٣٨) : باب دفن المبت، طع الديمي). لے جائزے ، مرشرط بیہ کدآیات اورد مگر مقدر کا کمات نہ تکھے جائیں ، تاکدان کی بے ترخی نہ ہو۔ ('

#### قبركے چنداً حكام

سوال: ...اسلام ش قبر ک طرح بنائی جاتی ہے، پہنتہ یا محکی؟ قر آن وصدیث کی روشی میں جواب دیں مہریا نی ہوگی۔ جواب: ...اسلام نے قبر کے بارے میں چقعیم دی ہے، اس کا ظامہ رہیے:

ان قبرکشاد وادر گهری کلودی جائے (کم از کم آوی کے بینے تک ہو)۔(۲)

۲: بقرکوندزیاد واونچا کیاجائے منہ بالکل زیمن کے برابررے ، ملکتر بیانیک بالشته زیمن نے اور کی ہوئی چاہئے۔ (۳)

۳۳ ... بقراد پنشند کیا جائے مذال پرکوئی قباتی برکیا جائے ، بلکے قبر یکی ہوئی چاہیے ،خودرو منداقد س کے اعد آخضرے ملی اللہ علیہ ملم اور معزرات شیخین رضی الشائم الی قبور مبارکہ کئی جس ،البتہ بچھر کی سے اپائی کردینا جائز ہے۔ (۲)

۳: ... قبری ندتو این تعلیم کی جائے کہ عبودت کا شہبور مثل : مجدہ کرتا داس کی طرف نماز پڑھیا اس کے گروطواف کرتا داس کی طرف ہاتھ یا بائدھ کر کھڑے ہونا دو غیر دونہ (دنداس کی ہے دعرتی کی جائے، مثل : اس کو دوئدنا ، اس کے ساتھ لیک لگان اس پر پیٹا ہے بائد مدکر نامی پرکندگی میکنا بامی بھوکنا وغیر دا<sup>(۲)</sup>

منهدم قبركي وُرسَتَلَى

#### سوال:...ميرے دالدمحترم كا اثقال اسردمبر ١٩٩٢ م كو بوا تقريباً دوماه بعد ٢٧ رفر درى ١٩٩٣ ميں بارش كى دجه سے ان

(1) وإن احتيج إلى الكتابة حتّى لا يذهب الأثو ولا يعتنين فلا يأس به فاما الكتابة بغير علم فلا اهد حتَّى انه يكوه كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر ...إلخ. (طامع ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة المجازة). (٢) وصفعار عدق القبر قدر نصف فامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهر

ألفضل وإن عسقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهذا أن الأولى نصف القامة والأعلى القامة وما بينهما بينهما ... إلخ. وحلبي كبير ص: 09، فصل في الجنائز، وأيضا في الشامية ج: ٣ ص: ٣٢٣، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر .. إلخ. (حلبي كبير ص: ٥٩٥، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٧).

(٣). قوله ولا يجصمص لحديث جابر نهني رسول الأصلى الأعلى وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يسي عليه ......... وقال في الفتارى الروم اعتاد والسفط ولا ياس بالتطبين ...إلخ. والبحر الراتق ج:٢ ص:٢٠٩، وأيضًا في الشامى ج:٢ ص:٣٣٤، والبدائع الفعنائع ج:١ ص:٣٠٠، فصل وأما سنة الداري.

(۵) تجده کردن بسوئے قیردانیا و دولواف کرد قدر کردن و ڈھاند آن ہا خواش ویڈ ریرائے آن ہا قبول کردن ترام است ، بکید چیز ہااز ان بکلر میں ریف معلم ان سال ملک کی دارد میں میں میں مشرقی میں میں کی انداز کی میں میں دوران کی انداز کی میں میں میں می

بربراة يتغير كل المنطيط كلم برآل بالمنت كانت وازال كل فرمودة كم تتكرفي موايت شكنت (حداقة بله صنه ۱۸۰ و (شاد الطالبين حن ۱۸۰ و وأيضًا لمناوى عالمدنكيوى ج: ۵ حن ۲۵۱، كتاب الكراهية الماب السادس عشو في ذيارة القيون.

(٢) وكره أبو حيفة أن يوطًا على قدر ويجلس عليه أو ينام عليه أقطعى عليه حاجته من بول أو غائط الما روى من النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الجلس على الفور ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: 1 ص:٣٢٥ (فصل) وأما سنة الدفئ، وأيضًا في المنامى ج:٢ ص:٣٣٥ ، باب صلاة الجنازة، وفي المحر الوافق ج:٢ ص:٣٠٩). ك قبروهنس كن، جب بم وبال بنجوته كورك اورايك صاحب في يها كدوالدم حوم كى ميت بالكل اى طرح جيسة جى وفائل كى بو، الياجوناكيا ظامركرتا ب؟ اورة وسرى بات ابقبركاكياكرين؟

جواب:...میت کے بدن کامخوظ رہنا اِن شاہ اللہ انھی علامت ہے، شہیدوں کا بدن تخوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پکر دُومرے بندے کمی ان کے ساتھ کمٹنی میں <sup>(6</sup>منیدم شرو قبر کودو بارہ ورست کردینا چاہئے۔ <sup>(\*)</sup>

قبریرشناخت کے لئے پھرلگانا

سوال: ... بيرب دوست كى دالده كانتقال بوكيا ب، وه كهدم به كقبرك أو يرنام دغيره كعابوا بقر لكاسكتي بي يأنبس؟ جواب:... شاخت کے لئے بھرالگا نا ڈرست ہے بھراس پر آیات وغیرہ نیکھی جائمیں، شاخت کے لئے نام لکھودیا جائے۔

مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیز وں بڑمل کریں؟

سوال:..منت كے ساتھ لوگ غي دينے جاتے ہيں، مگرا كثريت سے لوگ يا كال ميں چپل اور جوتے پہنے ہوئے مني ديتے ہیں، اور فاتح ختم ہوئے بغیر بی ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا بیتر کت ان لوگوں کی جائز ہے؟ اگر نہیں تو پوری تفعیل سے جواب صاور فرما کی کرنٹی وینے جانے والول کو قبر ستان جس کن کن چیز ول پڑھل کر ناچاہئے؟ چواہب:... عالمگیری جس ہے کہ: قبر ستان جس جونے کائن کرچانا جا تڑے، اس جا ہم اوب یہ ہے کہ جونے آثار دے، اور یہ

 (1) وأخرج مالك عن عبدالرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكنان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليغيرا من مكانهما، فوجمدا لم يشفيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطبت يده عن جرحه، ثمم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحدوبين يوم حفو عنهما ست وأربعون سنة. وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه، قانبعث افدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ....... وأخرج الطبراني عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العودن انحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يدوده في قبره ...... وأخرج ابن منده، عن جابر بن عيدالله قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل الشرآن أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض: أي رُبّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جرفه؟ قال ابن منده: و في الباب أبو هريرة، وعبدالة بن مسعود، وأخرج المروزي عن قتادة قال: بلغني أن الأرض لَا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئةً. (شرح الصدور ص: ٢ ٣١٨ تا ٣١٨، باب نتن الميت وبلاء جسده إلَّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت).

(٢) وإذا خربت القبور فلا يأم بتطبينها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوئ. (عالمگيري ج. ١ ص:٢٦١).

 (٣) وإن احديج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عدر فلا اهـ حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨ ، باب صلاة الجنازة).

(٣) والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٤، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لا يتطأ القبور في نعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوي على المراقي، فصل في زيارة القبور ص: ٣٢٠ طبع مير محمد). بھی ککھا ہے کہ میت کے فن ہونے کے بعد واپسی کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو حفزات فن کے وقت موجود ہوں وہ مدفین کے بعد پکھور پر وہاں مفہر کرمیت کے لئے وُعاواستغفار میں مشخول دہیں، اورمیت کے لئے مشکر کیبر کے جواب میں ہابت

قبر پیلطی ہے یاؤں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ایک دفع نظی سے پائل ایک قبر پر پڑ کمیا تھا، تو اس کی طافی کس طرح ممکن ہے؟ سنا ہے اس کی سزا بہت بخت

جواب:...استغفار کرنا چاہئے اور خداے قبیر کرنا چاہئے۔

قبروں کوروندنے کے بجائے وُ ور ہی سے فاتحہ پڑھ دے

جواب:...تبرول کوروند ناجا کرفیس، پس فئ بھا کراس تبرتک جاسکتا ہے تو چلاجائے ،ورینددٔ ورق سے فاتحہ پڑھ لے ،تبرول کوروندنے سے پرمیز کرے۔

# قبرول پر چلناا وران ہے تکبیدلگا نا جا ئز نہیں

سوال:..بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں، اور اس کی وجدے ان کے یاؤل جمعی قبر رہمی پڑ جاتے ہیں اور بھی قبر کا چا بھی نمیں چانا، میں نے لوگوں سے کہا کہ اچھی بات نہیں ہے جوآپ قبروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور قبروں کی بے حرحتی کرتے ہیں ، محران اوگوں برکوئی اوٹیس ہوتا، کیااس طرح قبرستان شن مردیا مورت کا آنا جانا جائز ہے؟ جواب:...حدیث میں قبردل کوروندنے ،ان پر جیٹے اوران سے تکیدگانے کی ممانعت آئی ہے،اس لئے بیامور جائز نبیں۔

 <sup>(</sup>١) وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في انحيط (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٥ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد القراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للمبت كذا في الجوهرة التبرة. (هندية ج: ١ ص:٢٦١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص:٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه منفق عليه (مشكُّوة المصابيح ج: ١ ص:٢٠٣، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الأوَّل).

 <sup>(</sup>٣) ويكره المجلوس على القبر ووطؤة ...... وفي خزانة الفتاوي وعن أبي حنيفة لَا يوطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعد .. الخر (شامي ص:٢٣٥، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٥) وعن جابر رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رحمي الله عنه قال: نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. رواه الترمذي. (مشكّوة المصابيح ج: ١ ص:١٣٨، ١٣٩، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

## قبركوجانورول سے بچانے كے لئے غلاف ج مانا

سوال:..جس کا ایمیٹینٹ ہوا ہے، ہم نے اس کواسیخ آبائ کا ڈن میں دفاویا ہے، مگر وہاں پر جنگل ہونے کے باعث جانور یا کمریاں ہمیٹیس وقیرہ قبر ستان میں تیر پر پیٹھ جاتی ہیں، یاان کے اوپرے گزرنے کی وجہ سے قبر پیٹر ہاتی ہ ہے، ہم چاہج میں کیقر پر چاور(خلاف) کیڑھاوی جس سے قبرک بے قتمی ٹیمی ہوگی، ویسے اس کی عمر ۱۳ سال سے مہیئے ہے، اور بہت کی کیک اورا تھائیے تھا۔

جواب: یقری توشنے کے لئے ہیں،جب آدی ندہ ہاقہ قبرک بکسد ہے گی۔۔؟ قبر پر نفلاف ندچ حایا جائے۔ (۱) میت کو بطور اما مت فون کرنا جا کر نہیں

سوال ند بیری کائی عرصے سے بینواہی تھی کر ایک اہم تو مسئے کے بارے میں آپ نے وجون کروں جینا کہ
آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے تقییم فراسوش کروہ رہبر وراہ نما چ جدری رحت کی سروم بانی تحریک کے باستان جہوں نے ہمیں تشیم
بر ضغر کا اُمول بتا یا اور اسلفت شداد او کو '' پاکستان'' کانام و یا بھورا با نت و بادا فرجے کیمبری کے قیمستان میں ڈن ہیں ہیں۔ اُنہیں
بر ضغر کا اُمول بتا یا دور اسلفت شداد او کو '' پاکستان' کانام و یا بھورا با نت کے سافران میں ڈن ہیں۔ اُنہیں
ہوتھے ہیں۔ سنام کہ رہمال الدین افغانی کو بھی ان کے ہم وطوں نے جالیس برس بعدان کے آبائی وطن میں اُن کیا تھا۔ اب آپ
سے دریاضت بیرکرنا ہے کہ اگر موجود ہو محرمت یا چرچری رحت ملی میور ٹی فرصہ نج چدری صاحب کی میت کو پاکستان لانے کے
انتظامت کرے تو ان کی آخری رسوبات و بین اسلام کے مطابق کی طرح اواکر ٹی بول گی؟ اور مزید ہیکہ میت کشتے فرصے تک بطور
المات ڈن رکی جائی ہے؟

جواب ند بیت کوانات کے طور پر دفن کرنے کے کوئی میں بداور فون کے بعد میت کوفانا ذرمت نیس۔ عالمگیر بیش انھیمین نے لگل کیا ہے کہ:" اگر فلطی ہے میت کا زخ قبلہ ہے دُمری طرف کردیا کیا ہیا اس کو یا کمیں پہلو پر انادیا کیا ہیا اس کا سر پائٹن کی طرف ادر پاؤٹ مرکم کے فی طرف کردیا تو مئی ڈالنے کے بعداس کو دوبارہ کھوانام انزمیش، ادوا کرا بھی تک می ٹیس ڈالئ تی مرف کھ پر ایٹیس لگائی تھیں آؤائٹیس جنا کراس کوسٹ کے مطابق جل او چائے "ان جنا" مین عالم ان

<sup>(</sup>١) لهى الأحكام عن الحجمة: لكره السنور على القدوو. (شامى ج:٢ ص: ٣٢٨، ١٠) باب صلاة الجنائز). ويكره عند الفبر ما لمهمود منها ليس إلا زيارته والدعا عنده قائمًا كما في البحر الرائق. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٦٢). لا لما تجمع من الما المهود والإستواعليها ......... لأن ذلك من باب الربية ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة لكان مكروها (بدائم المستالية العالى) وأما سنة الدفن،

مها المعرود وبعد علمية المهم القبلة أو على شقه الأبسر أو جعل رأسه موضع وجلمه وأهيل علمه التراب لم ينبش واو سوى علمه (٢) و لمو وضع الهمية لغير الغين وورعى السنة كما هي القبيين. (هديمة ج: 1 ص:١٢٥ ، كتاب الصلاة، الهاب الحادى العصرون). و لهي الشناصية: وأمن الغه رأى الهميت) بعد دلته لا مطلقة الله في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دلن ابتها وهي عائبة في غير بلدها فلم تعبر وأوادت نقله على أنه لا يسمها ذكك. (فتاوى شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩).

# ميت كوآبائي جكدلے جانا شرعاً كيسام؟

سوال:..ایک آدئی کراہی یا حیدرآبادی می اعقال کرجاتا ہے، بجائے اس کے کرمیت کوشل و سے کر کئی و جنازہ سے فارخ ہو کر کئی و جنازہ سے فارخ ہو کرمیت کوسل و سے کر کئی اور جنازہ سے فارخ ہو کرمیت کوسل ہو کہ کہ میں اور کا دورواز متر ہے گاری اور اور اس کے کرمیت کوسل ہوں یا نہ ہوں، قرش اُوصار کا کہ اور اور اور اور اور کا کہ کا کا خور محموں کرتے ہیں۔ قرآن وصدے کی روشی میں مضاحت فرائی کیا بیٹر مودی کے کہ بیٹر کا کہ کا خور محموں کرتے ہیں۔ قرآن وصدے کی روشی میں مضاحت فرائی ہے پاکستان کے ذور سے کو جانے موجوم کی وصیت ہو یا شدہ و کراچی کے بیٹر ان کے ذور سے کو بات ہائی کہ کا دور کے لئے آبائی گار وجوم کی خور سے کو بالے موجوم ای جگہ جہاں دیم و میں ہو دیم کیا ہے، وو مرسے سلمانوں کے قررے سلمانوں کے قررے کو خور سے فرمیت کی دور سے کو ایک جبال دیمان کو بال وقان کو کا کہ کی موجوم کے ذور سے کو موجوم کی ذور سے کا کہ موجوم کا کہ موجوم کے ذور سے کو موجوم کے ذور سے خور سے کو موجوم کے ذور سے خور سے کو موجوم کے ذور سے کو موجوم کے ذور سے کو موجوم کے ذور سے خور سے کو موجوم کے ذور سے کو موجوم کے خور سے کو موجوم کے خور سے خور سے خور سے کو موجوم کے خور سے کو موجوم کے خور سے کو موجوم کے خور سے

جواب: ... شرق عم کم کہا ہے کہ جس شہر می کی کا انقال ہوا، اس کو ای شہر کے قبرستان عمد ڈن کیا جائے ، وہاں سے ڈوسری جگہ خل کرنا کرو آخر کی ہے۔ ''جس روان کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ چند وجو سے ناجائزاد روائق زک ہے:

ا دّل:.. بیت کواس کے آبانی کا وی یا شریعی خطل کرنے کو مزودی مجمعاً، کو یا بی طرف سے ٹی شریعت کا کھڑنا ہے۔ دوم:... ایک نام انزیج کے تحرقر فسالین اور ہے مواصلہ اف پر داشتہ کرنا، فعل جزام ہے۔ دوم:... ایک نام نزیج کے تحرقر فسالین اور ہے مواصلہ ان پر داشتہ کرنا، فعل جزام ہے۔

سوم :...اوراس ناجا نزهل کوناک اورعزت کامسکد بناناحرام ورحرام بـ

چہام:...ان شکل میں بعض اوقات کی کی ون لک جاتے ہیں، جس سے لاش کی بے فرتی ہوتی ہے، اور سلمان کی لاش کو اس طرح ذیل وخوار کرنا بھی جرام ہے۔

ان وجوہ کی بناپر میت کونواہ گؤاہ ایک شہرے ڈوسرے شہری منتش سرنے کا روان نہایت غلفا در لاگنی املان ہے۔ قبر کے اُطراف میس گنا ہول کی وجہ سے میت کو ڈومر کی جگہ منتقل کر نا موال:.. جن بقرکے اُطراف میں کنا ہوئے لگ جائے تو مردے کو ڈومر کی چینتقل کر دیاجا تا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب:.. مردے کا ختل کرنا جائز کیس، کنا ہوں کو بیکرنا جائے۔ '')

<sup>(1)</sup> قال في البزازية: نقل العيت من بلد إلى بلد قبل الدفن ألا يكره وبعده يحرم. قال السرخسي: وقبله يكره أيضًا إلا قدر مي أو ميلين. رضامي ج: ١ ص: ٢٥/١/ العصل في البيعيد قوله وألا بأس بنقله قبل دفته، قبل مطلقًا وقبل إلي ما دون مدة السكر، وقدم محمد بقدر ميل أو ميلين. أن مقابر البلد ربعا بلعت خذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد. وهو الخاهر رضامي ج: ٢ ص: ٢٠١٠ باب صلاة المعنزة.

<sup>(</sup>٢ٌ) وَلَا يَسِيَّى إِخْرَاجُ الْمَسِنَّ مَن القَبْرِ بعد ما دَلْقُ وِحالسُّكِيرَىَ جَ: 1 ص:١٤٤ مَ كتاب الصلاة، الباب المحادى والعشرون في المبائل، قال في رد اغتاز : وأما نقله بعد دلمه لملا مطلقاً قال في الفتح والفقت كلمة الشيخ في امر أة دفن إبنها وهي غالبة في غير بلدها فلم تصير وأرادت نقله على أنه لا يسمها ذلك. وشامي ج: ٢ ص : ٣٣، باب صلاً الجبازة).

# میت کودُ وسری جگهنتقل کرنے کے لئے تابوت استعال کرنا

سوال: ... کیا مردے کو دوسری جگد لے جایا جاسکا ہے؟ اگر نے جایا جاسکا ہے قو تاہدے کا ردائ تھیک ہے؟ اور تاہدے کی جسمانیت اور ساخت کسی ہونی چاہے؟ اکثر تاہدت دیکے کر تھے پیشکل چی آتی ہے، جب اس شمر کرا تی کے ہے ہوئے تاہدت دیکتا جوں جس کی اُو ٹھائی مشکل ہے تا ضہ ہونی ہے۔

جواب: ... یبان دوستے الگ الگ بین ایک منظر برد کو دوسری جگد ایس کا اس کا تھم یہ کے انعنی حفرات نے تو اس کو مطلقاً جا تزرکھا ہے ، اور بعن فرماتے بین کہ مسافت منز (۴۸ ممل) ہے کم لے جانا تو تھے ہے، اس سے زائد مسافت پر خمل کر نا کر دوسے (۱)

یہ سنلہ آو دُن کرنے سے پہلے نقل کرنے کا ہے، لیکن ایک جگہ دُن کرنے سے بعد پھر مرد سے وَ در مری جگہ نقل کر نا تفعا جا تزمیں \_ (۱)

ر ہاتا بوت کا سنٹیا۔ آ و روشار دغیر و ش ککھا ہے کہ اگر زشن نرم ہوتو تا بوت شی ڈن کرنا جائز ہے، در نشکر دو ہے۔'' تا بوت ک او نچائی آئی ہوئی جا ہے کہ آدی اس میں بیٹھ سے آئی تل جردوائ ہے کہ میت کو دور دراز مکوں سے لایا جا تا ہے، اور کی گئی دن تک لاش خراب ہوتی ہے، بیر ہم بہت کا وجو ہے تھے ہے۔ ( م)

### فوت شده بچ،شفاعت کا ذریعه

سوال: ... پر اینا تمن او برے اللہ جو براد ہوگیا ، اس دن ہے کر آن تک بھے کی بل سکون ٹیل ہے ، دن رات بچ کی یاد جھے ہے میں رکھتی ہے ، آن تک سکون ٹیل ہے ، تھے یہ بتا کمی کر بیر افز مواد بیٹا اور سے لئے کس آجر دو اب کا ہے؟ بھے میرے محروالے بہلانے کے لئے بہت ی با تمی کرتے ہیں ، کچولاک یہ کتے ہیں کہ یہ بی مال باپ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے ، جبد بیرا خیال ہے کہ مجھن خواہ مرد ہو یا مورت اپنے اپنے اعمال کا جواب وہ بے ، خدا تھائی کی کو کھی اولا دی

الجنازة، دفن الميت، وأيضًا في الهندية ج: 1 ص. 126 مطح وضيفهم. (٣) قوله ولا بأس بانخاذ النابوت ...إلخ، أي يرخص ذلك عند العجاج والاكره .. والخ. (شامي ج: ٢ ص. ١٣٣٠، وأيضًا في الهندية ج: 1 ص. 121 مطح وضيفهم. \*\* معالم أحد حافظ منذ أن المنا الشهراء بشرع على المنافذ المعالم المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ

(٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فعير تقدمونها إليه، وإن تك سوئ ذلك فشر تضعونه عن وقابكم. متلق عليه. ومشكرة المصابيح ج: 1 ص:١٣٣٠، باب المشى بالبجازة والصلاة عليها وأيضا في البدائع ج: 1 ص: ٩٩٠، وأما صلاة الجنازة، طبع سعية.. جدا أن ندد، مجمع منا كمي كر جمع مركب آئ اورش ال كے لئے كياكروں؟ كيا يہ بات سي كم مرحوم بي والدين كے لئے باعث روت بوگا؟

جواب :... الله تعالى آپ او اس بچ كانهم البدل عطافرها كيم \_مسلمان دالدين كامچوڙ بيداگر إنقال كرجائي تو ان كل شفاعت اور پخش كا ذريد بن جا تاب ، بشرطيكر كوئى به مهرى كى يات منت خذاكاك، بكلم مرزشكر سكام لـ - إن شاء الله آپك بچ آپ كے كنه مغرب كا ذريد بين كا۔ ()

### كياميت يردوناأس كے لئے تكليف كاباعث بنآ ہے؟

سوال:.. کباجاتا ہے کرمرنے کے بعد میت کنی مردے پردونا مردے کی آنگیف کا باحث بناہے۔ جھے کو چھا ہے کہ اسکانی سے کہ آنگیف سے مردے کا کیافعلق ہے؟ اور جب زُوح جم سے نگل گئ تو زُوح جید للیف شے کا نام دیاجا تا ہے، اس کورونے کی آنگیف کے اصاس کا اوراک کیکڑ ہوتا ہے؟ جیکر دونا کیکھم کا دون ہے، آئا کیا بیدون از وج محسوس کرلتی ہے؟ یا مجرونے کی آنگیف اس گوشت پست کے بدجان جم پر ہوتی ہے؟ جیکر زُوح دیم کیے صورت مین الازم دیڑوم ہونے تی کی صورت عمل آنگیف محسوس کرتے ایس مذہ سرنے کے بعد جب زُور ترجم ایک وورسے سے جدابوجا تے ہیں؟

جواب:...مرنے کے بعد ذرح اور بدن کا بیشنل قرباتی نئیں، بتاہیکن ایک خاص طرح کاؤومر آنعن دونوں کے ماتھ قائم کردیا جاتا ہے،جس سے مرد کے ویرزخ کے واقعات اور عذاب دوقاب کا اصال ہوتا ہے'' اورای تعلق کا نام'' میزڈی زندگی'' ہے، جوزیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ خلاصہ یہ کہ تبریم میروہ تداجم نئیں، بلکہ ایک خاص نوجیت کی حیات اس وقت محی اس کوحاص ہے، جس کی بنا پر اس کوقاب وغذاب اورلذت والم کا احساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔

ميت كاسوك كتف دن منانا جائج؟

سوال:..میت کے در ٹا وکوسوگ کتنے دِن تک منانا چاہے؟ جواب: ...تمن دن \_ (۳)

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسوة من الأنصار: لا يعوت الاحد لكن الاقة من الدصوب إلا وحملت الجند، فقالت امرأة منهن: أو إثنان يا وسول الله؟ قال: أو إثنان. ومشكوة، باب البكاء على الميت من ١٥٠٠، ومن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رضول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى المسلمة عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى المسلمة عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى المسلمة عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى المسلمة عليه والله عبدى؟ لهو لون: حدث واسمة عبد والمواقع الله عبدى الله عبدى؟ لهو لون: حدث واسمة عبد والمواقع اعلى أن الله تعالى يعلق في المبت نوع حيوة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقدا كبر من ١٢٠٠).

(٣) و لَا بِأَسَّ الْعَلَى الْمَعْمِيَّة أَنْ يَجِلُسُوا فِي البِّتَ أُو فِي مسجد ثلاثة أَيَامِ والناس يأتونهم ويعزونهمِـ (عالمُكُيري ج: ا ص: ١٤ كناب الصلاق الباب الحادي والعشرون في الجنائز، القصل السادس.

# میّت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھانا کھلانے کی رسم

سوال: بیعض اوگ کیتے ہیں کرمیٹ کے کھر والول کوسوگ کرنا جا ہے ، اور کھر میں کھانا نہ پکایا جائے ، اور برادری والول میں کھاناتشیم کیا جائے ، اس کا شرق محم کیا ہے؟

جواب: بینت کی ہوہ کے علاوہ باقی کھر والوں کو تمیں دن تک سوگر نے کی اجازت ہے، اور ہوہ کو عدت ختم ہونے تک سوگ کرتا واجب ہے۔ بینت دائے کھر میں کھنا تا گانے کی ممانت نہیں، کم چونکہ وہ واکٹ کم کی وجب کھانے کا ابتہا مہیں کریں گے، اس کئے ٹیت کے کھر والوں کو آئے، مومزیز دوں یاسمایوں کی طرف سے ودوقت کھانا چیجا سخب ہے۔ اس برادری والوں کو کھانا تقسیم کرنا محمل ریا وضود کی رہم ہے، اور نا جا کڑے۔ (۲)

### متت کے گھر والوں کوایک ون ایک رات کا کھانا دینامتحب ہے

سوال:...جس گھریش میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک و دسرے بھسا پیکانا کھا گیں؟ بید د جب ہے یا سخب ہے؟ جواب :.. میت کے گھر والوں کوایک ون ایک دات کا کھانا دینا سخب ہے۔ (۲)

میت کے گھرچولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال نہ: بیشھیور ہے کہ جس گھریں کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چہاہٹیں جانا چاہئے ، اکثر الیا ہوتا ہے کہ دشتہ دار و میرو ندن دن یا نم و بیش دن تک کھناتا کھر پہنچا دیے ہیں ، اس کے بارے ش آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر اگر کسی صحافی کا واقعدل جائے تھ بہت اچھا ہے۔

جواب: ۔۔ جس گھر بھی میت ہوجائے وہاں چہا جانانے کا کوئی ممانت نیمیں، چیکد میت کے گھر والے صدے کی وجہ سے کھانا پکتا کے اس کے مانا پکتا کی اوران کو کھانا نے کا سے کھانا پکتا کے اس کے کم انا پکتا کی اوران کو کھانا نے کا کوشش کریں۔ اپنے بھاڑا و دحصرت جعفر طیار دمنی اللہ عندی حمال اس کے موقع کی است کے مسلم کا است کا مسلم کے اپنے انوکان کہ سینتم فرمایا

 <sup>(</sup>۱) ولمي رواية زيسب بنت أبي سلّمة رحى الله عنها............. سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعل لا يعل لا يسؤل الله و الله على الله عنها منه الله عنها و الله عنها عنها الله عنها الل

<sup>(</sup>٣). قول و والتخاذ الطعام لهم قال في الفتح: ريستحب لعبوران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم و ليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: (صنعوا لآل جعفر طعاماء قلمد جامعهما باشطلهم ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) - ويكوه النخاذ العنباطة من الطعام من أهل العيت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة ... الخ. (رواغتار على الدر المفتدار ج: ٣ ص: ٣٣٠، مطلب في كواهة العياقة من أهل العيت). (٣) - إيزًا ما شركر ٣.

تها، اور يتم بلورا تتباب ي ب، اگرميت كروا في انها نا يكان كانتظام كرلين توكو كامناؤيس، ندكو كي عاريا عب كيات ب ميت كركاكها نا

سوال: سینت کے گر کھانا اور جولائے سیت کے گھر آئی ان کو کھانا دونوں کو بھارش کرتے ہیں جب کہ بہت سے سحابہ " اورائل اللہ سے منعقول ہے کہ انہوں نے وہیت کی کہ میرے جناز سے بٹی شر کیا۔ لوگوں کو کھانا کھانا ، هنرست ابوذر شنے بکری اور هفر سے عمران بن حصین شنے اونٹ ڈن کر کے کھلانے کی وہیت کی ہوؤا تحضرت ملی الفرعلیہ دسلم ایک مینت کو ڈن کر کے اہل مینت سے گھر کھانے کو صحیح کمرین پڑنکہ الک کی موٹس کے بغیر ذرائج ہوئی تھی اس کے بغیر کھانے واہی آئے۔

جواب: ...بت والول كو كلان كالوتهم به ال من منع في كما جات (") جن جزير منع كما جاتا به وميت كما ايسال الورك كالمنا كالمناك كالمناكم كالكم كالكما كالمناكم كال

ر ) سال المتحلق التعليد والمتحدة وعلى القير يوصى المتاقز يقول: أوسع من قبل وجليه : أوسع من قبل رأسه المصادر بع رأس التعليد هادى أمد التعلق والمتحدة من المتحدد والتعلق التعلق على المتحدد والتعلق التيوف (مشكوة ص ٥٣٣٠، بياب في العميزات، القصل الثالث، طبع فله يعني.

(٥) عاصم بن كليب عن أيه عن رجل من الأنصار قال: خوجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرايت رسول الله صلى الله على جنازة فرايت رسول الله صلى الله على الل

<sup>(1)</sup> قبال في الفتح: ويستحب لجبران أهل العيت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم ولياتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إصنعوا لآل جعفر طعادًا، فقد جامعم ما يشخلهم. التوملي. (وداعتار مع الدر المختار، مطلب في التواب على المصيبة، ص ١٣٣٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الجنازة، قبيل باب الشهيد ج: ٢ ص ١٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن جعفر آثال: لمما جاه نعى جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم. (مشكرة ص: ١٥١، باب البكاء على العبت، الفصل الثاني.

<sup>(</sup>م) عن جريد من عبدالله السجلي قال: كأنزئ الإجتماع الى أهل العيت وصنعة الطعام من الباحث (ابن ماجة عن ١١١٠ مـ مسند أحمد ج: ٣ ص: ٣٠٣). ويكره الماداذ الضيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوى. (جامع الرموز ج: ٣ ص: ٣٣٣). (٣) عن عاصم بين كدليب عن أبيه عن وجل من الأنصار قال: خوجا مع رسول الله صلى الله عليه وصلم في جنازة فرأيت

# الل متت كالكرمين كهانا

سوال:...آپ نے فرمایاہے:" جس چیز ہے منع کیا جاتا ہے دومیت کے ایصال اُو اب کا کھانا کھانا ہے، اور حضرت ابوذرٌ کی دمیت مہمانوں کو کھانے کی تھی اور مہمانوں کو کھانے ہے منع میں کیا جاتا۔"

ان...جب کی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور سے اور قریب سے جنازے بھی شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد ڈن وہ یاوگ اور ان کی مورتمی کھانا کھاتے ہیں، پیکھانا کیاہے؟

جواب:..اس کے جواز میں کیا شبہ ج مرحم ہیہ ہے کہ الل میت اوران کے مہمانوں کوروسر سے لوگ کھانا دیں۔

# ایصال پژاب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

جواب:... اند..ایسال و اب و ای طعام کا ہوگا ہو شتیعین کو کھلا یا جائے ، جو خود کھالیا پر مزیز وا تارب کو کھلا یاس کا ایسال اب نیس - () اب نیس - ()

r:..قربانی معصود "اداف السدم" به جبآپ نے آخضرت ملی الله علیه و کم رف سے قربانی کردی توبشرط

<sup>(1)</sup> وإذا تتصدق بعشرة دراهم أو وهبيا لققرين صح لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراديها وجه الله تعالى ........ لا لغيين لأن الصدقة على الفتى هيذ روداغتار مع الدو المختار ج: ٥ ص: ١٩٤٠، كتاب الهية).

<sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩٨ ، كتاب الأضعية).

تولیت آخضرت ملی الند علیه دسم کوان کا تواب تی کیا گیشت خودکھ الیم یا تخاج را هم تشیم کردیں یا دو کر کے کھا دی۔

7 : ... مشاخ کے یہاں لگر ایسال کو ایس کے لئیس ہوتے کیک وادساور میں تشیم کردیں یا دوساور کن کی میا اور کے جیں اور

10 کو جمرک محمد مشاخ کے یہاں اور حقیدت کی بیاج ہے، اس کے ٹیس کہ یہ کھا باچ بخد کا ایسال او اب کے لئے ہے، اس

12 حبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپنے مشاخ کا نام پڑھنا کی انسون کی کہ نسبت کے لئے ہے کو یا اپنے مشاخ کو کو کا اس ایسال

اور اس جس کر کے کرلیا کیا ہے اور سب ہے اہم تر یک مشاخ کا عمل شریعت کیس کہ اس کی اقتدا والا دی ہو، البتد ال اکا ایسال میں مشاخ کو کو کہ اس ایسال کا میں میں کہ اس کے جاری کی توجہ ہے کہ کہ اس کے مشاخ کو کی توجہ ہے۔

آئمی، اگر ہم کو کی ایک توجہ بیش کر کئے تب بھی ان کے ساتھ میں گوری کے بوت یہ جمیس کہ اس پر دگوں کے چش ظرکو کی توجہ ہے۔

ہوگی، انفرش ان پر معن بھی مذکر ہیں اور ان کے افغال کو شریعت میں گھا کہ کیا تھیں۔

## ضيافت،اليصال ثواب اورمكارم إخلاق كافرق

سوال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایسال اُو اب وَ ای کھانے کا ہوگا جستے تین کو کھایا جائے ، جو خود کھالایا عزیز واقر ہا کو کھایا اس کا ایسال اُو اب ٹیس ۔اس جواب ے مندرجہ ذیل ہوال پیراہوتے ہیں :

ا: ... بقول حضرت تعانوئ البعال أو اب كا مطلب بيد بي كديم في كوئي نيك عُمل بيا ماس يوميس أو اب طاء بهم في ورخواست كي كه إلى الس مُل نيك كول اب كي مهم المين المين من المين من من من من المين المسام المين المين المين المين المين بيد السيم من في إفقيري كوئي تيريس -اب اكراس مديث كي اقتال الموسى المين عزيز واقر بالورة ومرب بزركول كوما المحلال الله المين المين المين كي المركز المين المين كون من كان المين كي المركز المين كي المين كي المركز المين كي المين كي المركز المين كي المركز المين كي المين كون كي كي المين كون المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي المين كي كي المين كي المين كي المين كي المين كي المين كي كي المين كي المين كي كي المين كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي المين كي المين كي المين كي المين كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي المين كي المي كي كي المين كي كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي المين كي كي ا

۲:...جبے مبطر موال میں موش کیا تھا کہ ایسال آو اب کھانے کے علاوہ ترک عواکر سایدوار میں وہ اور دخت گوا کر ، پائی کی کسیکل گوا کریا گئا کہ اسرف تقراء کی کم کسیکل گوا کریا گئا کہ اسرف تقراء مسیکل گوا کریا گئا کہ اس فی تقراء اور ساکن کسی کے جائے گئا کہ اور اس کے کسی کیے تیں ، کو کسیکا کے اور ساکن کسی کیے تیں ، کو کسیکا کی بائی ہے تیں ، موال بھی تیں ، کو کسیکل کے بائی بھی تیں ۔ معرات معدین معاد <sup>8</sup> کے کو یس سے جوانہوں نے اپنی مال کے بائی ہے تیں۔ معرات معدین معاد <sup>8</sup> کے کو یس سے جوانہوں نے اپنی مال کے کے بنوا تھا سے مسلمان استفادہ کرتے تھے۔ کے آب کے لئے بنوایا تھا سے مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

النظم المعالمة المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة بداوروه محل مرود كها كياب الوطات الم كيديمان كافي بحرف الشرق محمولاً برموق بم موجوكام فوق كم موقع ركياجات والمرقى شي موقو كروهب بزرك الا

<sup>(</sup>١) و باكمل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ........ لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة ألإطعام والأكل والإدخار لما روينا ولقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر أى السائل والمعتوض للسؤال فاتقسم عليه اثلاثًا وهذا فى الأضحية الواجبة والسُّنَّة سواء. (البحر الرائق ج: ٨ ص ٣٠٠ عمام الأضحية).

اولیا ہاللہ کے قاب کے لئے جو کھانا کیا ہے، وہاں پیطسٹ ٹیل پائی جاتی ، کیونکسان کی وقات کوعر مسگز رچکا ہوتا ہے، اورووکوئی ٹی کا مد قونوں مدح

مولانا سرفراز خان صفر رصاحب نے'' راہوسٹ '' کماب میں اس سلیے میں جتنے بھی حوالے دیے ہیں، ان سب میں موت سے تین دن کے اقدراندر جو خیافت ہے، وو کر دو بتائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد حثائ کیا والدین کے ایسال او اب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں، ان کاکوئی حالیٰ تیں کے برائ اس تین اشکالات کا تمبر وادر جواب حفاقر ما کیں۔

پواب: ... کمانا کھانا مرکا مرافزاق میں ہے ہے، کھر ٹیک کام فریا وکو کھانا کھانا ہے، 'کا ایسال اُو اب کیا جاتا ہے۔ خود کھائی لین، وادت مندا مباب کو کھا دینا اورنے پر زگوں کے ایسال اُو اب کی کرلین، بیش میں ٹیس آتا ہال الکے صورت اور ہے، اہل ترمین میں شہور ہے کہ کمر مدسی کو کھنی کسی کی دگوے کرتا ہے تو یہ وقوے اللہ تعالٰی کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ افزائر ہیں ''عمر نے اسلام میں اُن جا بیٹ میں میں دگوے کرتا ہے، وہ وگوے رسول اللہ طلبی ماشی کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ دائر ہیں مدینا تحضرت ملی اللہ علیہ وکم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے ہیں تھی ایسال اُو اب کی نے نہیں ہوئی، بلکہ یہ کھانا ہی آتم خضرت ملی اللہ علیہ وکم کے مہمان ہیں۔ کہمان میں کہمان کی مراح کے الایاجاتا ہے۔

#### صدقہ میں صله رحمی ہے

سوال:...آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب قبیں دیاء آپ نے فرمایا:'' فیک کام فرم اوکو کھانا ہے'' ہندے کے خیال ٹیں ہرایک کھانا ٹیک کام ہے،''اطلب شوا اللگغام'' ہی فرم باری تحصیص کہاں ہے؟'' ڈوالٹی السنسا آن علنی تحبّ ڈوی الفُوئی'' می غریب کی تحصیص کہاں ہے؛ فنی فقیر ہررشتہ داراس عمل آتا ہے۔

جواب نہ ہو ہا کہ کھا ناصد قد ہے ۔ ڈوی الغربی کو ریاصلہ جی ہے اور عام ٹوکوں، وادوین وصاور پن کھما تا دینا مکارم اطاق ہے ، ہزرگوں کے ایصائی اُوا ہے کے کھا ناوینا صدقہ ہے، اور ''غسائسی خیسِّیہ'' کی شرط سب پس کھی ظاہر ، ہائیت پزرگوں کی طرف سے کھلا تاضیافت ہے۔

#### كيابيصدقه مين شارنبين موكا؟

سوال: ...اس مرتبہ می آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے صد کا جواب ٹیس دیا ، خالباً ذہن سے نکل کیا ہوگا ، اس کئے وہ سوال دوبارہ نسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فر مایا: خریبوں کو کھلا نا صد قد رشتہ واروں کو کھلا نا صار دی اور عام لوگوں کو کھلا نا

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ... إلخ. (مشكرة ص: ٢٩ ٣/ باب الضيافة الفصل الأزل.

<sup>. (7) &</sup>quot;الحكار منها وأطعموا الظانع والمعتر" (العج: 71)، "ويمطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتبنأ وأسيرًا، إنما نطعكم لمرجه الله لا نريد منكم جواله وآد شكورًا" (الدهر: 2م). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كهذا جاتفا. رواه البيهتمي في شعب الإيمان. رهشكوة ص: 127، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث،

مکارم اطاق ہے ہے۔ بحتر م ابیرمارے کام مدقہ ہی ہے والے بھی آتے ہیں، آنخصرے ملی الشرطیہ وسلم نے فرمایا: رائے سے کاخا ہنانامدقہ ، بیری کے مند شراقعہ و بناصدقہ ، مال باپ کومیت کی نظرے و کیمنامدوقہ ۔ اور صلر جی کے خسن میں بھی آپ مل نے فرمایا: '' صلر تھی کروائے رشند داروں سے امیر دول یا خریب''

تعزیت میت کے گھر جا کر کریں اور فاتحہ ایصال ثواب اپنے گھر پر

موال:...ہمارے کا دیں میں بعض اوک کی سے گھرمیت ہوجانے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی فرنس نے بیس جاتے کر وہاں فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، ہم نے اہام صاحب ہے معلوم کیا تو فرمایا کہ جس گھر میں میت ہوجائے وہاں مرف تین دن افسوس کے لئے جانا چاہیے ، لیکن ہمارے ہاں اکثر پر رابغتہ فاتحہ کی فرض ہے میٹے رہے ہیں، آپ بتانا کمیں کہ یہ بدعت ہے یا کا راواب؟ تاکہ دولوں فریق را دواست پرآ جا کمیں۔

جواب:..توریت سنت ہے،جس کا مطلب ہالی میت آتی دینا فاقد پڑھنے کے لئے میت کے گھر جانے کی مردت نہیں آتو یت کے لئے جانا چاہیے، فاتحہ اور ایسال اُٹراب اپنے کھر پر محک کر سکتے ہیں، چوشش ایک وفد توریت کر لے، اس کا دوبارہ تعریت کے لئے جانا سنت میس، تمن دن تک افسوس کا تھم ہے، ؤود کے لوگ اس کے بعد مجی انتہار افسوس کر سکتے ہیں، فاتحد کی فوش ہے بٹیعنا خلاف سنت ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) سورة الدهر: ٨.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقى منها إلّا كتفها قال يقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكّرة ص ١٩٤، ما باب فضل الصدفة).

<sup>(</sup>٣) - التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الطهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة الاينيغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقفها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى أبه غائبًا للا بأس بها ... إلخ. (هندية ج: 1 ص: ١٤ ٤ م علج رشيديه، وأيضًا في الشاهي ج: ٢ ص: ١٣٥ - ١٣٥ - مطلب في كراهة الصيالةي.

#### و تعزیت کب تک کر سکتے ہیں؟

سوال: .. تغزیت کے لئے لوگ مردے کے گھرجاتے ہیں، تو مذت تغزیت کتی ہے؟

جواب ... بقزيت كاكوني وتت مقررتيس بقويت معقمودالل ميت كفم من شريك بونا اوران كوتسي ويناب \_ (١)

ميت پررشته دار كی طرف سے كفن دالنا

موال: ابعض علاقول میں روائ بر کرمیت ہم ہرایک رشد دارا پنیا بی المرف سے ایک مدر کفن ڈالتے ہیں، یا کفن کے بر لے رقم دیسے ہیں، کیا بہ جائزے؟

جواب :... محض ونیا کی رسم ہے، اور نہایت فنول رسم ہے۔

بيوه كوشيج پرنيادو پيثهأ ڑھانا

سوال:... بادی طرف روان بے کہ جب کی تخش کا انقال ہوجاتا ہے آوائی پود کو اس کے تنطقین نیا دو پیشہ تیے بیں اُڑھاتے ہیں، اس طرح ہیوہ کے پاس سے سفید دو ہے گی گی آ جاتے ہیں، اگر سے سفید دو ہے کے قوش پکورو پیانقد مدر کے لئے دے دیں آوائی بیں پکھرجن آئو نیمین؟ اور پخرشو ہر کے انقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دی وان مناسے ہوئے زیدن کرنا گورے کوشع ہے، اس سے دو ہے اُڑھانے ہیں کیاراز ہوشیدہ ہے؟ اس میں سنکہ ذکروہ کی فضاف ورزی آئونیس ہوئی؟ وضاحت فرمائیس۔

جواب: ... بیره کوتیج شن نیاده پشدارهانی رم جرآب نیکسی ب میدمی نظداد در خلاف شریعت ب - بیره می عدت چار مینیند زس دن ب - اوراس دوران بیره کونیا کیزا پینند کیا مبازت نیس - معلوم نیس کداس رم کے جاری کرنے والوں کا خشا کیا ہوگا؟

<sup>(</sup>٣٠٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه لهو رذ. والصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: 1 ص: ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٣). وعدة المعنوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى: والذين بتوفون مشكم ويدارون أزواجها يتربصن بأتفسيهن أربعة أشهر وعشرًا. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٥ ص: ٣٣٩، كتاب المطاوق، باب العدد والإستبراه). أيضًا: وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر ...النج. وقاضى خان على هامش الهندية ج: 1 ص: ٥٥٠، باب العدة).

 <sup>(</sup>٥) وتجتنب المعتدة كل زينة نحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلى والتطيب ولبس المطيب والمصبوع بالمعصفر والزعفران ...إلخ. رقاضى خان على هامش الهندية ج: 1 ص: ٥٥٣).

ممکن ہے دوسری قوموں سے بدر تم ملمانوں میں ورآئی ہو، یا تقعود بود کی خدمت کرنا ہو، بہر حال بدر تم خلاف شرع ہے، اس کوڑک کردینا چاہئے، بیوہ کی خدمت اورا شک شو کی کے لئے اگر فقر رو ہیے چید دے دیا جائے تواس کا کوئی مضا نقدنیس الیمن رسم اس کو بھی نہیں

بزرگول کوخانقاه یا مدر سے میں فن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگول کوعام طور پر عام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدرہے میں دفن کرنا، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسلاف میں صدی یانصف صدی گزرنے کے بعد ہزرگول کے مقابر شرک و بوعت کے اڈے بن گئے ، کیرا ہے؟

جواب:...اکابردمشائ کو صاحدیاداری کا حاطے میں فن کرنے کوفقہائے کرائ نے مرد ولکھا ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك عاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه أنه لًا يبدفن في مبدفن خاص كما يفعله من يبني المدرسة ونحوها ويبني له بقربها مدفنا فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج: ٢ ص: ٢٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

## متفرق مسائل (منت ہے متعلق)

### ہرمسلمان پرزندگی میںسات میتوں کونہلا نافرض نہیں

سوال:...عام طور پر میشهور ب که برمسلمان برا پی زندگی می سات میت نهاد نا فرض بے ،قر آن وحدیث کی روشی می اس منظمی وضاحت فرماد بیچ کریہ بات کہاں تک ؤرست ہے؟

جواب:...منت کوشل و بنافرض کنامیہ، اگر بچھ لوگ اس کام کوکرلیں توسب کی طرف سے بیفرض ادا ہوجائے گا، ہر مسلمان کے ذرفرخ نہیں ۔ (۱)

غيرمسلم كي موت كي خبرس كر "اناللدوا نااليدرا جعون" بره هنا

موال:...جب ہم کی مسلمان کی موت کی خمر سنتے ہیں تو سننے کے بعد" انا نشد وانا الیہ را جھون' پڑھتے ہیں، لیکن اگر کی وُ دمرے ند ہب یا کی غیر مسلم کی موت کی خمر شن آواس کے بارے میں کیا تھر ہے؟ جواب:... ہی دقت گھی اغیاموت کہ یا وکر کے بیا تب پڑھ کی جائے۔

میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجماعی پکڑی پہنا نا

موال: الجنس علاقول میں باپ کے مرنے کے بعد اس کے بڑے جنے کو دارے بنانے کے لئے اِجَا کی حالت میں اس کے سر پر پگڑی بائد منے ہیں، کیا یہ جا کڑے؟

جواب:.. یہ بھی محض رہم ہے، اور اگر کی شرق بھم کے خلاف شہوہ مثلاً : تمام وارثوں پرورافت تشیم کی جائے ، تو کوئی حرج نہیں۔

 <sup>(1)</sup> غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمة كذا في النهاية والكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين
 كذا في الكافي. (هندية ج: 1 ص: ١٩٥٨ - كتاب العصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني في الفسل،
 طبع رشيديه كوثته).

### والدكي تجهيز وتكفين پررقم كس نے خرج كى؟معلوم نه ہوتواولا دير كنا ذہيں

موال: ... برے دالدصا حب کاتمی بری پہلے بارٹ افک ہے انقال ہوگیا تھا، اس وقت بم تیوں بھائی بین نابائغ تھے، اور اس وقت پاکستان شمی موجود ٹیس تھے، بکلے اثر یا گئے ہوئے تھے، اور انقال کے بیں پیکیس ون کے بعد ہم والس آئے تھے آج تک بم کو بینیال نہ آیا کہ والدصا حب کی تجمیر دھیئیں کی آم کم نے قرح کی کابی ہے۔ ہو چکا ہے، اب اس بات کا بالگانا کر کس نے برقم فرج کی کاتا کہ بیرسٹال ہوجائے۔ آپ سے بنمائی مطلوب ہے۔

جواب: ...جس نے بھی کردی، تمبارے ذیہ کوئی کتاہ بیں، اور ندتم سے کی نے اس کا مطالبہ کیا ہے جمہیں اگر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے ...؟

مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ وہ عذاب کا مستحق ہے

ر ہے ۔ سر ا سوال:...اگر مرحوم کے ذمہ ایسے قرض ہوں جن کا اس کے دارٹوں کو غلم شہو، یا قرض دینے والا نہ بتائے تو اس سلسلے کا ایکم سرج

یمی نیاسم ہے؟ چواب:...چونس قرض کے کرمرے اس کا معالمہ بڑا شدیر ہے، اللہ تعالی برسلمان کو پیائے، آمخضرت ملی اللہ علیدوسلم ایے فقع کی نماز جناز دلیس پڑھتے تھے جس کے ذرقر فن بور بعد ھی جب فتوحات ہو کیں تو آپ ملی اللہ علیہ وکلم میت کا قرض ایپنے ذریہ کے لیجے تھے۔ <sup>(1)</sup>

ا کے حدیث میں ہے کہ مؤسمن کی جان اس کر فرش کے ماتھ لگی رہتی ہے، جب بھک اس کا قر صدادات کردیا جائے (تروی، (۲) انتہاجہ)۔

ایک اور مدیث میں ہے کہ آپ ملی الشعلیہ و کم نے کئی فمانے قارخ ہوکرفر بالا کر: کیا یہاں قال قبیلے کوگ ہیں؟ دیکموتہارا آ دی جنت کے دروازے پر زکا ہوا ہے، اس تر نس کی وجہ ہے جمال کے ذمہ ہے، ابتہارا ٹی چاہتے اس کا فدید (لین قرض) اداکر کے اسے چنز الوداور تی چاہتے الشوقائی کے مقداب کے پروکرود۔ (۲)

ا ميك محاني فرمات بين كه: هار ما والدكا انقال مواء تمن مودوجم ان كاتر كه قواء يجيدان كابل وعيال مجمى تقو، اوران ك

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فنح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... الحديث. رترمذى شويف ج: ١ ص ١٥٠٥، باب ما جاء في المديون).

<sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المومن معلقة بدينه حتَّى بقضي عنه. (ترمذى. باب ما جاء أن نفس المومن معلقة بدينه ج: 1 ص: ٣٠٦، طبح قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) عن سـمـرة رضي الله عنـه من هاهنا من رهط قلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّه بدين كان عليه قاما ان تفدوه من عذاب الله وإما أن تسلموه. وكنز العمال ج: ٢ ص:٣٣٥، حديث تمبر ٣٠ ١٥٥٠ مطيع مؤسسة الرسالةي.

ذ مدقر نن مجی تقاء میں نے ان سے اہل وعیال چڑج کرنے کا اداوہ کیا قومول الله ملی الله علیہ دملم نے فر مایا:'' تیراباب قرضے میں پکڑا ہوا ہے، اس کا قرضا اداکر!'' (منداعہ)۔۔''

مسلمان آدمی کے ذرسا قرال قر قرمہ ہوتا ہی تیمیں چاہے ،اوراگر بام ججیدی قرض لیا قو اس کوتی الوتن جلدے جلد ادا ہونا چاہئے ،خداخو استدای حالت میں موت آئے تی قویتے وفرخش وارٹ خدا جانے ادا کر ہیں کے بھی پانیمیں؟ اوراگرزندگی میں قرضہ ادا کر کئے کا امکان شدہ تو وصیت کرنا فرش ہے کدا اس کے ذرمذال طال کا امتا قرضہ ہے وہ ادا کردیا جائے : ''اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والول کو بگھر پتاکیں اور کانا بھر انجی ابور کیڑا بھی جائے گاہ اب شدال کا قرضہ اوا ہوں شداس کی مہائی ہونو فوائشد!

ہاں!الله تعالىٰ بى اپنى رحت سے كوئى صورت پدافر مادي أوان كاكرم ہے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے آلہ ہے نے جوسورت کھی ہے، ایک سلمان کواس کی نوبت ہی نہیں آنے دیلی چاہئے، اور اگر بالفرض اسک صورت بیش میں آج ہے تو اعلان عام کر دیا جائے کہ اس میت کے دیم کی کا قرض ہوتو ہم ہے وصول کرلے مطرت جابر رضی اللہ عضر فرماتے ہیں کہ: آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وقات پر ستی تا ایج بر صرفتی مدین رضی اللہ عزر نے اعلان کیا کہ جس مختص کا آنحضرت ملی اللہ علیہ سلم کے دستر شن ہویا آپ ملم اللہ علم نے کی ہے کوئی وعد دکر کھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے "اسم مردارث ابغے بھور چرش کے تم فرماد اور کے کے بابغذ تیس ہیں۔ یہ سمند بھی اور دبنا چاہئے کہ میت کا قرض اس کے کل مال ہے اوا کیا جائے گا، خواہ اس کے دار توں کے لئے بید بھی شہرے۔ (۵)

مرحوم ترکہ نہ چھوڑے تو وارث اس کے قرض کے اداکرنے کے ذمہ دار نہیں

سوال:... جب كوئي آدى مرجاتا ب اورجو كيمده ماتى چيور جاتا ب دواس كرشته دار، عزيز بما كى دغيره ايك مدك

<sup>(</sup>۱) عن صعد بن الأطول قال: مات أمنى وترك للاث ماة ديبار وترك ولدًا صغارًا فاردت أن أنفق عليهم لقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه قاذهب فاقض عنه .. والح. (مسند أحمد ج: ۴، ص: ١٣٢، طبع المكتب الإسلامي بيروت.

<sup>(</sup>۲) والوصية أزبعة أقسام، واجبة كالوصية بود الودائع والديون الجهولة ........ وفى المواهب تبجب على مديون بمنا عليه لله تعالى أو للعباد. (رد أغتار ج: ٢ ص: ٣٥٨ كتاب الوصاية، طبع ابيج ابيم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لمّا أَيْضَ رَسُول الله صلى ألله عليه وسلم قال أبوبكر لنما جاده مال من الحجرين: من كانت له على البيع عدة ياتيني، قال لجناه جابر بن عبدالله الأنسازى لقال: إنّ البي وعلني إذ الله مال المحرين أن يعطيني مكلما مكلما مكلما، وأشار بكلّ، لقال أبوبكر: تحداد لما تحد المحدة تحسسانة دوهم فأعظاء إياه وألقاء ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم له الحد كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما يقى من العال فأصاب كل إنسان منهم عشرة فراهم. (الطبقات الكبري لإنن سعد جـ؟ صن بـا ٢/ طبح يهروت).

ج: ۲ ص: ۱۳٪ طبع بيروت). (۴) قوله ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة مطلقاً أو بالإقرار في حال الصحة ...الخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٠).

مطابق تنتیم کریلیتے ہیں، بیقو ہوئی سیدمی بات ، اس کے علاوہ ایک اور آوئی مرجاتا ہے، حس کے او پرلوگوں کا بے صاب قرض ہے، جبکہ اس کا کوئی بیٹائیس، بائی گوگ ہیں، شٹاذ بیری، پیپال، بھائی شکھ اور موشلے وغیرہ وہ آئی کی بیرقرش جووہ چیز کر وایا توان دشتہ داروں کے لئے خرعا کیا تھم ہے؟ جبکہ متعاقد تخفی کی وارضہ میں کچھ کی ٹیمی ہے، ما مواتے چارگز جمونیٹوی کے، دشتہ دار، بھائی وغیرہ مجی غربیں، قرض ادائد کرنے کے تامل، قرض کی طرح اواجہ؟ بھائی وغیرہ مجی غربیں، قرض ادائد کرنے کے تامل، قرض کی طرح اواجہ؟

جواب ن بب مرحوم نے کوئی تر کیٹیں چھوڑ اتو دارثوں کے ذمساس کا قرم فی ادا کر نالاز مٹیس ۔ (۱)

#### مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال:..میرے بھائی کی شادی 19 ہزشمبر \* ۱۹۸۸ء کو ہوئی اور دو مینیے بعد فینی ۲۸ رفومبرکواس کا انتقال ہوگیا، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تولیک جوز پورات جوائے تھے اس کی مجھو آئو صاد بڑتی، میرے بھائی نے دومبینے کا دیسر کیا تھا، میس وور آم اداکرنے سے پہلے خالق حقق سے جاملا آئے تر آن وسنت کی روشی میں جواب دیں کہ رقم لڑکر کے والدین اداکریں گے یالڑ کے کے بنائے ہوئے زیرات میں سے دور آم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوز پودات انہوں نے بخوائے تھے ان کوفرو ہفت کرکے قرض ادا کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ نیس ۔ ووز پورات جس کے پاس ہوں ووقر ض ادائہ کرنے کی صورت میں گنا بھا رہوگا ، مردے ک مال پرنا جائز قبضہ جمانا بڑکی تکلین بات ہے۔

## مرحوم کااگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوادا کرے

موال ند موان عاصب این نے ایک دوست سے دی رو پے اُدھار کئے تھے ادراس سے دعدہ کیا تھا کہ دوون ابعدا سے میر پسیے واپس کردوں گا، کین افسوس کہ پسے دینے سے قبل ہی میرادوست اس جہان قانی سے رُخصت ہوگیا۔ بتاہیے کہ اب جس کیا کروں؟ اس کے دورس دیاب جس کس طرر آناروں؟

جواب:... بیت کا جرقر ش لوگون کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی ورافت میں شائل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ قرش ہوان کا فرش ہے کہ میت کے شرقی دارٹوں کوقرش اوا کریں، اور اگر کسی کا کوئی دارٹ موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو میت کی طرف سے آئی رقم معرفہ کردے۔ ('')

 <sup>(</sup>۱) أحكام منت ص: ۱۲ اور ۱۲۳ مثالیف: ڈاکٹر عبدا کی عار فی دھماللہ

<sup>(</sup>٢) ثم تقدّم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين العرض .. إلخ. (درمخدار ج: ١ ص: ١٠٥). (٣) عمليه دين و مطالم جهل أربانها وأيس من عليه ذالك من معوقهم فعلية التصدق يقدرها من ماله وإن استفرقت جميع ماله هلما استقدام المستقدم المستقدة من أصحاب المدين.. وفي الشامية: وإن لم يحد المدين و كل وارقه قصد قالمدين و أن وارقه قصد قالمدين و أن وارقه عن صاحب الدين برى في الآخرة. (رداغتار على الدين المنخار، كتاب اللطالم ج؟ من ٢٩٦٣).

#### مرحوم كا قرض اگركوئي معاف كردے توجائز ہے

سوال: ...مرحوم کوایک دوافراد کے کچھ پیے دینے ہیں، بہترین دوست ہونے کے ناتے وہ پیے بیس لے رہے ، اب کیا

جواب:...اگرده معاف کردین تو نحیک ہے۔(۱)

مرحوم کی نماز،روزوں کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والده محترمه مراح کی شب اپنے مالک حقیق ہے جالمی ہیں، اللہ تعالی ان کو جنت الغردوں میں جگہ عطا فرمائے، آمین! اب میں ان کی قضائمازیں ادا کرنا جائتی ہوں، بلکہ آج کل ادا کر رہی ہوں، نیکن مختلف لوگوں نے مختلف باتیں تا کر مجھے اُمجھن میں ڈال دیاہے،مثلاً: پکولوگ کہتے ہیں کہ مجھن اپنے اعمال کا خود فرسددار ہے، لہٰذا مرنے والے کی قضا نمازین نہیں ہوسکتیں، کیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گناہوں کا بوجھ بلکا کرنے کے لئے قر آن نثریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجو ختم کرنے کے لئے قرض چکا یا جاسکتا ہے تو مجراس کی تضائمازی آخر کیوں نہیں ادا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلدے جلد دیں۔

ا: ... كيا ش اين والده محترمه كي قضائمازي ادا كر عمق مول؟

٢: .. تضانماز كاداكرف كاكياطريقت ؟

جواب:...فرض نماز اور دوزه ایک فخف دُوسرے کی طرف ہے اوانیس کرسکنا<sup>(۲)</sup> البتہ نماز روزے کا فدیہ مرحوم کی طرف ے اس کے دارٹ ادا کر سکتے ہیں۔ پس اگر آب اپنی والدو کی طرف سے نمازیں تعنا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ے باس مخوائش ہوتوان کی نمازوں کا حماب کر کے ہرنماز کا فدید صد قد فطر کے برابرادا کریں، وترکی نماز سیت ہردن کی نمازوں کے چے فدیے ہوں گے، " ویسے آپ نوافل پڑھرا ٹی دالدہ کوابسال تو اب کر عتی ہیں۔ (م)

المدين المصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين الفرض ودين المهر ودين الإسنهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص:٥٠٢، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور). (٢) ولا يسمح أن يصوم الولى ولا غيره عن العبت ولا يصح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد ولًا يصلَى أحد عن أحد و لكن يطعم عنه . . إلخ. (مرافي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٢٣٨)، قوله فلانيابية فيهيا أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولَا يحصل بفعل النائب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥٥، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

<sup>(</sup>٣) إذا مات وعليه فوانت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكين واحد عن كل الفوانث يجوز ...إلخ. (فتاوئ سراجية ص:١٤).

<sup>(</sup>٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة .. النج. (هندية ج: ا ص:٢٥٧، وأيضًا في الشامي ج:٣ ص:٥٩٥، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

### نائی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نواس کی شادی کرنا کیساہے؟

سوال: ... میری ایک عزیزہ نے جس کی بٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرز ہو چکی تھی کہ شادی کی تاریخ ہے دس ہیم پہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوگیا، سوئم اوروسویں کے ابعد اس نے اپنی بٹی کا تاریخ مقرّر و پر نگاح اور زُھنتی کردی، جس کی بنا پاس كيمزيز دشته داراس كومطعون كررى إن كيم في شادى انجام دي كرشرع كي ظاف كياب، إس كاكناه بوگا\_

جواب نہ شرعاً سوگ تین دن کا ہوتا ہے ،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے، (البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہوجائے ده چارمینے دن دن سوگ کرے گی (' آپ کی عزیز و نے مقرّرہ تاریخ پر بچی کا عقد کر دیا ، بالکل ٹھیک کیا، جولوگ ایس کو گزاہ کہتے ہیں یہ ان کی نا دانی اور جہالت ہے۔

شہید کون ہے؟

سوال:...گزشتة كريك نظام مصلفیٰ كے دوران جولوگ پوليس كے ہاتھوں كو ليوں كا نشانہ بن كراس دار فانی ہے كوچ كر گئے انہیں شہید کہا جاتا ہے، وُ وسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہواوراس میں کوئی مارا جائے اور ڈوسرے جو آل ہوتے ہیں ان میں قاتل بھی مسلمان ہوتا ہے اور مقتول بھی ، مہر افی فر ماکر بیہ بتائے کے مسلمان شہید کب کہنا تاہے؟ مرف غیرمسلم کے ہاتھوں 

جواب: ... دُنيوى أحكام كے لحاظ سے شہيدوہ ہے:

الف:...جس كوكا فرول ما باغيول يا دُا كودَل نِيْ لَكَ رَديا مِو-

ب:... ياوه مسلمانو ل اوركا فرول كي الزائي كے دوران مقتول باياجا ،

ج:... باسي مسلمان في است ظلماً جان بوجه رقل كيا مو-اس أصول كوجز ئيات يرخود منطبق كر ليجيئه ـ (١)

کیاسزائے موت کا مجرم شہیدہ؟

سوال:...کیا کو کی فخص جس کے بارے میں عدالت بھائی یا سزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، بھائی پانے کے بعد شہید كبلائے گا؟

<sup>(</sup>١) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها .. إلخ. وهندية ج: ١ ص:١٤٤)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلّمة رضي الله عنها ..... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامر أة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلَّا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ...الحديث وترمذي ج: ١ ص:١٣٣، باب ما جاء في عدة المعوفي عنها زوجها).' (٢) وهو في الشرع من قطه أهل الحرب واليغي وقطاع الطرق أو وجد في معركة وبه جرح ....... أو قتله مسلم ظلمًا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٤٤ / ١ ٨٠ / ٤ كتاب الصلاة، الفصل السابع، وأيضًا في الدو مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣٨، ٢٣٩).

آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد چہارم)

جواب:...اییا مجرم شهیدئین کهلاتابه <sup>(۱)</sup>

پانی میں وُ وست والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا

سوال: ... كيا پانى من أُوب كرا شقال كرجانے والا شبيد ہے؟

جواب: ... جي بان اليكن اس پرشهيد كرنيندي أحكام جاري شهون محر معنوي شهيد ہے۔ (\*)

سوال:.. کیا حصول علم، جس میں کالج میں دی جانے والی این ی کی کو تی ٹریٹی بھی شال ہے، کے لئے جانے والا اگر حصول علم سے دوران انقال کرجائے تو کیا دوشہیدہے؟

جواب :...و يعظم يادين كے لئے علم كے حصول كدوران استقال كرنے والاسعنوى شهيد ہے۔ (٣)

كيامحرم مين مرنے والاشهيد كہلائے گا؟

سوال:...ا کشر مناہے کر تم مالحوام کے مہینے عمل مرنے والوں کا در چشہید کے درسے کے برا یر ہوتاہے، خاص طور پر تحرش کی ۹ رادر ۱۰ ارتازی کومرنے والوں کا مرابے بات ڈرست ہے؟

جواب:...بخرم میں مرنے والا شبید جب ہوگا جکہ اس کی موت شہاوت کی ہو بھٹ اس مینیے میں مرنا شہادت کہیں۔

### دُيوني كي ادائيكي مين مسلمان مقتول شهيد موكا

سوال:..کیا پہلی کا کوئی فروداگر جرائم پیشافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا محکومت کے بافی لوگ جوسرکا دی بافی اطاک کو نقصان پہنچار ہے ہول یا حکومت کے اضراق بالاشٹان سر پراہ محکلت یا وزراہ وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اورا پٹی ڈیوٹی کوفرش بجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہارا جائے تو کیا وہ شہیدہوگا؟ اگر شہید تصور کیا جاتا ہے تو کیسے؟ اگرفیش تو کیوں؟ قرآن و صدید کی روش عمی و شاہدے کریں۔

جواب:...أصول يدب كد جوسلمان ظلمُ قُلْ كرويا جائه و شبيد ب، ان أصول ك مطابق بوليس كاسيان ما في وي في ادا

(۱) قتل ظلمًا بغير حق ... إلغ. وفي الشرح: وبقولة ظلمًا لما يأتي من أنه أو قتل بحد أو قصاص متأد أو يكون شهيدًا. والدر المختار مع رد اختار ج: ٢ ص: ٢٣٨. أيضًا: وكل من صار مقولًا بمعنى غير مضاف إلى العدرٌ أو يكون شهيدًا كذا في اخبط. (هدية ج: ١ ص . ١٩ ١ كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، القصل السابع في الشهيد).

 (7) لو ......حرق أو هرق أو هدم لم يكن شهيقا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ٢٥٨م، باب الشهيد، وأيضاً في البدالع الصنائع ج: ١ ص: ٣٠٩٠.

(٣) ......... ومن مات وهو يطلب العلم .. وإلغ. وفي الشرح: بأن كان له اشتغاثه به تأليفاً أو تدريشاً أو حضوراً فيما ينظهر، ولو كل يوم درشاً وليس العراد الإنهماك.. (وهاغتار مع الفو المحتار، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج:٢ ص:٢٥٦، طبع ابج ابم سعيد).

کرنا ہوا مارا جائے (بشرطیکہ سلمان ہو) تو یقینا شہید ہوگا۔ (<sup>(1)</sup>

عسل کے بعدمیت کی ناک سےخون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا

سوال: منسل کے بعد قبرستان تک ماتے وقت ناک ہے اتنا خون ہے کہ ڈول ہے بہتا ہواز مین تک آ جائے تو کیا بیاس ع شبید ہونے کی نشانی ہے؟ نیز شبید کہلانے کی کیانشانی اسلام میں ہے؟

جواب :...شہیدتو ووکہلا تا ہے جس کو کافروں نے آل کیا ہو یا کی مسلمان نے قلماً آل کیا ہود' کا کے خون ہنے ہے شہید نہیں بنا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

اگرعورت اپنی آبرو بیانے کے لئے ماری جائے تو شہید ہوگی

سوال:...ا كركوني عورت اپن عرفت بجائے كے لئے اپن جان قربان كرد يو كيا يدخود كئى موكى؟ اورا سے اس بات كى آ خرت میں سزالے کی یانہیں؟

جواب:...اگراپی آبرو بچانے کے لئے ماری جائے تووہ شہید ہوگی۔ <sup>(م)</sup>

انسانی لاش کی چیر پھاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں

سوال:...آن کل جوڈ اکٹر بنتے ہیں بخلف تم کے تجربات کرتے ہیں، جن میں پوسٹ ارٹم بھی شامل ہے، جس میں انسانی اعضاء کی بیتر متی ہوتی ہے، ریکہال تک وُرست ہے؟ قرونِ اُوٹی میں اس کا کوئی ثبوت نبیس ملی بعض حضرات کا کہناہے کیمسلمان کی لا اُں چر بات نہیں مے جانکتے ،اور غیر سلم کی لا اُں پر کر سکتے ہیں، بیکہال تک ڈرست ہے؟ جواب: سکی انسانی لاش کی ہے درخی جائز نیس، نہ سلمان کی، نہ غیر سلم کی۔ (۵۰)

یوسٹ مارنم کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل جولوگ کولی مارکر آل کردیئے جاتے ہیں ان کی میت کا میتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا تاہے،جس ہے یہ

كرَّمه الله بابتزال أجزائه ...إلخ. (شوح العناية على الهداية بو حاشية فتح القدير ج: ١ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>١) قال في التنوير: باب الشهيد هو كل مكلف مسلم ظاهر ...... قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص:٢٣٤، باب الشهيدي

 <sup>(</sup>٣) قوله كخروج الندم أي إن كان الندم يخرج من مخارقه ينظر إن كان موضعًا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن كالأنف ....... لم يكن شهيدًا وأن العرء قد يُعلِّي بالرعاف .. إلخ. (شامي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٣٣٩، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢٩) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامي ج:٢ ص:٢٥٢، مطلب في تعداد الشهداء). (۵) ﴿ إمداد الفتاويُ ج: ١ ص: ٥٠٨، أ ٥٠، وأينضًا: وحَرِمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لثلا يتجاسر الناس على من

معلوم کیا جاتا ہے کہ جم پر کتی گولیال ماری گئی؟ کہال کہال ماری گئی؟ پہٹ مارٹم کا طریقة بید ہوتا ہے کدمیت کو ماور ذاور برسر کر کے میر پر ڈال دیتے ہیں، مجر ڈاکٹر آ کراس کا معائد کرتا ہے، فورت، مرودونوں کا پہٹ مارٹم اس طرح اور اے کیا شریعت میں پہٹ مارٹم جا نزے؟ جکیدمیت کے دارے مع کرتے ہیں کہ ہم پہٹ مارٹم ٹیس کرائم میں کے، ایک وظام کرفائز تک کر کم کل کیا اور پھر فلائل کے بعد پہٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے، اس کا طرق عظم کیا ہے؟

جواب: ... پوسٹ ماٹر کا جو کر ہے آپ نے ذکر کیا ہے میرت طور چھلے ۔ اوران کو فی ٹی شار کیا جاسکتا ہے '' اور جب ایک آدی مرکمیا اور اس کے قاتل کا مجی پی ٹیمیں قواس کی الاش کی بے حرشی کرنے کا کیا فائدہ ؟ لاش وارٹوں کے حوالے کردی جائے ، اور اگر لاش لا وارث ، ہوتو اس کی قد فین کردی جائے ہے۔ مردول اور مورق ل کا ایک طرح ہوسٹ ماڑم کیا جاتا ہے، بے چھور چھوتا حوں کا مجموعہ کورشنٹ کو جائے کہ اس کو از ڈوسے قانون بھر کردے۔

## لاش کی چیر پھاڑ کا شری تھم

موال: بیکیا مامنتی تحقیق کے لئے اسلای شریعت کی اُو سے الاخوال کی چیر بھا ڈ جا ترجی؟ کیا اس سے الاخول کے بیٹوشی کا اخبال تو نہیں، جبکہ لاخول میں مرداور عورتس محی ہوتی ہیں، اور ایشی پائٹل نگل ہوتی ہیں، اور چیرنے بھاڑنے والےم دونوں ہوتے ہیں۔ اگر بے جرتی ہے تو اس کی سرائلیا ہے؟ اور کیا لڑکیوں کو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا جا بڑے؟ اور پھر مردوں کی موجد دگی میں بیکا مرکز جا نزیے؟ بھورت دیکر کیا سزاہے؟

جواب:...انشوں کی چر مجاز شرما حرام بے، محصوماً مبنی خالف کی الش کی بے حرمتی اور بھی تقین جرم ہے، پر الوکوں

<sup>(</sup>۱) وعن عائشة رضى الله عنها أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم العيت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبوداؤد وابن ماجة. ومشكرة ص: ۱۳۹، باب دفن العيت، الفصل الكاني.

<sup>(</sup>٦) و تستر عورته بغرقة من السرة إلى المركبة كذا في محيط السرخصي. وصورة استنجائه أن يلف الفاسل عالى بديه خرقة ويفسل السرأة لأن مس العورة حرام كالنظر اليها كذا في العجوم ة البيرة. وعالمكيرى ج: ١ ص ١٥٨٠). وقال في رداختار: لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: لا تنظر إلى فخذ حي ولاً حيث، لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجال العرادة عند الميت).

<sup>(</sup>۳) عن عائشة رمنى الهُ عنها قالت: انْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم العيّت ككسره حيّاً. (رواه مالك (۳) - ۲۲) عن عدرو صدرو من حزم قال: وآنى التي صلى الله عليه وسلم مكنًا على قر قفال: لا تؤذ صاحب هذا القرء أو: لا تؤذه، رواه أحمد. رمشكوة ص: ۱۲۹). قال امن عابدين: لأن الميت يتأذى بما يتأذى به الحي. (رد اغتار ج: ۲ ص: ۱۹۱، مطلب في القراءة عند الميت).

۔ گزگیل کے سامنے اور بھی تیج ہے۔ '' مورنسٹ ہے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک پیدنہ ہواس کو تاجائز بھیتے ہوئے استغفار کرتے رہنا چاہئے۔

چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پریچے کوآپریشن کے ذریعے نکالنا

سوال ن المالی عقید ہے کے مطابق ۱۳ وان میں پنے مال کے پیٹ میں جا نمار شار ہوتا ہے، پیٹی ۱۰ اون میں ہاں کے
پیٹ میں پر ورش پانے والے بیچ میں جان آجائے گی۔ جکہ میڈیکل تھیوری کے کھاتھ ہے تھی ۱۳ ون کے بعد بیچ میں جان پیدا
ہوجائی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ اگر کی تیاری کی وجہ سے اول کا وور ویڑنے کی وجہ سے صالمہ تورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جائی ہے
جکہ بیچ کی پیرائش والی میں ہوتی ہے، اب اگر بیچ کو آپ پیش کے ذریعے مرودہاں کے پیٹ سے نکال ایا جائے قرشاید وہ فی جائے۔
لیکن اگر مال کے پیٹ میں رہے و دیاجات اور مردہ گورت کو وقاع یا تھائے تھی ہی کر قرش پار ہاتھا؟
کمار گرورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جائے اور مردہ گورت کے کا کما ہے گا جمہ اس کے پیٹ میں پر ڈوٹن پار ہاتھا؟

جواب:...اگراس کا وقو تی ہوکہ بچے زئمہ ہے اور یہ کراگر آپریٹن کے ذریعہ بچے کو ٹکانا جائے آواس کے زئمہ و ہینے کے امکانات ایس آ آپریٹن کے ذریعہ ہچے کو نکال لیزا تھی ہے۔ (\*)

<sup>(1)</sup> قال في شرح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به تقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: "ألا تنظر إلى فخد حي وكا ميّت" لأن ما كان مع كان عورة ألا يستول المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة كالرجل للرجل. ود المنازج: ٢ ص: ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) وفي فداوئ أبي الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حرٍّ فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا كمان أكبر رأيهم اله حرًّى بشق طنها كما في الهيط وحكى أنه قعل ذلك ياذن أبي حنية قعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمكيرى ج:٥ ص:٣٣- الباب الحادى والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكنبه رشيديه).

# آنكھوں كاعطيەا دراعضاء كى پيوند كارى

#### آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال ن... ذکلی انسانیت کی خدمت کرنابهت بزا اثواب به اسلام شمد کمیا به جائز به کدکوئی آ دی فوت ہونے سے پہنے وصیت کرجائے کدمرنے کے بعد میر کی آنکھیس کی نابیعا آ دی کولگا دی جائمیں؟

جواب: ... بکھرومہ پہلے موانا مشتی محرشنے اور موانا سیو محر بیسٹ بنورٹی نے طار کا ایک بورڈ مقرر کیا تھا، اس بورڈ نے اس مسئلے سے مخلف پہلووک پر ٹوروٹوش کرنے کے بعد آخری فیصلہ بیاں ویا تھا کہا ایک وسیت جائز میس اور اس کو پور اکرنا مجلی جائز کیس ۔ یہ فیصلہ ''اعضاے انسانی کی بیوندکا رکنا' کے نام سے چھپ چکا ہے۔

ٹناید بیدکہاجائے کر بیر قود کھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گٹاہ کی کیابات ہے؟ میں اس تم کی ولیل جی گر کرنے والوں ہے بیرگز ارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کہ واقع اس کو انسانیت کی خدمت اور کار بڑوہ کی تھیج جیں آز اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے جسم انشدا آئے بڑھے اور ان بی دونوں آٹھیس وے کرانسانیت کی خدمت کیجی اور ٹواب کمائے۔ دونوں ٹیس وے سکتاتہ کم اور کم ایک آئے تھی و جیجہ ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ''سماوات'' کے تقاضے بھی بورے ہوں گے۔

غالباس کے جواب میں بیکہا جائے گا کہ زندہ وکوقہ آ تھوں کی خود خردرت ہے، جبکہ مرنے کے بعد وہ آ تکھیں بیکار ہو جائی گی، کیوں ندان کوکی ڈومبر سے کام کے لئے وقت کر دیا جائے؟

بس بیہ ہے دوامل کئتہ جس کی بنایم آتھوں کا عطیہ دینے کا جواز قیل کیا جاتا ہے، اوراس کو بہت برا اثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بیریکتہ اسلامی ذہن کی پیداوار تیں، بلکہ حیات بعدالموت ( مرنے کے بعد کی زندگی ) کے انکار پرقن ہے۔

اسلام کاعقیدہ یہ بے کسرنے کے بعدا دی کی زندگی کاسلیڈتم نیس ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دُوسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد محی آ دئی زندہ ہے، حمراس کی زندگی کے آثار اس جہان میں طاہر نیس ہوتے۔ زندگی کا تیسرامر حاسہ شرکے بعد شروع ہوگا درید دائی ادرا ہدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات مے ہوئی کہ مرنے کے بعد محل زعد گا سلسلہ قو باقی رہتا ہے گراس کی نوعیت برل جاتی ہے۔ تو اَب اس پر فور کرنا چاہئے کہ کیا آد دیکو دکھنے کی شرورت مرف ای زعد گی ہے ؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اے دیکھنے کی شرورت میں؟ معمولی عقل دہم کا آ دی بھی اس کا جواب میں وے گا کہ اگر مرنے کے بعد کی نوعیت کی زندگی ہے توجس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے ای طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ جو خص آ محمول کے عطید کی وصیت کرتا ہاس کے بارے میں دو میں سے ایک بات کی جا عتی ہے، یا بیکروہ مرنے کے بعد کی زندگی پرائیان نہیں رکھتا، یا بیکروہ ایٹار وقر بانی کے طور مراغی بیجائی کا آلدؤوسرول کوعطا کر دینا اورخود بینا کی سے محروم ہونا پند کرتا ہے۔ لیکن کی مسلمان کے بارے میں بیفسورٹیس کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لبذاا يك مبلمان اكر أيحمول كےعطيد كى وميت كرتا بواس كا مطلب يمي بوسكا ب كدوه خدمت خلق كے لئے رضا كاراند طور ير ا مدها ہونا پسند کرتا ہے۔ بلاشباس کی بیبہت بولی قربانی اور بہت براا ایٹارے، تمریم اس سے بیضر ورکہیں گے کہ جب وہ بھیشہ بھیشہ کے لئے بیافتیارخودا نمھاین تبول فرمارے ہیں تواس چندروز وزندگی ہیں بھی بھی ایٹار بیجئے اوراس قربانی کے لئے مرنے کے بعد کا انظارنه شيخير!

جارى ال منتبع عدمعلوم بوا بوكاكه:

ا:...آنکموں کا عطیدد مینے کے مسئلے میں اسلامی نظافظر سے مرنے سے میلے اور بعد کی حالت مکسال ہے۔ ۲ ن... آنکمول کاعطیہ دینے کی تجویز اسلامی و بمن کی پیدادار نہیں، بلکہ حیات بعد الموت کے اٹکار کا نظریداس کی بنیا د ہے۔ m:...زنرگی میں انسانوں کواینے وجود اوراعضاء پرتصرف حاصل ہوتا ہے، اس کے با دجود اس کا اپنے کسی عضو کو ملک کرنا نہ قالو نا تھیج ہے، نہ شرعا، نہ اخلاقا۔ ای مکرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی ومیت بھی نہ شرعا ورست ہے، نہ ا طلاقاً ۔ بقد رِ مضرورت مسئلے کی وضاحت ہو چک ، تاہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چندارشا دات نقل كردية جائي -

"عن عانشة رضي الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر (رواها لک ص: ۲۲۰ ايودا كر ص: ۳۵۸، اين باجه ص: ١١٤) عظم الميث ككسره حيًّا." ترجمه:... معزت عائشه وضي الله عنها بدوايت بكرسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: ميت ک بڈی تو ڑا،اس کی زندگی میں بڈی تو ڑنے کے مثل ہے۔"

"عن عمرو بن حزم قال: رائي التبي صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر ، فقال: لَا (منداحمه بفكلوة ص:۹۳۹) تؤذ صاحب هذا القبر، أو لَا تؤذه رواه أحمد."

ترجمه: .. "عمره بن حزم رضى الله عنفر مات بين كه: في كريم صلى الله عليه وسلم في مجصره يكها كه يش قبر ك ساتحه فيك لكائ بيغا بول تو آب ملى الله عليه وللم نے فرمايا: قبروالے كوايذا نه دے ـ''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته" (النبالي شيرماشيم مُثَاوَة من:١٣٩) ترجمه:.. " حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندے دوايت بي كه مؤمن كوم نے كے بعدايذاديا \_\_\_\_

ایبای ہے جیسا کر اس کی زندگی میں ایذ اوریا۔'' حدیث میں ایک سحائی رضی اللہ عند کا لمباقعہ آتا ہے کہ وہ جمرت کر کے آخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں آئے ، کی جہاد میں ان کا چھوڑی ہوگیا، دودکی شدکت کی تاب نہ الا کر انہوں نے اپنا چھو کا نہ لیا جس سے ان کی موت وہ آئی ہوئی، ان کے دفتی نے کچھوٹوں کے بعد ان کوخواب میں ویکھا کہ وہ جند میں ٹمیل دے چیں کمران کا چھوٹر کے میں لیٹا ہوا ہے، چیے ڈفی ہوتا ہے، اان سے حال احوال چو چھا تو آمبوں نے بتایا کہ : اللہ تعالی نے تریا کہ خرات میں کہا تھا تھا میں اس کے دریا ہوتے کہ بعضو فرمادی ۔ اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ : اللہ تعالی نے فرمائی کر جوٹو نے فود والڈ اے اس کہ جم ٹھیکٹیس کر میں گے۔ (1)

ان احادیث سے واضح ہوجا تا ہے کدمیت کے معنوکو کا ناایسانی ہے جیسا کداس کی زندگی شری کا ناجا ہے، اور بدیمی معلوم ہواکہ بوصفر آ دی نے خودکات ڈالا ہویا اس کے کاشنے کی وصیت کی ہود و مرنے کے بعد بھی ای طرح، بہتا ہے، بیٹیس کداس کی جگداور عضوعطا کردیا جائے گا۔ اس سے بعض حفرات کا بیاستدال التم ہم جاتا ہے کہ جوشن اپنی آتھوں کے عطید کی وصیت کرجائے، اللہ تعالی اس کوادرآ تھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے فک اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ اس کوئی آتھیں مطا کردے، تحراب کے جواب میں بیٹھی کہا جا سکتا ہے کہ اند تعالیٰ تو آپ کوٹھی ٹی آٹھیں مطاکر سکتے ہیں، لبندا آپ اس'' کر سکتے ہیں'' پر احتماد کر کے کیس شاری آٹھیں کی ناپیدا کو میں ۔۔! غیز اللہ تعالیٰ اس بینا کوٹھی بینا کی مطاکر سکتے ہیں آڑ تجراس کے لئے آٹھیں کے مطیدی وسیت کیوں فریا ہے ہیں ۔۔؟

خلاصہ پر کہ جومخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے حلسل کو ہا تا ہواس کے لئے آٹھوں کے عطیہ کی ومیت کرنا کمی طرح صحیح نہیں ،اور جومخص حیات بعدالموت کا عکر ہواں سے اس سئٹے میں گفتگو کرنا ہے کا رہے۔

آتھوں کاعطیہ کیوں ناجا ئزے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جا تا ہے

موال: ... تھوں مے عطیہ کے بارے ش آ پ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، لیکن چندا بھینیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب و سے کرشر میا کم وقع ویں۔

ہم سلمانوں کا عقیدہ بے تقریر میانے کے ایک سال کے بعدانیان کا ساراہ کا ساراہ کم خم ہوجاتا ہے، پنٹی زیشن شی جو کیمینگل ہوتے ہیں انسان کا جم ان شمال جاتا ہے، بس انسان کی زوج جو بی ہے دواللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، قبر میں پریسی میں ہوتا ہے۔ ادر سلمانوں کے ہاں بیٹمی ہوتا ہے کہ قبر ستان کی ایک معدادتی ہوتا ہے۔ اور اس کے

(١) عن جابر أن التقليل بن عمرو الدوسي لما هاجر التي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قرمة فعرض لجزع فاخذ شخافص له ققطع بها براجمه فلشخت يداه حتى هات لي أن الطفيل بن عمر و في عامه وهيئه جسنة ورأه مصكل بديد قفال له: ما صنع بك ريك قائل: غفر له بهجرتي إلى بيه حيلي له عليه وسلم، قفال: عالى أرك معكياً يديك؟ قال: قبل في: أن نصلح منك ما أفسات. ققصها الطفيل على رسول الله صلى اله عليه وسلم قفال رسول الله صلى اُورِ دُورِ کِ قَرِینادی جاتی ہے۔ اس لئے اگر آنگھوں کومرنے کے بعد کی زغر فحض کودے دیاجائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالی زیمن میں کچھلے ہوئے انسان کو دُورِ کی زغر کی مطاکریں گئو کیا آنگھوں کے عطیہ سے مورم کردیں ہے؟ ( نعوذ باش

جواب: ... تی ہاں! قانون مبک ہے کہ چرچ بیز باقتیار خوصائع کی مودہ ندری جائے ، ویے اللہ تعانی کی کا کناہ معاف می کردیں یا گناہ کی سزادے کر دہ چز مطاکر دیں، اس میں کی کوکیا اعتراض جمکر ہم تو قانون اللی کے پابند ہیں۔ اس جرکت پراٹی آگئیس چوزلین کراف تعانی ادر دید کے انتاقت ہے۔ بائی بینیال غلامے کر تیم شمیح ہم الکل معدد ، جوجا تاہے، جمم ٹی بن جاتا ہے اور محمد کے ساتھ (خوادد وکیس کے کمیس منتشر جوبائی) ڈور کا تعلق بائی رہتا ہے۔ جس کی دجہ سے برز شیس (مینی روز محمرت پہلے پہلے) عذاب وراحت کا سلسلہ جا ہے۔ ()

سوال: ... گزارش ہے کہ ہرانسان اور اس کی زندگی الشرقعالی کی امانت ہے، مرود جم کا قرید ہوئر دے کے لئے بےکار ہے، وہ الشرقائی کی امانت دوسرے زندہ کی آئی میں شش کردی، بیز ندھ اور کی الشرقائی کی امانت ہے، کو یا ایک امانت دوسری امانت میں شخل ہوئی، اور اس عمل سے دو زندہ انسان الشرقعائی کی بیائی ہوئی نعتو ل کود مجھنے لگا اور اس کا شکر اور کی ما کیک کام ہے، اور جب بیا آوی مرے گا تو بیتر نید کی وائی وفق ہوجائے گا، اور جس سے بقر فیر مستعاد لیا گیا تھا اس کو وائی مل ہا جائے گا۔ دوسری بات بید ہے کہ میر تر بیا جازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمرودی کے تحت اجازت و بتا ہے اس سے تو امانت امانت ہی رہی۔ ملاء کے لیسلے سے ای تمل عابقا ہوں۔

جواب: ...اس سليط ميں سمج فيصل تو خلائے كرام ، في كركتے ہيں، اور بيس ان كے فيصلے پرا متا وكرنا چاہتے ۔ آنجھ اگرامانت الى ہے تو بيس اس امانت ميں تصرف كاحق مجى باذن الى مى حاصل بوسكا ہے، جت بيہ ہے كہ كيا اس تصرف كاحق شريعت نے ديا ہے؟ خلائے اُمت كى دائے ہے ہے كہ شرعاً اس تصرف كاميل ميں نيس ۔

موال :... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز تکھا ہے، چندون قبل روز نامہ'' نوائے وقت'' ہیں ایک مفتی صاحب نے بہت مارے دلاک کے ماتھ جائز قراد دیا ہے کہ بطورعلان حمام اثیاء کا استعمال کی جائز ہے، ویسے بھی:

در ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورندطاعت کے لئے کم نہ تنے کرو بیان

کے پیش نظر سنکٹر وں ہزاروں نابیدا ؤں کو بیمنائی مل جائے تو اسلام کواس خدمت خلق سے منع نہیں کرنا چاہتے۔

چواب:...ضروری نبی*س که برمسّل* میں دُوسرے حضرات بھی مجھ ہے شعقٰ ہوں۔'' ور دِول کے واسطے پیدا کیا انسان کو'' کوئی

<sup>()</sup> واعلم ان أهل المحقى الفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في الفير قدو ما يتألم أو يتلذذ (ضرح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ا - 1). لميعذب اللحم متصاد بالروح والروح متصاد بالجسد وان كان محارجا عنه. (أبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: 27). ان عبداب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صاد رماذًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. (كتاب الروح، المسئلة السافصة ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شری قاعدہ نہیں۔اور یہ کہنے کی میں جراُت نہیں کرسکتا کہ" اسلام کوفلاں چیز ہے منع کرنا جاہئے ، فلاں ہے نہیں'' عقل کو حاکم سجھنا ال سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے انسانی اعضاء کی نتقلی کی اجازت نہیں دی۔

## خون کےعطیہ کا اِہتمام کرنااور مریضوں کودینا شرعاً کیساہے؟

سوال: ...ہم لوگ ڈاؤمیڈ یکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور چونکہ تیسرے اور چوتھے سال ہے ہمارا تعلق براوراست مریضوں کی و کیے بھال ہے ہو جاتا ہے،جس میں ہم لوگوں نے محسوں کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی دجہ ہے ا پناعلاج معالجہ مح طور پزئیس کراسکتے اور نہ ہی ووائیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔اس لئے ہم کوگوں نے ایک امدادی جماعت'' پیشف وملفير ايسوى ايشن ' (مريعنوں كى امدادى جماعت) كے نام سے بنائى ہے۔جس ميں ہم مختلف لوكوں سے چندہ وغيرہ لے كر دوائیاں خریدتے ہیں اور پرخود مریضوں کومبیا کرتے ہیں۔اب ماری اس الجمن نے اینے کالج میں" بلد بینک" بانا شروع کیا ہے، جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں معے تا کہ جال بلب مریضوں کوخون پہنچا سیس اس کا طریقة کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کی رشتہ دارے خون کے کراپنے بینک میں رکھ لیا کریں گے ادراس مریش کے نمبر کا خون اس مریش کومہیا کردیا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لئے خون جمع کرنااور پھر مریضوں کومہیا کرنا شریعت کےمطابق ڈرست ہے یانہیں؟ اور ہم طلبہ کو اس كام كانواب بطيحا؟

جواب :... إضطرار كى حالت من مريض كى جان بجائے كے لئے خون دينا جائز ب، اوراك ضرورت كے پيش نظرخون كا مہیار کھٹا اوراس کی خرید وفروشت بھی جا تزہے ، اور خدمت خلق جکہ مدجواز کے اندر ہو، خاہرے کہ بڑے ٹو اب کا کام ہے۔

#### انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسکله

سوال: ...مولانا صاحب! آج كل انساني اعضاءكى يوندكارى كاسلسله جلا مواب، كيابيد جائز ب انتي تحقيقات اورسائنى ا بجادات نے مارے لئے ایک چینی کی شکل اختیار کر لی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے نفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سلسلے کی غيرشرى تحقيقات سے بيخ والے حضرات كونك نظر كہتے ہيں واس طرح خون يرا حانے كاسئله بعى بدآب اسليلے ميں ادارى رہنمائی فرمائیں۔

جواب: ..ان سليلے جن حال ہي ميں معزت مفتى صاحب ويضهم كى تازه تأليف" انساني اعضاء كى پوندكاري" كے نام

<sup>(</sup>١) ومنها ان القول بالرأى والعقل المُرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأوثى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بـدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوي في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولًا يجوز ان يكون موجبا وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أي يسوق إلى الشركة فمن جعله موجباً بلا دليل شرعاً فقد جاوز حدّ العباد وتعدى عن حدّ الشرع على وجه العناد. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠ ٨ طبع

 <sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح اغظورات أى أن الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الملة ص: ٢٩).

ے شائع ہوئی ہے،جس عمران دونوں سسائل کے بارے میں متعدّد طلائے گرام (جن کے امائے گرای حضرت منتی صاحب نے تمہید میں و کرکرد ہے ہیں ) کی منتقہ تحقق کتاب دسنت اور فتر اسلامی کے دلائل کی روثی عمی درج کی گئی ہے، اس کا محصر ما ظامہ بیش کیاجا تا ہے تصیحی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ فرمائے۔ کیے

دارالعلوم کرا چی ہے:

ا: ... جوشنی خادم دارالعلوم کرا چی ۔۔

۲: ... مولانا محرصا برصاحب نائب مفتی۔

۳: ... مولانا محرسا برساحب در تر دارالعلوم کرا چی۔

۵: ... مولانا محرات کو دوصاحب دارالعلوم کرا چی۔

۱۵: ... مولانا محرات کی صاحب دارالعلوم کرا چی۔

۲: ... مولانا محرر فیح صاحب دارالعلوم کرا چی۔

کا: ... مولانا محرق ماحب دارالعلوم کرا چی۔

کا: ... مولانا محرق ماحب دارالعلوم کرا چی۔

کا: ... مولانا محرق ماحب دارالعلوم کرا چی۔

کار در سر عرب یا اسلامیہ نیوٹا کان کرا چی ہے:

٨: .. حفرت مولانامحمر لوسف صاحب بنوري شخ الحديث ومبتم مدرسه

٩:...مولا نامحمرولي حسن صاحب مفتى مدرسة عربيدا سلامية فوثاؤن كراجي -

۱۰ نسمولانامحماورلین صاحب مدرس مدرسه عربیا سملامید.

اشرف المدارس :

١١:...مولا نامفتي رشيدا حرصا حب مفتى ومبتهم مدرسه

بابرے جن حضرات كے تحقيق فقاوى موصول موسى بين ووحسب ذيل بين:

ا:... حضرت مولا تامفتي مبدى حسن صاحب مفتى دارالعلوم ويوبند

٢: ..حضرت مولا نامفتى محرعبدالله صاحب مفتى خير المدارس ملكان-

٣:...مولا ناعبدالستار صاحب مفتى خيرالمدارس لمكان-

٧٠ ... مولا نامحمراسحاق صاحب نائب مفتى خير المدارس ملتان ـ

۵:...مولا ناجيل احمرصاحب تحانوى مفتى جامعداشر فيدلا مور-

٧: .. مولا نامفتى محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم لماكن-

ع:..مولا ناعبداللطيف صاحب معين مفتى مدرسة الم العلوم ملاك -

٨: .. مولا ناوجيه صاحب مفتى دارالعلوم ثندُ والديار

اں مجلس نے خون اوراع ہدا ، کے سائل کے طلاوہ ای طرح کے ڈومر سے ایم اورانا تا ہے عام کے سائل میں بحث ڈیمیس کا مجمع فیصلا کیا ہے اور مجداللہ ایون وقت تک بہت ہے اہم مسائل زیر بحث آ کرمجلس کی وائے کی حد تک ملے کر کے منفیدا کرلئے گئے ہیں ہمی میں سیائل و ٹریشال ہیں:

ا:...بيرۇزندگى كامئلىيە

٢:... يراو يُونف فند كيسوداوراس فندكى رقم يرز كوة كاسكله

سن... بلاسود بينكاري كالمفصل نظام-

٢: .. يېودونعمارى كاذبيحاوران س كوشت خريد نے كامسكا

۵:..مثینی ذبید کامسکلید

اس وقت خون اورا مضاء کے زیر بحث سنظے سے حفاق حمی قدر جوابات پیرونی حفرات سے دسول ہو سے بار کا ان کا کسے اپنی تحقیق سے لکھے ان سب پر خور دائل کے بعد کالس جس جینے پر پیٹی ، اس کوان اوران میں جن کیا جاتا ہے۔ برایک کوالگ الگ لکھنے میں کھرار میں ہوتا اور بے خمرورت شخاصت کی بیونتی ، اس لئے بحث و تحقیق کے بعد جو پکھر منتظ ہوا ، اس کوایک و تسب وائل کے حوالوں کو اس کی مجولت کے لئے الگ کھو دیا کہا ہے واللہ العمستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل سائل کا تعیمل سے پہلے چنداُ صولیا تمی بھولیا شروری ہے، تاکیآئے والے مسائل سے بھینے میں بھولت ہو۔

اوّل:... برحرام چيزانانيت كے لئے مضرب:

خدائے تھیم ویرتر نے جن چیز ویل کو بندوں کے لئے حزام اور موسون قرار دیا ہے خواہ دیفا بران بھی کتبای قائدہ نظر آئے لیکن ور حقیقت وہ انسان اور انسانیت کے لئے معلم ہیں اور نفتے کے بجائے تعصان کا پہلوان میں قالب ہے۔ یہ تصان کم میں ہم مجمع کر وہائی۔ پھر کم کی اقرار واضح ہوتا ہے کہ برعام وخاص اے جانب ہم اور کمی فرنا تھی ہوتا ہے جے حافق طعیب اور ماہرڈ اکثر ہی جان سکتے ہیں، اور کمی اخالعیف ہوتا ہے کہ شاقلا طون وار سلوکی تقل کی وہاں تک رمائی ہوگئی ہے، شدکی جدید ہے جدید آلے ک حدو سے اے دریافت کیا جاسکتا ہے، بلد صرف حاسر دی اور فرامست بنوت ہی ہے اسے دیکھا اور پچھانا جاسکتا ہے، این کھا تھم مِن اللہ مذاکع نقل کھن کہ ۔

دوم :.. جمريم إنسان اوراس كے دو پہلو

حق تعالی نے اپنی تقرق میں سے انسان کو طاہری دستوی شرف واتباز بختا ہے ، وہنگل وصورت میں سب سے مسین اور طار د اوراک میں سب سے فائق پیدا کیا اورائے کا نئات کا مخدوم وحرم بنایا گیا ہے، اس تحریم وشرف کا ایک میبلویہ ہے کہ تمام کا نئات ای کی ضدمت پر مامور ہے، بہت ہی چروں کو اس کا خدا یا دوائے لئے طال کردیا گیا ہے، اور اوضواری حالت میں حرام چیز وں کے استعمال کی مجی اے اجازت دی گئی ہے۔" اور ڈومرا پہلویہ کہ انسان کے احتفاء کو غذا اور دوائے لئے ممنور گا اوران کی خرید فروخت کو نا جائز قرار دیا گیا ہے۔ (\*)

سوم:...علاج مين شرعي سبولتين:

اسلام کی نظر میں انسانی جان درهیقت المانت البید به بیستنگ کرنانگین جرم به اس کی تفاعت کے لئے بدے سال تیار کئے گئے ہیں، جن کے استفال کا تھم ہے اور الدی قد امیر اور طائق معالے کو کنر دری قراد دیا ہے جس سے مریش کی جان فتی سیک، مریش کی میرات کے لئے نماز دروز و عمل الحبارات وغیرہ کے اُمکام الگ وثن فریائے ہیں، اس سے بد درکر کیا ہوگا کہ اضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورةيوسف:٩٢.

<sup>(</sup>٢) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. (النحل:١٣). وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًّا. (النحل:١٣). ويوخز لكم الفلك لتجرى في البحر. (إداعي:٣٣). وسخر لكم ما في السفوّت وما في الإرض جميعًا. (التحلق:١٤).

 <sup>(</sup>٣) فمن اضطو غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة:١٤٣).

<sup>(</sup>٣) و لأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يغان شعرة وظفرة وسائر أجزائه. زامام نووى وحمه الله، شرح مسلم ج: ٣ ص: ٢٠٠٣ ، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنصفة ... إلغ).

صالت عمل جان بجانے کے لئے کل یکنز کینے کی برج اسلام کی نظر شرق بدو تن جرم ہے، اجازت دے دی گئی ('' ای طرح جوشص بوک سے مرد ہاہواں کے لئے سرد کل تک فزیر ادر مرد ارکھانے کومباری کلک خرودی کردیا گیا۔ <sup>(\*)</sup>

چہارم:...اضطرار کا سیح درجہ کیا ہے؟

نادانف حضرات برمعولی حاجت کو" إضطراری حالت" کا نام دے لیتے ہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیم کردگا جائے۔

علامة حوق " شرح اشاه" مع تصح بين كرة يهال بارج ورج بين: ضرورت (إضطرار) وعاجت، منعمت وزينت اورضول -

اِضطرار نسه ہے کہ معون چیز کواستعال کے بغیر جان بچانے کی کوئی مورت بی ندہو، بچی وہ اِنعطرار کی مورت ہے جس بی خاص شرائط کے ساتھ حرام کا استعال میان ہوجا تا ہے۔

حاجست ن… ہیہ ہے کدمنوع چیز کواستعال ندکرنے ہے ہائٹ کا اندیشیو تعین کیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت بھی نماز ، دور ، حلبارت و غیر و کے اُمکام کی بہر تشن آو بھول گی گرترام چیز بر مبارت ند بھول گی ۔

منفعت: ... یہ ہے کہ کی چیز کے استعال کرنے سے بدل کی تقویت کا فائدہ ہوگا، اور ندگرنے سے ند بلاکت کا اندیشہ ہے، ششر پر تکفیف کا، اس حالت بی ندگی ترام کا استعال جائز ہے، ندروز ہ کے إفضار کیا جازت ہے، کی حلال چیز سے بیٹنغ حاصل ہوسکا ہوتو کرے، ورزم مرکزے۔

زیمنت:...یہ کے کہاں میں بدل کی تقویت مجی نہ ہو چھن تفریح طبح ہو، طاہر ہے کہ اس کے لئے کی نا جائز چیز کے جواز ک محمائل کہاں ہو کتی ہے؟

نضول :... بيكة تفريح يجى آئے تفض موں راني مقصود مو - (٣)

ادی بحث چنگر اضطرار کی مالت ہے ہاں لئے بیا تھی طرح مجھ لینا چاہے کہ اضطرار کی مالت بی کی حرام چز کے استعمال کی تمن شرطی ہیں:

<sup>(1)</sup> وإن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب التين صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدوري (يقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان). والغو المختار - ج:١٧ ص:٣٣٤، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) قوله ما أيسح للفُوروة في الفتح القيو هُنتا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومتقعة، وزينة، وقضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتشاول المعنوع هلك إذا قارب وهله يبيح تتاول الحرام والحاجة كالجانع الذي لو لم يجد ما ياكله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خيز البر ولحم الغنم والطعام المدمم والزينة كالمشتهي بحلوى والسكر والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ...إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموى ج: 1 ص: 11 ا طبع إدارة القرآن).

(٣) العِناحوالدبالا.

الف:...مریض کی حالت واقعتاالی ہو کہ حرام چیز کے استعال نہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو۔

ب:... بي خطر ومحض وہمى ند ہو بلك كمى معتمد يحيم يا ۋا كثر كے كہنے كى بتام يقتى ہو،اوركمى حلال چيز سے علاج ممكن ند ہو۔

ج ... اس حرام چز سے جان کا فی جانا مجی کی معتد عیم یامتند و اکثر کی دائے میں عاوۃ یقین ہو۔

ان شرائط كے ساتھ حرام چيز كا استعال مباح بوجاتا ب، مرتجر بحي بعض صورتمي اس منتثى ريس كى ، شلا ايك مخفى كى جان بحانے کے لئے دُوسرے کی جان لیما جائز نہیں ، کدودنوں کی جان بکساں محرّ م ہے۔ (۱)

بنجم :...غير إضطراري حالت مي علاج كي شرع مهولت:

اگر اِضطرار کی حالت تو نہ ہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے ) تحریبار کی اور تکلیف کی شدّت سے مریض بے چین ہے (ای حالت كوأو برهاجت بي تعبير كيا كيا ) تواس صورت من حرام اورنجس دوا كااستعال جائز بي يانبين؟ چونكه اس كانتكم قرآن وسنت من صراحناً نم كورثيين اس لئے فقهائے أمت كاس ميں اختلاف ہے، بعض حضرات كے نز ديك جائز نبين، اور جمهور فقهاء نم كوره بالماشرا كلا کے ساتھ اس کی اجازت ویتے ہیں، یعنی کسی معتد ڈاکٹریا تھیم کی رائے میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز ہے شفا مامل ہونے کا پوراد توق ہو۔ <sup>(1)</sup>

ان مقدمات كى روشى مين اب زير بحث دونون مسلون كانحم لكعاجا تا ہے۔

سوال: ...ا کیک انسان کاخون وُ وسرے کے بدن میں وافل کرنا جائز ہے اینہیں؟

جواب: ..خون ، انسان كا جزوب، اورجب بدن سے فكال لياجائ تو نجس بھى ب، انسان كا جزو مونے كى ميثيت ب اس کی مثال عورت کے دُود ھد کی ہوگی جس کا استعال علاج کے لئے فتہا ہ نے جائز تکھا ہے۔''خون کوبھی اگرای پر قیاس کرلیا جائے تو

 <sup>(1)</sup> قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل لا يرخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: 1 ص: 9 | 1 | القاعدة المخامسة الطُّعرو يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم ببح ألارضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لأ يجوز المداوي بناغرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر، الغر المحتار. وفي الشرح: (قوله وفي عبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوي. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفقًا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه، قبل لا يجوز، وقبل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفي أن حقيقة العلم متعـذرة، قـالـمرّاد إذا غلب على الظن والَّا فهو معنى المنع اهـ. ولَا يخفَّى أن التداوي بانحرم لَا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلًا اهـ. قوله بالحرم أي ألهرم استعماله طاهرًا كان أو نجسًا، قوله كما مر أي قبيل فصل في البتر حيث قال: فرع اختلف في التداوي باغرم، وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر لكن نقل المضف ثمة وهنا عن المحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوي أهم. (و دانحنار مع الفر المختار ج:٣ ص: ٢١١، باب الرضاع).

۔ بیقیاں بعیر نیس ہوگا، البشان کی نجاست کے پیش نظراس کا حکم وی ہوگا جورام اور نجس چیزوں کے استعمال کا أو پر مقدمہ میں ذکر کیا عمیا بریخی:

ا:... جب مریض اِصْطراری حالت ش ہو ،اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں نون دیتے بغیراس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون دیناجا ئز ہے۔

۲: ... جب ماہرڈ اکثری نظریش خون دینے کا" حاجت'' ہو کیتی مریض کی ہلاکت کا خطرہ تو ند ہولیکن اس کی رائے میں خون ویئے ایٹر محت کا امکان ند ہوت بھی خون ویٹا جا کڑے۔

ستن... جب خون نہ وینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نزو یک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون وینے کی مجھ کئی ہے بھرا بھتا ہے بہتر ہے۔

۲:....جب خن دینے سے مخص منتعت یا زینت مقصود پرہ پینی بااکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ ندیرہ بلکہ محض اقرت بر هانا یاحسن شری اصلافر کرنامقصود ہو ہوا کہ کا صورت میں خون و بنا برگز جا ترفیس۔

سوال دوم: ... کیا کسی مریض کوخون دینے کے لئے اس کی خرید وفر وفت اور قیت لیما بھی جا مُز ہے؟

جواب:..خون کی تخا تو ہائزئیں، کین جن حالات ہیں، جن شرائط کے ساتھ نبراؤل میں مریش کوخون و ینا جائز قرار دیا ہے، ان حالات میں اگر کی کوخون ابلا قیت نہ لے تو تیت و سے کرخون حاصل کرنا صاحب ِ ضرورت کے لئے جائز ہے، مگرخون و پنے والے کے لئے اس کی قیت لینا ڈرمت ٹیش ۔

سوال سوم: ..كى غيرمسلم كاخون مسلم ك بدن مين واظل كرناجا تزب يانبين؟

جواب:..نقس جواز میں کوئی فرق نمیں لیکن بیغا ہرے کہ کافریافات فاجرانسان کے خون میں جواثرات خید میں ان کے خطل ہونے اوراغلاق پراثر انداز ہونے کا قری خطرہ ہے، ہی لیے مسلحائے اُمت نے فاحد عورت کا دُووھ پلوانا مجی پیندئیس کیا، اس کے کافراورفات فاجرانسان کے خون سے تی الوترا بھتا ہے، ہجے۔

سوال چہارم : .. بثو ہراور بیوی کے باہم تباولیٹون کا کیا تھم ہے؟

جواب: ...میاں ہیوی کاخون اگرایک دومرے کو دیاجائے توشرعا ٹکاح پر کوئی اٹرئیس پڑتا، ٹکاح پرستورقائم رہتا ہے، واللہ اللم!

#### اعضائے انسانی کامسکلہ

سوال: یکی بیار یا معذورانسان کاعلاق و مرے نقدہ پا مردہ انسان کے اعتماء کاجوز لگا کرکر تا کہا ہے؟ جواب: ... این وقت بک ڈاکٹر وں نے بھی زعد دانسان کے اصفاء کا استعمال کیس تجویز کمیں کیا ، اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جو آج کل مہیتالوں میں چی آر ہا ہے، اور جس کے لئے املیکی کی جاری ہیں، وہ ہیک برج انسان دُنیاے جار ہا ہو،خواہ کسی عار منے کے سبب یا کسی جرم میں آل کئے جانے کی وجہ سے ،اس کی اجازت اس پر کی جائے کہ مرنے كے بعداس كافلال عضو لے كركسي دُوسرے انسان جين نگاديا جائے۔

بظاہر بیصورت مفید ہی مفید ہے کہ مرنے والے کے توسارے ہی اعضاء فتا ہونے والے ہیں، ان میں سے کوئی عضوا گر کسی زندوانسان کے کام آ جائے اور اس کی مصیبت کاعلاج بن جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ بیابیاموا لمدہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف اس كے مفيد كہاد يرجم جاتى ہے اوراس كے دومبلك نتائج نظرول سے اوجل ہوجاتے ہيں جن كا كجدة كرشروع بحث ميں آچكا ہے (اصل كتاب مين اس كے معز پهلوؤں برمنصل بحث كي تى ہے تلخيص ميں وہ حصہ حذف كرويا كيا) \_

مرشر بعت اسلام کے لئے ، جوانسان اور انسانیت کی ظاہری اور معنوی صلاح وظلاح کی ضامن ہے، اس کے معزاور مہلک نتائج سے صرف نظر کرلینااومحض ظاہر کی فائدے کی بناپراس کی اجازت دے ویٹامکن نہیں۔ شریعت اسلام نے صرف زندہ انسان کے کارآ مداعضاء ہی کانبیں بلکة قطع شدہ بیکاراعضاءوا جزاء کااستعال بھی حرام قرار دیا ہے،اور مردہ انسان کے کسی عضو کی قطع و ہرید کو بھی ناجا ئز کہاہے،اوراس معالمے میں کسی کی رضامندی اوراجازت ہے بھی اس کے اعضاء واجزاء کے استعال کی اجازت نہیں دی،اور اس میں مسلم و کا فرسب کا تھم بیسال ہے، کیونکہ بیانسانیت کا حق ہے جوسب میں برابر ہے بھریم انسان کوشر نیت اسلام نے وہ مقام عطا کیاہے کہ کی وقت ، کی حال میں ، کی کوانسان کے اعضاء واجزاء حاصل کرنے کی طبع وامن گیرند ہو، اوراس طرح پر نخد وم کا نتات اوراس کے اعضاء عام استعال کی چیزوں سے بالاتر رہیں، جن کو کاٹ چھانٹ کریا کوٹ پیس کر غذاؤں اور دواؤں اور دُوسرے مفادات میں استعال کیا جاتا ہے۔اس پرائمہ اُر بعیدُاور پوری اُمت کے فقیها مِتفق ہیں، اور ند صرف شریعت اسلام بلکه شرائع سابقه اورتقريباً برغرب وطت من يهي قانون ب، والله الخم!

#### انسانی اعضاء کی حرمت

سوال:... بیں ایم بی بی ایس کے سال آخر کی طالبہ ہوں، میں آپ کے مشورے اخبار'' جنگ'' کے کالم میں بڑھتی رہتی ہوں،اس وقت میں بھی اپناایک مئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔اس وقت میری سول اسپتال کے وارڈ SI.U.T (سندھ انشیٹیوٹ آف بورولوجی ایند فرانسیلا ئیزیش ) میں بوسٹنگ گی ہوئی ہے۔ ابھی کچے عرصہ پہلے یا کتان میں پہلی وفعہ (Cadaver Kidney Transplantation (مرده جسم ے گروہ نکال کرزندہ آوی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ SI.U.T میں بی پر قارم کیا گیا ہے اور آج کل میں وُ وسرا اس نوعیت کا آپریش ہونے والا ہے۔ بیدونول گردے جومرد واشخاص کے جم سے نکالے گئے ، باہر کے ملک سے بیسج

 <sup>(</sup>١) وقد فضله أصحابنا قالوا ان وصلت شعرها يشعر آدمي قهو حوام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء المحرم والنزوج وغيموها بملا محلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسانر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج:٢٠ ص:٣٠٣، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

ابسٹلدیہ بکدال وارڈ کی جوافیہ شریق میں وہ ہم سیاسٹوؤٹس کے ساتھ لُ کریے ڈیکٹس کرنا چاہتی ہی کہآیا کو لُکُو ہم ہے کیکہ ہم مرنے کے بعدائیے جم کا کو فقط محل مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے و ہے دمی تو ہمارا کیا رَدِعُل ہوگا؟ان کا کہنا ہے کہ پکولوگ اسلامی فقط نظرے الیا ہے کہ فلا کچھے ہیں بو سود دی عرب نجی ایک اسلامی ملک ہا دروہاں شایدے کا ۸ سال سے گذا اور فرانس بیا نے ہور ہا ہے میری کی مجاود وہ شوں کا کہنا یہ ہے کہ حدیث شریف بھی آیا ہے کہ انسان کی جان بیانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے تو اس لئے اگر ہم کی اس مصوری کے بعد ہمارے جم سے ہماراکوئی بھی عضو قال کرکی کے فاور پاسائے آواس میں کوئی جربی ہیں ہے۔

میراابنااس بارے میں بی خیال ہے کداس طرح کرنام و سے کی بے حرتی ہے اور بیاسلام میں جائز میں۔ اب بیری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روٹی میں بیز مائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چیز آپ اپنے دلائل ثبوت کے ساتھ دینے گا تا کہ تجھے آپ کا موقف ڈومرول تک پہنچانے اور تھے انے میں آسانی رہے۔

. محمد المعتمول بند السُنظ عمل آپ كا موقف يحج أب اورآپ كى دفيقا كال كا موقف غلظ ب، اس سلسط على چند با تيل وائن عل ركى جا كيل:

ا:...آپ کی تحویرے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کو کی تخص مرنے ہے پہلے ایسی ومیت کر جائے کداس کے جم کے اجزاء اٹلا کر سمی ضرورت مند کے بران میں لگاد ہے جا کی ، جب تو اس کے برن کے اجزاء فالے جاتے ہیں، ورندلیس کو پایدا مول تثلیم کرایا گیا ہے کہ مرنے والے کما اجازت کے بغیراں کے برن کے اجزاء استعمال نیس کے جائے۔

۱:... اب جولؤگ کمی و ین و ذہب کے قالی ہی نیمیں، یادین و ذہب کے قالی او پریکن ان کا خیال ہے کہ ذہب ہماری زشرگ کے جائز و ناجائز سے کوئی تعلق میں رکھتا، ایسے لوگوں کوقو خدگور و بالا اجازت نامے کے لئے غدہب سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نیمیں۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہیں ہو کیسا ہوگا کہ آیا ہمارہ وین و خدہب اس کی اجازت و بتا ہے ایمیں؟ اگر خدہب کی طرف سے اجازت ہوڑ خدکرہ والا وحیت جائز ہوگی و درشا کی وسیت ظاور نوعو الحل ہوگی۔

سوند بر اُصول مطے ہوا ہو آب ید دیکھنا ہے کہ کیا انشر تعالی نے انسان کواس کے اعضاء کا اور اس کے وجود کا مالک بنایا ہے؟ آئی ذرا بھی خور کر بے قد معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا وجوداور اس کے اعضاء اس کی ملکیت نیس ۔

بلدیدا کیسر کاری مثین ہے جواس کے استعمال کے لئے آس کودی گئی ہے، اور سرکا ربی چیز بھی کر اس کی خفاظت و گرانی مجی اس کے ذمہ لگائی ہے، البندا اس کان اعتصاء کے کلف کرنے کی اجازت نہیں ، نے وقت کرنے تک کی اجازت ہے۔ نہیں وجہ ہے کساس

<sup>( ) )</sup> مضطر لم يجد مينة وعماف الهلاك فقال له وجل: فقطع يدى وكلهه، أو قال: اقطع منّى قطعة وكلهه ألا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصمح أمره به كما لا يسمح للمضطر أن يفطع قطعة من نفسه فيأكل. كمّا في فتاوئ قاضيخان. (عالمكّبرى ج: ٥ ص: ٣٣٨، الباب الحادى عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به».

کونور کئی کا اجازت نہیں بلکہ فریایا گیا ہے کہ جوشن خود کی کرے وہ تاقیامت ای عذاب میں جتار ہے گا۔ کہی جب انسان اپ وجود کا الکہ نہیں تو اعضاء کوفر وخت مجی نئیں کرسکا ، نہ برکرسکا ہے ، نشائ کی وصیت کرسکا ہے ، اور اگر ایک وصیت کر جائے تو پید وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ ہے باطل ہوگی۔ (۲)

۲۰: ... طاوه از یر احرام آدمیت کا جی تقاضا بر کداس کے اصطاء کو ایک ان اور استعمال کی چیز ندینا یا جانے ، پاس اعتصاء بهر کی وصیت کرندا احرام آومیت کے خلاف ہے۔

۵:... عام طورت یہ مجھا جاتا ہے کسرنے کے بعد آدی ہے سی ہوتا ہے، یہ خیال بھی تیجی نیس، دو صرف ہمارے جہان اور ہمارے مشاہ ہے کے امتبارے ہے سی نظر آتا ہے، دور قدور کی زندگی کے اعتبارے اس میں احماس موجود ہے۔ اس بنا پر مروہ کے جم کی چرپھاڑ جائز نیس کا سال سے مروہ کو کھی ایک میں تکلیف ہوتی ہے جسی زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چہانچ آخضرے میل اللہ علیہ دسم کا اسٹادگران کے بیعنی: "میت کیا بڑی تو ٹراایساتا ہے جسے زندہ کیا بڑی تو ٹراا" (منظوۃ میں؛ ۱۳ مار، باب دف العین)۔

۱: ... او الله اپنی از مرگی بین بین کلیس کا مطیعه و بین میرکدون کا میکوکد جائے ہیں کداس زمی کی بین اس کوخودان اعتداء کی خرورت ہے، کین مر نے کے بعد کے لئے بڑی فیاضی ہے وصیت کر جائے ہیں۔ اس کا سب بیہ ہے کداس زمی کی کو زمر کی تھے ہیں کین مرنے کے بعد کی زمری پر ایمان تیس و کتے ہیں تھے ہیں کدمر نے کے بعدا معناء کل سرم جا کیں ہے، خاک ہی ال جا کیں کے اور ان اعتداء کی خرورت چی ٹیٹ میں آتے گا۔ بھی تعقیدہ کفار کمد کا تھا اور بھی عقیدہ عام کا فرول کا ہے۔ جومسلمان ایک وصیت کرتے ہیں و دمی ان نمی کا فرول کے مقیدے کے معالی تی مرنے کے بعلی کا زمری برا ایمان ٹیس و کتے۔

الغرض! اعضاع انسانی کی پویمکاری جائز نہیں، اور ان اعضاء کے ببدکی وصیت باطل ہے۔

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة قال: قال رسول الأصلى الذعلية وسلم: من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم بتردّى فيها خاللاً مخللة لهما أبداء ومن تحضّى سناً، فقتل نفسه في يده يتحساه في نار جهنم خاللاً، مخللة اليها أبداء، ومن قتل نفسه بحديدة فحديثته في يدم يتوجاً بها في بعثته في نار جهنم خاللاً مخللة فيها أبدًا. منفئ عليه. وعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يعدى نفسه يتحلها في النارء والذي يقدنها يطعنها في النار. وإداء البخاري. (مشكرة ص ٢٩٩٠، كتاب القصاص، طبع قديمي كتب خان).

<sup>(</sup>٢) و من نشراتك الوصية أن يكون الرجل هالكًا وكُون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الوانق ج: ٨ ص:٣٠٣، ود اغتار ج: ٢ ص: ٢٣٩، كتاب الوصايا، طبع اينج إبر صعيت.

<sup>(</sup>r) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. وواه مالك وأبو داؤد وابن ماجة.

#### نماذِجنازه

حصفور صلی اللہ علیہ وسلم کی نما نہ جناز ہ اور تہ فین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟ سوال:۔ بی اکرم ملی اللہ علیہ دملمی دفات کے بعدان کی نمانہ جناز مکس نے پڑھائی؟ درآ ہے کہ قبن اور شسل میں کن کن حضرات نے حسالی؟ ادرآ ہے بعد خلافت کے منصب پر مسکو فائز کیا کمیا ادر کیا اس میں بالا قال فیصلہ کیا گیا؟

جواب: ... • سرمنر ( آخری بده ) کو آخضرت ملی الله طبیه مشم کے مرض الوسال کی ابتدا ہوئی ۸ مریخ الا تال کو بروز پیشتر شرع پیغیر کو طبیه الله الله الله میں بہت ہے کہ مورک بارے عمل آکید وصحت فرمائی ( آگا مریخ الاقل شب جو یومرض نے شرت اختیار کی ، اور تین بارطنی کی تو بسته آئی ، اس لئے معجد تو بفت میں کے جائے ، اور تین بارفر بایا کر: " ایوکر کا کوکول کوفاز پڑھا کیں!" چا نجے بیان از حضرت ابو کروش الله حد نے پڑھائی اور باقی تین دوز بھی دی انام رہے، چائی تی تخضرت ملی الله طبیع برام ۱۲ اسرائی الاقل حیات طبیع بھی حضرت ابو کروشی الله حد نے سروفازی پڑھا کی، جن کا سلسله جد کی نشاؤ مشا اسے شروع ۱۲ اسرائی الاقل دوشنری نماز نجر برخم بوتا ہے۔ ( ۲)

علات کے ایام میں ایک ون صفرت عائشہ دخی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ ملی اللہ علیہ وملم کی آخری آ رام گاہ بنی) اکا برمحابہ منعی اللہ عنم کو وصیت فر مائی:

"انقال کے بعد مجھے شل دوادر تفن بینا داور میری چار پائی میری قبر کے کنارے(جوای مکان میں بوگی) رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے نکل جادہ میرا جنازہ سب سے پہلے جبر بل پڑھیں گے، مجر میا مکان مج

(۱) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأوبعاء من صفر وكان ذالك اليوم التلاين من شهر صفر الممذكود .......... وفيها في أيام ذالك العرض خرج إلى العبر فعطب عليه قاعدًا لعلم العرض وأخر فيها بأمور كثيرة تسحناج إليه أشه وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر وبيع الأوّل .. إلخ. (بذل القوة في حوادث سنى الميوة ص: ٢٩٧ ، فصل في حواذث السنة الحادية عشرة من الهجرة).

(7) فيها لما اشتد عليه صلى ألله عليه رسلم الموحل ليلة الجمعة التي هي أقتاسمة من شهر وبيع الأول فأضمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخور وجالي صلاة المشاهدة التي لانت مرات: مروا أبابكر فليصل بالنس العسلى أبويكر رضى الله تعالى عدمته اللي صلى الله عليه وصلم تلك العشاه، في الم يزل يعسلي بهم العساؤة المحمد في تلك الأيام المائدية الباقية، حتى كانت صادة أبي يكر رضى الله تعاقى عند التي صلاحا بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سع عشرة مسأوة المدافعة مسافة المشاه من ليلة الجمعة ومشهاها صادة القجر من يوم الإلين الثاني عضر من شهر وبهم الأول، وبأن القوة صرة - ٣٠) ا مرافیل ، بھرعز دائیل ، ہرایک سے ہمراہ فرشنوں سے ظیم لکر یوں گے ، بھر میرے الل بیت سے مرد ، بھرعور تیں بغیر امام کے ( تنہا تنہا ) پڑھیں ، بھرتم لوگ کر دودرگردہ آکر ' تھا تنہا ) نماز پڑھو''

چنا نچەاى كےمطابق عمل ہوا، اۆل ملائكەنے آپ مىلى الله عليە دىلىم كى نماز پڑھى، پچرانل بىت كےمردوں نے ، پچرعورتوں

نے ، پھر مہا جرین نے ، پھر انصار نے ، پھر کا وراق نے ، پھر پچوں نے ، مب نے اسکیلے اسکیلے نماز پڑھی ، کو کی شخص امام نہیں تھا۔ ('

آخفرت ملی الله علیه و ملم کوشل دهفرت کلی کرم الله و جیدنے دیا «هفرت هم این اوران کے صاحبز اولے ففل اور تحم رضی الله عنم ان کی مدوکرر ہے تھے ، غیز آنخفرت ملی الله علیہ و کم کے دوموالی دهفرت اُسامہ بن نیدا ورهفرت شقر ان رضی الله تبها بمی عشل تلیم شریک سے آنخفرت ملی الله علیہ کو کم کرتن ہو کی (موضع حول کے سینے ہوئے) سفید کیٹر وں شریک فن دیا گیا۔ (۱)

آنخضرت ملی الله علیه وکلم کے دوسال کے روز (۱۳ ریخ الاؤل) کومتیفہ ٹی ساعدہ میں حضرت ابو بکرصدین رضی الله عنہ کے ہاتھ پر بیعیت خلافت ہوئی ، اوّل اوّل مسئلہ مثلاف پر مختلف آرہ ، چیٹی ہوئیں، چیس کے بعد ہالاّ فرحضرت ابو بکر صدیتی منی اللہ عنہ کے استخاب پر اتفاق ہوگیا اور تام الم ہائل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعیت کر لی۔ (۲)

حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے پڑھائی تھی؟

سوال:.. نِي اکرم ملی الله عليه و ملم کی نما نه جنازه و کی تنمی پائيس؟ اور آپ ملی الله عليه و کم کی نما نوجنازه کس نے پڑھا کی تھی؟ برا وکرم جواب مخایت فرم کی من کیونکہ آن حمل میہ ستلہ جمارے درمیان کانی جنٹ کا باعث بنا ہوا ہے ۔

جواب:...آخضرت ملی الله علیه و ملم کی نماز جناز وعام دستور سے مطابق جماعت سے ساتھ فیص ہوئی، اور نداس مثل کوئی ایام بنا، انین اسحاق و غیر والم بیریئر نے لقل کیا ہے کر چھیز و مختف کے بعد آخضرت ملی اللہ علیہ و سازک میرارک مجرو کا شریف میں رکھا عمیا، پہلے مروول نے کروہ در کردہ نماز پڑھی، مجرانوروں نے ، مجرانچوں نے ۔ علیم الائمت مولانا اشرف علی تعانوی رحمته اللہ علیہ نشر الطب میں کھتے ہیں:

#### "اورابن ماجه من حفرت ابن عباس رضى الله عند اروايت م كد: جب آپ كا جنازه تياركرك

<sup>(</sup>۲) . وفيها وقع انه لما تولى صلى الله عليه و سلم غسله عَلَى وحضر معه العباس وابناه الفضل وقعم وموليا رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضنى عنهمما أسامة و شفران ....... وحتى الله تعالى عنهم و كفن فى ثلاثة أثواب بيعن سهولية. (بذل القوة ص: ۲۰ العمل فى حوادث السَّنة المعادية عشرة من الهجوة، طبع حيثر آبادي.

 <sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٣ تا ١٢٤٠ طبع دار الفكر ، بيروت.

ر کھا گیا تواقل مردوں نے کروہ ورکردہ ہوکر نماز پڑھی، پھر ٹور تھی، ٹھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی (مترافیس ہوا۔''

علامه ميلي "الروض الانف" (ج: ٢ ص: ٣٤٤ مطبوعه ملتان) من لكهتة بين:

"بية تخضرت منى الله عليه وكلم في خصوصت تحى، اوداليا آمخضرت منى الله عليه وملم يحتم الى سيه بوسكا تما، الإسماد ومنى الله عند سي دوايت ب كمة تخضرت منى الله عليه وملم نيران وميت فرما لأتى ."

علامہ کیگئے نے میدوائے۔ طبرانی اور ہزار کے توالے سے معافظ نوالدین پینٹی نے ڈمجھ اگر دائد (ع:4 من ۴۵) میں ہزاراور کے مدالہ مدرجہ میں اور میں انتہاں میں میں میں میں انتہاں کی انتہاں کی انتہار کی انتہار کی انتہار کی انتہار کی

طبرانی سے حوالے سے اور حضرت تھانو کی نے نشر اطعیب جمی واحد کی سے حوالے سے بیر دوایت نقل کی ہے ،اس کے الفاظ بید جی '' ہم نے عرص کیا: یار مول اللہ آ آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فر مایا: جب شس کش سے فارخ ہوں، ممراجناز دقبر سے تر بیدر دکھ کریٹ جانا، اقل ملاکئر ڈیز پڑھیں گے، پھرتم گروو در کروہ آتے جانا اور نماز پڑھے

یر با داوی بر کے ریب رفع رہت جا ماہ دل طاعت مار پر کا است میرم مردود رمردہ اسے جا داور مار پر سے جانا اول المیابیت کے مردنماز پڑھیں ، مجران کی عورتمی ، مجرتم لوگ ۔ ''

سیرة المصطفیٰ معلی الله علیه دسم میں طبقات ابمن معدے حوالے سے دعفرات ابو بکر دعمر رضی الله عنجها کا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھناتھا کیا ہے۔ (')

بے نمازی کی نماز جنازہ ہویا نہ ہو؟

سوال:...ا کیسمولانا نے اپنی تقریمی بر کیا کرمنور ملی الله طلیہ خیک بے نمازی کا جناز وٹیس پڑ مایا، بہاں تک کرایک لاکھ آئیس بڑار سحابہ کرام رضوان اللہ بیٹم اجھین نے بھی بھی ہے فعال کا بناز وقر کیا ان کے ہاتھ کا پائی تک بیٹی بیا، اور حضرت فوٹ الانظم مجدالقاد و جیائی "نے بھی بے نمازی کا جناز وٹیس پڑ معالمہ آپ سے مرش بیہ ہو کہ آپ بھی اٹی کے محدولا ہیں، آپ تمام مولانا بے نمازی کا جناز و پڑ حانے سے ایک ساتھ با بیکاٹ کیوں ٹیس کرتے؟ اگر آپ ایسانی کریں قرشایہ ہی کوئی بے نمازی رہے؟

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج:٥ ص:٢٦٥، طبع دار الفكر، بيروت.

ا بن قدامتہ نے "اکٹن ایس استعادی بہت تغییل سے تعلیا ہے، الل علم اس کی طرف وجوع فرمائی (النفی مع الوح الليم بع: ۲ من ۱۲۰۱-۱۹۰۰)

امام مالک اور امام شافع کا خدب وی بج جواویر امام انتگای دومری روایت می ذکریم کمیا کستار کی سلوا کا فرتونییں محر اس کی سرآتی ہے ، اور تی بحد اس کا جنازہ محی پڑھا جائے گا، اور سلمانوں کے قیم ستان میں دُن کیا جائے گا ( شرح مذب ج: ۲۰)۔ (۲۰) ص: ۱۲)۔

ا ہام اعظم ابوسنیڈ کے زویک تارکیوسلو ہو کو قبر کرویا جائے اور اس کی بٹائی کی جائے یہاں تک کرووای حالت میں مرجائے '''مرنے کے بعد جنازواں کا بھی پڑھا جائے گا'' اس تغییل ہے معلوم ہوا کہ بے نمازی کی سزا بہت ہی خت ہے، لین اس کا جنازو جائز ہے، اللہ تعالیٰ تمام سلمانو اس کر کی صلو ہے کہنا ہے بھائے۔

نمازِ جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال: .. زیاده تر بی دی مین بیمت به به کوک کی جنازے کے جراء آتے ہیں، ادر جب نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو زیادہ قعدادالک ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدرد کھ کی ادر صدے کی بات ہے کہ جورشند داراس و نیا ہے زخصت ہوگیا ہے اس کی آخری نماز بھی تم ہم ادائیس کرتے ، جبکہ گھرسے آدائی مقصد کے لئے آتے تھے ، پھرنماز سے مندموز کینتے ہیں، نماز سے اس قدر نغرت کرنے دانوں کے لئے ترآن دسنت سے کیا احکامت ہیں؟

جواب:... يدكها توشايع يح مدهوكه ان كونماز منظرت بدبان! يدكها مح به كدان حضرات كونماز كالبهمام نيس مناز

() وان تركيا تهارت أو كسلادهي إلى فعلها وقيل له: إن صليت والاقتناك. فإن صلى والا وجب لفاه، ولا يقتل حتى يحبس للاك ويصفيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويمو ف بالقعل، فإن صلى والا قتل بالسيف ويهانا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي ........ واثنائية لا يجب قطه حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ........ فروى أنه يقتل لكلوه كالمرتد فلا يفسل و لا يكفن و لا ينفل بين المصلمين ...... والرواية الثانية يغتل حدًّا مع الحكم بإسلامه كالزابي مع اغصن وهذا، المحياز أبى عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفى ....... وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبى حيفة وهالك والشافعي ... إلتح. (المعنى والشرح الكبير ج: ٢ ص ٢٠٠١).

راوع): « تن نصفتها به يعنى ريضي عيد ريضا ي عام ( مصنعين رسز » نفيماب ع. ( ص. ۱۰ هـ). (٣) و تنار كها عملًا مماذة يعنى عيدي علي ( درمغار) و في الشامية: ويجس حتى يموت أو يترب ... إلغ. ( رداغتار مع الله ( المتعار ج: ١ ص : ٢ ص : ٢ ص : ٢ مـ كتاب الصلاق).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلى عليه صغيرًا كان أو كبيره ذكرًا كان أو أنثى ........ تقول البي صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر ... إلخ. وإليذاتع الصنائع ج: 1 ص: 11 ٣). أيضًا: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلّوا على من قال أو إلله إلا الله ولأن ذالك بجماع المسلمين فإننا أو نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تفسيله والصلاة عليه دولته في مقابر المسلمين. والعضي والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١-٣). ن کا گذافر شین ب (۱) دو نماز جنازه فرش کفار (۲) جولوگ فرش مین اواقیمی کرتے، ان مفرض کفاید داکرنے کی کیا دکارت ک جائے...؟

بينمازي كي نماز جنازه

سوال:..ایک گاؤں ش ایک انسان مرکبا، وہ بت بے نمازی قدام گاؤں کے بام نے کہا کہ: میں اس کا جناز وٹیس پڑھتا، اس جگڑے کی وجہہے گاؤں والے اور اسولوگ لائے اس نے بیٹو گا دیا کہ بے نمازی کا جناز وہ درسکتا ہے، البندااس وُوسرے مولوک صاحب نے نماز جناز دیڑ صائل، براد کرم میس قرآن ان وہندے کی روشی شمین تا میں کہ سیفرازی کا جناز وجائز ہے پائیس؟

جواب:...بانمازی اگر خداور مول کے کئی تھم کا مشخرتیں تھا تو اس کا جناز ہ پڑھنا چاہے ، کا کاس سے مولوی صاحب نے اگر لوگوں کو عبرت ولانے کے لئے جناز وئیس پڑھا تو آمیوں نے چکی غلطے ٹیس کیا ،اگر وہ پیٹر باتے ہیں کہ اس کا جناز و ڈرست می ٹیس ، تو پیللا بات ہوئی ۔ ('')

#### بِنمازی کی لاش کوهسیٹنا جائزنہیں، نیزاس کی بھی نمازِ جنازہ جائز ہے

سوال: ... ہزارے مخنے میں ایک صاحب رجے تھے ان کا انتقال ہوگیاء آئیں کی نے بھی آناز پڑھے ٹیں دیکھا تھا، اس کے لوگوں نے ان کی لاٹر کو چالیس قدم تھیٹا اور گھرد قواریا ، تھے بیزی چرت ہوئی ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ ایسا کیا؟ توانوں نے جواب دیا کہ اگر کو کی ٹھٹ اپنی زندگی میں ایک جمی ٹمازند پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس قدم تھیٹا جائے؟

جواب: . . نماز نه پڑھنا کیرو گناہ ہے، اور قر آن کرکم اور مدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت خت الفاظ آئے ہیں، کین اگر کوئی خس نماز سے عکر نہ ہوتو اس کی الش کی بے حرتی جائز نہیں، اوراس کا جناز و بھی پڑھاجائے گا، البتدا کروہ نماز کی

 <sup>(</sup>١) والفرض توعان: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين توعان: احدهما الصلوات الممهودة في كل يوم وليلة والثاني
 صلاة الجمعة...إلخ. ويدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٥، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) انها فرض كفاية إذا قام به البعض يقط عن الباقين ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١١، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>m) گزشته منح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال: كسر عظم العبت ككسره حيًّا، يعنى في الإلام، كما في رواية قال الطبيعي إنسارة إلى أنه لا يهان مبنا كما لا بها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن العبت يتألم ....... وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كاذاه في حياته. وموقاة شرح مشكّوة ج: ٢ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) - المسلاة على المبت ثابت بعقوم القرآن قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والنهى عن الصلاة على المستاطقين يشعر بتوتها على المسلمين العواقين والبته بالشّنة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولا علاف في فالك وهي فرض على الكفاية ويسقط فوضها بالواحث .. إلق. والجوهرة البرة ج: 1 ص : ١٠٤).

فرضيت كا قائل بي نهيس تعالوه ومرتدب،اس كاجنازه جائز نبيس\_(١٠)

غیرشادی شده کی نماز جنازه جائز ہے

سوال: .. کی لوگوں سے سنا ہے کہ مرواگر ۲۳ سال کی عمر سے نیادہ وجائے اور شادی ند کر سے اور غیرشادی شدہ ہی فوت موجائے تو اس کی نماز جناز و نہیں پڑھائی جاہتے ، کیا بے قر آن وصدے سے تصبح ہے؟ اوراگر کو کی تعلیم عاصل کر رہا ہواور شادی ند کرنا جاہے تو اس کے متعلق تحریر فرمائیں۔

جواب:..آپ نے غلط سنا ہے، غیرشاد می شدہ کا جنازہ بھی ای طمرح منروری اور فرض ہے جس طرح شادی شدہ کا <sup>(۲)</sup> لیکن نکاح مفت کا محافظ ہے۔

نماز جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی

سوال:...اگرگوئی آدی شادی ندکرے اور مرجات تو اس پر جنازه جائز نمیں، اس طرح اگرگوئی قورت شادی ندکرے یا اس کارشته ندائے اور شادی ند ہوسکے تو کیا اس کا جنازه جائز ہے؟ آج کل اُڑکیوں کی مبتات ہے، اور بہت کی لڑکیوں کی عمرزیا وہ ہوجائی ہے، لیکن ان کارشیزیس آتا، اور ان کا ای حالت میں انتقال ہوجا تا ہے۔

چواب:... بیفلط ہے کہ اگر کوئی آ دی شادی مذکرے اور مرجائے تواس کا جنازہ جائز نیس ، کیونکہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے میت کا مسلمان ہونا شرط ہے بیشا دی شدہ ہونا شرط نیس۔ <sup>(۲)</sup>

خودکثی کرنے والے کی نما نے جنازہ معاشرے کے متازلوگ ندادا کریں

سوال ندایگی هی نے خود کئی کرلی ، فاز جناز و کے وقت حاضرین میں اختاف رائے ہوگیا ، اس پر ترب کے دومولوی صاحبان سے دریافت کیا گیا تو صطوم ہوا کہ جناز و پڑھ سکتے ہیں، تموثی و پر بعد مجرا یک وارا افطوم سے ٹیلی فون پر معلوم ہوا کہ ایک خاص کردو کے لوگ لیفن مفتق، عالم ، دین وارو فیرو نہ جناز و پڑھا سکتے ہیں اور ندی جناز و پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو فریق امناز جنازہ میں شامل تقاور فیرشال فریق سے کہتا ہے کہ تم لوگ قاب سے حودم ہے ہو، اور دو مرافریق پہلے فریق سے کہتا ہے کہتم نے کناہ کیا ہے۔ از راہ کرم آپ دوفر فریقین کی شریع حثیت ہے آگا فرمائیں۔

جواب: ...خورکثی چونکه بهت برا جرم ب،اس لئے فقہائے کرام نے تکھام کے مقتدااور متاز افراداس کا جنازہ ند پڑھیں،

 <sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلفى في حفرة كالكلب .. الع- (درمختار مع الشامى ج:٢ ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) مرزشة منح كاماشي نبره الاحقاراتي-

<sup>(</sup>٣) مُرْشِيْتُ مَعْ كَامَا شِيغِمِ ٥ المَاحَلُ فَرَمَا كُن نيز: وشوطها إسلام الميت .. الغ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٢).

تا کہ لوکوں کواس فعل سے نفرت ہو، عموام پڑھ لیں ('') تا کہ لوکوں کواس فعل سے نفرت ہو، عموام پڑھ نے اس بات عمر پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوااور نہ ترک کرنے والیں پر،اس لئے دونوں فریقوں کا ایک دومرے پر فعن والزم احضافاط ہے۔

خودکشی والے کی نمازِ جنازہ

سوال: ..کی آ دی نے زہر کی کو کا کھائی لینی خوکٹی کی ہوا در موت واقع ہوگی ، آواس کا جناز و پڑھانے کے لئے کسی عام آ دکی کوکہا جائے یا کہ جو محبد کا خطیب ہو یا امام ان میں سے کون آ دی مجتر ہے جناز و پڑھانے کے لئے ؟ اور ایسا جناز و پڑھا نا جا ہے یائیں ؟

جواب:..خود کئی کرنے والے کی نماز جنازہ میں اِختلاف ہے میجے یہ ہکداس کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھ لیس معتز اُوگ نہ پڑھیں۔ (۳)

غيرالله سے خيراور شركى توقع ركھنے والے كى نماز جناز واداكر

سوال:...دُنیاش کو کی مخص جریقا ہر مسلمان ہو اور شرک جیساعگل مجم کرتا ہو، کینی غیراللہ سے خیرا ورشر کی توقع رکھتا ہو ، ایسا مخض اگر ماراجا ہے تواس کی تمام جنازہ ویڑھنا ، اور اس سے لئے وَعام منظوت کرتا جا نزیمے ایٹیں؟

جواب:...ایمانی کمزوری کی وجہ نے فیراللہ نے نیم کی قوقع رکھنا اوراس کے شرے ڈرنا ، یہ بات عام ہے، اس لئے گلس اس وجہ کے کوسلمان کی نماز چناز ورکٹر کیس کرنی چاہئے ۔اللہ تعالی اس کنا وکومنا نے قربائے۔ (^)

مقروض كى نماز ميں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى نثر كت اورادا كيگی قرض

سوال:...ش نے '' رحہ 'نامالین'' کی بلد دوم مخہ: ۲ مام پر چرصا ہے کہ جوسلمان قرض چھوڑ کرم رے گا بش اس کا قرض او ا کروں گا، جوسلمان ورشہ چھوڑ کرم رے گا ہے اس کے دار شامنیالیں گے۔

 <sup>(</sup>٦) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلى عليه به يغنى وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره ... إلخ. (درمختار مع الشامى
 ج:٦ ص: ٢١١٦).

<sup>(</sup>٣) - مَنْ قَالَ نَفْسَهُ وَلَوْ عَمَّا يَعْسَلُ وَبِعَلَى عَلَيْهِ بِهِ يَثْنَى .. إِلْخَ وَالْفُو الْمُعْتَارَ مِعَ الْرِدِ جَرَّ عَنْ 17)، ومَنْ قَالَ نَفْسَهُ عَمَّا يَعِشِّلُ عَلِيهُ عَنْدُ أَيْنِ حَيْفَةً ومحمد رحمهما اللهِ وهِ الأصح كِلَّا فِي النِّبِينَ، (جالنُّكُورَي جَرَّا عَنْ 17) ]. عَمَّا يَعِشِّلُ عَلِيهُ عَنْدُ أَيْنِ حَمْدُ رحمهما اللهِ وهِ الأصح كِلَّا فِي النِّسِينَ، (جالنُّ عَلَيْهِ ا

<sup>(</sup>٣) فالدليل على فرضهها ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلّوا على كل بر وفاجر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١١٣، كتاب الصلاة ، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سبيه.

جواب: ... بیده یت جوآب نے اثر قبد للعالمین 'کے حوالے نقل کی ہے سمجے ہے، آخضرت ملی اللہ علیہ و ملم مقروض کا جنازہ تیں پڑھاتے تھے، ہلکہ ڈومرول کو پڑھنے کا حکم فرمادیتے تھے، جب اللہ تعالی نے وسعت دے دی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور اس کا جناز دیڑھا دیتے تھے۔ ()

## شهید کی نماز جنازه کیون؟ جبکه شهیدزنده ب

سوال: قرآن جميد ش الشقائي كارشاد بكن "مؤس اگرافشك راه من مار ب ما كي توانيس مرا بوامت كود بكدوه زغره ين "اس حقيقت سے بيسوال بيدا بوتا ب كه چونكه شبيد زغره ب تو پھر شبيد كي نماز جنازه كول پڑسي جاتى بي نماز جنازوتو مُر دول كار يرسي باتى ب

جواب: ...آپ کے سوال کا جواب آگای آب شی موجود ب: " دوندہ میں ، محرتم (ان کی زندگی کا مشور شیں رکھتے۔"
اس آبت سے معلوم ہوا کر تم آپ کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذکر فر بلا ہے، دہ ان کی ڈیندی زندگی تیں، بکد اور شم کی
زندگی ہے، جس کو "برز تحق زندگی" کہا جاتا ہے، اور جو ہمار سے شعور واوراک سے بالاتر ہے، وزیا کی زندگی مراؤ بیس۔ چنکہ واصطراب ڈنیدی زندگی چوری کرکے ڈیاسے زخصت ہوگئے ہیں، اس کے ہم ان کی نماز جن زو پڑھنے اوران کی تدفین کے مکلف ہیں، اوران کی دراختہ تشیم کی جات ہے، اوران کی بیوائی میرت کے جو مقتر جاتی کر میں ہے۔

#### باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں

سوال:...ة آس كومزا مسطور بل كياجائي اي دى جائي اس كانماز جنازه كے بارے يس كياتم ہے؟ اگر والدين كا قائل بوداس صورت من كياتكم ہے؟ فاسق دة جروز انى كى موت براس كى نماز جنازہ كے بارے يش كياتكم ہے؟

جواب: ... نماز جنازه برگزامگار سلمان کی ہے، البت یا فی اور ڈاکواگر مقالے میں مارے جاکیں تو ان کا جنازه نہ پڑھایا جائے منان کو مسل دیاجائے (<sup>(۲)</sup> ای طرح جم محص نے اپنے ماں باپ میں سے کی کو تک کردیا ہو، اور است تصامات تک کیا جائے تو اس

(٣) . وهي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة و**قط**اع طويق فلا يفسلوا ولاً يصلى عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ١٥ ا ٢، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة).

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة رحي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المعتولي عليه الدين ليقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث الد ترك وفاء صلى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث الد ترك وفاء صلى على الدون عن من أغلبهم فعن توقى من المؤخنين وترك دينا فعلى قضاءه ومن ترك مالاً فهو لورقه، وأيضًا: أن النبي صلى الله عليه وينا. قال أبر النبي صلى الله عليه وينا. قال أبر النبي صلى عليه القول وسلم: عليه فقال النبي صلى الله عليه وينا. على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبر (ع) فقلد أخبر الله صلى الله عليه وسلم: بالرفاء، فقال: بالرفاء، فقلى عليه. (وملك شريف ج: ١ ص: ٥ - ٢).
(ع) فقلد أخبر الله تسافى فيها عن الشهداء الهم أحياه على الجنة يزاؤن ولا محالة انهم متاز اوان أجسادهم في التواب وأوان أجسادهم في التواب وأوان أجسادهم في التواب على المؤلم عن أحكام الدليا فالشهيد عنهم حياة كارواب عائر المؤلمة العذة ... القيد والدليات الصنائع ج: ١ ص: ٣٠ ١٣ ص حج الشهادة في الدنه).

کا جناز و بھی نیس پڑھا جائے گا، اور اگرووا پی موت مرے تو اس کا جناز و پڑھا جائے گا۔ تاہم سریر آوردو لوگ اس کے جنازے میں

مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال:...ایک آ دی با د جودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمانہ جنازہ ہیں شریک ہوتا ہےاوراس کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کراتا ہے، اس کے لئے دُمائے سففرت کرتا ہے، کیااییا کرنے واللیا کرنے والے مسلمان رہ مکتے ہیں یا جیں؟ جواب: ...کی مرمد کی نمانیہ بنازہ وہا تڑیں، شاس کوسلمانوں کے قبر بتان میں ڈن کرمانای وائز ہے۔ (۲۰)

قرآنِ کریم کی نفسِ مرت<sup>ع ہی</sup>کے بعد جو محض کی مرقد کے جنازے کو جائز بجمتا ہے ، وہ مسلمان نبیں ،اس کا ایمان جاتار ہ<sup>ا، (۵)</sup> (1) اور نکاح بھی ٹوٹ گیا، اس پر ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح کر مالازم ہے۔

معلوم ہونے کے باوجودمر تدمیت کوشل دینے والے کاشرع تھم

سوال: ...جس سلمان نے مرتد کی میت کوشل ویا باد جود معلوم ہونے کے وان سب کے بارے میں جوشری تھم ہے تحریر كرين - نيزان ك نكاح كاكياتكم بجوشادى شده بي؟ نوث مائ كايانين؟

چواب:...مر مد کوشل وینا بھی جائز نین، چوشن اس کو جائز بھتا ہے، اس کا بھی وہ ت تھم ہے جوا ویر کھھا گیا۔ (۵)

قاديائي كينماز جنازه يزهنا

#### سوال :... کیا قادیانی کی نماز جناز ویژ حناجا تزیج؟

(١) قوله ولا يصلى على قاتل أحد أبويه، الطاهر ان العراد أنه لا يصلى عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلى عليه كما في البغاة وتحوهم . . إلح. (شامي ج:٢ ص:٢١٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) الصلاة على الجنازة قرض كفاية . . . . . . . . وشوطها إسلام العيت . . إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٢١).

(٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفرة كالكلب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباء والنظائر: وإذا مات أو فنل على رفته لم يدفن في مقامر المسلمين ولا أهل ملة وإنما يلقى في حفرة كالكلب ... إلخ. (الأشباه والنظائر ج: ا

ص: ١ ٢٩، كتاب السير، باب الردة).

(٣) "ولا تُصَلَّ عَلَى أَحَد بَنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وُلَا تَقُمْ عَلَى قَدْرِةٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسَقُونَ. (التوبه: ٨٣).

 (۵) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفو .......... وفيما إذا كان حرامًا لعينه انما يكفر إذا كانت الحرمة ثابئة بدليل مفطوع به. (عالمگيري ج:٢ ص:٢٤٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 (٢) ما يكون كفرا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدرالمختار مع الرد ج:٣ ص:٢٣٤ ، پاب الموقد).

 (2) وأما لوكان مرتـذا يلقيه في حفرة كالكلب دفعا لأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولا تكفين ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدُمي لاهور). جواب:...قادیانی غیرسلم میں، ان کا جناز و جائز نمیں (<sup>1)</sup> جن لوگوں نے قادیانیوں کا جناز و پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبرکریں اور آئندہ کنا کے ندکرنے کا دعدہ کریں۔

نماز جنازه میں کا فروں اور بے إیمانوں کی مثر کت

موال:...نماز جنازه بین اگر کی فیرفقت کوگ یا غیر فد ب کولگ شال بوجا کیں، چیسے مرزانی، پرویز کی وغیره تو کوئی فرق تونیس بڑےگا؟

جواب:...کافرول اور به ایمانول کو جنازے میں شریک ندکیا جائے کدان کی شرکت موجب رقت قبیں بلکہ موجب (۲) منت ہے۔

قاديانيول كاجنازه جائزتهين

سوال:...مونع داعه شنع اسمره جو که ربوه کانی ہے، بین ایک سرز افک سنی ڈائلز مجرسعید سے مرنے پرمسلمانان'' داعۂ ' ایک مسلمان ایام سے زیر ایامت اس قادیائی کی نماز جناز واول کی وادراس سے بعد قادیا نعد ب نے دوبار وسنی فیکورو کی نماز جناز ویؤ می، شرعا مام نمرکوراد درسلمانوں سے حصلت کیا تھم ہے؟

مسلمان لوکیاں قادیا نیوں کے تھروں میں بیری کے طور پر روری ہیں ،اور مسلمان والدین کے ان قادیا نیوں کے ساتھ وا ماد اور سسرال جیسے تفاقات ہیں، کیا شریعت بحدی کی تروے ان کے ہاں بیدا ہوئے والی اولا دھائی ہوگی یاولدا کم ام کہلا ہے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیاندں کے ساتھ کا فروں پیسے تعلقات ٹیمن، بلکہ سلمانوں چیے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُشختہ پیٹے کھاتے چیتے اوران کی شادیوں اور ماتم شمن شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک ؤوسرے سے ملتے ہیں تو" السلام علم" کہر کرطتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے دیے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت بھرید کی ؤوسے وہ قائل میں کا فذہ ہیں یا کرٹین ؟ اورشرع کی زوسے وہ سلمان ہیں یا کرٹین ؟

جواب: ...جواب سے بہلے چھا موربطور تمبید ذکر کرتا ہوں:

اڈل:.... وقع کفر کا عقیدہ و کھتے ہوئے اپنے آپ کواسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور نصومی شرعیہ کی فلا سلا تا دیلیں کر کے اپنے مقائد کمفریکو اسلام کے نام ہے چیش کرتا ہو اسٹ ' وغریق'' کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالميٰ: "وَلاَ تُعَسَّلُ عَلَى أَحْدِ شِيغُهُمْ مَاتَ أَبَنَا وَقَوْ تَقْمَ عَلَى قَرْمَ أَنَّهُمْ كَفُرُوّا بِفَقْ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ لِمَبَقُونَ. والدولة ۸۲٪. العسلاة على البعنازة فرض كفاية ....... وشرطها إسلام العبت ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲). وفي الاشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۲۹ والموقد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي.

<sup>(</sup>٢) أن هذاه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤ ٣). أيضًا: وما نهى الله عز وجل عن المصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للإستخار لهم. كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفى فعله الأجر الجزيل. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٢٤ ص.٣٤٤ طيع وشيديه كولايه).

علامه شائ إب المرقد "من لكية مين-

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطال الكفر." (شام معنى ابطال الكفو."

ترجمہ:...' کیونکسر ند تی اپنے تقریق کیا کرتاہے، اور اپنے مقیدہ فاسدہ کوروائ دینا جا ہتا ہے اور اے بظاہر مج صورت شالوگوں کے سامنے میش کرتا ہے اور بی سمج میں نفر کو چھپانے کے۔''

اورايام البندشاه ولى الله محدث والوي مسوئي شرح عربي موطاب لكصة بين:

"بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يدعن له لا ظاهرًا و لا بماطسًا فهو كمافر وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وان اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."
(مريده ١٢ملومدڅردئي)

تر بیمه نه...'' شرح آن کی بید به که جوخن و یک تق کاخالف به اگروه دین اسمنام کافر اروی نه کرتا بود اور شده یه اسلام کومان بود شدفا بر کی طور پر اور شاخل طور پر توده کافر که الاست به اور اگر ذیال سے دین کا اقر ادکرتا بوریکن دین کے بعض تفصیات کی ایمی تا ویل کرتا بوجو محابد رضی اندشتم برتا بھین اور ایران اُ اُست کے طاف بوق ایران محکمی'' زغر این'' کہانا ہے۔''

آع تاويل مي اورتاويل باطل كافرق كرت موئ شاوصا حب رحمالله لكعة بين:

"شم التأويل تـأويـلان. تـأويـل لا يتخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة." (س.١٠٥)

ترجمہ:..'' مجرکاو کِل کی دونسمیں ہیں، ایک دہ ناویل ہے جو کتاب دسنت اور اجماع اُست سے طابت شدہ کی فضل مسلے کے خلاف شدہ وہ اور دُوسر کی وہ ناویل جوالیے مسلے کے خلاف ہوجود کیل قطل سے فاہت ہے، ہی الک ناولی'' زغرتہ'' ہے۔''

آ كندية نه تأويلون كى مثالين ذكركرت موئشاه معاحب رمدالله تعالى لكهت بين:

"او قدال ان النبسي صدلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يسجوز ان يسسعى بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كان الإنسسان مبعوثا من الله تعالى الى النعلق مقدرض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الغطاً فيما يوى فهو موجود فى (حوّل ع: ۴ ص: ۱۳ بمبلور هيردلي) رّجر: .." يَا رَكُمْ تَحْمَلُ عِن لِسَكُمَ لَدَى كُركم على الشطاع على الغطائي المنطب ترجر: .." يَا رَكُمْ تَحْمَلُ عِن لِسَكَمَ لَدَى كُركم على الشطاع علم بالغراق النجيع عن بيكن اس كاصطلب یہ بے کہ آپ ملی الله علیه و کلم کے بعد کی کانام نی تیس رکھا جائے گا جی کین نیزت کا مفہوم یعنی کی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تلوق کی طرف معوث بوناء اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا کتابوں سے اور خطابر قائم رہنے معصوم ہونا، آپ ملی الله علیہ وللم کے بعد بھی آمت عمل موجود ہے آویے میں '' نے ''' ہے۔''

خلامہ پر کیر بھٹن اپنے نفر بیدعقا نے کواسلام کے رنگ میں چیش کرتا ہو، اسلام کے نطق وحوا ترعقا کہ کے خلاف قرآن دسنت کی تادیلیس کرتا ہو، ایسافقس'' زند کی '' کہلاتا ہے۔

دوم ن... بیکرزندین مرمد کے تھم میں ہے، بلد ایک اعتبارے ندین، مرمدے بھی برتر ہے، کیونکد اگر مرمد تو بدکر کے دوبارہ اسلام میں وافل ہوتو اس کی تو بدیالا تقال الاقوال الاقوال الاقوال بھی میں اعتمال ہے، چنا مجد درمخار میں ہے:

"لاً تشبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لاً يتدين بدين .... وفي الخالية فالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فافر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخد ثم تاب لم تقبل توبعه ويقتل."

ترجہ: ...' ظاہر فدہب میں زندین کی توب قابل قبل نیس، اور زندین و وقت ہے جودی کا قال ند بود اور فاق کی قام سے کدا گرزندین گرفتار ہو نے سے پہلے خودا کر افر اور کر سے کدو زندین ہے ، میں اس سے توب کر سے تواس کی توبیقول ہے، اورا گرفتار ہوا گھرتو یک تواس کی توبیقولٹیمس کی جائے گی، بلک اسے لل کیا جائے گا۔''

سوم :... قادیانیوں کا زند تی ہونا بالکل واضح ہے، کیونکدان کے عقائد اسلامی حقائد کے مطعا خلاف ہیں، اور دوقر آن و سنت کی نصوص میں غلاسلط تاویلیس کر کے جابلول کو یہ بادر کراتے ہیں کہ خواتو وہ کیے بچے سنمان ہیں، ان کے سوایاتی پوری اُمت گراہ اور کا فروجھالےان ہے، جیسا کہ قادیاتیوں کے دُوسرے سریم اہ تجہانی مرزامحوں کھتے ہیں کہ: " کل مسلمان جو حضرت کی مواود (لینی مرزا) کی بیت میں شال نمیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت کی مواود کام می نمین سنا دو کا فراود دائر کا سلام سے خارج میں" (آئینہ مدات میں۔ ان

مرزائیوں کے ملحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں:

ا:...اسلام) آفلتی عقیدہ ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم خاتم النعین ہیں، آپ ملی الله علیہ دسلم کے بعد کوئی فنص منصب نیزت پر فائز میں ہوسکا، اس کے بیکس 19 ویائی ندمرف اسلام کے اس قطعی مقیدے کے مشکر ہیں، بلکہ...نعوذ باللہ...و مرزاغلام احمد قاویائی کی نیزت کے بغیراسلام کومروہ تصوّر کرتے ہیں، چانچ مرزاغلام احمد کا کبتا ہے کہ:

" نمارا ند ب توب به به برجس وین منی نبخت کا سلسند نه دوه مرده به به بدویون به بیساندن. بند دو ک که دین کوجونهم مرده کتیج میں توای کئے کہ ان میں اب کوئی کی ٹیش بهزاء اگر اسلام کا مجی بی حال بوتا تو گھر تم محی تصدیر کی تھیرے کی کے اس کو دومرے دینوں بے لاحد کرکتیج میں، آ ترکوئی امیاز محی بوتا جا ہے .....م برگی سالوں ہے دق ناقل بوردی ہاوراللہ تعالی کرئی شان اس کے مصدق کی گوائی دے بیچے میں، اس کے تیم نی میں امر تق کے بہنچانے میں کمی محمالاتھا مندر کھنا جا ہے۔"

(ملفوظات مرزاجلد:١٠ ص:١٢٤ طبع شدور يوه)

اند...اسلام کا تعلی عقیده به کدوتی تیزت کا درواز واقتضرت ملی الله علید به ملم کے بعد بند ہو چکا ہے، اور چوفس آپ ملی الله علید و کلم کے بعد وقتی تیزت کا وقوقی کرے وہ وائز کا اسلام سے خارج ہے، کین قادیاتی مرزا خلام احمد کی خورتر اشید ووقی پر ایمان رکھتے جی اور اسے قرآن کریم کی طرح است جیں اقرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام" تذکر وا" ہے، قادیا نیوں نے مرزا خلام احمد کی " وی 'کوائیک کتاب کی شخل میں مرحب کیا ہے، اور اس کا نام" تذکر وا" رکھا ہے، بیٹر کو چاقو دیاتی کر آن ہے، بیخو و بلشہ، اور بیقا ویاتی

و قی کوئی معمولی هم کالها مخیسی جواد لیا دانند کو بوت به بیک ان کیزو یک بیدو تی قرآن کرئے کے بیم سنگ ہے، طاحظ فرما ہے: ا-" اور میں جیسا کرقر آن شریف کی آیات پرائیان رکھا ہوں، ایسانی اینیر فرق ایک و زم کے ضدا کی اس محلی و تی پرائیان لانا ہوں جو تھے ہوئی۔" (ایک تلوی کا ادار کر ساتھ کا کاازالہ سی ۲۰ بیٹی شدہ ریود)

٢-" جھے اپنی دئی پرابیا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر۔"

(اربعین م:۱۱۲ طبع شدور یوه)

۳-" می خداندانی کی شم کھا کرکہتا ہوں کریش ان البلات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کرتر آن شریف پرادرخدا کی دومری کمایوں پر اورجس طرح میں قرآن شریف کویشنی اوقعلی طور پرخدا کا کلام جانسا ہوں، ای طرح اس کلام کوئی جزیرے آوچ اول جانسا ہے خدا کا کلام میتین کر تاہوں۔"

(هيلة الوي من:٢٢٠ طبع شدور بود)

۳:...اسلام کاعقیدہ ہے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلام کے بعد چور دکھانے کا دگوئی گفر ہے، کیونکہ چور دکھانا مرف نی کی خصوصیت ہے، پس جو گفش چور دکھانے کا دگوئی کر ہے، دومد تی تیزت ہونے کی وجہ سے کا فر ہے، شریع نقیا کبرش علامہ مُلّا علی قاری رحمة اللہ علیہ کھتے ہیں:

"التصحدى فوع دعوى النبوة و دعوى البوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفو (٣٠:٠٠) ترجمه : "هجره وكمان كا وكافر عب ويوكي تبيت كي ، اورتيت كا وكون بمار سري كم على الشرطيد

ر معربہ است مرود ہوتا ہے وادوی کرنے ہوتا کا بیت ن اور بیت وادوی اور است میں کی اللہ تعلقہ وسلم کے بعد بالا جماع کفر ہے۔''

اس کے بریکس قادیاتی ،مرز اغلام احمد کا دق کے ساتھ اس کے ''مجوات'' بریکیا ایمان رکھتے ہیں، اور آخشرت ملی اللہ علیہ وسلم سے مجوات کو ... نعوذ باللہ ... قصداور کہانیاں قرار دیستے ہیں، وہ آخشرت ملی اللہ علیہ دسلم کرای صورت بھی ہی مانے کے لئے تیار ہیں جمہر مرز اغلام احمد قادیاتی کو مجی ہی بانا جائے، ورندان کے نزدیک نہ تو آخشرت ملمی اللہ علیہ دسلم ہی ہیں، و ہے، مرز اغلام احمد کلستے ہیں:

'' وہ دین، دین نہیں ہے اور نہ وہ نمی، نمی ہے،جس کی متابعت ہے انسان خدا تعالیٰ ہے اس قدر نزو یک نہیں ہوسکیا کہ مکالمات الی ہے مشرف ہوسکے، وودین لفتی اور قابل نفرت ہے جو بیسکھا تا ہے کہ صرف چندمنقول باتوں بر ( بعنی اسلای شریعت برجر اتخضرت ملی الله علیه وسلم مصطول ب، ناقل ) انسانی ترقیات كالمحدار ب اوروى الى آمينيس بكديجيروكي ب، سواييادين بنسبت اس كراس كورهاني كهيس، شيطاني (رُوه الى خزائن جنام ص:١٠ سيمير برابين احرب حديثم ص:٩١١) کہلانے کازیادہ مستحق ہے۔'' " بيس قدرانواور باطل عقيده بي كدايها خيال كياجائ كربعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كروي اللي کا ورواز ہ بمیشد کے لئے بند ہو گہااورآئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی اُمیزنبیں ۔مرف تصوں کی بوجا کرو، ين كيااياندب كحددب بوسكاب كرجس من براوراست خداتعانى كالجريمي بانبين لكا ....من خداتعالى ک تم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ ہے زیادہ بیزادا ہے ندہب سے ادر کوئی نہ ہوگا، میں ایسے ندہب کا نام شيطاني ندبب ركمة ابول ندكه رحماني-" ( أو هاني خزائن ج: ٢١ ص: ٣٥٣ مهم مرراين احديد صديح من ١٨٣) ''اگریچ پوچھوتو ہمیں قرآن کریم پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرتھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قرآن کریم کوخدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کماس کے دریعے آپ (مرزا) کی نبزت ثابت ہوتی ہے۔ہم محرصلی الله علیه وسلم کی نبزت پراس لئے ایمان لاتے ہیں کداس ہے آپ (مرزا) کی نبزت کا ثبوت ملاہے، نادان ہم پراعتراض کرتاہے کہ ہم حضرت کے موعود (مرزا) کو بی مانے ہیں، اور کیوں اس کے کلام کوخدا کا کلام یقین کرتے ہیں، وہبیل جانیا کہ قرآن کریم پریقین جمیں اس کے کلام کی وجہ ہے ہوا اور محد

### صلی الله علیه وسلم کی نبوت بریقین اس (مرزا) کی نبوت سے مواہے۔"

(مرزايشيرالدين كي تقرير" الفضل" قاديان جلد: ٣مؤريد ١١ رجولا في ١٩٢٥ م)

مرزاصاحب کی مندرجہ بالا دونوں عبارتوں ہے واضح ہے کہ اگر مرزا صاحب مروق الٰی کا نزول تسلیم نہ کیا جائے اور مرزا غلام احموكونى شانا جائے تو حصرت محررول الله سلى الله عليه وللم كى نبتت مجى ال كيزو يك .. فعوذ بالله ... باطل ب، اوردين اسلام محض تصول کہاندں کا مجموعہ ہے۔ مرز اصاحب ایے اسلام کوختی ،شیطانی اور قابل نفرت قرار دے کراس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بلکسب دہر ایوں سے بڑھ کراہے وہربیہونے کا اعلان کرتے ہیں،مسلمانوں کونظر عبرت سے دیکھنا جاہیے، کیااس سے بڑھ کر كونى تفروالحاداورزندقد اوربدد في بوسكى بكرة تخضرت ملى الله عليه وللم اوردين اسلام كواس طرح بيد بجركر كاليال نكالى جائين؟ ٧: ..مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ کلم''محررسول اللہ'' ہیں کمیکن مرزاغلام احمد قادیانی نے اشتہار'' ایک غلطی كا ازاله "عمل اين الهام كي بنياديريدوي كياب كده وخود" مجدر سول الله" ب. ينوذ بالشه... - چونكد قادياني ،مرز اغلام احمد كي " وحي " يرقطتي ا بمان ركعة بين ال لئة و مرزا أنجما في و محرسول الله " التي بي اور جوفض مرزاكو" محرسول الله " ند التي السي الم تعجمة بين \_

٥: ..قرآن كريم اوراحاديث متواتره كي بنايرمسلمانون كاعقيده بكد هنرت ميني عليه السلام كوزندوآ سانوس يرأ محاليا مميااور وه قرب قیامت میں نازل ہوکر د مبال کوتل کریں گے۔ <sup>()</sup> کین مرزائیوں کا عقیدہ ہے کے مرزاغلام احمد قادیانی بیسیٰ ہے، اورقر آن و حدیث می معرت میلی علیدالسلام کے نازل ہونے کی جوفردی می ہے، اس سے مرادمرز اغلام احدقاد یانی ہے۔

قادیانوں کے اس طرح بے شارز ندیقاند علائد ہیں جن برعلائے اُست نے بہت ی کتابیں تالیف فرمائی ہیں، اس لئے مرزائیوں کا کافروم مداور کھدوزندیق ہونارو نے روشن کی طرح واضح ہے۔

چہارم:.. نماز جنازه مرف مسلمانوں کی بڑھی جاتی ہے، کمی فیرمسلم کا جنازه جا ترمیس قر آن کریم میں ہے: "ولا تصل على احد منهم مات ابدًا ولا تقم على فيره انهم كفروا بالله ورسوله (التوبه: ۸۳) وماتوا وهم فسقون." ترجمہ: ... اوران میں کوئی مرجائے تواس (عے جنازے) یہ بھی نمازند پر ھاورند ( وُن کے لئے )

اس کی قبر پر کھڑے ہوجنے ، کیونکہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی مل مرے ہیں۔"

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حُكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبوهريرة قاقروًا إن شئتم: وإن من أهل الكتب إلَّا ليؤمن به قبل موته ... الآية. متفق عليه. (مشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيسني عليه السلام، تتعيل ك لترويحيّ: التصريح بعا تواتر في نزول العسيح. طبع دار العلوم كر اجي.

ادر تمام فقیائے اُمت اس پر متنق میں کہ جازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، غیر مسلم کا جنازہ بالا جماع جائز فیمیں مناس کے لئے و عاصد مفرح کیا جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعد اب ہالتر تیب والول کا جزائے کھا جاتا ہے۔

جواب، موالی اوّل :...جن سلمانوں نے مرز افی مرح کا جنازہ پر حاہے، اگروہ اس کے مقائدے ناواقف تھے تو آمیوں نے دُاکیا، اس پران کو استغفار کرنا چاہئے ، کیکٹھر در افی مرح کا جنازہ پڑھر کا نبول سے نام کا اداکا کیا ہے۔

سد ہیں گی ہوں وہ معلوم تھا کہ فیض مرز اظام امرہ اور ایک کو تھا انتہاں کا '' وہ'' کا ایمان دکتا ہے اور سی اسلام کے نازل ہونے کا منتر ہے اس اللم کے باوجودہ ہوں نے اس کو سلمان مجھادو سلمان بھوکری اس کا جنازہ وہ موان ان تمام کو کول کوجہ جنازہ میں شریک ہے ، اسیخ ایمان اور نکاح کی تجدید کرئی جائے ، کوبکہ ایک مرتبہ کے عقائد کو اسام مجھنا کھڑے '' اس کے ان کا ایمان بھی جانارہ اور نکام بھی کا بھی ہوگیا۔'' ان شماسے کی نے اگریج کیا تھا تو اس پردوبارہ بھی کرنا جی ان کو ا

یہاں بیڈ کرکرد یا بھی شروری ہے کہ 18 دیا ہوں کے زویک کی مسلمان کا جنازہ ہا تونیں ، بہاں تک کر مسلمانوں کے معموم یچ کا جنازہ کی 18 دیا تھیں کے زویک ہا تونیوں ، چہا تھی 18 دیا تھیں کے طلفہ دوم مرزامحودا ٹی کتاب' اور اطافت' میں لکھتے ہیں: '' ایک اور موالی اور موالی اور ہاتا ہے کہ فیراحمدی (مینی مسلمان) تو حضر سے موجود (خلام احمد 18 دیا تی) کے منکر ہوئے ، اس کے ان کا جنازہ چیں مزحمانا جا ہے ، لیکن اگر کی غیراحمدی کا چھوٹا بچر مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں ندیز حاجائے دوتر تی موجود کا مشکر ٹیس ؟

<sup>(</sup>۱) ولمى اغيط من رضى بكفر نقصه لقلد كفر أى إجماعًا وبكفر غيره اعتلف المستانخ وذكر شيخ الإسلام إن الرّضا بكفر غيره إنسا يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح ققه اكبر ص: ۲۲۱، طبح دهلى). وفي رد اغتار: فوله من هزل بلفط كفر ........... وكذا مخالفة أو إنكار ما تجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن العصديق مفقود. (رداغتار على المدونة حراية المجموعة إيم صعيف.

<sup>(</sup>٢). ولمن شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولّاده أولّاد الونا وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والنوبة وتجديد النكاح. (الدر المختاو مع رداهتار ج:٣ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) ٪ من ارتدثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثالبًا. (خلاصة القتاوئ، كتاب ألقاظ الكفر ج: ٣ ص:٣٨٣، طبع كوئثه، رد اختار، باب العرقد ج: ٣ ص:٢٥٣).

اخبار الفضل "مؤرفد ٢٦٠ ماكور ١٩٣٢ من مرز المحود كاليك فوي شائع مواكد:

"جس طرح عيما أني بج كاجناز وثين بإحا جاسكا ب، اگرچه دومعموم الى موتاب، اى طرح ايك غيراحمدي كے يج كا بحى جاز وثبين يز حاجا سكا ہے"

یرا مدن سے ہے ہی ابدارہ ہیں ہو جاتا ہے۔ چنا نچے ایسے نذہب کی جروی کرتے ہوتے چہ ہری ظفر الله فان نے قائم اعظم کا جناز وہیں پڑھا، اور منیر انگوائر کی عدالت

چنا چرائے مدہب بن جرون کرنے ہوئے چو بدون معمر القد حال نے والدہ مم کا جنازہ دیں چر حاما اور سم اعوام میں مدارت ممل جب اس کی دجور میافت کی گئی او انہوں نے کہا:

''نماز بنازہ کے اہام مولانا شیراتھ مثانی احمد بین کو کافر مرقد اور واجب التل قرار دے تھے تھے، اس کے شن اس نمازش شر کیک ہونے کا فیصلہ شرکہ کا پیمست مولانا کر رہے تھے۔'' (دیورٹ تیقیق فیصل سالت مجاب س: ۱۲۳)

کین عدالت سے باہر جب ان سے بہات ہوچی گی کہ آپ نے قائم اعظم کا جنازہ کیول فیس پڑھا؟ تو انہوں نے جزاب دیا:

" آپ جیحے کافر حکومت کامسلمان دزیر بچھ لیس یامسلمان حکومت کا کافرنوکر۔"

(" زميندار" لا مور ٨ رفروري ١٩٥٠ ء)

اور جب اخبارات میں چر ہدری ففر الشرفان کی اس ہے دھری کا چرچا ہوا تو جما صحیا جمہ بیر بڑہ کی طرف سے اس کا جواب گما:

بيدو يأتميا

" جناب چه بدری محد نفرالند فعان پر ایک احتراض بر یکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد انظام کا جنازہ نہیں پڑھا، تمام ڈیا جا تی ہے کہ قائد کا محمد کی شریعت الحق اللہ بیسے کی فرد کا ان کا جنازہ ند پڑھ مناکوئی قافلی احتراض بات نہیں " ( فریک ۲۰۱۲ دری کا علی کی اس سے کوئی کا فہر باعثر جشم نشر داشا ہدا ، جمن ان حدید روشانی جنگ قادیا نیس کے اخیار" ( فضل " نے اس کا جواب دیے ہوئے تکھا ہے:

"كياية هيقت نين كدايوطال بلي قائد القطم كي طرح مسلمانوں كے بہت بنا محمن متح مرند مسلمانوں نے آپ كا جنازہ پڑھادور در مول خدائے" ("افسلمان روہ ۲۸ را كور ۱۹۵۲) د)

سم لقد والآن شرم بات ہے کہ قادیاتی تو مسلمانوں کو بھدووں ، معصوں اور میسائیوں کی طرح کا فریجی ہوئے ندان کے بڑے ہے بڑے آ دی کا جنازہ پڑھیں اور شان کے معموم کچوں کا کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ قادیاتی مرقد کا جنازہ پڑھے؟ کیا اس کی غیرت اس کو برداشت کر مکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم: ...جب میصلوم ہوا کہ قادیانی، کافروسر قدین، قوای ہے یہ کی دامنے ہوجاتا ہے کہ کی مسلمان لڑکا کا لکاح مرز انک سرقہ نے نہیں ہوسکتا<sup>00</sup> اسلام کی رُوے یہ خالص زنا ہے، اگر کی مسلمان نے انظمی اور بے نجری کی وجہ ہے کی مرز انکا کو

 <sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (المع المختار مع الرد اغتار ج: ٣ ص: ٢٠٠).

لڑکی بیاه دی ہے قواں کا فرض ہے کہ طم ہوجائے کے بعدائے گناہ سے قبہر کے اورلا کی کو تا دیا نیوں کے چنگل ہے واگز ادرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزدیک سلمانوں کی وق حقیت ہے جو ہمارے نزدیک بیودیوں اور میسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نزدیک سلمانوں سے لڑکیاں لینا قو جا ترب بھن سلمانوں کو بیاجائو ٹیمیں، مرزامحمود کا فوق کے ۔ " جو محص اپنی لڑکی کا رشتہ غیراحری لاکے کو دیتا ہے، چیرے نزدیک وہ احدی ٹیمیں، کو فی محص کسی کو

" جو حل اپنی از کی کا رشته غیراحمد می لا که کوه چنا ہے، میرے نز دیک وہ اجھری کبیں ، کوئی محص کمی کو غیر سلم تجھتے ہوئے اپنی لا کی اس کے نکاح میں نہیں و سے مکا ۔"

یر 'م جھنے ہوئے اپی رق اس کے نقاش میں دے سکا۔ ''سوال:-جو نکاح خواں ایسا نکاح پڑھائے،اس کے متعلق کیا حکم ہے؟

جواب: - ایے نکاح خوال کے متعلق کم وی اُتوی میں کے جوال فحض کی نبست دیا جاسکتا ہے، جس نے ایک سلمان لڑکا کا ٹائے آیک میں اُل یا ہندولز کے سے خود یا ہو۔

سوال: -کیاابیا مخض جملنے غیراتمہ یوں ہے اپٹیاڑ کی کارشتہ کیا ہے، وہ دُوسرے احمہ یول کوشاد کی میں پر کوکرسکتا ہے؟

جواب: - اسکن شادی شی شرکیه مونامجی جائزیشیں۔ ' (اخبار الفطان "قادیان ۱۹۲۳ می ۱۹۴۱) پس جس طرح مرزامحود کے نزویک و دفیق مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کی مسلمان لڑکے کوا فی لڑکیا یا و دے، ای طرح و ومسلمان مجلی وائز کا اصلام سے خارج ہے جو قاویا نیوں کے مقائد سے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کوا فی لڑکی و پیا جائز سمجے، اور جس طرح مرزامکود کے نزدیک مرزائی لڑکی کا فکار کسی سلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کرکسی ہندویا جسائی ہے، ای طرح ہم کمنچ ہیں کہ کسی مرزائی مرتد کو واد ویٹا ایسا ہے جیسے کی ہندوہ کھی چو ہڑکے دوا در بنالیا جائے۔

جواب، موالی سوم: ... کی مسلمان کے لئے مرزائی مرقدین کے ساتھ سلمانوں کا سالوک کرنا ترام ہے، ان کے ساتھ اُن مناتھ اُنٹرنا بھنا کھانا چیا ،ان کی شادگی میں شرکت کرنایاان کوا چی شادی تمی میں شر کیک کرنا ترام اور تھی ترام ہے ۔جولاگ اس معالمے میں دوادادی سے کام لیتے ہیں وہ خدااور رسل کے فضب کودگوت دیتے ہیں، ان کوائل سے تو بکر کی چاہئے ، ورمزا ایوں سے ان تھا تا ہے کہا کہا میں موسکا ہے وہ متناز تعلقات رکھنا کی مؤسم کا کام نیس ہوسکا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

"لا تَسْجِدُ قَوْمًا يُلُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَاكُونَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَلَوْ كَانُوا ابْاَءَهُمْ أَوْ اَبْنَامَهُمْ أَوْ بِخُونُهُمْ أَوْ عَشِيْرَتُهُمْ أَوْلِيْكَ كَتَبَ فِي فَلْوَبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَالِمَاهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ، وَيَدْجِهُمُ هُمَّ بَعْشِبَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْجَهَا الْأَنْهُرُ خَلِينِنَ لِيْهَا، وَحِيَى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ، [وَلَيْكَ جَوْبُ اللهِ، الآلِ إِنْ جَوْبَ اللهِ هُمُ الْمُغْلِمُونَ."

ترجمه: ... جواوگ الله براور قيامت كون بر (بورابورا) ايمان ركعة بين، آبان كوند و كعيس ك

کردہ ایے خصوں سے دو تی رکیس جوالشاہ اور سول کے برخاف بیں، گودہ ان کے باپ یا بیٹے یا جمائی یا کنید تی کیوں شہوں، ان لوگوں کے دلوں میں الشرقعائی نے ایمان حبت کردیا ہے، ادوران (کے تکوب) کو اپنے ٹیش ہے تقت دی ہے، (فیش سے سراوفور ہے) اوران کوائے یا تحویل میں واضل کر سے گا جن کے پینچنہ میں جاری ہوں گی، جن میں وہ بھیشر ویں گے۔ الشرقعائی ان سے راضی بھگااور وہ الشرقائی سے راضی بوں گے، بیاوگ (زجر، حزب تھا واک الشری کا گردہ قباری یا نے والا ہے۔"

اَ نجریس بیروش کرنا مجی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئیں جس قادیا نیول کو ' غیر سلم اقلیت' قرار دیا تمیا ایکن قادیا نیول نے تا حال ندتواس فیضلے کولئیم کیا ہے اور شانہوں نے پاکستان جس غیر سلم تھری (ڈی) کی حیثیت سے رہے کا معا ہرہ کیا ہے، اس لئے ان کل حیثیت زمیوں کی ٹیس ملکہ'' محارب کا فرول'' کی ہے، اور محاربین سے می قم کا تعلق رکھنا ٹر عالم انوٹیس۔ (''

قادیا کی مرد ہےکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر نااور فانحد ُدعا و اِستغفار کرنا حرام ہے سوال:...قدیانی مردے کومسانوں کے قبرستان میں ڈن کرناوران کے ماتھ مسانوں کا جانا، فاقعہ پڑھنا، مگریں جاکر موگ ادراظہا، بردری کرنا، ایسال ڈاپ کے لئے قرآن خواتی ہیں شرکت کرنا کیا ہے؟

جواب:..قادیانی، کافر ومرتد اور زند تق میں، ان کے وَٰن عِی شرکت کرنا، ان کی فاتحہ پڑھنا، ان کے لئے وُعاد استغفار کرنا حرام ہے، مسلمانوں کوان سے کمل قطعت تعلق کرنا چاہئے ۔ <sup>(+)</sup>

قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنانا جائز ہے

موال: ... کیا فرماتے میں ملائے کرام اس سلط میں کر جمنی وفد قادیا ٹی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں میں وُن کرویتے میں ، اور مجرسلمانوں کی طرف سے مطالبہ 13 ہے کہ ان کو نکالا جائے ، تو کہا قادیا ٹی کامسلمانوں کے قبرستان میں وُن کرنا جاز جمیں ؟ اور مسلمانوں کے اس طرفیط کا کہا جواز ہے؟

جواب: ..قادیانی غیرسلم اورزندین میں ان برمرقدین کے اُنکام جاری ہوتے ہیں کی غیرسلم کی نماز جنازہ جائزئیں، چنانچ تر آن کریم میں اس کی صاف محمالفت موجود ہے اور شاوغدادی ہے:

<sup>(7) .</sup> وَلاَ تَصَلَ عَلَى أَحَدُ مَنْهِمَ مَاتَ أَبِنَّا وَلاَ تَقَمَّ عَلَى قَرْهِ وَالتَّوِيةَ £6). وقى النفسير: والعراد من الصلاة المنهى عنها صلاة المبت المعروفة وهى متضمنة للدعاء والإستففار والإستشفاع .. إلخ. (تفسير رُوح المعانى ج: ١ ص:١٥٥ م طبع داراجياء الثراث العربي، بيروت).

"وَلاَ تَصَلَ عَلَى احد منهم مات ابلًا ولاَ تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسفون." (الويه: ۸۲)

ترجمہ:...' اور نماز نہ پڑھ ان ہی ہے کی پر جوم جادے بھی اور نہ کھڑا ہواں کی تجرب وہ مگر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرکئے نافر مان ''

ای طرح کی فیرسلم کوسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائزئیں، جیسا کیا جب کریہ کے الفاظ "و لا لقد علی فیرہ"
ہے معلوم ہوتا ہے، چانچ اسلان تاریخ کواہ ہے کہ مسلمانوں اور فیرسلموں کے قبرستان ہمیشہ الگ انگ رہے، پس کی مسلمان کے
اسلامی حقوق میں سے ایک تن ہیہ ہے کہ اے مسلمانوں کے قبرستان ہیں فرن کیا جائے، علا مدسعدالدین مسعود ہی تھر ہن عبداللہ
الشتازائی (التوئی 21ء مے)" طرح القاصد" ہیں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال فٹل کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و
زبان سے تعدین کرنے کا نام ہوتو افر اور کون ایمان ہوگا، اور ایمان تعدین من الاقر اور کہا جائے گا، جین اگر ایمان عرف تھر پتی
تھی کا نام ہو:
تھی کا نام ہو:

"لهان الإقرار حيننذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح القاصد ج: ٢ ص: ٢٣٨ مطبوعة دارالعارف العما فيدلا مور)

ترجمہ:..'' تو اقراداس صورت میں، اس محصّ پرؤنیا ہی اسلام کے اُ کام جاری کرنے کے لگے شرط ہوگا، بینی اس کی نماز جنازہ، اس کے چیجے نماز پڑھنا، اس کوسلما نوں کے قبرستان میں فُن کرنا، اس سے ذکو ہو عشری امطالیہ کیا جانا ادر اس طرح کے بگرا مور ''

اس سے معلوم ہوا کہ کی فض کو مسلمانوں کے قبر سان میں وُن کرنا ہی اسائی حقوق میں سے ایک ہے، جو مرف مسلمان کے ساتھ خاص میں اور پیکہ جس طرح کی غیر مسلم کی اقتدا میں نماز جائز گیں، اس کی نماز جنازہ جائز گیں، اور اس سے زکا و وکٹر کا مطالہ ورمت نمیں، فمک ای طرح کس غیر مسلم ہورے کو مسلمانوں کے قبر سان جگارونا کی جائز تھیں، اور پیک پر سناتمام امت مسلم کا منتق علیا دو مسلمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اضافہ نے تیں، چنا تھے وقیل عمل خاہر ہوکی مستور کا بول سے اس مسئلے کی تھر بحات تھی کی جان میں، واٹھ الموقق!

فقیرخنگی : ... بیخ زین الدین این نجیم المفری (النونی ۱۷۰۰)" الاشیاه وانظائز" بے فن اوّل قاعد 6 فاریہ کے وَیل می کھیج ہیں:

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اعتلط موتى المسلمين وموتى الكفار، فممن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار نرك، فمان لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفئون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفئون في مقابر (الاشاءواتفار كان "٥٤١، ١٠٠٠م على (الاشاءواتفار عن عن ١٥٥٠م طورادارة التران واطراباله ميكرايي)

نيزويكية: "نفع المعقى والسائل" ازمولاناعبدالح لكسنوى (التوفيس، ١٥ ) اواخركتاب الجنائز

مندرجہ بالاستظے ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافرم دے مختلط ہوجا کیں اورسلمانوں کی شاخت نہ ہو سے تھ آگر دونوں فریق برابرہوں ، یا کا فرم روں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مرود رکودگی اشتیاء کی بناپرمسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا جائزت ہوگا، ای سے بیمی مسطم ہوجاتا ہے کہ جمرود قطعی طور پر فیرسلم ، عرقہ قاویانی ہو، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا بدرجہ آذتی جائزمیس، اور کی صورت میں مجی اس کیا جازت میں دی جائتی۔

نير" الاشاء والظائر" فن ثاني، كتاب السير، باب الردة كذيل من كلية ين:

"واذا صات او قتل على دونه لم يدفق فى مقابر المسلمين و لا اهل ملة والمعا بلغى فى حقوة كالكلب."

فى حقوة كالكلب."

(الاشاءة القائر بناء من ٢٩ بمطوراه ارة التران واطوم اللاميكرائي)

ترجمه: "اور جب مرقد مرجائ يا ارقداد كى حالت من تشكّل كرديا جائ تو ال كو يتمسل أول ك تبرستان من وأن كيا جائد اور شكى اور طب كرتبرستان عمى، بلكدائ كتح كي طرح كرسم من وأل ديا

مندرجه بالا جزئيقر بإتمام كتب تعبيه بم كتاب الميمائز الوكتاب الميرّ أباب المرتد عن و كركيا كمايه به مثلاً: ووقارش ب: "أما المعرقة في القبل في حضوة كالكلب."

ترجمہ:...' کیکن مرتد کوئے کی طرح گڑھے بھی ڈال ویاجائے۔'' علام تھرا بین بن عابدین شاکمات کے ڈیل بھی کھتے ہیں:

"ولًا يغسل ولًا يكفن ولًا يدفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح." (دد الحتاد ج:۲ ص:۳۳۰ مطبوع کراجی)

ترجمه:..." ندائے شل ویاجائے، ندگفن دیاجائے، نداسےان ٹوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا ذہب

ال مرتدنے اختیار کیا۔''

قاد مانی چونکه زندیق اور مرتدین اس لئے اگر کمی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو ندائے شسل دے، ندکفن دے، نداہے مرزائیوں کے سردکرے، بلکہ گڑھا کھووکراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے،اے تصرف یہ کے مسلمانوں کے قبرستان میں دنن كرنا جائز نبيس، بلكك اور فدبب وطت كے قبرستان يا مركك، مثلاً: يمبود يول كے قبرستان اور نصر اندوں كے قبرستان ميں دفن كرنا ہمی جائز نہیں۔

فقد مالكي:... قاضى الوبكرمحد بن عبدالله المالكي الطبيلي المعروف بابن العربيُّ (التوني ٥٥٣هـ) سورة الاعراف كي آیت: ۱۷۲ کے تحت متاؤلین کے تفریر تفتگو کرتے ہوئے" قدریہ 'کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك تفكير هم."

ترجمه:.. أعلائ بالكيه كان كالخفر من وقول إن، چنانجه إمام مالك كا توال سے صاف طور رثابت ہے کہ دو کا فریں۔''

آ مے دُومر بے ول (عدم تخفیر) کی تفعیف کرنے کے بعد اِمام الگ کے ول پر تفریع کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "فلا يناكحوا ولا يصلى عليهم فان خيف عليهم الضبعة دفنوا كما يدفن الكلب. فان قيل: و اين يدفنو ن؟ قلنا: لا يؤذي بجو ارهم مسلم."

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم صفحات مسلسل: ٥٠٢ مطبوعه بيروت)

ترجمه:.. " پس ندان ہے دشتہ تا تا کیا جائے ، شان کی نماز جنازہ پڑھی جائے ، اورا گران کا کوئی والی

وارث نه ہواوران کی لاش صائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کمی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگر مہوال ہو کہانہیں کہاں فن کیا جائے؟ تو ہمارا جواب ہے کہ کسی سلمان کوان کی جسائیگی ہے ایذانہ دی جائے (یعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں آئییں وفن نہ کہا جائے )۔''

فقيرشافعي :...الشيخ إلا مام جمال الدين ابواسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشير ازى الشافعي (التوني ٧٧٧هـ) اور إمام كي الدين يحيِّ بن شرف النوويُّ (التوني ١٧٦هـ) لكيت بن:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار الشرح: انفق اصحابنا رحمهم الله على انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذية حامل بمسلم ومات جنبتها في جو فها ففيه اوجه (المسحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه المجنبن الى ظهر امّه هنكذا قطع به ابن المباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور."

ترجمه:...'' معنف فرمائے ہیں: اور ندفیٰ کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان ہیں، اور ند کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان ہیں۔

شرع: ال مسئط میں ہارے اصاب (شافید) کا افغال ہے کہ کی مسلمان کو کافروں کے قبر سان میں اور کو کا فروک کے قبر سان میں اور کی کا فراک کا فراوسکا ہوں کے قبر سان میں فرونیش کیا جائے کا اور اگر کو تی وی کو رہ میں ہے جوائے مسلمان شو ہرے حالمتی ، اور اس کے پیٹ کا کچر کی مرجائے تو اس میں چھر دسمیں ہیں جھے ہے کہ اس کو سلمان اور اور کے قبر سان کے در میان اللہ فون کیا جائے گا، اور اس کی چشت کی طرف کی جائے گا، کیونکہ پیٹ کے طرف کی جائے گا، اور اس کی چشت کیا طرف کی جائے گا، کیونکہ پیٹ کے سام کا مذال کی بات کی ہوئے گا طرف کی جائے گا، اور اس کی جسمان کی جائے گا، میان اور ویگر حضرات نے اس کا کو کی کو کھر اس نے بیا کہ کا کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا اور اس کی بیان کی دور کی حضرات نے کے کا کو کی کو کہ کا کہ کی کو کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کر کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کر کو کہ کی کو کہ کو

فقيصبلي :...أيني لإمام وقق الدين ايدهم عبدالله بن اجرين قدامة المقدى السحنديليّ (الديل ٢٠٠٥) المعني " من اور إمام شمس الدين ابدالفرع مبدالرطن بن محدين احرين قدامة المقدى المحديديّ (الدي ١٨٥ه ) " الشرع الكبيرٌ " من <u>كست</u>يم ب

"مسألة: قال: وإن ماتت نصرائية وهي حاصلة من مسلم دفئت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفق في مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفق في مقبرة المسلمين فيناذوا بعذابهم، وندفن منفردة، مع أنسه روى عن واللة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفق في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يتبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها إلى الفيلة على المسلمين، لأن وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى ظهرها." (المناق المراقبين على المناقبة ملى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن، لأن المالية للهنين المالية للهنه على حانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن، لان وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن، لان وجه الجنين الى القبلة على حانبه الأيمن المالية المناقبة المالية القبلة على المالية المالية

ترجہ:...'' ادوما کرنھرائی گورت جوا ہے شمسلمان خوبرے حافیدی ،مرجائے تو آپ ( ندتو مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے اور ند نصاد کی کے قبرستان عمل، بلک ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاد کی کے قبرستان کے درمیان الگ دُن کیا جائے، ہاہام اتھڑ نے اس کواس کے افقیار کیا ہے کہ دوگورت آؤ کا فرجہ ، اس کو مندرجہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ بیٹر بیت اسلامی کاشنق علیہ اور مُسلَّم ستلہ ہے کہ کمی غیر سلم کو مسلمانوں کے قبر ستان میں فرن میں کیا جا سکا، مثر بیت اسلامی کا مسئلہ انتاصاف اور واضح ہے کہ مرز اظام احمد 5 ویائی نے بھی ا حوالہ ویاہے، چنا مچرجھوٹے عرقیان بڑت کے بارے میں مرز انے نکھیاہے:

" خافظ صاحب یادر کس کم جو بکوربرال قط الوقین شریعوٹ فرموان نبوت کی نبست بے سروپا حکایتن کسی گئی ہیں، وہ حکایتی اس وقت تک ایک ذرّہ ہائی افغار نیس جب تک ید ہارت نہ ہو کہ منز کا لوگوں سانے اپنے آل وقول پر اصرار کیا اور قرید نکی ، اور یہ اصرار کیکڑ ہارت ہوسکتا ہے جب تک ای زبان کی کی تحریر کے ذریائے سے بیا مراج ہت نہ ہوکہ وہ لوگ ای افتر ااور جوٹے وقوئ نبزت پر مرے، اور ان کا کی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑ حالور درہ وسلمانوں کے قبرستان شی فرن کے گئے ۔"

(تخذة الندوة من: ٤، رُوماني خرّائ ج: ١٩ من: ٩٥ مطبوء لندن)

اى رسالے يس آ مي جل كركھا ہے:

''مجروا نقوصاحب کی خدمت میں طلامتر کھام ہے کہ بھرے' کیر نے کے لئے صرف اتا کا فی ند ہوگا کہ بغرض کال کوئی کتاب الہامی مد گا تیزت کی نگل آ وے ، جمن کو و و تر آن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا وگوئا ہے ) خدا کی المی وی کہتا ہوں، جمن کی صف میں الاریب فیرہے، جیسا کہ یس کبتا ہوں ، اور پھریہ مجمی طابت ہم جائے کہ دو بغیر قو ہسے مرااد ومسلمانوں نے اپنے قبر ستان مجمی اس کوؤن ندکیا۔''

(تختة الندوة ص: ١٦، أوماني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٩-٠٠ امطبوع لندن)

مرز اغلام احمدتادیانی کی ان دونوں عبارتوں ہے تین با تیں واضح ہوئیں مایک پر کرجھوٹا مد کی تیزے کا فر ومرتد ہے، ای طرح اس کے مانے والے بھی کا فر ومرتد ہیں، وہ کی اسلامی سلوک کے تین کیس۔

دوم: بیرکد کا فرومر تدکی نماز جناز و خیش وادر نسام سلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جاتا ہے۔ سرم: بیر کدم زاغلام احمد قادیائی کونیؤت کا دوگائی ہے، اور دوا پی شیطانی وی کو۔ النور کیا اللہ ۔۔۔ آل ہی کرئے کی طرح سمجھتا ہے۔ پس اگرگزشته دور کے جوٹے دعیان بزت اس کے متحق بین کدان کواسلا کی برادر کی شم شال نہ تھیا جائے ، ان کی نماز جناز ہند پڑھی جائے ، اور ان کوسلمانوں کے قبر ستان میں ڈن شدونے و یاجائے تو سرزاغلام احمداد یائی (جس کا جونا دی کہن کہن سالم من اقتس ہے )اور اس کی ڈرِّیے۔ خیشے کا مجی بھی بھم ہے کہنا ان کی نماز جناز دیوجی جائے ، اور شان کوسلمانوں کے قبرستان میں ڈن ہونے دیاجائے۔

> ر باید وال کدا گرقادیانی چکے سے ایٹا مرو مسلمانوں کے قبرستان میں گاڈ دیں واس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بیسے کرنٹم جو جانے کے ابتدائی کا کھاڈٹا داجیب ۔ اور اس کی چند وجمیں ہیں:

اقران ... یک مسلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی فیض کے لئے دقت ہے کمی غیرسلم کااس میں وقع کیا جانا '' خصب'' ہے ، اور جس مردہ کو خصب کیا ذین میں وقرن کیا جائے اس کا تین (آگھاڑٹا) لازم ہے، جیسا کر تشہ پختیہ میں اس کی اتفریق ہے۔ کا فرومر تھ کی لاش جیکہ غیر کل میں فرق کی گاری ہود افتی احرام تیں، چتا نچہ اہم بخاری آئے ہے۔ ''باب ھل بسنسٹی فیور حضر کی المجاهلیة ... المخ" اور اس کے تحت بیرحد یے فائل کی ہے کہ مجوز نہوی کے لئے جو مکر خریدی گی اس میں کا فروں کی قبر می تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(می بخاری ج: اس: ۱۱ مطبوعه ما بی فرجمه استح انطابع)

ترجمہ:.." پُس آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے مشرکین کی قبروں کوا کھاڑنے کا بھم فرمایا، چناخچہ وہ اُ کھاڑ دی گئیں۔''

طافظ ابن جراء إمام بخاري كاسباب كي شرح من لكعة إن:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم ثما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف

المشركين فانهم لًا حرمة لهم."

(فق الباري ج: اص: ٥٢٣ مطبوعة وارالنشر لا بور)

ترجمہ:...'' مشرکین کی قبرول کو اُ کھاڑا جائے گا، اُنہائے کرام اوران کے قبین کی قبرول کوئیں، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے، بخلاف ششر کین کے، کہ ان کی کوئی حرمت نینں ۔''

مافظ بدرالدين ينتي (التوفي ٨٥٥٥) اس مديث كوفيل على لكعة إن:

"(فان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

<sup>().</sup> إذا فلن السيست في أرض غيره بغير مالكها فالعالك بالتجار إن شاء أمو بإخراج العبت وإن شاء سرى الأرض وزرع فيها كما في التجنس. وعالمكيرى ج: 1 ص: 12 ا م طبع وشيفيه كوئله، إذا دنن في أرض مفعوبة أو كفن في أوب مضصوب ولم يرض صاحه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مرافى الفلاح شرح نور الإيتناح مع حاشية طحطاوى ص: ٣٣٤، في حملها وفتهاء طبع ميو محمد كتب عانه).

حازه فلا يجوز بيعه ولًا نقله عنه.

(قلس) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنيشها لم تكن أملاكا المدن فيها بل لكن أملاكا المدن فيها بل التسليم أنها حسست المدن فيها بل العلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حسست فليس بالازم، انسا اللازم تحييس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك."

(عرہ افتاری جو سے بھر ارافلایہ البارہ) ترجمہ:..'' اگر کہا جائے کہشرک و کا فرمُر دول کو ان کی قبروں سے نکالنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر ، مدفون کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اس لئے نہاس جگہ کو نتیا جائز ہے اور نہ مرد سے کو ہاں سے منتقل کرتا جائز ہے۔

اس کا جراب ہے کہ یہ ترین بن کے اکھاڑنے کا بی کریم ملی اند منے وہ کم نے تھم فریا یا نائو اون جونے والوں کی ملک نیس تھیں، بلکہ وہ مکٹر ضعیب کی تھی ،اس لئے باکلوں نے اس کو فروخت کرا ایا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ جکہ ان فرووں کے لئے تصوص کر دی گئی تھی جب می یالاز مہیں، کیو کھ مسلمانوں کا تجروں میں رکھنالازم ہے، کا فروں کا تیس، ای بنائی فتم اے کہا ہے کہ جب مسلمان کو فصیب کی زیمن میں وُن کر دیا جمیا جود اس کو کا لنا جائز ہے، چہ جائے کیا فروش کے کا فالانا۔''

ؤمبری وجہ یہ کہ کی کافرومسلمانوں کے قبرشان میں وہٰن کر نامسلمان مُر دوں کے لئے ایڈ اکا سیب ہے، کیونکہ کافر اپن قبر میں معذب ہے، اور اس کی قبرگل اخت و خضب ہے، اس کے مغذاب سے سلمان مُر ووں کو ایڈ ابونگ<sup>()</sup> اس لئے کہ کافرومسلمانوں

 <sup>(1)</sup> ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، وأنه الموضع الذى فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة فينزه قبر المسلم عن ذكك. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: 19 من 19 منازة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

كدرميان وُن كرنا چائزتين، اوراگر وُن كرديا كيابوتو مسلماتون كواية استجائي كيات كوچان سي ثالنا ضروري ب، اس كَ لاش كرم مت كانين، بليم مسلمان مُر دول كرمت كالحناظ خروري بيام ايودا دَدَّث كماب انجباد "بياب المنهدي عن قعل من اعتصب بالمسجود" من آنخفرت منلي الشيطير كم كاار شافتو كيا بي:

"أنا بوئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله الله ؟ قال: لا ترايا نارهما:" (إيداد من معرف الله عنه من الله عنه من الله عنه منه منه منه منه الله عنه منه منه الله عنه عنه الله عنه الل

ترجمہ: '' بیس بری ہوں ہراس مسلمان ہے جو کافروں کے دومیان متیم ہو محابیّے عرض کیا: یا رسول اللہ ایمیکوں؟ فرمایا: دونوں کی آگ ایک ڈومر کے گفتارتیں آئی جاہیے۔''

يْرْ إمام الدواد وَنَّهُ عَلَيْهِ اللهِ الجباد "باب في الماقعة بأوض الشوك" تل يبعد يثقل كل ب:

"من جامع المشوك وسكن معه فانه مثله." (ابرداود ن: ٢ من ١٩٠ انج ايم سيركرا في) ترجمند" جم مخض ف شرك كم ما توسكون اختياري وداي كي ش بوگاء"

پی جبدهٔ نیا کی مارخی زندگی میں کا فروسلمان کی اکٹھی سکونت کو گوارائییں فرمایا کیا، تو قبر کی طو لِی ترین زندگی میں اس اجتاع کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے؟

تیسری وجہ یہ کے کسملانوں کے قبر تنان کی زیارت اوران کے لئے دُعاد اِستغفار کا تھم ہے، جیمید کی کافر کے لئے دُعا واستغفار اور ایصالی واب جائز قبیل (\*) اس لئے لازم ہوا کہ کی کافر کی قبر سلمانوں کے قبر تنان میں ندر ہنے دی جائے ، جس سے زائر تن کو دھوکا کے اور دہ کافر قرر روں کی قبر مرکزے ، دو کر ناد استغفار کرنے گئیں۔

مرزا فلام احرك لفوطات بن ايك بزرك كاحسب ذيل واقد و كركيا كياب:

''ایک بزدگ کی شہریت بہت بیارہ و گئے، اور موت یک کی صالت بڑھ گئی، تب اپ ساتیسوں کو وصیت کی کہ بھے پہود ہیں کے قبرستان میں وُن کرنا، دوست جران ہوئے کہ بید با بدزا ہدا وی بیاں بہود ہیں کے قبرستان میں وُن ہونے کی کیوں خواجش کرتے ہیں، شایداس وقت حواس وُرست ٹیس رہے۔ انہوں نے پھر پو چھا کہ بیا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزدگ نے کہا کہ جمرے فقرے پر تبجب ندکرہ میں ہوڑ ہے بات کرتا ہموں، اورام مل واقعہ ہے ہی تحریم سمال سے شی وُ عاکمتا ہوں کہ تصورت فوس کے شہرش آوے، بہی اگر آج

<sup>(</sup>۱) عن بريدة قال: كان رصول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الدبار من المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء الله بكم لاحقون، تسأل الله لنا ولكم العالمية. وواه مسلم. (مشكرة - الفصل الأوّل- باب زيارة القور ص: ١٥٥٢ مطح قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۲) ولاً كيمسل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبوه. (التوبة: ۴۸٪ و فيي النفسير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه ومسلم أن يسرأ من المنافقين. وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقرو على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لا نهم كفرو ا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (قعسيو ابن كثير ح: ۳ ص: ۳۵، طبع كوئنه).

یں یہاں مرجا ڈل ڈ جم تخص کی تیں سال کی نا گی ہوئی ڈھا تھول ٹیس ہوئی ، دہ سلمان ٹیس ہے ، میں ٹیس جا ہتا کراس صورت میں سلمانوں کے قبرستان میں وقن ہوکر اعلی اسلام کو دسوکا دول اور لوگ بیصے سلمان جان کر میرک قبر پر فاتحہ پڑھیںں۔'' میرک قبر پر فاتحہ پڑھیں۔''

اں دانتے ہے بھی معلوم ہوا کہ کی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان بھی ڈُن کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کودھوکا ہوگا اور وہ اسے مسلمان بچوکراس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔

حضرات فتباء نے مسلم دکافر کے امتیاز کی بیال تک رعایت کی ہے کہ اگر کی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے مطل بھی ہوتو اس پر طامت کا ہونا مفروری ہے کہ پی غیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کو کی مسلمان وہال گھڑا ہوکر وَعا وسلام نذکرے، جیسا کہ کمآب السیر باب أحکام الل الذمة عمر افتہاء نے اس کی اتصریح کی ہے۔ <sup>0)</sup>

خلاصہ پرکسی غیر مسلم کوخصوصا کسی قادیانی مرتہ کومسلمانوں کے قبر ستان میں فرن کرنا جائز نہیں، اورا گروفن کردیا گیا ہوتو اس کا اُ کھاڑ نا اورمسلمانوں کے قبرستان کو اس وادا سے پاک کرنا مفروری ہے۔

نوزائمیرہ بنچے شں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی فو مرنے کے بعداس کی فمانے جنازہ پڑھی جائے گی سوال :...امارے کا دن بن جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آ واز کرتا ہے یار دتا ہے، علامت ذمکی پائی جائی ہے، اڈان کی مہنت جس کئی اور بچرود جارمانس کے بعد مرجاتا ہے۔ کا دن کے رہنے والے اس بنچ کواس وجہ سے کہ کان بھی اُڈان کیس ہوئی، اس کئے بچکا جنازہ ٹیس پڑھواتے اور ندی بنچ کی میت کوسلمانوں کے قرمتان بیں وُن کرتے ہیں قمر متان کی دیوار کے باہروئی کرتے ہیں، اگر آپ کے خیال بھی نماز جنازہ پڑھی جائزے تو اس صورت میں جناز واسے عرصے سے نہ بڑھنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...جس نیچ میں پیدائش کے وقت زعم گی کوئی علامت پائی جائے ،اس کا جناز و شروری ہے،خواہ ووقین منت ابعد تی اس کا انتقال ہوگیا ہو، الیے بچوں کا جناز واس وجیسے نیز هنا کسان کے کان میں اُؤ ان ٹیس کی گئی، جہالت کی ہات ہے، اور ناواقع کی وجیسے اب تک جوالیے جزائے میٹس پڑھے کے ،ان پرتہ ہے استعفار کیا جائے ، بٹیک کفارہ ہے۔

حامله عورت كالكيبي جنازه موتاب

سوال:...مارے گا دَل شِ ایک مورت فوت ہوگئی،اس کے بید میں پیرتھا، پیچی زیچکی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگی،

 <sup>(1)</sup> وبأحد المذهى بالتمييز غما فى المركب والعلبس ....... وتجعل على دورهم علامة. (الأشباه والنظائر ج:٢
 ص:١٤٤٥ أحكام الذمى).

 <sup>(</sup>٢) قوله ومن استهل صلّى عليه وإلا لا ٢٠٠٠..... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من وفع الصوت أو حركة
 عضو ........ حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يفسل ...إلغ. والبحر الواتق ج: ٢ ص: ٢٠٢، كتاب الجنائق.

اس كايد بيدائيس بوا، جارے إمام صاحب في ان كا جناز وير حايا، اب كل لوگ كتي بين كماس كردو جناز ، بوف جائي تق، دلاک اس طرح دیے ہیں کے فرض کروا یک حالمہ عورت کو آن کرتا ہے تو اس پروو آن کا الزام ہے۔

جواب: ...جولوگ کہتے ہیں کہ دوجنازے ہونے چاہئے تھے، ووظلا کتے ہیں، جناز وایک ہی ہوگا، اور دوثر دول کا اکتفا جناز و کی پڑھا جاسکا ہے، جبکہ کیہ مال کے ہید ہی میں مرکباہ دواس کا جناز دلیس۔ (م

اگرياچُ چهماه ميں پيداشده بچه کچه ديرزنده ره كرمر جائے تو كيااس كى نمازِ جنازه موگى؟

سوال:...اگر کی عورت کا پانچ چھ او کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا پیدا ہونے کے بعد و و دُنیا میں آ کر بچیر سانس لینے کے بعدا پنے خالق حقق ہے جاملتا ہے، تو وونو ن صورتون میں نبلانے ، گفنانے اور نماز جناز و کے بارے میں بتا کمیں۔

چواب: ...جو يجه پيدائش كے بعد مرجائے اس كوشل مجى وياجائے اوراس كا جناز و مجى پڑھاجائے ،خواہ چند لمح ہى زندہ ر ہا ہو، کیس جو بچے مردہ پیدا ہوا، اس کا جناز ونیس ، اے نہا کراور کیڑے میں لپیٹ کر بغیر جنازے کے فن کردیا جائے ، مگرنا م اس کا مجی

# نمازِ جنازہ مبجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریهان دیکھا جاتا ہے کہ جناز ومحراب کے اغرار کھ کرمحراب کے سرے پر امام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقتدی حضرات مجد ش صف آرا ہوجاتے ہیں، بعد ش نماز جناز ہ پڑھادی جاتی ہے۔ کیا بیطر یقتیجے ہے؟ اورعذر بیپیش کیا جا تا ہے کہ جگہ کی کی کی وجہ ہے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جواب: ..مجد بي نماز جنازه كي تين صورتي بي، اور حفيه كيزديك على الترتيب مينول كروه بي، ايك بيركه جنازه مجد م بوادر امام دمتندی مجمی مجدش مول، دوم بیک جنازه با بر بواور امام دمتندی مجد می مون، موم بیک جنازه امام اور پجومتندی مجد ے باہر ہوں اور پکھ مقتدی مجد کے اغد رہوں ' (۵) مگر کی عذر مجبح کی دجہ ہے مجد میں جناز ویڑھا تو جائز ہے۔ '

 <sup>(</sup>١) ولا يصلى على ميت إلا موة واحدة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أي بأن صلَّي على الكل صلاة واحدة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) . ومن ولد فعات يغسل ويصلَّى عليه ويرث ويورث ويستَّى إن إستهل ...... (والَّا) يستهل غسل وسمى ...... ولم يصل عليه ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٤، مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۵) وكرهت تحريمًا في مسجد جماعة هو أى الميت فيه وحده أو مع القوم و اختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقا أي في جمعي الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٢٢٥، مطلب في كواهة صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١١٥). (٢) تتمة: إنما تكرو في المسجد بلا عذر، فإن كان قلا. (و داغتار ج: ٢ ص: ٢٢٦، مطلب مهم).

# نومولود بي كودفنانے كے بعد معلوم جواكدو پيدا جونے كونت زندو تھا توابكيا كيا جائ؟

سوال: ... ایک سال پیلے برے بیٹے کا ابتقال ہوگیا قا۔ یتنی پیدا ہونے کے دن سن کے بعد کین ہمیں اسپتال میں اسلام ہوا کی معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نماز جناز ہوئے ہے اور نہلائے اس کو قبرستان میں جاکر ڈن کردیا۔ لیکن جب ہم نے بعد میں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس میں بچے کے بارے میں مجی انگھا ہوا تھا کہ پیدا ہونے کے دن سنٹ کے بعد اس کا ابتقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بچکانام مجی بیس رکھا تھا۔ کیا اس صورت میں ہم کا بھار ہوں کے جبکہ ہم نے انظمی کی وجہ سے نماز جنازہ نے برحمی، نے اس کا نام رکھا؟

جواب:... چونکدانظمی کی وجہ ایما ہوا، اس کے کنا والزمہیں ہوا۔ اوراَب ٹماز جنازہ پڑھنے کی تو کوئی صورت نہیں۔'' البتہ بنچ کا نام اب بھی تجمع پر کرلیں۔

متجدمين نماز جنازه اداكرنا

موال :... موض یہ ہے کہ دہ اری جامع مجد عن نماز جاز و پر حایا جاتا ہے، محراب کے آھے کیلری علی میت د کا کر امام ک علاوہ قام نمازی مجد علی می نماز جناز و پڑھتے ہیں۔ کر ارش یہ ہے کہ فقیہ حذی کی دو تی عمل اس کی شیت ارشار کم اس

جواب:...اگرم چرکے طلاوہ بتازہ پڑھنے کی جگہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤنڈ) تو مسجد بھی نماز پڑھنا محروہ ہے۔ اورا کرکوئی جگونیس تو مجدوی بھی جائز ہے۔ (۲)

### نماز جنازه مبجدمين أواكرنا

سوال: ... پاکستان بنے سے پہلے نماز بنازہ مجد کے تن کصدود سے محقہ جگہ جوعام طور پر جوتے آثار نے کے لئے ہوتی تمی، اگر لوگ کم بین قود بال اور ماضرین زیادہ بین قوم مجد کے باہر نماز ہوتی تمی، ابتدا میں پاکستان میں مجی بہر طریقہ تقال وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تنج النظری کئنے یا لبرائزم Libralism اس طریقے بھی تبدیل آتی تنی، بعض مساجد میں یام کے مصطلے کے سامنے

 <sup>(1)</sup> ولو دفن السبت قبل الصلاة أو قبل الفسل فإنه يصلى على قره الى تلالة أيام والصحيح أن هذا ليس يطفير لأزم بل
يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيري ج: 1 ص: 10 ما اما الباب الحادى والعشرون في الجنائزي.

 <sup>(</sup>٢) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥٩، الباب الحادى والعشرون).

<sup>(</sup>٣) و اعتلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمعتار الكواهة مطلقًا. والدر المنحتار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجدي.

<sup>(</sup>٣) إنسا تكره في المسجد بلا علر، فإن كان فلا. ومن ألأعلو المطركما في الخانية........ وانظرها يقال ان من المسار ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعلو غيره أو تعسره بسبب الدواس المواضع التي كالت يصملي عليها فيها ...... وإذا صاق الأمر السم ........ وإذا كان ما ذكر تنا علوا فلا كراهة أصلا. (شامي ج:٢ ص:٢٢٤ ، ٢٢4 ما صلاة الجنازة، مطلب مهم).

دیوارش ایس مختر کفر کی کید لیس جویشگل ایداف کی ہوتی ہے، بنائی کی وجنازہ بار باجا ہے اور ایام اپنے مصلے نے نماز پر حاتا ہے، اب بعض مساجد میں دروازہ کی بنادید کئے ہیں۔ بعض مساجد میں ایام اور وہتی آدی بابرنگل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باتی ممازی ان جگر پر نمازاؤہ اکر تے ہیں۔ وہی ایام جو کی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ تا تا ہمرف بیروجہ تاکر کہ باہر مطیاد الے کھڑے ہیں، اندری نماز پر حاتا ہے۔ ہمری مراواس تغییل سے بیسے کما اسلای فقداد واضح ہوکہ بیسب ایام و بو بندے استفادہ کرتے ہیں) اس مسئلے میں کیا راہ وہتا تا ہے؟ اگر مجدش ایام اپنے مصلاے یا تین آدی مج ایام بابرنگل کر باتی نمازی اپنی جگر نماز میں شال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت یا سے کا تحقیم تیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت تمام ایام صاحبان سے کردی جائے۔

جواب:..سند به کانا جازه محد شماره و به الله در که عددی بالرمجد می با های ناگزیر دوجا بے بالرمجد میں جنازه پر هانے کی چند صورتی ہیں: اند بیت، امام اور مقتدی کم بد میں بول۔ اند بیت باہر بواور امام اور مقتدی کم بد میں بول۔ سند بیت امام اور کی مقتدی باہر بول، باتی محبد میں بول۔ بیماری صورتی کردہ ہیں، البت کہا میں اور دری ہے، اور دُومری میں تیمری سے زیادہ کراہت ہے۔ اگر صورت عال یہ ہوکہ باہر نماز جنازه پر صنانا مکن یا دُومر شکل بوق مجد میں پر صناباً مر مجدون جائزے۔ (۲)

نماز جنازه کی جگه فرض نمازادا کرنا

سوال:...کیا بیاج یک بحریجهان نماز جناز دیز هائی جاتی جوابی فرش فدازتین پڑھ سکتے ؟ جواب:... پرقو مجھ نین کہ جہاں نماز جناز دیز هائی جاتی ود ہال فرنس نماز ٹین پڑھ سکتے ،البته سنلہ اس کے برقس ہے کہ جو مجد نماز چج کا نہ کے کئے جائی کئی ہود وہاں نغیر غذر کے جناز دکی فاؤنکم وہ ہے۔ (۲۲)

نماز جنازہ کے لئے حطیم میں کھڑے ہونا

سوال:..جرم شریف می تقریباً روزاند کمی نه کم نماز کے بعد جنازه ہوتا ہے، اکثر لوگ حطیم عمی کھڑے ہوکر نماز جناز ہ پڑھتے ہیں، جکہ اہام مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حطیم عمی نماز جناز دادا ہوجاتی ہے ایسی ؟

جواب:...حقد ثن سے تو بیمئذ منقو ل نہیں ،البنہ علامۃ ای نے ایک رُوی عالم کی منتقل قبل کی ہے کہ وہ اس کو ُرست نہیں

 <sup>(</sup>١) ويكره تحريما وقبل تنزيها في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واعتلف في الخارجة عن المسجد.
 وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. والدر المختار مع الردج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلاعذر فإن كان قلا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٧، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

 <sup>(</sup>٣) وكرهنت تحريما في مسجد جماعة. دمختار وفي الشامية أو له في مسجد جماعة أى المسجد الجامع ومسجد اغلة
 ... إناخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٥ ٦ه، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سیحتہ تنے، اورعلاسٹا کا نے لکھا ہے کہ: وہ تو کو کیچے تھے ہیں۔ (ج: علی: ۵۱ می جدید) جہاں تک بچے معلوم ہے عام نمازوں ش مجی اورنماز جناز دھی مجی لوگوں کو حضیم شریف ہی کھڑنے تیس ہونے دیاجا تا۔

نمازِ جنازہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

'' سوال:...:از وشارے میں آپ نے فریا لیا ہے کہ جہاں پٹن گا نشاز باجماعت ہوتی ہے دہاں نماز جنازہ کمروہ ہے۔جیمہ کعبہ شریف میجونبو کا اور دیم سمبر مدن میں ای مجد نماز دیزانہ موجوعات میں آئو کیا نئیں پڑھنا جا ہے؟

جواب:...غذراورمجوری کی حالت مشکل ہے، ترجین شریعی ماتی بذی میک آتی بدی میک بھی استے برے مجمع کا یہ بھولت منتقل بند ہوسکتا افال عند رسے (۲)

بازارمیں نمازِ جنازہ مکروہ ہے

سوال:...ہمارے بازار میں اکثر نماز جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہے نے بیک می زک جاتا ہے اورلوکوں کا آنا جانا مجی زک جاتا ہے، جبکے قرین روڈ پراس کے لئے جگہ می نئی ہوئی ہے، لیکن مجرکی بیال پڑ صافی جاتی ہے، تو کیا پیر رایقہ بیچ ہے؟ چواپ: ...کی مجمود کی سنیز ازار شی اور راہتے میں نماز جنازہ پڑ صافا کروہ ہے۔ (۲۰)

فجروعصركے بعدنماز جنازہ

سوال: ... امام مظم ایر میند کے مسک پر چینی دانوں سے کے نماز میں کے بعد جب بحد سورن طلوع ندہ وجا سے ادر عمر کی فرض نماز کے بعد جب بحک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز تھیں پڑھنی چاہئے ، اکثر ویشتر جب اللہ تبارک وتعالی اسے فضل و کرم سے در مین شریعی کی ذیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثرے واقعہ چی آتا ہے، بیچ کی فرض نماز کے بعد فورالیتی اوحرسام میسرا اور اوحرف از وہ و شکتی ہے، تو ایک حالت میں میس کیا کرتا چاہے ؟ اور ایسائی عمر کی فماز کے بعد ہوتا ہے، تو ایک حالت میں میس کیا کرتا چاہے ؟ نماز دیاز در جو عیس کرتیں؟

جواب: ... نجر وعصر کے بعدنوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے)، بمرنماز جناز ہ ، مجد کا حات اور تضا

<sup>(1)</sup> وهمر ما لو كان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لو يسنع منها مانه من القدم على الإمام عند إتحاد الجهم من قضاة المدينة المنورة فسألنى عن هذه المسئلة اقللت له ما تقدم قائل: لا يسح الإلقاداء لأن المقتدى يكون أقوى الروم من قضاة المدينة المنورة فسألنى عن هذه المسئلة اقللت له ما تقدم قائل: في الكرية، طبع ليج ابم سهدي. المحلال من إقراء أمام خارجها. وشاعى ج: ٢ عن ١٥٥٥، باب القملة في الكرية، طبع ليج ابم سهدي.
(٢) وإذا كان ما ذكر ناه علراً الأكرامية أمام وأنه تعالى أعليه وضاعى ج: ٢ عن ١٥٥٥، باب مادة الجيازة الجيازة المطاب مهم،

<sup>( )</sup> و ناس نا حدودة من حدود اعتبار والمعلق بعض والصفي ع. وأيضا في الهندية ج: ا من110ء الباب الحادي والمشرون في الجحائق. ( ) . وتكره ايضاً في الشارع، رشاعي ج: ا من117ء بياب صلاة الجداؤة، وأيضًا في الهندية ج: ا من110ء.

مازوں کی اجازت ہے،اس لئے نماز جناز وضرور پڑھنی جاہتے۔

نماز جناز ہسنتوں کے بعد پڑھی جائے

موال:...تادرے ہائے کی مجدش چندونوں سے بیود ہا ہے کہ کی مجی نماز کے اوقات بیں آگر کوئی جنازہ آجاتا ہے تو مجد کے اہام صاحب فرخس نماز کے فوراُبعد نماز جنازہ پو صادیح ہیں، جیدؤ مرری مساجد اور ہماری محبد بھی بوری نماز کے بعد نماز جنازہ ہواکرتی تھی، مگراب چندووز ہے ہماری مجد بھی فرخس نماز کے فوراُبعد نماز جنازہ بعوجاتی ہے، اور اس طرح کانی نمازی تحرستان تک جنازے بھی مگر کیک ہونے ہے، وجاتے ہیں، آپ سے کز اوش ہے کر آن دوسنت کی روشی بھی فرخس نماز کے فوراُبعد نماز جنازہ اداکرنے کے ہارے بھی کیا تھے ہے؟

چواپ:...امل سندتر یک ہے کہ فرض نماز کے بعد جناز و پڑھا جائے ، پھر شنیں پڑھی جا میں ،لیکن درمخار میں بحرے سنول ہے کہ فتر گیا اس پر ہے کہ جناز وسنو رس کے بعد پڑھا جائے۔

جوتے پہن کرنماز جنازہ ادا کرنی چاہئے یا اُ تارکر؟

سوال:...نماز جنازه ش کنزے ہوتے وقت اپنے پاؤں کے جوتے آنارٹینی پائیس؟ دیکھا گیا ہے کہ جوتے آناد کر چیر جوتوں کے اُور کر کیلتے ہیں، بیگل کیسا ہے؟ براوکرم ہتاہیا کہ تنظیمی جنگے ہے اچرتے سیست یا جوتوں کے آور ہ

جواب:...جوت اگر پاک بول آوان کو بکن کر جنازه پڑھنا تھے ہے، ادراگر پاک ند بول آو ندان کو بکن کر تماؤ جنازه پڑھ سکتے ہیں، ادر شان پر پاک رکھ کر تماؤ جناز درست ہے، ادراگر اُوپر سے پاک بول، بگر پنچے سے پاک ند بول آوان پر پاک رکھ لیں (\*\*) در میں فٹک لیٹن پاک موقو تنظیح پرکٹر ہے، ہوٹا تھے ہے۔

جوتے پہن کرنماز جنازہ کی ادائیگی

سوال:..نماز جنازه میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کو سحید کے باہری پکی زیمن پر رکھ دیے ہیں، اور کچھولگ جوتے میں کراور پکھوچہل میں کرنماز میں شرکت کرتے ہیں، کیا جوتے اور چہل چینے ہوئے نماز جناز ویڑ کی جاسکتے ہے؟

ص: ۱۵ ا ، باب العيدين). (7) - ولو الشرش نعليه وقام عليها جاز فلا يعتر نجاسة ما تحتها لكن لا يد من طهارة نعليه مما يلى الرجل لَا مما يلى الأرض .. إلغ. رطمطاري على مراقى الفلاح - ص: 1 1-، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب: ...اگرجوتے اور چل پاک ہول تو ان کو پھن کرنماز جنازہ پڑھنا میچ ہے ، ور نہ جا ترفہیں۔ <sup>(۱)</sup>

عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھنا جائز ہے

سوال:...اگرنماز جنازه بالکل تیار مواورانسان یاک موتو بغیروضو کیا نماز جنازه موجائے گی؟ اگر وضو کرنے بیٹے تو نماز جنازه ہوچکی ہوگی ،اس صورت میں کیانماز جنازه ہوجائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگريدانديشر،وكماگرو خوكرنے لگا تو نماز جنازه فوت ،وجائے گی،ايي مورت ميں تيم كر كے نماز جنازه ميں شريك ہوجائے''<sup>(۲)</sup>کین بیتم مرف نماذ جناز ہ کے لئے ہوگا، ڈومر کی نمازیں اس میتم ہے پڑھناجا ترمنیں، ملکہ وشوکر نامرور کی ہوگا<sup>۔''')</sup>

بغيروضوكےنماز جنازہ

سوال:...گزشته دنوں ہارے کالج میں مَا بَانه نماز جنازه پر حائی گئی، وواس طرح که کالج بس ے أترتے ہی چند طلبنے کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ مور بی ہے، اس میں شرکت کریں۔ ہم لوگ اس وقت بغیروضو کے تھے، بلکے تقریباً تمام طلب بی بوضو تھے، ليكن وضوى سبولت فدمون كى وجد اوراس وجد كرساتني طلبهميس البيئة سيءالك تتبجيس، مجوراً بم في في إجنازه من شركت کی، اس نماز جنازه میں ہندوطلبہ کی ایک بزی تعداد بھی شافئتی، آپ بدیتاہیے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ ہوگئ؟ اور ہمارے بے وضو شركت كاكفاره كياب؟

جواب:... حنيه كنزديك توعائباند نماز جنازه بوتى عائين<sup>(۲)</sup> آپ كواگراس مين شركت كرنى عاقبي تو تيم كرك شريك ہونا چاہے تھا،طہارت کے بغیر نماز جنازہ جائز نبیں، اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معانی ما تکئے۔ سجه بن بين آياكم مندوطلبان بن كيون شامل موت؟

نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...اکثر مولوی نماز جناز و پڑھانے ہے تل یو تھے لیتے ہیں کدمیت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال ہیں بڑے بیٹے ک

 <sup>(</sup>١) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية ...... يعتبر لصحة صلاة الجنازة. (عالمگيري ج: ا ص:١٢٢) الباب المحادي والعشرون في الجنائزي. وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. تاترخانية. (شامي ج: ١ ص:١٥٧، مطلب في أحكام المسجد).

 <sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أى ولو كان الماء قريبًا. (شامى ج: ١ ص: ٢٣١، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل .. إلخ. (شامي جَ: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ...الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠٨، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط قرض الكفاية بفعل الصبي؟.

 <sup>(</sup>٥) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠٤، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی زوے کوئی اہمیت نہیں ،مولوی حضرات کومیت کے وارث کا او چھنا چاہئے ،وارث بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیا اس سلسلے میں بڑے بینے کی شرط ضروری ہے؟ کیابڑے بینے کی شرق شرط ہے؟

جواب:... جنازے کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد ) لڑکا سب سے مقدم ہے، اور لڑکوں میں سب سے بڑے لڑ کے کا حق مقدم ہے، اس لئے اس سے اجازت لینا مقعود ہوتا ہے، ویسے بغیر اِجازت کے بھی نماز جناز وادا

سیّدی موجودگی میں نمازِ جنازہ دُوسرا څخص بھی پڑھا سکتا ہے

سوال:...جارے ہاں ایک جنازہ ہوگیا،وہاں کے لوگوں نے اہام صاحب کو کہا کہ سیّدموجود نبیں ہے،اس لئے نماز جنازہ

ادانہ کریں، کیاسٹید کی غیر موجود کی میں جناز ڈمیس ہوسکنا؟ قر آن پاک کی ردشی میں تفصیلی جواب دیں۔ جواب :...جاز دیز حانے کا سب سے نیاد دائق دامیت کا دلی ہے، اس کے بعد محلےکا ایام۔ مہرحال سٹید کی غیر موجود کی يس نماز جناز ومحيح ہے، اور بي خيال بالكل غلط ہے كہ جب تك سيّد موجود نه ہوؤ وسر افض نماز نتين برخ هاسكتا، ملكه سيّد كي موجود كي ميں مجي دُومرافخص نماز جناز وپڙهاسکٽا ہے۔ <sup>(\*)</sup>

نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال:...متت كانماز جنازه كاكال كالمام يزهائ يا كرميت كفائداني وارث؟ كوني صورت بس ولى كى إجازت س دُومراً فخص جناز **و پڑھاسک**ٹاہ؟

جواب:...نماز جناز وپر هانے کاحق دارگا کال کالبام ہے، دارتوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو ووزیا دہ ستحق ہیں، اورولی اگر کسی وُ دسرے بزرگ کو جناز و پڑھانے کے لئے کہدو ہے تو و مجس سی ہے بہٹر طیکہ وہ گاؤں کے اِمام سے علم فضل میں فائق ہو۔ <sup>ا</sup>

قوله والأولياء على الترتيب ...... والأب أفضل ولذا يقوم الأسن عند الإستواء كما في اخوبن شقيفين ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٥٥٤، باب صلاة الجنارة).

 <sup>(</sup>٢) فإن صلّى غبر الولى أو السلطان أعاد الولى .......... ثم هو ليس بمنحصر على السلطان بل كل من كان مقدما على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلَّى هو لَا يعيد الولى ثانيا .. . إلخ. (شرح العناية على الهدابة في فتح الفدير ج: ١ ص: ٥٥٨. إ.

 <sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أي ولى الميت الذكر البالغ العاقل ......... قال في شوح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولى، ولذا قدم على الجميع .. إلخ. (شاعي ج: ٢ ص. • ٢٢، باب صلاة الجنازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام .. إلخ. (شامي ج ٢٠ ص:٢٠٤).

 <sup>(</sup>٥) ثم إمام الحي المواديه إمام مسجد محلته لكن يشوط أن يكون أفضل من الولى والا فالولى أولى منه ... إلخ. (مرافى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سعيد).

## نمازِ جنازہ پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال:..نماز جناز ہ پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کاولی زیادہ می دارہ، بشر کیکہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہو۔ ای طرح محلے کے اِمامِ مجد کا حق ہے اور کی نیک تقی سے نماز جنازہ پڑھانے کا اہتمام ہونا جاہئے۔

ولی اُ قرب کی اِجازت کے بغیر رپڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگر کوئی مخص اپنے وٹن سے باہر بقضائے الجی فوت ہوجائے اور دہاں پرمیت کے برابر وربے کے دلیوں یم سے کی ایک کی موجود کی واجازت سے نماز جنازہ پڑ حاکی گئی ہواور پھراسے وٹن لایا جائے تو اس کی ووہارہ نماز جنازہ پڑ حن جائزے یائیس؟

جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی ،اس پردوبارہ نماز ہونی چاہئے

سوال:..نگ کرا پی کیکر ۵- وی ش ایک فیرسلم گروه کی مجد ب، فلاح دارین ، اس کے چش ایام کا تعلق ایک دیدار جماعت سے ہے جوخن بشویشورکو مانتے ہیں، لیکن بی فاہر ٹیس کرتے ہیں، لوگ دسوکا کھا جاتے ہیں، جب ان کیکم ہوتا ہے تو مچھتاتے ہیں۔ یہاں اسک صاحب کا انتقال ہوگیا جو کی احقیادہ بھی، ان کی نماز جناز ہاس مجد کے اہام صاحب نے پڑھائی۔ آپ بیتا کمی کرش مقید در کسے دالوں کی نماز جناز دہ اور فی اہام م حاصل ہے؟ اگر ٹیمن اور دیارہ فیاز کا کا طریقہ ہوگا؟

جواب:..دیندارانجمن کے لوگ قاویانیوں کی ایک شارخ ہے، اس لئے برلوگ مسلمان ٹییں، اس ایام کو امامت سے فوراً الگ کر دیاجائے۔ فیرسلم مسلمان کا جناز ڈییں پڑھا سکا،''اکورکی فیرسلم نے مسلمان کا جناز درچھا یا بوقو دوبارہ جناز ہی نماز پڑھنا فرض ہے، ادراگر پینچر جنازے کے فوم کردیا کمیا ہوئے تمام مسلمان کنا ہجا رہوں گے۔

<sup>(1)</sup> شهرامام النحى المراد به إمام مسجد محلته لكن يشرط أن يكون أفضل من الولى والا فالولى أولى منه ... إلغ. (مرافى الفلاح ج: 1 ص:٣٢٣، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أخق بصلاته. طبح مير محمد).

<sup>(</sup>٢) " ويستمحب في القبيل والعيت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أو إنك القوم .. . إلخ. (عالمگيري ج: ا ص: ١٤ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائي.

<sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولي أو السلطان أعاد الولي إن شاء كلنا في الهنابية. وفيضًا ج: 1 ص: ٢٢ ا، المباب المحادى والعشرون). (٣) من ٣٥/١ كاماشيتر ٢ طافقراً كل-تيرُو وإذا توك الكل أعموا. وعالمكيرى ج: 1 ص: ١٦٢).

#### نماز جنازه كاطريقه

سوال: ينماز جنازه كاطريقه كياب؟

جواب: ...نماز جنازہ میں چارتھیریں ہوتی ہیں، ہکی تھیرے بعد ٹاہ ڈوسری کے بعد ڈرود شریف ، تیسری کے بعد میت کے لئے ذعاء اور چوتھ کے بعد سلام۔ ()

### نمازِ جنازہ کی نیت کیا ہو؟ اور وُ عایا د نہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:...نماز جناز وکی دُعایاد نه بهوتو کیاپرٔ هنامها ہے؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب: ...نماز جنازه میں نماز جنازه می کی نیے کی جاتی ہے' کہا گئی ہے ہے۔ بعد شاپز سے ہیں، ومری تھیر کے بعد نماز والا دُرووٹر بلف پڑھے ہیں، تیسری تحمیر کے بعد میت کے لئا دیا ہے ہیں اور چرفی تحمیر کے بعد سلام بھیرو سے ہیں۔'' ندہوتھ اوکر کی جائے ، جو نیچ کئسی ہوئی ہے، جب بھی ذعا یا دنہو: ''افسا ٹھٹے اغیر آلئا وَ بلائموْ مِینَیْ وَ المُحَوَّمِ مِنَابُ ' پڑھتا رہے یا ظاموش رہے۔ ''

دُعا عين بيه بين:

بالغ ميت كے لئے دُعا:

"اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِحَمَّا وَمَبَيْنا وَضَعِينا وَغَلِينا وَصَغِيرِنَا وَخَبِيرِنَا وَذَكُونَا وَالْفَانَا، اللَّهُمُّ مَنْ اَخَيْنَاهُ مِنَّا فَاخِيهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْنَهُ مِنَّا فَوْلُهُ عَلَى الْإِيْفَانِ. "(\*

نابالغ بيح كے لئے دُعا:

"اَللَّهُمُّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطَا وَاجْعَلُهُ قَنَا آخِرًا وَدُّخُرًا وَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وُمُشَفَّعًا. "<sup>(\*)</sup> ناالخ <u>فَي </u>كے لئے رُما:

"ٱللَّهُمُّ اجْعَلُهَا لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلُها لَنَا ٱجْرًا وُدُّعُوا وَاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةً وُمُشَقَّعَةً." (2)

<sup>(1) .</sup> وهن أوبع لسكيبوات يرفع بذيه فى الأولى فقط ويشى بعدها ويصلى على النبى صلى الأعليه وسلم بعد الثالبة ويدعوا بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة ...إلخ رفتوبر الأيصار مع الغز ج: ٢ ص: ١٢ م. باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) و لو تفكر الإمام بالقلب أنه يوَّدى صلاة الجمازة يصح ولو قال المقتدى اقديت بالإمام يجوز. (هندية ج: ا ص:١٠٢ ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائي. (٣) ابناً ماشرًىرا.

<sup>.</sup> ( ) " ثم أفاد أن من لم يمحسن المدعاء بالماثور يقول: الأهم افقر قا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠١٢ باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية يقعل الصبيع).

 <sup>(</sup>۵) مشكرة المصابيح ص:۱۳۹، باب المشى بالجازة، أيضًا: شامى ج:۲ ص:۲۱۲، هندية ج:۱ ص:۱۲۳.
 (۲۰۵) انشًا.

### نماز جنازه بیں دُعا ئیںسنت ہیں

سوال: يكيانماز جنازه مين دُعارِ مناضروري بي ينبين؟

جواب: ... نماز جناز ویں چار تجمیر کی فرض ہیں، اور دُعا کیں ست ہیں۔ اگر کی کو دُعا کمی یاد شروں تو صرف بجمیر ہی کئے سے فرض ادا ہوجائے گا۔ لیکن نماز جناز و کی دُعا سیکھ لیکی چاہئے ، کیونکہ اس کے بغیریت کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا اور نماز بھی خلاف سنت ہوگی۔

# بچوں اور بروں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بروں والی وُ عاپڑھیں

سوال نسبتر مین شریفین ش بیج اور بردول کی نماز جناز دساتھ پڑھنی پڑتی ہیں، ان صورت میں کون کی دادا دا کی جائے گ؟ جواب نسباجتا کی نماز جناز دیش وہی وَعارِحیس کے جربروں کی نماز جناز دیش پڑھتے ہیں، اس میں بیج کے لئے بھی وَعا شال ہوجائے گی۔ (۲)

## جنازه مرد کا ہے یا عورت کا ، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُ عار پڑھیں

سوال:...نماز جناز ہ کی جماعت کنری ہو چکی ہے، ایک خفس بعد میں پنچنا ہے اور نماز جناز و میں شال ہو جاتا ہے، انجی اس کو بید معلوم نہیں کہ جناز و کس کا مور باہے؟ آیا کد میت مرد ورک ہورت یا پیکوئن ہے؟ ایک صورت میں و کیانیت کرے اور کیا پڑھے؟

جواب:..مرد وورت کے لئے ڈھائے جناز والی ہی ہے،البتہ بچے ، پگی کے لئے ڈھائے الفاظ الگ ہیں، تاہم بچے کے جناز ہ میں مجلی اگر بالغ مرد وورت والی ڈھا پڑھ لی جائے تو تھے ہے،اس لئے بعد ش آنے والون کو اگر علم بنہ بوقو و ومطلق فمانی جناز و کی نیت کرلیں اور بانفول والی ڈھا پڑھ لیا کریں۔ (۲)

# مرد ياعورت كامعلوم نه بوتو نماز جنازه كس طرح اداكريم؟

سوال ند. کرفنص کواگر کو وجب بیرهلوم نه بوکه نماز جنازه کی مرد، تورت یا بیچی پژهانی جاری ہے آبی صورت میں دو هخض نماز جنازه کس طرح ادا کر ہے گا؟

جواب نه.. اگرمعلوم نه وقو بالغ مرد کے لئے جو وَعامِر حمی جاتی ہے، وہی پڑھ لے بما نہ جناز و ہوجائے گی۔ <sup>(م)</sup>

 <sup>(1)</sup> وركفها شيئان التكبيرات الأربع ......... ومنتها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء فيها ... والمختار مع الشامي
 ج: ٢ ص: ٢٠٩ باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>۲) - لىم يكبر أخرى ويدعو للعبت وجميع العسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا ........ هذا إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يعسس ياتى بائق دعاء شاء ...إلخ. (هدية ج: ا ص ١٦٣٠). (۲) ايشاً.

<sup>(</sup>٣) ايشاً د

## نمازِ جنازه اورعیدین کی نیت سنانا

موال: ... مارے ملاقے میں نماز جناز دے پہلے اور نماؤ عمدین سے پہلے باداز بلندنیت سانا مروزی ہے، چوکہ یعش شرکا ، ان فماز وں کی اوائی کی بنیادی شرائط افر آئن ہے گئی نا آشا ہوتے ہیں، اس کے باوجود کیس اس طرح نیست کا سانا بوعت تو ٹیس؟ جواب: ... نیست سانا تھن ایک روازی ہے، کیونکہ اوک جہالت کی وجہ سے ناواقف ہیں، اس کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو

جواب: ..نیت سنانا عمل ایک روان ہے، لیونگ ویاک جہالت کی وجہ سے ناواقف میں ،اس کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مسیح نیت بتا دل جائے ،ورزنیت تو سرف آئی کائی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں۔ (۱)

# نماز جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت

جواب:... جنازے کی تعبیرین و فرض میں ، باتی و عائمی سنت میں ، و ہام کے لئے بھی اور مقتریوں کے لئے بھی۔ (۲)

نماز جناز ہ میں پہلی تکبیر کے بعد نین تکبیری بھی کہیں گے

سوال:...نماز جنازه یں بہل تحمیر کے بعد امام کے بیچے مقتد کیاتی تین تحمیر میں محکم کیس کے یامرف امام سے 18 م جواب:...امام کے ساتھ ماتی تحمیر میں محمیر کے۔

نمازِ جنازہ میں رُکوع و جورتہیں ہے

سوال ند. نماز جنازه یم چارتجیسریس کس طرح پزمی جاتی میں؟ لیخی زکوئ بچودو غیره کرتے میں یانینی؟ دُوسرے بدکہ میں نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ یہ چارتجیسریں چاردکھتوں کی قائم مقام ہوتی میں۔

جواب: .. نماذِ جنازه مِن أذان ١٠ قامت ، *وُكُوع ، جد*وثين ، بس مِن تجير كه كرنيت بانده لينت مِن ثنا پزه كر دُوسري تجير

(عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢ ] ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(1)</sup> ولو تضكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى القديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: 1 ص:١٣٧ ، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الجنائن.

<sup>(</sup>۲) و صلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته فكلة في الكافي. (عالمگيري ج: 1 ص:٦٢). (٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز ......... وأيّما و القوم فيه سواء كذا في الكافي.

کتے میں، دُرود شریف پر هر تسری جمیر کی جاتی باورسیت کے لئے دُعا کی جاتی ہے، اور چوشی تجمیر کے بعد سلام مجمر دیے ہیں، یہ چار تمبیری کو یا چار رکعتوں کے قائم مقام بھی جاتی ہیں۔

### نمازِ جنازہ میں سورہُ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنا کیسا ہے؟

سوال:...میں ایک منت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ کی توابام نماز جناز و زورے پڑھنے لگا، جس میں سورتیں تلاوت کررہے تنے، مثلاً: سوروَ فاتحہ سوروَ إطلام، وُرود شریف وغیرہ سلام پھیرنے کے بعد مقندی ایک دُوسرے کے ساتھ بحث كرنے لگے، مهر بانی فرما كرقر آن وسنت كی روشني ميں اس كا جواب ديں۔

جواب: ... نماز جنازه هم کیلیکتیر کے بعد سورہ فاتحر کے بام شافق دیام احتماقاً میں بامام مالک اور بام ایو خینہ قاک نمیں ''کبلور تعدوناً میر خیابات تو کوئی ترین فیمل - سورہ اطلامی پڑھئے کا تھم آر بدیم سے کوئی قائل فیمل ، ای طرح نماز جنازه پھ اُو جی قرات کا بھی اَئمار بعد میں ہے کوئی قائل نہیں۔ (۵)

# نماز جنازه کی ہرتکبیر میں سرآسان کی طرف أشانا

سوال: يكيانماز جنازه كى برتجمير مين مرآسان كى طرف أثمانا جائية؟ جواب:... ينهين!

## نمازِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح یوری کرے؟

سوال: شار د جناز د مورای ب اورایک آدی جود وسری یا تیسری تحمیر می پنچاب تواب د و کیای مص کا؟ اور جو تحمیری باتی میں ان کو کیے اوا کرے گا ، اور اگراس کو پہائی نبیں کہ تنتی تجبیریں ہوئی ہیں تو مجرکیارہ ھے گا؟

جواب:...ا بے شخص کو جاہے کہ اہام کی اگلی تحمیر کا انتظار کرے، جب اگلی تحمیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے، اور جتنی تكبيري اس كى رو كى بون المام كي سلام بييرن اور جنازه ك أشائ جائے سے بيلے صرف ای تكبيريں كر كرسلام بيرد،

(٢٠١) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرفع يديه في الأوفى فقط ..... ويشي بعدها ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ..... ويدعو بعد الثالثة ..... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة. (درمختار ج: ٢ ص: ٢ إ٣٠٠). (٢) قوله وعين الشافعي الفاتحة وبه قال أحمد .......... مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبي هويرة وبه قال مالك

- كما في شرح المنية. (درمختار ج: ٢ ص:٢١٣٠ باب صلاة الجنازة).
- (٣) ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٦٣ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز).
- (٥) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في البين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠ ، وأيضا في البدائع الصنائع ج: 1 ص:٣١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جب إمام مح مهاتھ شامل ہوتو جو دُعاوٹنا پڑھ سکتا ہے پڑھ لے ہاں کی نماز ہو جائے گی۔ (۱)

اگرنمازِ جنازه میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجماعت میں کوئی رکعت دی ہو**تو اس کو ا**مام کے سلام چیرنے کے بعد یوری کر لیتے ہیں ،ای طرح اگرنماز جنازه میں ایک یادو تکبیری جموت جائی تواس کو مس طرح اداکری مے؟

جواب:... وفض إمام كے سلام پير نے كے بعد جنازے كے أشائ جانے سے مبلے اپنى باقى مائد و تجبيري كم مرسلام چھردے،اس کوان تحمیروں میں کچھ پڑھنے کی خرورے نہیں، مرف تحمیریں پودی کر کے ملام چھردے۔<sup>(۲)</sup>

نماز جنازه کے اختتام پر ہاتھ حچوڑنا

سوال:...ثماز جنازه میں چقمی تجمیر کے بعد ہاتھ دونوں چھوڑنے جاہیس یا جب دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو چيوڙي،اورجب بائيس طرف سلام پييري تو بائيس باتھ کوچيوڙي؟

جواب:...دونول طرح ؤرست ہے۔

نمازِ جناز ه کا وقت مقرر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک موں

سوال:...زیاده به زیاده لوگول کا جنازے میں شرکت کی غرض سے نماز جناز و کا وقت مقرر کر ناجا زّنے یائیں؟ جواب: سیتم بیے کہ میت کی چیز و تنفین میں جلدی کی جائے ،اس کی رعایت رکھی جائے تو کو کی حرب قبیں۔ (۳)

نماز جنازہ کے بعددُ عاما نگنا

#### سوال:.. فما زِجناز و يزين كنورأ بعددُ عاماً تني جائز ي؟

 (١) وإذا جماء رجل وقد كثير ألإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبّر معه فإذا فرغ الإمام كثر الممسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الجنازة ....... وكذا إن جاء وقد كبر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا ........ ثم يكثِر اللالله قبل أن ترفع الجنازة متنابعا لا دعاء فيها .. إلخ. وهندية ج: 1 ص: ١٢٥ . ١ ٢٥) كتباب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضًا درمختار مع الشامي ج:٢ ص:١١، باب صلاة الجنازة).

(٢) اليشاً، يُزوكِكُ بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٩٣٠.

 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج: ١ ص:٣٠٦). ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه وإبرائه منه ويسادر إلى تجهيزه ولَا يوخر\_ (عالمگيري ج: ١ ص:١٥٧). ينندب دقنه في جهة موته وتعجيله . . الخ. أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفته ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج:٢ ص: ٢٣٩). ۔ جواب:.. جاز وخود دُعاہ، اس کے بعد دُعا کرنامنت ہے تابت نہیں، اس لئے اس کوسنت مجمنایامنت کی طرح اس کا التزام کرنا مجھ نیس۔ ()

نماز جنازه كے بعداور قبرير ہاتھا کھا كرۇعا كرنا

سوال:... نماذ جنازه کے بعد ہاتھ آغا کر دُعا کر نام بھر کے سامنے ہاتھ آغا کر دُعا کرنا ، قبر کے سریانے اور پائٹنی دُعا پڑھتے

وقت اُنگَلْ شہادت کی رکھنا ضروری ہے یائیں؟ کیا اس کی فعیلیت احادیث ہے نابت ہے؟ جواب :... جنازہ کے بعد ہاتھ اُنھا کر دعا کرنا ہوعت ہے۔ قبر پر دعا جائز ہے، قبر کے سر بانے سور وابقرہ کی ابتدائی آیات

بواب: جهزارہ کے بعد ہا تھا تھا کروعا کرتا ہوت ہے۔ ہم پروعا جائزے، ہمرے کر ہائے سورو بعرہ فی اہتدان آیات اور پائٹنی کی جائب سور کابقر وکی آخری آیات پڑھنا بھی جائزے، قبر پر آنگی رکھنا جا بٹریس۔

میت کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی تو کیا کرے؟

(٢) الصاً-

جواب:..منیت کی نماز جناز وفرض کفاہیے، اس فرض کو ندادا کرنے کی وجہ سے سب لوگ ممنام گار ہوئے، اب دُعاد

(1) عن عائشة رضي الله عنها قائس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخارى ج: 1 ص: ١٣٧٤ كتاب الصلح). وفي الموقاة: من أحدث أي جدد وابتدع وأظهر واخترع في أمرنا هذا أي في دين الإسلام ...... فه ورد أي مرد علي ...... قال الفاضي: المعنى من أحدث في الإسلام وأيا لم يكن له من الكتاب أو الشئة سند ظاهر أو خفي، ملقوظ أو صعتبط فهو مردود عليه قبل : في وصف الأمر بهانا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور أغسوس بحث لا يعفى على كل في بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرا غير مرفاة المفاتيح. كتاب ألإيمان، باب ألإعتصام بالكتاب والشئة، القصل الأول ج: المناس من عناء به فاهر المسالم عناهم الكول به عناهر المسلام ... الخر (المسالم المسالم عناء).

(٣) - وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عدر أمه فاتحة البقرة وعند رجليه يتخاتمة البقرة. وواه البيهتى في شعب الإيمان. (مشكرة ج: ١ ص: ١٣٩، باب البكاء على المبت، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن عشمان بين هفان رضى الله عنه للل: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن العيت وقف عليه لقال: إستغفروا لأخيكم واسألوا له بالتبيت، فإنه الآن يُستل. وسن أبي داؤد ج: ٢ ص: ١٠٣ م كتاب الجنائز، وهكذا في الدر المنختار ج:٣ ص: ٣٣٤، باب صلاة الجنازة). والدعاء عندة قائمًا كذا في البحر. (هندية ج: 1 ص: ١٦٦ ، كتاب الصلاة، باب الجنائز). (٣) وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحسوه وأسرعوا به إلى قبره،

استغفار كے سوااس كاكوئى قدارك نبيس موسكاً \_ (1)

نوٹ:...اگرکن کونماز جنازہ کی ڈھا تیں یادنہ ہول تو متوکر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوکرنماز جنازہ کی نیت با تدھ کر تکبیر کہر کرسلام چیردے تب بھی فرض اداموجائے گا۔ (۲)

جناز ے کا ہلکا ہونا نیکوکاری کی علامت نہیں

سوال:...سنا ہے کہ جب آ دی سر جاتا ہے تواس کا جنازہ اِلگا (بے دزن) ہوگا توہ نیکو کار ہوگا ،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگاوہ گنا ہگار ہوگا ،کیا یہ بی ہے؟

جواب: ... يه خيال غلط ٢٠

جنازے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر بلندآ واز سے کلمہ طبیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے سوال:.. بعض اوگ جنازے کے ساتھ جوٹی جوٹی ٹولیاں بناکر لبندآ واد کے ساتھ کر طبیبہ پڑھتے رہتے ہیں، اور بعض اس کی مخالف کرتے ہیں، آپ اِراسیدنا ہے کہ کی تھے جاجس آپ کاول کا مجرائیوں ہے مشکور معنوں ہوں گا۔

جواب:..فآول عانگيري مي ب:

"وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا فى شرح الطحاوى، فإن اراد ان يذكر الله يذكر فى نفسه كذا فى فتاوى لاحى خان." (ج: ١٠/١٢)

ترجہ:..'' جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہتا لازم ہے، اور بلند آوازے ذکر کر ڈا اور قر آن مجید کی طاوت کرنا کروہے، (شرح کھاوی) اورا کرکوئی تفن وکرانشکر ٹا چاہتے ویل میں ذکر کرے۔'' اس روابعہ سے مطلع موالکہ آپ نے ٹولیاں بنا کر کھر طیبہ پڑھنے کے جس روان کا ذکر کیا ہے وہ کردہ بدعت ہے، اور جو

لوك خالفت كرت جي وه مح كرت بين، البيت كلم طيب وغيره زيراب يرا حناجات-

میت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ وازے'' کلمہ شہادت' پڑھنا

موال:..میت محرماته چلتے ہوئے ایک صاحب بار بائدة وازے کتے رہے ہیں: "کلور شہادت" کیا میل حضور الدر معلی الشعابید کلم اور محابر کام جمعین سے ہاہت ہے؟

 <sup>(1)</sup> المسلاة على الجنازة فرهر كهاية إذا الإم به البعض .......... سقط عن البالين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في
التنزعاتية. (هناية ج: ١ ص ٢٠٢ ا عكناب الصلاقة المها الحادى والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) ص:٩٨٩ كاماشينبر و الاحدقرماني-

جواب: ... آخضرت ملی الله علیه و معمرات طلقائے راشدین کے زیانے میں اس کا روان نہیں تھا، معمرات فتہاء نے جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ؤکرکرنے کو بدعت فی بایا ہے۔ ()

متعدّد بارنمازِ جنازه کاجواز

سوال: .. کیافرماتے میں علانے کرام دمفتیان شرع شین اس بارے میں کدمیّت کی نماز جناز دایک بار ہوئی جا ہے ، یا زیاد دہار؟ کیونکہ بھل اگوں کا کہنا ہے کہ ایک یاری ہوئی جا ہے جبکہ علائے کرام کی نماز جناز د تمین بار موئی ہے؟

جواب :...اگرمیت کے ول نے نمانی جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبار ڈیس ہوکئی اور اگر اس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اور اس ڈومر کی جات ہیں ڈومر ہے لوگ بھی جنہوں نے پہلے نمانی جناز چنار خیس پڑھی برشر یک ہوسکتے ہیں۔ (1)

جنازے کی نمازایک ہےزائد مرتبہ پڑھنا

سوال:..ایک طاقے میں بیروان بن پکا ہے کہ ایک سینت کی نماز جنازہ دو تمین سرتبہ پڑھا کی جا اور خاص بڑے آ دی کی نماز جنازہ میں کہ کا روی رو جانوں نے بیان بیان زمین پڑھی، دوبار، پڑھتے ہیں، کیا پیٹر رویٹ بھی ہے ایکیں؟

جواب:...حفرت ابام ایو ضفہ کے زویک نماز جنازہ میں محرار جائز نیس۔اگرمیت کی نماز ایک مرجہ پڑھ لی موقد دوبارہ نمیں پڑمی جاسمتی البت اگرمیت کے دارٹوں نے نمازنہ پڑمی ہو، اپنسی لوکوں نے نماز پڑھ لی بوقو دارے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔" عاکمان اندنم از جناز و کی شرعی حیثیت

سوال:...غائبانه نماز جنازه کی اسلام عمی کیا جثیت ہے؟ کیا حضور پاکسملی الله علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے؟ دُ در الگرایک آ دئی کا تابوت جس کے اعراس کی میت ہے یا کمٹیس ہے، بنچر دیکھے اس کی نماز جنازہ اداکرنے کے بارے مس کیا تھم ہے؟

. جواب:...غائزانه نماز جنازه امام شافق اور امام احتر کے نزدیک جائز ہے۔ اِمام ابوضیفہ اور اِمام مالک کے نزدیک (۲)

(٢) - وإن صَــَّلَى عَلِيه الولى لَم يجز لأحد أن يصلى بعد .................. فإن صَلَّى غَيْرِ الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية (هندية ج: 1 ص:١٦٣ ، وأيضا في الشامية ج:٢ ص:٢٢٢، طبع سعيد كراجي).

(۲) . وَلَا يُصلَّى عَلَىٰ مَنِّكَ إِلَّا مُوَّةُ واحدة والصفل بصلاة لبحلاة لجنارة غير مُشروع كلَّا فى الإيصاح الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا فى الهداية. (عالمكَّرى ج: 1 ص ١٦٣٠، ١٦٣ ، طبع رشيديه كرته).

(٣) . رأى الحنفية والمالكية: عنم جواز الصلاة على الفائب ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الفائب عن البلد (الفقه الإسلامي وأدّلته ج: ٢ ص: ٥٠٣، طبع دار الفكر، بيروت.

<sup>(1) .</sup> ويكره وقع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتارى العصر انها كراهة تحريم ...(اخ. (حلى كبير ج: ا ص: ۵۲ (۵)، وعلى متهى الجنازة الصمت ويكره لهم وقع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كلنا في شرح الطحارى فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتارى الناحي خان. وعالمگيرى ج: 1 ص: ۲۲ ام طبح رشيابيه كولته)

#### غائبانهنما ذجنازه

سوال:... بچدردز پہلے، پکساب تک افراد کی ہوئی تعداد نے خاتباند نماذ جناز داد کی ، ادر بہاں تک کسدید میزرہ اور ک مخرمہ بھی ملک کی ایک ہوئی ہی کی آئی جناز و خاتبانہ طور پراہ کی گئی، آپ سے بچ چھنا پر متعدود ہے کہ فئی سلک ہی کیا خاتبانہ نماز جہناز دادا کر نا درست ہے؟ اگر ٹیس آئی کس سلک ہی ڈورست ہے؟ اور درید متورہ اور مکہ کرمس کے بام صاحب کی مسلک تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ حال سے فلے کی محبد کے امام چواکیٹ متو یافتہ جدید عالم ہیں اور اپنے مسائل کی تھے ہم انجی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے امادیٹ کی کتب سے واڈل دیتے ہوئے بتا کے کھا تبانہ نماز جناز واحناف کے نزد کی۔ ذرصت نہیں ہے۔

جواب:... نا تباند نماز جناز و ایم ابوسند آدر ایام انگ کے نزد یک جائز ٹیمی، ابنتہ ایام شافق ادر ایام احر کے نزد یک جائز ہے جر ٹین ٹرفین کے امر ایام احر کے مطلوبی، اس لئے اسپیز مسلک کے مطابق ان کا فاتباد نماز جناز و پو منافج ہے۔ '' **خاتبانہ جناز و ایام ابوسنیفہ آور ایام یا لیک کے نزد کیک جائز نہیں** 

سوال: . کیا کمی فخش کی خاتبانه نیز و پزشی جاستی ہے؟ کیونکہ پندرہ دوزہ'' تقییر حیات'' (نکستنی) میں مولانا طار ق ندوی سے سوال کیا گیا تو آموں نے جواب دیا کہ: احتاف کے میاں جائز قبیل ہے، اس کے بیٹس'' معارف الحدیث' جلد طعم می مولانا محد متنور تعانی کلیجے ہیں کہ جب جبشہ کے بادشاہ باز انتقال بودہ عنور سلی اللہ علیہ دسکم کودی سے اس کی اطلاع بردئی ہ آپ سلی اللہ علیہ دکھے نے محالیہ کرام رضوان النتیلیم اجمعین کواس کی اطلاع دی اور عدید طبیبہ میں اس کی خاتبانہ نواز میں ، دونوں مسائل کی وضاحت سیجنے۔

جواب:... ایام مالک" دو ایم ایوسند" کے نزد یک خانباند نماز جہاز مواکزئیں، جیسا کہ مولانا طارق نددی نے تکھا ہے، نجافی کا خائبانہ جنازہ جوآخضرت ملی الله علیہ دلم نے پڑھا تھا، اس کونجافی کی نصوصت قرار دیتے ہیں، درنہ خائبانہ جنازہ کا عام معمول نبیں تھا، ہام شافق تصد نجافی کی دجہ ہے جواز کے قائل ہیں، ایام احمد کے خدمب میں دوروائیتیں ہیں، ایک جوازگ، ڈومری منع کی۔ (۲)

#### نماز جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال:...کیاعورت نماز جنازه می شرکت کر عتی ہے؟ لینی جاعت کے بیچے عور ش کفری ہو عتی ہیں؟

 <sup>(1)</sup> وعلى طفاة قبال أصحابتنا لا يصبلى على ميّت غاتب وقال الشاهى يصلى عليه ... إلغ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٠١٣، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع معيد، وأيضًا في الدو المختار مع الشامى ج:٢ ص:٩٠٩).

جواب:... جنازه مردد ل کو پڑھنا چاہئے، مورتوں گونٹیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچیے کمڑی ہوجا کی تو نماز ان کی جمی ('') ہوجائے گی۔

حضرت حذیفه بن یمان اور حضرت جابر بن عبدالله کی میت کا واقعه

سوال: ... شاہے کہ عراق بھی اس معدی کی دُوسری پاٹی بھی دواُسحاب رسول حضرت مذیفہ بن بمان اور حضرت جاہر بن عبدالللہ میت کودو بارہ کا غرصا دیا کہا ان کی دوبار دفمانہ جانو پڑھائی گئی اوران کی بیتوں کوان کے پیچلے حزارات سے منتقل کرکے حضرت سلمان فارق کے حزار کے قریب وفایا کہاہے ، کہا میسیج ہے؟

جواب:.. بددانعه المار بوش مي بمليكا ب،ال دفت سام بهت مالوگ مسلمان بمي بوئ تقد

میّت اُٹھانے والی جار پائی غیرمسلم کودیتا

سوال: ... کیا فراتے ہیں ملائے دین اس سینے کے بارے بھی کہ ہاری مجد کی جنازہ اٹھانے کی ایک چار پائی ہے جو کہ پر تشتینٹرورٹ الرامخذ استعال کرتے ہیں سوال ہیہ ہے کہ ہارے طاقے بھی فیرسلم بھی ہیں، تو کیا سلمانوں کی بیبیتازہ اٹھانے کی چار پائی فیرسلموں کے استعال کے لئے ویا جائز ہے اپنیں؟ ایک مرتبطلعی ہے ایام صاحب نے لاملمی کی وجہ سے فیرسلم کے استعمال کے لئے بیچار پائی دے دکائی ، اس سے کوئی فرق ٹوئیں پڑا؟

جواب: ...مجد کی دیگر اشیا ، کی طرح بیریت چار پائی مجی مجد کے لئے وقف ہے، اور اس کا معرف مرف ادر مرف مسلمان میت ہی ہے، جس طرح سمجہ مسلمان فی کی عبادت کے لئے ہے، ای طرح متعلقہ اشیا عکامعرف بھی مسلمان ہی ہیں۔ اس کے علاوہ وقت کرنے والے کی نیے بھی بھی ہوئی ہے کہا ہے سلمان استعمال کریں، اس لئے کی فیرسلم کے استعمال کے لئے جنازے کی چار پائی دیائی جائز میں ہے۔ داعلی سے جو چھے ہوااس پرمؤاخذ وئیں، البشرة کندہ اس پرنخی ہے کمل کیا جائے اور کسی فیرسلم کے لئے میت جار پائی نددی جائے ۔ (۲)

کیانمازِ جنازه کی آخری صف میں نماز کا زیادہ ثواب ملتاہے؟

سوال:..کیانماز جنازه کی آخری صف جمی نمازاُ داکرنے کا تواب زیادہ ہوتا ہے؟ جواب:...گی بال!عام نماز در کے برعش نماز جناز دیش آخری سے آخری صف افضل ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣، طبع وشيديه كولئه).

 <sup>(</sup>٢) المسلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحنًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أنفى مقط عن الباقين.
 (عالمگيرى ج: ١ ص ١٣٢) كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائن.

<sup>(</sup>٣) شرط الّواقف كنيص الشارع في المفهوم والدلّالة ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج:٣ ص:٣٣٣، ط٣، طح ايج ايم سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفضل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أولها. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٨٨).

#### کیانمازِ جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:...نماز جنازه میں تنجیم میں بونی پائیس؟ اگر مفیل طاق ہونے کے بجائے جنت ہوجا نمیں تو کوئی فرق تو نمیں؟ جواب:... جنازے کی مٹیس تیں ہائی مسات مینی طاق ہونی چائیس۔ (0)

نماز جنازه اورمكروه وقت

سوال:..جیمیا که بارہ ہے کے دقت میں یا ڈومرے کروہ وقت میں مجدہ ادا کرنا جائز ٹیمیں ہے، تو اس ہی وقت میں نماز جناز وگئی ادا کرنا جائز ٹیمین ہے کیونکہ نماز جناز دمیں تو سجدہ نمیں ہوتا، میہ سلیچدوٹوں میں درچیش ہواجب ہماراایک گاؤن والا یہاں ریجان بھی جو چکا تھا۔ یہ سلماس وقت سننے میں آیا کہ کی نے کہا جناز ہولمد کیا واکم ہیں، مجربعد نماز جناز وادائیس ہوتا۔

جواب: ...رورخ نظیح دقت، ٹھیک دو پہر کے دقت اور سورخ خرب ہوتے دقت، ان ٹین دقتوں ٹی کوئی نمازخواہ دارا ہویا تضاجا نوئیس، اور نماز جناز دھکی چنکہ محکما نماز ہی ہے ان سے کے دھمی جائوئیس۔ ہال !البت اگر جناز ہان ٹین دقتوں ٹی ہے کی دقت ٹین تیارہ واہو بلاکر ایست جائز بکہ انتخاب ، اور نائج کرنا محروہ ہے۔ (۲)

نماز جنازه پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جۇنخى نماز جناز دەپڑھائے ئىياس كو كچەد بينا چاہتے يا كەنتىن؟ تدارےگا دَل عنى دى روپ دينے كاروان ہے۔ جواب :.. نماز جناز دكئ أجرت لينا ديا جائز نبين ( ° )

مزار پراحتر امأسجده كرنا

موال :.. جناب ایک مسلمان جم کے ول میں بیتین کال ہے کہ اللہ ایک ہے ادر اس کا کوئی شریک ٹیمی ہے ، وہ دا صد ہے ، وصد الاشریک ہے۔ ایک مسلمان کے مزار پر احر آما مجت ہے تجد وکرتا ہے کیا وہ تجد وجائز اینیمیں ؟

جواب:...داری شرفیت می غیرانند کو بحده کرنے کی امیاز بنیل ۔ آنخفرت ملی الله علیه و کم سے بر حکر مقد می کون برگا...؟ ممرآ مخفرت ملی الله علیه و کا برا کے امراد کے باہ جوہ اپنے آپ کو یا اپنی تیم مرارک کو بحدہ کرنے کی اجازت نبی

(1) - ويستحب ان يضفوا ثلاثة صفوف حتّى أو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثبان ثم واحد ذكره في اغيط رحلبي كبير ج: 1 ص:0٨٨، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيلنسي لأهور).

(۲) شلات ساعات لا تجدوز فيهما المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا مجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترفعه، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن قليب .......... هذا إذا وجب صلاة الجنازة ومجدة التلاوة في وقت بمباح وأحرق إلى هذا الوقت .......... أما لو وجيتا في هذا الوقت وأقيتا فيه جاز .................. وفي صلاة الجنازة الناخير مكرود. (عالمگيرى ج: است ٥٢ متاب الصلاة).

(٣) . الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يحوز الإستجار عندنا ......................... و لأن القرية متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامي ج: ٢ ص:٥٥). دی۔ جوسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول صلی الشہ علیہ و ایمان رکھتا ہے، اس کو میں معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ ورسول نے غیراللہ کے تجدے کو ( )

قبرستان جانا كيما ب، جبكه إيصال ثواب گفر ، بهي موسكتا ب؟ سوال: يقرستان جاناكيساب؟ حالانكه تُواب كمر بيشي بحي يَخْ سَلّاب؟

جواب :...الم آبور کی حالت ہے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے دُعاد استغفار کرنے اوران کو تلاوت ے ہے۔ ۔ <sub>ا</sub> ۔۔۔۔۔ بعد ان کی طرف سے قبر ستان کی زیارت کا تھم ہے ،اور سخب ہے بگر شرط یہ ہے کہ وہاں جا کوئی کا م خلاف پر شرع وغیرہ کے ذریعے فقع کم نتیجا نے کی طرف سے قبر ستان کی زیارت کا تھم ہے ،اور سخب ہے بگر شرط یہ ہے کہ وہاں جا کوئی کام خلاف پر شرع نہ کرے۔ ('')

بزرگ کے مزار برمرا قبارنا

سوال:..کی ہزرگ کے مزاد پرجانے اور مراقبکرنے کی شرق جیٹیت کیاہے؟ جواب: ..شریعت کے مطابق اگر مزار پرجا کر حاضری دے اور دُعاکر لے قو جائز ہے۔ (۳) قبرے سر ہانے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال: العض معزات ميت دفانے كے بعد قبر كرم بانے ،قبر برأ نگل كار كار كي براحة بين ،اس مل كى كيا حيست ب؟ جواب: ... حضرت عبدالله بن عروض الله عند ك روايت من ب كقبر كسر باف سور و بقرو ك إبتدائي آيات، اور يا تنتى ك

 <sup>(</sup>١) عن جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألا فيلا تتخذوا القبور مساجد اني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٦٩). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وصلم قال في مرضه الذي لم يُقيم منه: لعن الله اليهود والنصاري! الخذوا قبور أنبيائهم مساجد. منفق عليه. (مشكّوة ص: ٩٩ باب المساجد ومواضع الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) قوله وبزيارة القبور أي لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتلي ....... وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل، قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسم الموتي يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل ........ قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

 <sup>(</sup>٣) قبوله وبزيارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المجتبئ .......... وهل تندب الرحلة لها كما اعتبد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صوح به من أنمتنا . . وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن حجر في فتاويه: ولا تصرك لما يحصل عندها من منكرات ومفاصد كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة الفبور).

جانب سور وُ بقر وکی آخری آیات پڑھی جا کمیں۔

قبرستان کے قریب بلندآ وازے گانے بجانا

سوال: ...قبرستان اورمردول كے احترام كے بادے مي كيا تھم ہے؟ بعض لوگ جن كے كر بالكل قبرستان سے ليتن إلى، بلندآ وازمين كان بجات بين،ان كولي كياتكم ب؟

۔ جواب:...قبرمتان کا اِحرّام توکرہا چاہیے اور چولوگ قبروں کے قریب گانے بچانے کا کام کرتے ہیں،ان پر بہت پڑا وہال ہے۔

قبر برچیمر کا ؤ کرنااورسبز شبنی گاڑنا

سوال:... جب ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر جا کی تو کیا پانی کا چھڑ کا ؤکر سکتے ہیں؟ اور سبزہ جو کہ قبرستان کے باہر ملا ہے، خريد كر قبر كرم بان لكا يحت بن؟ جيسا كرحضور اكرم على الله عليد وللم في الك قبر يرجني لكا أي تعي؟

چواب: ... جائز ہے، محرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ثبنی رکھنا بہت ہے الل علم کے نزدیک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ک خصوصت بقى ، تا بهم إ جاعاً للسنة اگر كوئي شبي گاژ دي تومضا كقة فيل . <sup>(٣)</sup>

قبرى مختى يرقرآني آيات كنده كروانا

سوال:... ہفتہ ۲۲؍ جمادی الثانی ۱۳۱۰ھ برطابق ۲۰رجنوری ۱۹۹۰ء قبرستان میں اللہ تعالی نے ایک مجیب واقعہ و کھایا، جے دیکور دِل دہل کمیا دراللہ کا خوف دِل برطاری ہوگیا۔ ہوا کچھاس طرح کہ ایک قبر برآییۃ الکری کی مختی گلی ہوئی تھی ، ایک کما آیا اور اس نے اس مختی پر پیشاب کردیا، اس طرح دیکی کر اِنتِائی دُکھ ووااور ول ش آیا که آپ و بذر بعید در تحرکروں اور اُخبار'' جنگ' میں اس کا جواب آ جائے : تا کرسب مسلمانوں کو مطوم ہوجائے کہ کیا ایک خمنی و فیروا گانا ڈرست ہے یائیں ؟ جواب :... تجرمتان کا تختیق ہر آئی آیا ہے کا گھٹا جائزیش میٹر آئی کریم کی ہے رحمی ہے۔ (۳)

على الدر المختار ج: ٢ ص:٢٣٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>١) وكمان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول صورة البقرة وخاتمتها. (رد انحتار، مطلب في دفن الميث ج: ٢ ص: ٢٣٧). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أول سورة البقرة عند وأس ميت وآخرها عند رجليد (شامي ج: ٢ ص:۲۳۲، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسن والتلذذ بها كفر. (رد اغتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ١ ص: ٣٣٩، طبع سعيد).

ان التخفيف ......بركة بده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعاته لهما ولا يُقاس عليه غيره ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للإتباع. (حاشية رد المتار، مطلب في وضع الجريد ج: ٢ ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) ويكرد أن يبنى على القبر أو يقعد ....... أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢١)، فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى أنه بكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... إلخ. (وداغتار

# قبرول كى زيارت

# قبرستان پر کتنی دُورے سام کہد سکتے ہیں؟

سوال: ..قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے" السلام ملیم یا الل القبر" کہنا چاہئے ، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کس فرین یا کس بھی صواری میں ستر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی حوار نظر آ جائے تو" السلام بلیم یا اللہ ہو" یا" السلام علیم جاسا حید حزار" کہنا جاہے چاہیں؟

جواب: ...اگر پاس سے گزریں تو" اللام علیم یاال القور" كر لينا جاہے - (۱)

قبرستان كس دن وركس وقت جانا حاسيع؟

سوال: ..قبرستان مانے کے لئے سب بہتر وقت اوردن کون سے ہیں؟

جواب: .. تفعی طور پرک خاص وقت ادرون کی تعیم میرن دگی ، آپ جب چایی جاسطتے ہیں ، دہاں جانے سامل مقعود عبرت حاصل کرنا ہے، موت دا تحرت کو یاد کرنا ہے۔ البتہ بعض روایات میں شب برات کو انتخفرت میں اللہ علیہ وکم کا لمدینہ طیبہ کے قبرستان (بقیع ) میں تحریف لے جانا اوران کے لئے و عائے منظرت فر بانا آیا ہے، بعض حضرات نے ان روایات پر کام فر بایا ہے، اور ان کو صعیف کہا ہے" ایک مرکس روایت میں ہے کہ جس نے اسے والدین کی بیان میں سے کی ایک کی قبر کی ہر جد کوزیارت کی، اس کی مختف ہوجائے کی اورات میں بال ہے جس سوک کرنے والاکھ یاجائے کا (شکار قار شعب الابان بیتی)۔ "

<sup>(</sup>۱) عن امن عباس رضى الله عنه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ...الحديث. رهشكوة، باب زيارة القبور ص:۱۵۳٪

<sup>(</sup>۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! إنس ظنت انك أتيت بعض نسانك. فقال: إن الله تعالى ينزل لبلة النصف من ضعبان إلى السماء الدنيا فيففر الأكثر من عدد شعر غنيم كلب. رواه التومذى وابن ماجة وزاد وزين: متن استحق النار. وقال التومذى: سمعت محمدًا يعنى البخارى يضتقف طله الحديث. (مشكوة ص: ١٥ ا ، باب قيام شهر رمضان). حرية تعمل كلي ريكك: إعلائي ١٠ عن ١٤٠٤ من ١٤١٤ ما (حريت ولذا كله يهت الدعية تركي.

<sup>(</sup>٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر له وكعب برا. رواه البيهني في شعب الإيمان مرسكر. ومشكوة ص:٤٣٠ ، باب زيارة الليون.

نی الجلمان دوایات سے حیرک دن ش قبر سمان جانے کا امترام معلوم ہوتا ہے، مطامہ شائی کلیجے بین: "بر بیضتے میں آبروں کی زیارت کی جائے، جیسا کر " مخارات النواز ل " میں ہے، اور" شرح آباب المناسک " میں کھیا ہے کہ: جعد، ہفت، میراور جعرات کا دن افغل ہے۔ تحدین واستی قرباتے ہیں کہ مروے اپنے ذائر کی کو پہلے نتیج ہیں جعد کے دن، اورا کیک دن پہلے اورا کیک دن بعد، اس سے معلوم ہواکہ جمعہ کا دن افغل سے " ارد و المعالل بناء میں: حوب جو استان

#### پختەمزارات كيول ہے؟

سوال: . . هدیث شریف ش ہے کہ بھر ت<sub>ک</sub>اتی تو وے جس کا فٹان مذہ دواد ریگی ہو، پگر ہندوستان اور پاکستان میں ا<u>نے</u> سارے مزارات کیوں میں جن کوڈگ نوجا کی صر<del>ک ج سے میں اور تی</del>ں باتیج میں؟

جواب:... بزرگوں کی قبروں کو یا قوعقیدے مند بادشاہوں نے پھنڈ کیا ہے، یا ذکان دارمجاوروں نے ،اوران لوگوں کا فض کو کی شرق جے نہیں۔

### مزارات پرجاناجائز ہے،کیکن وہاں شرک و بدعت نہ کر ہے

سوال: ... كيام زارون پرجانا جائز ٢٠ جولوگ جاتے بين بيشرك ونيس كرد ٢٠٠

جواب:...تبروں کی زیارت کو جانا ستحب ہے'' اس کئے مزارات ادلیاء پر جانا تو شرک نہیں، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا برداخت وہال ہے۔

#### بزرگوں کے مزارات پرمنت ماننا حرام ہے

سوال :.. کی جگه پر کی برگروں کے مزار بنانے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض فق بھی ہن رہے ہیں ) ، اوران پر ہرسال عرب ہوتے ہیں ، چاد دیں چڑ حائی جین ، ان سے شیس ما گی جاتی ہیں ، یہاں تک سیج ہے؟

جواب:... پیرتمام یا تیم بالکل نامهائز اور ترام میں ان کی مروری تغییل میرے رسائے" اِخباد ف اُمت اور مراہامتقیم" کا رو کھول جائے۔ ""

<sup>(1)</sup> وتزار في كل اسبوع كما في مختارات الدوازل قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإلتين والخميس فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده فتحصل أن يوم الجمعة الفضل اهـ. وداغتار ج: ٢ ص: ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) قوله بزيارة الفيور أي لا باس بها بل تندب كعافي البحو من الجنتي. (و داغتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۳۲. مطلب في زيارة القيور، طبع سعيد، حزياتسيل كے لئے ظارفقراً کم من ۲۹۹ كا مائيترسر ۲۰۰۳

<sup>(</sup>٣) - أن الشرك لطلم عظيم. الآية. وأيضًا ويكره عند القير ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلّا زيارته ...إلخ. (هندية ج: 1 ص ١٧٢].

<sup>(</sup>٣) تنفيل ك ك الماه فرائي المناف أمت اومراؤمتني صفى ١٦٢ ٥٨١، من كتبر الدهانوي-

#### مزارات پریسے دینا کب جائز ہےاور کب حرام ہے؟

موال : .. بی جس زوٹ رکاڑی چلاتا ہوں اس داستے عمی ایک مزار آتا ہے، اوگ بھے پیے دیتے ہیں کہ مزار پردے دو مزار پر پیے دینا کیا ہے؟

مزارات کی جمع کرده رقم کوکهال خرج کرنا حاہے؟

سوال ندستراروں یا قبروں پر جو پیے تن کے جاتے ہیں یہ کیے ہیں؟ ( فنٹ کرنے کیے ہیں؟) اگر ناجائز ہیں تو پہلے جو شع ہیں، ان کوکہاں ٹرج کیاجا ہے؟

جواب ندادلیادالله کے مزارات پر جو کے حادے کے حاسے جاتے ہیں وہ ''میا اهل ید نفیر اللہ'' میں وائل ہونے کی وجہے حرام ہیں' اوران کامعرف ال حرام کا معرف ہے، یعنی بیٹے نیشے تیاب کے ستی زر کا قا کورے دیں۔

اولیاءاللہ کی قبرول پر بکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ ادلیا دانشد کی قبروں پر بکرے دغیرہ ویتے ہیں، کیا بہ جائز ہیں؟ حالانکسا گران کی نیت نیمرات کی ہوتوان کے قرب دجوار میں سما کین بھی موجود ہیں۔

جواب: الدانيا والله كم موادات يرجو كرب يطور فد رونيازك يرخ هائ جائے بيں ، دوقطعانا جائز دحرام بيں ، ان كا كھانا كى كے لئے بھى جائز كبيرن (ألا يد كم الك اپنے فضل نے قوید كركے برے كودا بھى لے لہ ، اور جو بكرے وہاں كے فريب فريا مكو كھانے كے لئے بينچ جاتے ہيں ، دوان غريب فريا ، كے لئے مطال ہيں۔

<sup>(1)</sup> واعلم إن النار الذي يقع للأفوات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدواهم والشمع والويت ونحوها إلى ضراتح الأولياء الكوام تشويا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لققراء الأنام وقد ايتلى الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ...رالخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۹ ۳۵، ۵۳۰، ۵۳۰، ۵۳۰، اليل باب الإعتكاف، طبع سعيد).

الاعصار ...إنج. (هرمختار چ: ۲ ص: ۴۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، فييل باب الإعتلاق، طبع معيله). (۲) - قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نظر لمخلوق والنائر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ...إلخ. (رداختار ج: ۲ ص: ۳۳، مطلب في النذر الذي يقع للأهوات من أكثر العوام).

<sup>(</sup>روستور ج. ، ط. به ، نا مقطب عن نصور سمي يعدو موضوع با مورام. (٣) - لأن سبيل الكسب التعريث العملاق .. رائد. رضام، قصل في البيع ، ج. ١٧ ص. ٣٨٥)، . أيضًا ويتصدق بها بلا نية اللوب الما يون به برأة اللمة رؤواعد القلة ص: ١٤).

<sup>(</sup>۴) دیکھئے حاشی نمبرا اور ۲۔

 <sup>(</sup>٥) وذكر الشيخ إنما هو محل لعرف الدلو لمستحقه القاطين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجزز أن
يصرف ذلك لفي ولا شريف معمب أو ذى نسب أو علم ما لم يكن لقيرًا ... إلغ- (رداختار على الدر ج:٢ ص:٣٣٩).

#### مردہ،قبر پرجانے والے کو پہچانتا ہے اوراس کے سلام کا جواب دیتاہے

سوال: ..قبر پرکوئی عزیز مثلاً: ماں باپ، بہن بھائی یا ولاد مائے تو کیا اس فخس کی زوح انہیں اس رشتے ہے بچانی ہے؟ ان كود كميضاور بات سننے كى قوت بوقى بي؟

جواب:...عافظ بيوطيٌ نے " شرح العدور" ميں اس سلے پر متعدد ووايات نقل کی بيں کدميت ان لوگوں کو جواس کی قبرير جا ئيں، ديکھتي اور پيچانتي ہے اوران كے سلام كا جواب وتي ہے۔ ايك حديث ميں ارشاد ہے كہ: '' جو مخص اپنے مومن محالي كي تبرير جائے، جس کو دوؤیا میں بچانا تھا، پس جا کرسلام کے تو دوان کو بھیان ایتا ہے ادراس کا جواب دیتا ہے۔ "بید دیث مشرح صدور" يس ما فظائن عدالبركي "است ذك و" اور" تميد" كوالے نقل كى ب، اوركلعاب كرىد عبدالحق ني اس ود محج "قرارديا (r) ہے (ص:۸۸)۔

#### قبرير باتھائھا کردُ عاما نگنا

سوال: ...قبرستان مِن إليك قبرير باتحداثها كرة عاما تكنا كيها هي؟

جواب: .. نقاویٰ عالمگیری (ج:٥ ص:٠٥ ممری) ش انکها ب كد قبر برؤ عا ما نگنا جوتو قبری طرف پشت اور قبلے كی طرف مندکر کے ڈعاماتتے ۔ (۳)

#### قبرستان مين فاتحداوردُ عا كاطريقه

سوال: .. قبرستان میں جا کرقبر برفاتحہ بڑھی جاتی ہے،اس فاتحہ نامی کیا پڑھاجاتا ہے؟ (لیعنی کیا دُعاماً تُنی جاہے؟) جواب: .. قبرستان مِن جاكر يهلِ توان كوسلام كهناجائية ،اس كالفاظ حديث مِن بيآت بين: "المُسْلَامُ عَلَيْ عُجُمُ بَا

 (١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا امشانس وردّ عليه حتى يقوم، وأخرج أيضًا واليبهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه ردّ عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه، رد عليه السلام ..... وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، و الصابوني في المائتين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا، فيسلُّم عليه إلَّا عرفه ورد عليه السلام. (شرح الصدور ص:٢٠٢، باب زيارة القبور وعلم الموتي بزوارهم. طبع دار

 (٢) وأخرج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس وضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمسر بقبر أخيه المؤمن كان بعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور ص:٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية بيروت،

 (٣) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور! . وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٥٠).

أَهْلَ الدِّبَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمُ لَلاحِقُونَ، مَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ." <sup>(()</sup>وريُحرِص قدر ممکن ہوان کے لئے دُعا و استغفار کرے، اور قر آن مجید پڑھ کر ایسال قواب کرے لبحض روایات میں سور کو کئین ، سور کا تبارک الذي، مورهٔ فاتحسورهٔ زلزال، مورهٔ تکاثر اور سورهٔ إخلاص اور آیت اکنری کی فشیلت بھی آئی ہے۔ فاد کی عالمگیری بی ہے کہ قبر کی طرف مندا در قبلے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو، اور جب دُعا کا ارادہ کرے تو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔

## قبرستان میں پڑھنے کی مسنون وُ عائیں

سوال:..کون مسنون اور بهتر وُعا کمي بين جوقبرستان بين پرهني مياميمن؟

جواب: ..سب سے پہلے قبرستان میں جا کراہل قبور کوسلام کہنا جاہیے ،اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں،ان یں ہے کوئی سے الفاظ کہدلے، اگر وہ یا د شاہول تو" السلام یکیم" بی کیے ،اس کے بعدان کے لئے دُعا واستغفار کرے اورجس قدر ممکن ہو تلاوت قرآن کریم کا اثواب ان کو کا نجائے۔ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے، مثلاً: سور و فاتی، آیت الکری ، سورہ کیٹین سورہ کا کار سورہ کا فرون سورہ افغان ، سورہ فلق ، سورہ کاس وغیرہ۔ (۳)

قبرستان میں قر آنِ کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے، آواز ہے کروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فرمار ہے تھے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا جائے، کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پرعذاب نازل ہوتاہے، بلکے خصوص دُعاول بشول آیات جو کسنت نبوی سے ثابت ہیں، پر هن جا بئیں۔

جواب:..قبر پر بلندا دازیے قر آن مجید پڑھنا مکردہ ہے، آہنے پڑھ تکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

قبرستان میںعورتوں کا جانا کیجے نہیں

سوال:...ا: کیاعورتوں کا قبرستان جانامنع ہے؟

٢:...اگر جاسكتي جين تو كياكسي خاص وقت كالتعين مونا حاسية؟

٣٠:..قبرستان جا کرهورتوں یا مردوں کے لئے قرآن پڑ ھنایا نوافل پڑ ھنامنع ہیں ،اگر نماز کا دقت ہو جائے اور وقت تھوڑا ہو

(۱) مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ۱۵۴\_

 <sup>(</sup>۲) لم يدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب مرتبته في حال حياته ....... وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وآية الكوسي وآمن الرسول وسورة ينس وتبارك الملك وسورة النكاثر والإخلاص اثني عشر مرة ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٢٣٢، ٢٢٣٠، مطلب في زيارة الفبور).

 <sup>(</sup>٣) لم يقف مستدير الفبلة مستقبلًا لوجه الميت ...... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوي (هندية ج. ٥ ص : ٣٥٠، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) الينأعاثية نبر٦\_

 <sup>(</sup>۵) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافئة فلا بأس بها. (هندية ج: ۵ ص: ۳۵۰، كتاب الكراهية).

جيم مغرب كا وقت ہوتا ہے تو كيانما ز كوقعنا كردينا چاہيے ياو بين پڑھ <mark>لنى چاہيے؟</mark>

جواب:...ا: تُودِق کے تَبرستان جانے ہرافتگاف ہے بیچے ہیے کہ جوان گورے کو برگزئیں جانا چاہتے ، ہزی اوڈ می اگر جائے اور وہال کوئی فلانے شرح کام شرکہ ہے تو تمخیاتش ہے۔ ()

۲:...خاص وقت کا کوئی تعین نبیر، رود کا اہتمام ہونا اور نامحرموں سے اختلاط نہ ہونا ضروری ہے۔

۳: ... قبرستان ٹین تلاوت بھی قول کے مطابق جائزے، گر بلندا داندے نہ پڑھے '' قبرستان ٹین نماز پڑھنے کی صدیت ٹیں ممانعت آئی ہے'' اس کئے قبرستان میں نئل پڑھتا جائزئیں، اگر کھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پٹی آ جائے تو قبرستان سے ایک طرف کو دوکر کے قبری نمازی کے سامنے ندیوں نماز پڑھ کیا جائے۔ (۵)

خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:...اکٹرلوگ بیدبات یقین سے بیان کرتے ہیں کہ خواتین قبر ستان ٹیس جاتی ہیں، کناہ ہوتا ہے، آپ ہتا ہے بیہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟ کیا خواتین کا قبرستان جانا کتاہ ہے؟

جواب:... مدیث میں ہے کساننہ تعالی کا صنت ہوان گورتوں پر جرقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں (\*) بعض حضرات اس مدیث کی بنا پر گورتوں کے قبر ستان جائے گورم ام آراد میتے ہیں، بعض کے زو کیے سکروہ ہے ۔ لبعض کے نزویک مورتوں کا جاتا تھی جائز

(١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جوت به عادتهن فلا تجزز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الفرزائرات القبور وإن كانت للإعبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يتخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ... إلخ. (برافي القلاح ضرح نور الإيشاح ص:٣٠٠ لصل في زيارة القبور، وأيضاً في الشامي ج: ٣ ص٣٠٠ من ٢٠٢٠.).

( ) قراءة القرآن في المقابر إذا أضفى ولم يعهر لا تكرء ولا بأس بها ... إلغ. (هندية ج: ٥ ص: ٥٠٣ ، كتاب الكراهية).
(٣) عن أبي سعيد قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: الأوض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أبوداؤد
والترمذي والدارمي. (مشكوة ص: ١٤). وعن جدب قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا والأ من كان قبلكم
كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخلوه القبور مساجد اللي أنهاكم عن فلك. رواه مسلم. (مشكوة

 ے، بشر عکیر کوئی خلاف شرع کام شرکریں۔ میچ یہ بے کہ جوان فورتوں کا جانا مطابقاً ممنوع ہے، بوڈ می فورتی اگر باپر دوجا ئیں اور وہاں کوئی کام خلاف شرع ندکریں، قران کے لئے جائزے۔ بیرتام تنصیل علامہ شائ نے ذکر کو مائی ہے۔ (۱)

کیاعورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے؟

موال:...کیاعورتوں نے قبرستان، حرارات پر جائے بخطی سائل (قوانی) منعقد کرنے کی ند ہب نے کہیں اجازت دی ہے؟اگر بید جائز ہے تو آپ قرآن دھدیث کی روثی میں ٹابت کریں، ویسے جھے قد شدہے کہ کیس آپ اے اختلافی مسئلہ جھتے ہوئ محول ندکر جائمی۔

جواب:...مئله القاتى ہو یا اختلا نی بیکن جب جناب کوہم پرا نٹا اعتاد می نیس کر ہم مسئلہ می بینا کر اس کی میں کرمائیں گرتو آپ نے سوال میبیج کی زصت می کیوں فر مائی؟

آپ کو چاہتے تھا کہ بیسٹلے کی ایسے عالم سے دریافت فرباتے جن پر جناب کو کم از کم اتفاعتی دو ہوتا کہ دو مسٹلے کو کل ٹیس کریں گے، بلک خدا در سول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹھیک تر جمانی کی جو ؤسد داری عائد ہوتی ہے، اسے دواہیے فہم کے مطابق پوراکریں گے۔

میرے بھائی اثر می سائل آنہ نہ تو ہوئی ہے لئے ہیں، شکس چیئر تھاڑ کے لئے ، پیوٹمل کرنے اور پی زعد کی کا اصلاح کے لئے ہیں، بلیدا مسئلہ کما ایسے فض سے بو چینے جوآ پ کی نظر ہیں و رہا کا تھا جو کہ بھی ہواور اس کے دل میں خدا کا اتنا خوف مجی ہوکہ و محمٰن پنی یاد کوں کی خواہشات کی دعایت کرے شریعت کے مسائل میں تلمیس باز تیم ٹیس کرے گا۔

اب آپ کامئلہ بھی عرض کئے دیتا ہوں، ورشا پ فرمائیں کے کددیکھوگول کر کئے ال!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقع اختانی مسئلہ ہے، اکثر المباعلم تو ترام یا کرو تو کری کتے ہیں، اور بچو هنرات اس کی اجازت دیتے ہیں، بیا خلاف پول پیدا ہوا کہ ایک زبانے میں قبروں پر جانا سب کرتم تھا ، مردوں کو بھی اور فردان کو کھی، بعد میں صفور پُر ٹورسکی اللہ علیہ والم سے امار ان اس کے دار اور کر بایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یا دولان ہیں۔''

جو حفرات مورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بیا جازت جمآ تحفرت ملی اللہ علیہ دکلم نے دی، مردول اور عورتوں سب کوشال ہے۔

اور جومعرات اسے ناجائز كہتے ہيں ،ان كاستدلال بيد ب كرآ تخضرت ملى الله عليه و كلم نے الى عورتوں پر معنت فرما كى ب

إن كمان ذلك لمجديد الحزن والبكاء والنفب على ما جوت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات الفهري وإن كان للإعتبار والعرحم من غير بكاء والمبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شوائي.
 (حاشية رد المعار، مطلب في زيارة القبور ج:٢ ص: ٢٣٢ع.

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت تهينكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا
 وتذكّر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكّرة ص:١٥٣ - ١٠ باب زيارة القبور - طبع قديمي).

جوقرول کی زیارت کے لئے جا کی ، البذا قبرول پرجاناان کے لئے ممنوع اور موجب بعث ہوگا۔

بید حضرات به بمی فرمات میں کہ تورتمی ایک قوشمی مسائل سے کم واقت ہوتی ہیں، دوسرے ان شرامیر، دوسلہ اور مبدا کم ہوتا ہے، اس کے ان سے تن ملی خالب اندیشہ بھی ہے کہ یہ وہاں جائر جزع فزع کریں گی یا گوئی بوعت کھڑی کریں گی ، شایدا ای اندیشے کی بنا پر آنحضرت ملی الله طلبہ دلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب پھٹنے فرمایا، اور بیاد قل کے مورت میں ہے کہ مورتمی قبروں پر جا کر بحر بکھ کرتی ہوں اور نہ کی کے نودیک مجی اجازت فیمیں ہے، آج کل مورتمی پر رگوں کے مزارات پر جا کر جو بکھ کرتی ہیں اے و کھے کریفین آ جا تا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عزاروں پر جانے والی موروں پر امنت کیوں فرمائل ہے ۔۔۔؟ (ا

عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منّت بانثا

سوال:...مورتوں اور پچل کا قبر پر جانا جائز ہے کرٹیمی؟ نیز قبروالے کے نام کی منت مانا چیسے کر کمراوینا یا کوئی چادر پڑھانا وغیرو؟

جواب السابل قبورك لئ منت ما خابالا جماع باطل اور حرام ب در مخاريس ب:

'' جانا جا بنے کہ کو موام کی طرف ہے مردوں کے نام کی جوند رائی جاتی ہے، شریق، تیل وغیرہ کے جوچ حادے ان کے تقریب کی خاطر چڑ حائے جاتے ہیں، میہ بالا جماع باطل اور حمام ہیں، اللہ یک خاطر کے جواود دہاں کے تقراء پرخرج کرنے کا قصد کیا جائے اوگ خصوصاً اس زمانے نمی اس میں بھڑت جتا ہیں، اس مسئلے کوطاعہ قاسم نے'' وردائجاز'' کی شرح میں بو کی تنصیل سے تھا ہے۔''(')

علامه شائ اس كى شرح يس لكهة بين:

الی نذر کے ناجائز اور حمام ہونے کی گاوجرہ میں اقل یہ کریینڈوگلوق کے لئے کی جاتی ہے، اور گلوق کے نام کی شت مانا جائز میں ، کیونکہ غذر عوادت ہے، اور نمیر اللہ کی موادت نیمس کی جاتی ۔ وہم ہیں کہ سمی کے مام کی سنت مائی گئ وہ میت ہے، اور مروہ کسی چیز کا الک قبیں ہوتا۔ موم ہیں کہ گزند رہائے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوایی فوت شدہ پزرگ می تکوئی امور میں تصرف رکھتا ہے آئے میں تعلیٰ خلط ہے اور داخلاق میں باب الاحکاف تا ۲۰۰۰ء میز دیکھنا کھرارائی تن ۲۰۰۰ء میں اور ۲۰۰۰ء

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جاناتو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علاء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) مخزشة منح كاحاشية نبرا، ٢ ملاحظة فرماتين ـ

<sup>(</sup>٢) و واعلم أن النائية الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدواهم والشمع والزيت وتحوها إلى صرائح الأولياء الكرام قشركا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لقفراء الأنام وقد ابنكي الناس بذلك ولا سيما في خذه الاعمار وقد بسطة العلامة قاسم في شرح در البحار . والعر المعمنان جـ ٣٠ ص: ٣١، قبل باب الإعكاف. (٣) قول بداخل وحوام لوجود منها أند قدل لمخلوق والقدل للمخلوق لا يجوز لائه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها

کزد کی عوروں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت ملی الله علیہ و کم کاار شاوے: "اللہ تعالٰی کا صنعت ہوان کوروس پر جر برکشت قبروں کی زیارے کو جاتی ہیں،" (1)

(رواهاحمه والترندي واين ماجه مفتلوة من: ١٥٣)

بعض حفرات کے زدیکے محروہ ہے، اور بعض کے زدیک جائز ہے، بشر طیکہ دہاں جزئے فزع نہ کریں اور کی غیر شرق امر کا ارتکاب نہ کریں، ور نیزام ہے۔ اس زمانے میں طور تو لکا دہاں جانا منسدہ سے خانی میں، 1 کٹر بے بروہ جائی میں، اور مجر دہاں جا کر غیر شرق کرتیں کرتی میں، نیتی مائی میں، چھما ہے جہ حاتی میں، اس کے بچھے بیے کہ جس طرح آج کل مجودتوں کے دہاں جانے کا رواج ہے، اس کی کی کے زدیک مجل اجازت نہیں، بلکہ جالا شاخ حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیں

سوال:...، گرکو فی فتن مسلمان کبلائے اور مسلمانوں کے قبرستان علی قبروں کو مسارکر سے ان پر مکانات اور کار مانے قبیر کرلے، اور ان عمل رہائش اختیار کرکے احرام قبرستان کی پایا کی اسب ہے ، اس کے اس کمل پر قانون شریعت کیا عداقا کم کرتا ہے؟ اور اس کے ممل کا تذکرہ کس اعداز عمی کیا جائے گا؟

جواب:...مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے، اوروقف میں اس قسم کے تصرفات، جو سوال میں ذکر کے گئے ہیں، جائز نہیں'' البت اکرکی کی ذاتی دیش میں قبر ہی ہول، ان کو بھوار کرسکتا ہے۔

قبرستان كب تك قبرستان رہتاہ؟

موال: قبرستان کب بنگ قبرستان رہتا ہے؟ بعض مکوں میں گئی سالوں کے بعد بلڈو ذر چاکراس پرآیا دی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک مخوائش ہے؟

جواب: ...تجرين يُرانى ہوجا كي توان كومسادكرنے كى إجازت ہے، "كيكن شخص وذاتى افراض كے لئے اس جگہ كا استعال جائز ميں ہے، كيكندو مرف اموات كى قد فين كے لئے وقت كيا عمل ہے۔ ابن السمك كى ذاتى جگہ بوقتر كه أن تجروں كومبرم كرك وہاں

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. (مشكوة ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) مقبرة قديمة غفة له يق فيها أأور المقبرة هل يتاح إلاهل الطلة الإنتفاع بها؟ قال ابونصر رحمه الله تعالى: لا يتاح ... بالخ. وقاطعى عنان بدر هامش هندية ج: ٣ ص: ١٣ اخ. وأبيضًا إذا صبح اللوقف لم يجوز بيمه و لا تعليكه ... إلخ. (هداية ج: ٣ ص: ١٣٠ كتاب الوقف، طبع مكتبه شركت علمهه).

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص:٣٣٨).

 <sup>(</sup>۵) الوقف ...... ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (عالمگيرى ج: ۲ ص: ۳۵۰).

کاشکاری بھی کرنامیج ہے،" حرقبرستان جو دقت ہوا**ں کوخریدنا کی حال بھی ب**ھی جائز نہیں۔ کسرے ممال میں ملد ملد قرب ن

تسى كىمملوكەز مىن مىں قبر بنانا

چواب:...اگرکی کی مملوکدز ٹین بی تجربنادی جائے آ اس کوئن بہتنا ہے کدزین کو ہمواد کر کے اس کو اِستمال کرے، مروے کو لکالئے کی خرورت ٹیمن ۔ اورمیت کے وارٹو ل کوئی آو مروے کے لگالئے کی اجازت ہے، نداس زیمن بی لقرف کرنے ہے روکئے کی اجازت ہے۔ (۲۰)

خواب کی بناپر کسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

موال:..موان ناصاحب! ہمارے تھے۔ کو کی ایک سے کو درائی گئے۔ ش ایک چرصاحب دریافت ہوئے ہیں، دوایے کرائی عورت نے خواب میں دیکھا کہ چرصاحب کہتے ہیں کہ قانی مجلہ پر میرامزار بناؤ کو کوں نے مزاریادیا، آج ہم اپنی آگھوں ے دکھرے ہیں کدالس مزار مردوز اندنقر بیا ۲۰ سے زائدا تو کی ڈھا تھے تھی، جس یا لک کی بیز بھن ہے وہ بہت مجل ہے، اور کہتا ہے کہ میری زیمن سے بیڈ مخل مزار ہٹاؤ برکین و خیرس بنا تھے آپ بتا تھی کہاں کا کیا ال ہے؟

جواب:..ا کیسٹورٹ کے کیئے کی بینا پر مزار بنالیتا ہے تھتی ہے، نرشن کے بالک کو چاہیئے کہ وہ اس کو بھوار کروے ادر لوگوں کو دہاں آنے ہے درک دے۔

وُوْرَ عَلِيها ...........وَلاَ يَسْتَعَى أَحْراجَ الْعَبِتَ مِنَ القَبِرِ بعد ما وَلَوْيَا لَا إِذَا كَانَتَ الأَرْضَ مَفَعُوبَةَ أَوَ أَحَلْتَ بِشَفُعةً. (عالميكيرى ج: اس: ١٤٤) ». وَلا يَسْرَجَ منه يعد إهالة التواب إلّا ليق أومي أن تكون الأرض مفصوبة أو أخذت بشفعة ويخير العالك بين إخراجه ومساواته بالأرض ... إلخ. والله المعتقل ج: ٢ ص: ٢٣٨ء باب صلاة المبازة).

<sup>(1)</sup> إذا دفن السيت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. (عالمكيرى ج: 1 ص:12 م كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس). (۲) إذا دفن السيت في أرض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالحيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سرى الأرض.

<sup>(</sup>٣) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا الآله رضرح الجلة المادة: ٩٦ ، ص: ٧١). أيضًا إذا دفن العيت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر وإخراج العيت وإن شاء سرّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكري، الفصل السادس في القبر والدفن والقل من مكان إلى أخر ج: ١ ص: ١٢٤).

# ايصالٍ ثواب

## ایصال اثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے

سوال:...ش و کرکرنے سے پہلے ایک بارسورہ قاتمی تمین بارتی جوانشر بیف، الآل آخر و روشر بیف پڑھ کراس طرح و عا کرنا ہوں:'' یا انشدا اس کا قواب میرے خدرہ و مکرم حضرت.....وامت برکافہم سے لے کر میرے حضرت مجدرسول انشر ملی الشعلید و کم تک میرے سلسے کے تمام مشائع کرام تک بہنچا ہے اور ان کے فیض و برکا ہے ہے میں مجی حصر نصیب فر مادے۔

جواب:...حفرت فی گؤراند مرقدهٔ کیسلید سره این مهای میاره باد در دو شریف اور تیم و بادگل بواشد شریف پزید کر (اوراس سیساته اگر سودهٔ فاتحه می پزید بی جائے تو بہت امچها ہے) ایسال قواب کیا جائے اورا بتدا آنحضرت ملی الله علیه دملم سے اسم مبارک سے کی جائے ، باتی فیک ہے۔

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم ك لئے نوافل سے ایصال ثواب كرنا

سوالٰ:... بی حضور اکرم منل الله علیه و کلم کے ایسال ثواب کے لئے روز اندسور وکٹینن کی تلاوت کرتا تھا ، اب پہلی عرصے سے بیٹل دورکھت لٹل کے ذریعے اواکرتا ہوں ، کیا اس طرح کرنے میں ذات پاک سلی اللہ علیہ وکم کے احترام میں کوئل کوتائی توٹمیں ؟

جواب: ... کو لُ حرج فین ،آخضرت ملی الله علیه دسلم کے لئے بد فی اور مالی عبادات کے ذریعے ایسال واب کا اجتمام کرنا مجت کی بات ہے۔

## آ مخضرت صلى الله عليه وسلم ك لئے ايصال تواب، إشكال كاجواب

سوال:...کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام مندرجہ ذیل سنٹے کے متعلق کی سلمان حضرات بخدست اقدس ملی اللہ علیہ وہلم ایصال اواب کرتے ہیں، ہمارے ایسال اواب ہے آپ ملی اللہ علیہ وہلم کو کیا قائدہ پیچنا ہے؟ جملیہ آپ دوجہانوں کے سروار ہیں، اور

<sup>(</sup>۱) قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ...إلخ. (شامى ج: ۳ ص: ۳۳۳ ، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) - ولمني البحر من صباً أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز وبصل ثوابها إليهم عند أهل السُنّة والجماعة كفاطي البدائع. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للميت واهداء ثوابها له).

جنت كے اعلى ترين مقام آپ كے لئے يقيني بير۔

ڈردود سلام تو اللہ تعالیٰ سے تھم سے جیج ہیں، کمانی انص ، اپنے کی عزیز کو ایسال تو اب کرنے کی دجہ معتول ہے، اس کی بخشور کے لئے، اور رفع درجات کے لئے۔

تو ٹی کریم ملی الله علیہ ملم کے بارے میں ایسال اُواب کرنے کی حقیقت پر دوخی ڈالئے ، اور قر آن وسٹ کی روخی میں اس کامچے جزاب دے کرمنون فرمائیں۔

جواب:..اُمت کی طرف ہے آنخصرت ملی اللہ علے وکھ کے لئے ابھال قواب نصوص ہے ہاہت ہے، چنانچہ ابھال قواب کی ایک مورت آپ کے لئے تر تی اُروبات کی وَ عاد اور مقام وسیلہ کی ورخواست ہے تھیج سلم کی حدیث بی ہے:

"اذا سمعتم المودّق فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلى الله عليه وسلم بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة ألا يبغى الالعيد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو، قمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة."

(ملكلوة ص: ١٢٠)

ترجمد ... ''جبتم مؤلّ کوسنوآس کی آذان کاای کیش الفاظ سے جواب دو، بھر جھی پر فردو دیو حود کیونکہ جوشش جھی جرا کیب بار درود دیر سے ، اللہ تعالی اس کے بدلے اس پر دس رحیس نازل فرباتے ہیں، پھر میرے لئے اللہ تعالیٰ سے'' وسیلہ'' کی ورخواست کرد، میا کیس مرتب بہت میں، جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندھ کے شایان شان ہے، اور میں اُمیدر کھا ہوں کدو، بندہ شی بی بول کا، پس جم خض نے میرے لئے وسیلہ کی ورخواست کی، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔''

اور سیح بخاری میں ہے:

"من قال حين سمع النناء، اللهم رب هذه الدعوة النامة والصلوة القائمة ات محمد والوسيلية والقصيلة وابعثه مقامًا محموده الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

ترجہ:..." جو تھی اُڈ ان من کرید ڈھا پڑھے:" اے اللہ! جو یا لک ہے اس کا ٹل وگوت کا ، اور قائم ہونے والی نماز کا ،عطا کر حضرت مجرس ٹی اللہ علیہ وسلم کو دسیلہ اور فضیلت اور کھڑا کر آپ کو مقام محمود ہیں، جس کا آپ نے دعد و فرمایا ہے" قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔"

حسنرے عمرض اللہ عن عمرہ کے کے تکویف کے بہارے بتے ،آتخسنرے ملی اللہ علیے وہلم ہے اجازت کلی کے لئے حاضر بوئے آپ ملی اللہ علیہ وہلم نے زخصت کرتے ہوئے قربایا:

#### "لَا تنسنا يا اخي من دعالك. وفي رواية: اشركنا يا اخي في دعالك."

(ايوداكو ج:ا ص:۲۱۰ برزي ج:۲ ص:۱۹۵)

ترجمدند.'' بھائی جان اہمیں اپنی وعاش ند بھولنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! پنی وَ عا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طبیبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وکلم کے لئے ؤعا مطلوب تھی ، ای طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وکم کے لئے ؤعا مطلوب ہے۔ سر بیف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وکم کے لئے وقع امطلوب ہے۔

ایسال اُواب قالی ایک مورت بیرے که آپ ملی الله علیه والم کی طرف سے قربانی کی جائے ، صدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ والم نے حضرت علی رضی اللہ عند کو اس کا حکم فر ما یا تھا:

"عن حنش قال رأيت عليًّا رضى الله عنه يضحى بكيشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصائي ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأصحية عن الميّت ج:٢ ص:٢٩)

ترجہ: ..'' حشش سیتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ صند کو دیکھا کہ وہ ود مینڈ موں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: پر کیا؟ فر بایا کہ: رسول اللہ علیہ واللہ علیہ وکلم نے بچے وسیت فر بائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وملم کی طرف ہے قربانی کیا کروں ، موشی آپ ملی اللہ علیہ وکلم کی طرف ہے قربانی کرتا ہوں۔''

"وفي رواية: اموني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه قالا اضحى عنه (منباتد بنا "منكا)

(اليناج: اص:١٩٥١)

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا."

ترجمد: "أيك دوايت مي ب كنة رمول الله على الله عليه وكلم في بحير عظم فرمايا تعاكد مين آپ كي طرف حرقر بانى كياكرون بهومين آپ كاطرف به يعيد قرباني كرتانون."

ترجمه:... ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی نیس چھوڑ تا۔"

علاده ازی زعدولی طرف محرصین کو بدید فی کرنے کی صورت ایسال قواب به اور کی مجوب و معظم خعیت کی معدت شدی بدید بیش کرنے کے معروض ایسال بادادی کی مکافات ہوگی ، کی بہت بزی امیر کیر کو اس کے مفدت شدید بیش کرنے سے بدیش کیا جانا عام معول ہے، اور کی کے حاضی کینال میں کی بیدیات میں کہ اس اس تحقیر بدیت اس کے مال دولت میں امنا فی دولت میں امنا خاص معروف اور یا وجت کے لئے بدیش کی کیا جاتا ہے، ای طرح آئے مغفرت میلی الشرطید و کم کی بارگاہ بدیش کرنا ہی وجت میں کی اس کے معروف کی بارگاہ بدیش کی اس کے مفاوت میں کہ میں امنا فیروف کی بارگاہ بدیش کرنا ہی وجت کی بارگاہ بدیش کرنا ہی میں کو میں میں امنا فیرونا احتیار کی بارگاہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہی میں کہ بدیش کرنا ہی میں کا میں امنا فیرونا احتیار کی بارگاہ بدیش کرنا ہی میں کی بارگاہ بدیش کرنا ہی میں کا میان کی بارگاہ بدیش کرنا ہی میں کہ بدیش کرنا ہی میں امنا فیرونا احتیار کی بدیش کرنا ہی کہ میں کہ بدیش کرنا ہی میں امنا فیرونا احتیار کی بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہو کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہی کرنا ہے کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہے کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہے کہ بدیش کرنا ہی کہ بدیش کرنا ہو کہ بدیش کرنا ہے کہ بدیش

ہے، اوران کا نفع خودایصال اُواب کرنے والوں کو پہنچاہے، اورآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامدائن عابد ین شاق کے فد داخت او بھی باب الشہید ہے قبیل اس سنٹے پوخفر ما کلام کیا ہے ، اتمام فاکدہ کے اے نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر فى الفتاوئ الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثو اب القرائة للنبى صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لَا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره لمي الردّ عليه بان مثل ذُلك لا يحتاج الإذن خاص، الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرًا بعده موته من غير وصية، وحج ابن المموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحي عنه مثل ذلك. اهد.

قلت: رأيت تحو ذلك بخط مفتى العنفية الشهاب احمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطيبة للتويرى ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقرل علماتنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبى صلى الله عليه وسلم فمانه احق بدّلك حيث انقلانا من الصلالة ففى ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لزبادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جمهع اعمال امته في ميزاته يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك فان الله تعالى اخبر نا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شامی ج:۲ ص:۲۳۳ بلیغ معر)

ترجمہ:.." این جڑ( کی شافع) نے فاوق خبیہ میں ذکر کیا ہے کہ هاند این تبید کا خیال ہے کہ آٹھنرے ملی الله علیہ دسم کو قاوت کے قواہ کا ہم نوش ہے، کیونکد آپ ملی الله علیہ دسم کی ہارگا و عالی میں صرف ای کی جرأت کی جائتی ہے جس کا اذان ہوں اور وہ ہے آپ پر مسلؤ ، وسلام جمیجا اور آپ کے لئے کا مانے دسیار کا ہ

ائن جر كت اين كد: إمام بكن وغيرو في اين تيمية برخوب خوب رو كياب كداكى چيزاون خاص كى

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم سعيد كراچي، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

عمان نیم بوتی ، و کیعت نیس بوکدائن عمر آنخفرت ملی الشعلید کلم کے دصال کے بعد آپ ملی الشعلید دلم کی طرف مے عمرے کیا کرتے تھے ، جبکہ آنخفرت ملی الشعلید بلم نے ان کواس کی دمیت بھی نیمی فر بائی تھی ۔ ابن الموثن نے جوجئید کے ہم طبقہ ہیں، آپ کی طرف سے متر جج کئے این السراج نے آنخفرت ملی الشعلید دلم کی طرف سے دن جرافع کے ، اور آپ ملی الشعلید دلم کی طرف سے آئی تی تر بانال کیں۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ای حتم کی بات منتی حنیہ شیخ شہاب الدین احمہ بن الشلمی ، جوصا حسب بحر الرائق کے اُستاذیاں، کی تو میں می دیکھی ہے، جوموسوف نے طامہ یعیر کا آگ ' شرح الطیہ'' نے نشل ک ہے، اس میں موسوف نے بید محی نشل کیا ہے کہ حنابلہ میں سے این عقیل کا قول ہے کہ تحضرت ملی الند علیہ دعلم کی خدمت میں ہو بیڈوا ہم ستحب ہے۔

ش کہتا ہوں کہ تاریخ اور کہ کہتا ہوئی ہے۔ اور ای کو جائے کہا ہے عمل کا قواب و ورول کو مختل ہے۔ "
اس میں آخضرت ملی الفرطيد و کم ہی واقع ہیں، اور آپ ملی الفرطيد و کم اس کا ذیا وہ استحقاق رکعتے ہیں، کیونکد
آپ ملی الفرطيد و کم ملی کے جمیس کم القرار کے جائے ۔ والا آب بھی آخضرت ملی الفرطيد و کم کی فدمت میں اقواب کا مختل میں الفرطید و کم کے احتماق کا احتماق ہے، اور (آپ ملی الفرطید کی کا جمیس کا کرچ ہرا قبار سے کا لی ہیں، مرک کا گل زیادت کا اس موال کے قابل موج ہے۔ اور بعض ما بعدین نے جو استحال کی جائل ہوتا ہے۔ اور بعض ما بعدین نے جو استحال کی ہوتا ہے کہ استحال میں ہوتے ہیں۔ اس کا جماس میں جمہ کی کہت کے لیے چڑا بھالی قواب ہے مائی مجمل موج ہیں۔ کا محال کے اور جو ہمیں تجمر وی ہے کہ افراد تعالی اس کے باوج وہمیں تجم ویا ہے کہ کہتا ہے کہا تھا گھا کہ کہت کے لیے خواب کے بیان اس کے باوج وہمیں تجم ویا ہے کہ بم آپ کے لیے دور طالب کرنے کے گا تا لیکھ مصل علی محمد کہا کریں۔"

سوال نند بی تر آن مجید کی تناوت اور صدقہ وخیرات کرکے آنخفرت ملی الشعلیہ دہلم اور بعد کے اکا بریغائے وین کو ایصال اُو اب کرتا ہوں، لیکن چندروز سے ایک خیال ذہن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بعد پر چثان ہوں، خیال ہیہ ہے کہ ہم لوگ ان مستوں کو آب پہنچار ہے ہیں جن پر خداخود کر روود ملام ہی کر کرتا ہے، بعنی حضور ملی الشعلیہ کام کو، تو ہت ہے اسا واللہ ایک استے بڑے ہیں کہ چندآیات پڑھکر اس کا گواب حضور ملی الشعلیہ و ملم و محابر رضی الشدیم تک پہنچار ہے ہیں، بیلانہ بھو میں آئے والی بات ہے۔

جو اب:...ابھیال واب کی ایک مورت او یہ ہے کہ ذہرے کوئنان مجھ کر قواب پہنچایا جائے ، میصورت او آخفر ملی الله علیہ داملم اور دیکر مقبولان اللی سے تن میں مہیں پائی جائی ،اور بھی شاہے آپ کے شید کا اور دو مرسوت یہ ہے کہ ان اکا ہر کے ہم پر بہ شارا صانات میں، اور اصان شنامی کا فقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی جریتی کیا کریں، طاہر ہے کہ ان اکا ہر ک خدمت میں ایصال اور اور دائے ہے ترقی دو جات کے موااور کیا جریتی کیا جاسکا ہے؟ میں ہذارا بصال واب اس بنار پڑی کر 

#### إيصال ثواب كى شرعى حيثيت

سوال: يكااسلام كى زوت ايسال ۋاب كرناميح ب؟

جواب:...اسلام ش ایسال قوب کرنے کا تھم ہادر مروے کو یہ تننے کی شکل ش مثا ہے، کمی ننسوس دن کا نقین سے بغیر کوئی تیک شل یا صدقہ و خرات کی نیب سے کیا جاسکا ہے۔ (')

آ مخضرت صلی الله علیه و کم پر دُرود وسلام کا طریقه نیز ایصال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا

سوال نند. بعد ۲۹ رجولائی ۱۹۹۱ مے " افرون کے الم میں ورود شریف کے قرات و رکات پر سلطاند عابد کلی کا منعون نفرون نمایت کی آرساطاند عابد کلی کا منعون نفرون نمایت کی آرساند باور کا کو دو کا آرساند کا مندون نمایت کی آرساند بست کو دو راه آخزاب نفر ۳۳ کا ذرکیا ہے جس کے متنی بیوبی: افذا الله اور تمام کرنے کی کی اور است کا ذرکیا ہے جس کے متنی بیوبی اور است مسلمانو اتم می ان پر مسلم و و رسام جیجین بھی اور است مسلمانو اتم می ان پر مسلم و و رسام جیجین میں اور است مسلمانو اتم می ان پر مسلم کا تحد و رسام جیجین میں اور است میں میں اور کے جس اور کی اور کی است کی کو اللہ وی برای کو اللہ میں کا کہ اللہ وی کو اللہ ای پر میسانو کی کہتے ہیں ، " الجمام مل کا تحد واللہ کی میں کو اللہ ای پر کا کہتے ہیں کہتا ہے کہ کہتا اللہ کے میں کو اللہ ای پر کا رہے ہیں کہتا ہے کہ کو اللہ ای پر کا رہے ہیں کہتا ہے کہ کہتا ہے ک

 <sup>(1)</sup> قلمت وقول علماتنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر واصداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامى ج: ٢ ص٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالة بين عباس رضي الا عبد قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: ما العبت في القبر إلا كالفريق المتعوّث يستظر وعرة تلعقه من أب أو أمّ أو أو غرض حديق المؤال المحقد كان أحب إليه من اللباء ما فيها وإن الله تعالى ليدعل على أهل القبور من دعاء أصل الأوص أشال وإن حديق المحاجد إلى الأموات الإستان أن يجعل في المساقع في شعب الإيعال. (مشكرة ع ص: ٢٠١١). صدر علمناؤن في باب الدج عن القبو بأن الإنسان أن يجعل فراب عمله لفره صلاة أو صوفا أو صدقة أو غرصاً كذا في المهالية. (والمفاز أو عدلة أو غرصاً المستقد أن غرصاً المستقد إلى المستقد المستقد المستقد العداء أو إيها له).

تعالی سورة آخراب کی آئے۔ نبر ۳۳ میں ارشادقر ماتا ہے کہ: " دودہ ذات ہے جو ترام مؤسوں پرصلا ذو رسام کیجیا ہے ادر آمام فرشتے ہیں تا کیجی سی کا کہ میں اس ہے۔ " بیاں پر یس طرق ارتمام فرشتے ہیں تا کیجی سی اندھ بروں ہے آب ہیاں پر یس طرق کرتا چلوں کہ جن سراجد میں جسکی آغراب ہے۔ " بیاں پر یس طرق کرتا چلوں کہ جن سراجد میں جسکی آغرابی کیو بروں کے دور انداز کیا ہے۔ اور مطام پر سے داور میں ہو ہے۔ اور مطام پر سے داور دو انتہ ہے کہ اور دعام طور سے مساجد میں مطام اور انداز کیا ہے۔ اور دول کی اور ماتا ہے کہ دو دول تھر ہے کہ تاکہ میں اور دعام طور سے مساجد میں مطاب ہو جائے گئی ہو انداز کی اور انداز کیا ہے۔ کہ دو دول تھر پر گل جائے ہے۔ کہ ایس انداز کیا ہے۔ کہ دول کی اور دول تھر کی ہوئے کہ دول کے لئے دور دول تھر کی انداز کیا ہے۔ کہ دول کی اور انداز کی انداز کیا ہے۔ کہ دول کی انداز کیا ہے۔ کہ دول کی انداز کیا ہے۔ کہ دول کے لئے دول کہ دول کی دول کے لئے دول کہ دول کے لئے کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کہ دول کی دول کے لئے کہ دول کہ کہ دول کہ کہ دول کہ دول کہ دول کہ کہ کہ دول کہ کہ کہ دول کہ کہ کہ دول کہ کہ

جواب:...افدتعالی نے جو تھم فر با ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ و تملم پر ڈرووشر نفیے بیجو، اس کی تغییر خورۃ مخضرت ملی اللہ علیہ و تلم مالی ہے کہ یوں کہا کرو:' المُنہم صل کل محدوقل آل محد...انخ ''اس لئے بیڈرورشریف تھم ربانی ای کی تھیل ہے۔ <sup>()</sup>

مساجد میں جو از داو میں میں مواز و مسال ہوستے ہیں، اس کا تھم نہ آتھ نفر مسلی اللہ علیہ دملم نے دیا ہے، دیری اس رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، شدایا م ایرہ نیڈ نے اس کی تعلیم دی، اس کو وین مجھنا غلا ہے۔ فاتو تو ہر مسلمان نماز میں ہوستا ہے، اور اس کی روز مرہ طاوت می کرتا ہے، اس لیے کو فی مسلمان نہ فاتھ کا سحر ہے، ندؤ رود شریف کا، لیکن اگر اس بیری کا نام کی نے فاتھ اور ڈرود کا کیا ہوتو اس کا کو فی مسلمان می قائل نہیں ہوسکا۔

جولوگ قر آن خوافی کے لئے مح سے جا ئیں، ان کی وقت کرنا فقہائے آمناف نے مکرد واور بدعت کہا ہے، اگر آپ کا مسلک فقیر تنی کے طلاوہ مجمواد ہے، او کننگلو ہے مووہ، لین اگر آپ مجی فقیر تنی کو کل کرتے ہیں، تو فقیر تنی کا حوالہ رینا چاہئے۔ اپنے پا سے ایک بات کھڑکم اس کو دین ملی واٹن کر لیناند آپ کے لئے جائزے، شیمرے گئے۔

نوث:..ان مسائل پرميري كتاب " إختلاف أمت اور صراط متنقم" كامطالع فرماليا جائ والسلام.

 <sup>(</sup>١) عن كعب بن عجرة وضى الله عنه قال: قال رجل: با رصول الله أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟
 قال: قبل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .. إلخ. (رُوح المعالى ج:٢٠ ص:٤٤، مشكوة ص: ٨٧، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وصلم و لفتياجا، الفصل الأرّان).

<sup>(</sup>٣) - ولمى البزازية: ويكره إتضاد الطعام فى اليوم الأول والثالث وبعد الأمبوع ونقل الطعام إلى القبر فى المواسم، وانتحاذ المنعوة لقراءة المقرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سووة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (شامى ج: ٣ ص: ٣٠٠ ، مطلب فى كواعة العنيافة من أهل الميت).

#### ایسال او اب کا مرحوم کو بھی بتا چلتا ہے اور اس کو بطور تھنے کے ماتا ہے

سوال:...ایسال فُواب کے لئے فاتھ پڑھی جائے قرآن خوانی کی جائے یاصدقۂ جاریہ میں پینے دیے جا ئیں، تو کیا مرحوم کی زوج کواس کاعلم ہوتا ہے؟

جواب: ... تی ہاں! ہوتا ہے۔الیسال ٹو اب کے لئے جومعد قد نجرات آپ کریں گے، یا نماز، روزہ، وَعالمَتِیّ ، تلاوت کا 'ٹواب آپ بخشیں گے، تو اس کا اجروثواب میت کو آپ کے تقفے کی حثیت سے جیش کیا جاتا ہے۔ اس پرا عادیث کا لکھنا طوالت کا موجب بوگا۔ ()

## مسلمان خواہ کتناہی گناہ گارہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچاہے

سوال:..ابعض علاء ہے سا ہے کہ کی آ دی کے فوت ہونے کے بعدہ گردہ آ دی خود نیک ٹیس گز را ہویا ئیک مل ٹیس ہوتو خیرات اختم قر آن شریف یاس کی اولا د کی فعا کہ فی قائمہ فیس مہٹھا گئی سے بھاں تک سمجے ہے؟ جواب :...سملمان فوامکنائ گنا بگارہو، اس فیف ہیٹھا ہے"، کافرونیس پہٹھا۔ ( '')

آپ نے جوسانے (بشرطیکی آپ دی ایس) کا مطلب یہ وگا کہ آ ہو کو گا ہو کا کہ انداز اہتما م کرنا چاہیے ، جمٹ نفس نے عمر مجرنہ نماز ارداز دکیا، شدہ قرائز کا کی پردا کی مند محی آر آپ کر کم کی افادت کی اسے تو بقتی ہو کی ، بلکے کمسیحے کی مفروت میں مجی ، ایسے خفس کے عمر نے پرلوگوں کی اتر آن خوائی یا تجاہ چاہیدوال کرنے کی جورم ہے، اس سے اس کو کیا فائد و پیٹچے گا ؟ کو فرائنش وواجہات کا ایسا اہتمام ٹیس کرتے ، جیسان زمیم کا اہتمام کہ ناشروری تجھتے جیں۔

(1) وفي السحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوامه لغيره من الأموات والأحياء جاز وبصل ثوابها إليهم عند أهل الشنة والحجماعة كذا في البدائع. رشامي، مطلب في القراءة للميت ج: ٢ (٢٠٣٠). أيضًا: عن ابن عاس قال: قال رسول الله عليه الشعة عليه المستبد على المستبد المستبد والمستبد كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليخو عن عمرو من جور قال: إقاد عنا المهال، وإن هدية المحتلف المنات أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليخو عن عمرو من جور قال: إقاد عنا المعهد لأحب المهت المهال الجهال، وإن هدية مملك، فقال: يا ماصحب القرر الفريسا عليه هذه من عليه على المستبد على المستبد المهت المهال المهال، عنه المستبد في على المستبد على المستبد على المهت المهال المهتال المهال، وإن هدية قبل، أي أمن وعن أله عنه أن المعتم المستبد على المستبد حسن عن السر وعي الله عنه قال: إلى المعتم عن السر وعي الله عنه قال: إلى المعتم المستبد على الله عليه وسلم، قال: إلى أي قدمات ولم يحج حجة الإسلام، قال: أن أيت لو كان على أيك دين المستبد والمعتم المعتمل عن المدروعي الله أيت عن عند المستبد على المعتمل كان على أيك دين المستبد المعتم المعتم المعتم الله عليه وسلم، قال: وإن قالمة عند وشرح الصدور عن ٤٠١٤، المعتم المعتمل كان على أيك دين المن القدة عند وشرح الصدور عن ٤٠١٤، المعتم المعتمل كان على أيك، وأماد المعتمل كان على أيك والماد والمعتم المعتم على المعتم على الله عليه وسلم، قال: هم إلى المعتم ا

## لا پتاشخص کے لئے ایصال تواب جائز ہے

سوال: بیرے خوبر بادہ سال سے لاپاتیں، گشدگی کے وقت ان کی عرکم ویش ۲۴ سال تھی ہمیں کچو پانہیں کہ دوزند ہ میں یاان کا انتقال ہوگیا ہے، ہم لوگوں نے قالناموں اور وقد مرے متعدد طریقوں سے معلوم کیا تو بھی پیا چات ہے کہ ووزندہ ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہوگیا ہوتو ان کی ڈورج کے ابصال قواب کے لئے قرآن خوالی وغیرہ کرائی جامتی ہے پانہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب پریشان میں کدا گران کا انتقال ہوگیا ہے تو ان کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک پچریمی میش کیا ہے، آپ بتا تمیں کہ اس سکتا کا شریعت میں کیا تل ہے؟ آپ کی ہری ہم بالی ہوگی۔

جواب:...جب بتک خاص شرائط کے ساتھ عدالت ان کی وفات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وقت تک ان کی وفات کا تھم آد جاری نہیں ہوگا'، تاہم ایصالی تواب شرک کو کی مضائقت میں ،ایصالی تو اب تو زعدہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے ''اور میدفالناموں کے ذریعہ پہا جہانا غلامے ،ان پرینتین کرنا بھی جائز نہیں۔ '')

#### مرحومین کے لئے ایصال ثواب کا طریقہ

سوال:....ہارے جربزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی زوح کو قوب بیٹنے کے لئے کمانا وغیر وکھلانا کیما ہے؟ اور تواب بیٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرمانی کرنے اس منتظ بریوری و دئی والے لئے ۔

جواب:...مرحومين كوايسال ۋاب كےمسئے ميں چندأ مور پيش خدمت بي، آب ان كواچي طرح بجوليس \_

ا: ... مرحد من کے لئے ، جراس و خیا ہے وضعت ہو تھے ہیں، زعموں کا اس بھی ایک تخف ہے کدان کو ایسال آو اب کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک فخص استخفرت ملی اللہ علی وفات کے جدیگی ان کے ماتھ میں سلوک کی کوئی صورت ہے ، جس کو میں اضیار کروں؟ فریا: بابل الن کے لئے و عاوات نفار کا ، ان کے بعد ان کی وجیت کو نافذ کرنا، ان مے متعلقین سے صلر حمی کرنا، اور ان کے وو تنوں سے عزّت کے ساتھ ویش آتا (ابرداؤد، ائن باب، عشرة میں من، ۲۰۰۰)۔ (۲۰)

ایک اور صدیث میں ہے کہ: کم فحض کے والدین کا انتقال ہوجاتا ہے، بیان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھا، مگر ان کے

<sup>(</sup>١) تنصيل ك لئي لما دفله: حيله فاجزه ص: ٥٩ مققود كأمكام.

<sup>(</sup>٢) اليناصلي سابقه حاشي نمبرا-

<sup>(</sup>٣) - عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عراقًا فسأله عن شىء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٩٣: ماب الكهافة، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبي أسيد الساعدى قال: بينا تحن عند وسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه وجل من بني سلمة فقال: يا وسول الله هل يقى من بر أبوى شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: فعها الصلاة عليهما، وألج ستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا يهما، وإكرام صديقهما. ومشكّرة ص: ٣٠٠»، باب البر والصلة).

مرنے کے بعدان کے گئے ذما، اِستغفار کرتار بتا ہے، یہاں تک کراشہ قنائی اے اپنے ہاں پاپ کا فرمال پردار لکوریتے ہیں ( بہتی شعب الایان پینکلز ہے ( ۲۳۰۰)۔ ( )

ایک اور صدیث میں ہے کہ: ایک خض نے عرض کیا: یارسول اخذا میری والدو کا انتقال ہوگیا ہے، کیما اگر میں اس کی طرف صصد قد کروں قواس کے لئے مفید ہوگا؟ فریایا: مفرورا اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس یا ٹا ہے، میں آپ کو گواہ منا تا ہوں کہ میں نے وہائ آپی والدوکی طرف سے صدفہ کردیا۔ (۱)

۲:...ایسال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ جو ٹیک گل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کرلیں کہ اس کا ثواب جو حاصل ہووہ اللہ تعالیٰ میت کو مطاکر ہے، ای طرح کی ٹیک گل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اورا گرزبان ہے بھی ڈ حاکر لی جائے قوام جما ہے۔

الغرش كى نيك على كاجوثواب آپ كولمناتها، آپ و وثواب ميت كوبه كروية بين ، يرايسال او اب كي حقيقت ب\_

۳: ۱۰۰۰ بنام شافع کے بزر یک بیت کومر ف و عاور صدقات کا اثراب پہنچا ہے، حلاوت قرآن اور دیگر بدنی عبارت کا اثراب نہیں بہنچا، کئن جمہور کا ذریب ہے کہ برنفل عبارت کا تواب میت کو بختا جاسکا ہے۔ شاؤ، نفل نماز ، روزہ ، صدقہ ، قع آمر بانی، و عاد استغدار و کر اضح علی ورود شریف، حاویت تر آن و فیرہ معافظ میر بیٹی کھیج جس کہ شافی فد بہب سے محتقیق نے مجمی اس مسلک کوانستار کیا ہے (\*) اس کے کوشش میر بونی چاہئے کہ برخم کی موادت کا اثراب مرح مین کو بہنچا یا جا رہے، شاؤ، قربانی کے دلوں میں اگر آپ کے

(۱) عن آنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداء أو أحدهما واند لهما لعاق فلا يوال يدعو لهما ويستغير لهما الله يواكن المستخدم الله يواكن المستخدم الله يواكن المستخدم الله يواكن المستخدم الله يواكن الله يو

پاس مخبائش ہوق مرحوم دالدین یا اپنے دومرے بردگوں کی طرف ہے مجی قربانی کریں، بہت ہے اکا برکا معمول ہے کہ وہ آتخسرت صلی الشعلیہ ملم کی طرف ہے مجی قربانی کرتے ہیں۔ ای طرح نظی نماز ، روزے کا قواب مجی پینچانا چاہیے ، تنوبائش ہوقو دالدین اور دیگر بردگوں کی طرف سے نظل تی دعمر ومجی کیا جائے ہم اوگ چند روز مُر دوں کو روپیت کران کو بہت جلد جول جائے ہیں، یہ بری ہے مرف کی بات ہے سالیک معدیث میں ہے کہ قبر میں میت مجی او شکر کی شرف دویا میں ڈوب رہاجو وہ چاروں طرف و کیا ہے کہ کیا کوئی اس کی دعمیر کی کے لئے تا ہے ؟ ای طور تی میں میت مجی زندوں کی طرف سے ایسال او اس کی خطور بھی ہوا ور ب

۱۰:...مدقات میں سب ہے افغنل معدقہ جس کا تو اب میت کر پخشا جائے ،معدقہ جا، ہے، جنٹا: میت کے ایسال اوّاب کے معدقہ جا، ہے، جنٹا: میت کے ایسال اوّاب کے کم خرورت کی جگہ کوئاں کو جد ہوا دی گئی و بی مدرسیں تشخیر، معدیث یا قت کی ایس کر ہی، تر آپ کر کم، کے نتح فرید کر وقف کردیے، جب بنک ان چیز وال سے استفاوہ ہوتا رہے کا میت کوئل کا درا ہو اس اسار ہے گا۔ معدیث میں ہے کہ حضرت محدوثی اللہ عند بالگاؤ اللہ بی میں ما شروعے اور فرش کیا: دیارہ کی اللہ بی کی ادارہ کی ہوئی ہے، دو مرت سے پہلے وہ میت نہیں کرکئیں، میرا خیال ہے کہ کر ایس موقع بماتو شرورہیت کرتمی، کہا کران کی طرف سے معدقہ کردول آوان کی پہلے گا؟ (ا) کہ فرمایا: بیانی بہتر ہے! معنوت معدوشی اللہ معند نے ایک کوال کہ کمدوا اواد کہا کہ: میں مدارشی اللہ معند نے ایک کوال کہ کمدوا اواد کہا کہ: میں مدارشی اللہ معند نے ایک کوال کے مدارا اور کہا کہ: میں مدارشی واللہ مدنے لئے کوال کے مدارا اور کہا کہ: میں مدن کی واللہ مدنے لئے۔ (۲)

۵:...ایسال آواب سیسلینظ میں به بات بھی یادر کھنی کہ بے کدمیت کوان چیزی او اب پینچ کاجرہ فالعتالوج اللہ دوگئی ہ اس میں نمودو فرائش مقصود نہ ہو، نسال کی آجرت اور معاوضہ ایا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسال آواب کرتے ہیں مگر اس میں نمودو فرائش کی طاومہ کر دیے ہیں، مثلاً نہ موجہ میں کے ایسال آواب کے لئے ویگ آتا رہے ہیں، اگر ان سے بیکہا جائے کہ جہتا خرج تم اس پر کررہے ہودای قدر رقم یا خلک میتم مسکمین کووے دو بقواس پران کا بیل ہوگا۔ اس لئے کہ چیکے سے کی چیم

<sup>(1)</sup> وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المبت في قرد إلا شبه الديري المتعوف، يتنظر دعوة تلحفه من أمياً أو أو أو لد أو صديق تقد اباذا لحقت كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وإن الله ليدخل علي أضل الشعرو من دعاء أهل الأوض أمثال الججال. وشرح الصدور للسيوطي ص ٥٠٠ ٣٠، باب ما ينفع السيد في قروء طبع دار الكتب الطميفة بهروت.

<sup>(</sup>٣) - وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال: يا رسول القال أكل ماتت، فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بترًا وقال هذه لأم سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص:٣٠٤، باب ما ينقع العيت في قبره).

سمئین کودینے میں وہ مُناثن نہیں ہوتی جودیگ نارنے میں ہوتی ہے۔ ہی عرض کرنے کا بیہ مقصد ٹیس کہ کھانا کھا کہ ایسال اُوا بسیس برسکا، بلکہ مقصد ہے کہ جو مصرات ایسال اُو اب کے لئے کھانا کھائی وہ مودونمائش سے احتیاط کریں ، ور ندایسال اُو اب کا مقصد اُنیس ماصل ٹیس ہوگا۔

اس سلیف جمی ایک بات یہ می یادر محنی چاہئی کر قواب ای کھانے کا بیٹے کا جم کی خریب سکین نے کھایا ہو، ہمارے یہاں یہ ہوت ہوت کے دوسا کین کا هد ہوت کے ایسال قواب کے لئے جم کھانا پاکیا ہاتا ہے اس کو براوری کے لؤگ کھانی کر چلئے بیٹے بیش مغلاء نے کھا ہے کہ جوشخص اس میں بہت ہی گھانا ہے کہ بھٹ کھانا ہے کہ بھٹ کھانا ہے کہ بھٹ کا انتظام بھٹ کے لئے کہ بھٹ کھانا ہو گھانا ہے کہ بھٹ کھانا ہے کہ بھٹ کھانا ہو کہ بھٹ کہ بھٹ کے لئے بھٹ کہ کہ بھ

کیاایصال ثواب کرنے کے بعداس کے پاس کچھ ہاتی رہتاہے؟

سوال: .. بی قرآن شریف فتم کرے اس کا ثواب صنور ملی انشد علیہ ملم اور اپنے خاندان کے مرحوثین اور اُستِ مسلمہ کو بخش دیا ہوں، تو کیا اس میں میرے لئے ثواب کا حصرتیں ہے؟ ایک صاحب فریاتے ہیں کرتم نے جو کچھ پڑ حاوہ ؤومروں کو وے دیا، اب تمبارے لئے اس میں کیاہے؟

چواب:...شا بلے کا معالمہ تو تب ہونا چاہئے جوان صاحب نے کہا دیکن اند تن آئی کے بہاں صرف شابلے کا معالمہ نیس ہوتا، بلد فضل وکرم اور انعام واحسان کا معالمہ ہوتا ہے، اس کئے ایسال ثواب کرنے والوں کو بھی پورا اجمد عظافر ہایا جاتا ہے، بلکہ کچھوج یہ۔''

## الصالِ ثواب ثابت ہے اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتاہے

سوال: .. بناوت کام پاک کے بعد تواب حضور اکرم ملی الله علیه ملم سے لے کر تمام سلمان مرد، تورت کو پہنچایا جاتا ہ، ہرروز اور ہروفد بعد تلاوت ال طرح تواب پہنچاتا ہے فونجر آخرت اور سب رحت خداو ندی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سناے کہ ال طرح اینا واکن خالی وہا تا ہے اور جمس کو قوب پہنچایا اس کول جاتا ہے۔

جواب: ... بہلے میں بھی اس کا قائل تھا کہ ایسال اواب کرنے کے بعد ایسال کرنے والے کو پچوٹیس ملا ایکن دوصدیثیں

<sup>()</sup> الأفتصل لمن يتصدق عكلاً أن يوى لجميع المؤمنين والمؤمنات الأنها تصل اليهم ولا ينقص من أجره شيء ..إلخ. رضامي ج r ص ٢٣٣٣. أيضًا: وأحرج أيضًا عن ان عمرو قال. قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: إذا تصدق أحدكم بصدفة تطوعًا فليجعلها عن أبوبه، فيكون لها أجرها ولا ينقص من أجره شيئًا. أيضًا: وأخر في الأوسط عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج عن ميت فللذي حج عد مثل أجره. (شوح الصدور ص: ٢٠٩٨ سه ٢٠٩٠)

اورا كي فقهي عبارت كي دوست نے كوئيجيجي ،جس معلوم ہوا كرايسال اوّاب كا جرماتا بے،اور دورية بين:

ان..."من مر على المقابر فقراً فيها احلى عشرة مرة قل هو الله احدثم وهب اجره ت اعط هد اجر بعدد الأمادت

للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعي من طير من من مختر إصل حدود مورد ۱۹۵۵ صديد ۱۹۹۵م ۱۹۳۳ من (۲۵ من ۲۰۱۱) ترجمه: ... '' بيرخش قبرستان سه كُرّ و الورقبرستان من گمار و مرتبد قل مواهند شريف پژه کر مُر دول كواس كاايسال قواس كميا تواسيم رون كي تعداد كه مطابق توسه عطا كراها سركايا جاسي گا."

":..."من حج عن ابيه وامه فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج." (دارتشي، من جابر، فين التدرين: ١ من:١١١)

ترجمہ:...'' جس مخض نے اپنے باپ یا بٹی مال کی طرف سے تج کیا اس نے مرحوم کا تج اوا کر دیا اور اس کووں بچ س کا ٹواپ ہوگا''

(بددونول مدیشین معیف بن، اورد وسری مدیث من ایک راوی نهایت ضعف ب

"وقىدمتنا فى الزكوة عن التقرخانية عن الحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولاً ينقص من اجره شيئا."

(40:0) (ٹٹان ج: من (۵) (ٹٹان ج: من (شان ج: من (شان ج: من (۵) (شان ج: من (شان ج: من (شان ج: من (شان ج: من (من ا ترجمہ:... (اور ہم کمآب الرکو ق میں تا رہاں اور فوروں کی طرف سے صدقہ کی نیت کرائے، کہ یہ معدقہ سب کرنگا جائے افرارس کے اجر باس مجی کوئی کی ٹین ہوگی۔''

# فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

موال:...جرے دالد کا انتقال ہوگا ہے کائی پہلے میں آخر بیا دویا ڈھائی سال سے چار دوقت کا نمازی ہوں، کیکن فراز کہ بھی گری نماز مجمی بھی پڑھ لیتا تھا اب ڈیڑھ مہینے سے بھر تھی تھا تھا ہے ساتھ آل رہی ہے، اللہ کے کرم سے مسئلہ ہے ہے۔ جہ میں ای کوفماز کے لئے اٹھا تا ہوں قو دوا ٹھر قو جائی ہیں تکون پھر تھر تھا تھا ہے، جس کی اور جہ سے کہا تھا تھا ہے، اور شی ہما عت سے نماز پڑھ لیتا ہوں ، جب گھر آتا ہوں قو معلوم ہوتا ہے کہا گا تو موری ہیں، الیا بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا میں ایا اثواب ای اور ہائی سے گھر والوں کو دے سکما ہوں؟ اور ان کا نماز نہ پڑھے کا گنا واسیخ آو پر لے سکما ہوں؟ اگرائیا انگن ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ باقی تاریح کھر میں سب چاردقت کے نمازی ہیں۔ جواب نے فرض نماز کا ٹواب کی کوئیس دے بچتے ، اور نہ کی کا گناوا پنے ذے لے بچتے ہیں۔ (\*)

تفلى اعمال كانثواب

سوال:... بيمعلوم ب كەخداد ندقد وس كخزان مجرپور بين ، جن بين ندكى ہوتى ہے، ندزيادتى ، اور جنتوں ميں سب اہل جنت كؤخول كے بعدوہ پر بھى خالى روجائ گا۔ نيز ايك بندوكي فم اورمصيت ينتني پر إنا لله پزهتا ہے، جوثواب وأجرأت كهلى مرتبہ پڑھنے پر طاہے ،اگروہ ہزار مرتبہ اس خم کویا وکر کے پڑھے گا دییا ہی آجرأے ہر بار لے گا۔

حفرت بی رحمة الشطيفر ماياكرتے تھے: انسان كاعمال ير بار بار إنعامات ومزيد انعامات جنت يس طنے روي ك، اگرایک عمل مقبول ہو گیاعنداللہ اس پر بمیشہ بمیشہ جنتیں اور اِنعام ملا کریں ہے۔

نیز مارےمشار کے میں سے عالباً حفرت تعانوی رحمة الشعليكا إرشاد بيتھا كداكركون فض ايك قرآن ياك كا ثواب يورى اُمت کے افراد کو ایسال ثواب کرتا ہے تو ہر ہرفر داُمت کو بورے بورے قر آن کا ثواب بینچے گا۔ لہٰذا ایک مخص اگر خداوند قد دس کے ساتھ نیک ظن کرکے بیزیت کرتا ہے کہ بلوغ کے بعد سے جتنے مندوب انمال تلاوت وصد قات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی ثواب تمام انبيا عليم السلام، تمام صديقين اولياء اورتمام سلمين مسلمات مؤسنين ومؤمنات كوينيج مجر روزاندان سب مجموع كاأجر ولواب بار باران سبك ارواح كومنجار بو آيايمكن باوركو في بعيد بات ونيس؟

جواب: نظی اعمال کا تواب بخش سکتاہے،اس میں کوئی اشکال نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### يورى أمت كوإيصال ثواب كاطريقه

سوال: ...آخضرت صلی الله علیه وللم کے لئے ایصال ثواب کے الفاظ کی آپ نے محسین فرمائی ہے، دیگر حضرات کو ایصال ثواب كرنے كے مناسب الفاظ تحريفر مائيں۔

جواب:...'' یااللهٔ!اس کا ثواب میرے حضرت محرصلی الله علیه وسلم کواورآپ کے طفیل میرے والدین کو، اساتذہ و مشائخ كو الل وعيال كو اعزه واقربا كو ، دوست واحباب كو ، مير علم محسنين او متعلقين كواور آنحضرت سلى الله عليه وللم كي يوري أمت كوعطا فرما ـ ''(")

 <sup>(</sup>١) (وعلى القول الأول) لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوى القربة بها عن نفسه. (ود المحارج: ٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولا تزر وازرة وزر أخرى. (الأنعام: ٣٣٠ ).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُّنة والجماعة كذا في البدائع. (رد انحتار ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ولهذا اختاروا في الندعاء اللَّهم أوصل مثل ثواب ما قواته إلى قلان ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣). أيضًا وقول علمائنا له ان يجعل ثو اب عمله لفيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذَّلك ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٣).

#### ایصال ثواب کرنے کاطریقہ، نیز دُرووشریف لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے

سوال:...میرے دوزانہ کے معمول میں قرآن یاک کی حلات میں سور کالیین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سور کالیین پڑھ کرحفورصلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوں تو میفل ورست ہوگا؟ کیونکہ ججھے بیہ بات نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں (عمل )ایصال ثواب کیا جا تا ہے؟ نیز وُرووشریف پڑھکرا ہے ہی چھوڑ ویا جائے یاحضورا کرم صلی انڈ علیہ وملم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کر وُرووشریف پڑھ سکتے میں کنہیں؟ ایصال اُواب کے متعلق ہی ایک وال یہ ہے کشل نماز اور دوزے، قج وغیرو کس طرح ایصال اُواب کئے جاتے ہیں؟ میں نے کی ہے سنا ہے کی نماز کی نیت کر کے نماز نفل پڑھی اور بعد میں کہرویا کہ اس نفل نماز کا ثواب فلاں کو مینیے بھین طریقہ آ پ بتادیں تو میں آپ کی بہت زیاوہ مشکور ہوں گی۔

جواب: ...ايسال ثواب نماز اورنغي عباوتول كا جائز ہے، اور آخضرت ملى الله عليه وملم كومجى ايسال ثواب كيا جاسكا ہے، الیسال ثواب کا طریقه آپ نے محیح کھھا ہے، لین نیک عمل کے بعد ؤعا کر لی جائے کہ یااللہ! میرے اس عمل کو تبول فرما کراس کا ثواب فلال كوعطا فريات ورود شريف اوب واحترام كے ساتھ برحنا جائے ، اگر كو في فحض لينا بوا براوراس وقت سے فائد وأفها كر لينے لينے وُرووشريف پڙهٽا ٻنوييڊ جائز ٻ\_ (<sup>(٣)</sup>

## زندول کوبھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے

سوال: ... كيا جس طرح مينت كوقر آن مجيد يره كرايسال ثواب كيا جاتا ب، اس طرح الركو كي فخض! ينه زنده والدين كو قرآن كافتم يزه كرثواب مبنيائة توان كواس كاثواب ينجي كا؟ اوركياد وابيا كرسكاب؟

جواب: ...زندولوگوں کوجھی ایصال تواپ کیا جاسکتا ہے، مُر دوں کوایصال تواب کا اہتمام اس لئے کیا جا تا ہے کہ وہ خوقمل كرنے سے قاصرين ،اس كى شال الى ب كمآب برمروز كاركو يكو بديجيج ديں تواس كويمي بيني جائے كا بحرزياد واسمام اليالوك (a) کووینے کا کیا جاتا ہے جوخود کمانے ہے معذور ہوں۔

#### تدفین سے پہلے ایصال ثواب دُرست ہے

سوال:...ایک آ دمی جوکه ہماراعزیز تھا، مدینه شریف میں اس کی موت ہوگئی، اس کی لاش ہیں تال میں حکومت نے اسٹور

 <sup>(</sup>١) صرح علمائنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله أغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) الضأ-

 <sup>(</sup>٣) ولا باس بالتسبيح والتهليل مضطحة وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، مسائل كيفية القراءة وها يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه إ ـ

<sup>(</sup>٣) ص:٨١٣ كاماشينبرا ملاحظه يجيخيه

، پ نے سے من اور اور ان اور میں میں اور اور پیداری کا دارے پیال سوویہ میں کوئی نین ہے، کفیل کے ذریعے می اگر واش کو

پاکستان بھیجین تو تقریباً ایک مادنگ جائے گا ،اس کی موت کے ققریباً ۵ دن بعد ہم لوگوں نے اس کی قاتحہ پڑھی، مگر ہارے ایک مجد اہام میں ماذغرتر آن بھی میں انہوں نے کہا کہ فاتحوثیں پڑھئی چاہیے ، کیونکہ جب تک جناز ووُن نہ ہوجائے فاتحوثیں پڑھنی چاہیے ، اس ہارے میں آ گاہ کریں کرکیا ہے ڈرست ہے ؟

جواب: ...ايسال تواب تومرنے كے بعد جب مى كياجائ دُرست بدايك الاثوں كو پاكستان مينيخ كاكيوں تكف كيا جاتاب السل و كف اور نماز جناز و كے بعد و ميں وفن كروينا جائے آئے ہے حافظ صاحب نے جوكہا كہ جب تك ميت كوؤن ندكيا جائے اس كے لئے ايسال الواب ندكياجائے ، ملاء ہے۔

## ایصالِ ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں

سوال:...آپ سے ایک سٹروریافت کرنا ہے کریں سے کو جروفات پا بھی ہیں، آئ کل عام طور پر کھانے کے علاوہ مردم کے لئے کہتے ہیں متر ، جانماز ، اوٹا و فیرو قدام طرورت کی چیز ہیں کسی ضرورت مندکو وی جاتی ہیں۔ آپ بتا کسی کہ آیا ہیسب ورست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا اواب ان کو پنچھ کیا پہنچہ ہے؟ علاوہ انریکی آور کی طریقہ من انہ میں کم میرے شو ہرکوزیاوہ ہے را وہ قواب پنچھ، اور اگر ان سب چیز وں کے بجائے آتی ہی قیت کے بھے وے دے دیے جاکسی قریم اجرب مجی اجربے کا ؟ اور کیا کسی مردکے بجائے مورت کو دیا جاسکتا ہے؟ جواب ہے جلد تو ازیں۔

جواب:...ایسال ثواب سے لئے کئی ماص چیز ( کپڑے، بستر ، جانماز اولانا فیر و) کا صدقہ ہی کوئی ضروری ٹیس ، بکداگر ان چیز وں کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی ثواب اتناق پنچ گاہ ہی طرح مروء مورت کی بھی کوئی تخصیص ٹیس ، بکد جس محاج کو گئی وے دیاجائے اور شار میں کوئی کی بیٹی ندجو گ<sup>2</sup> ہاں! بکیسا ورد میں وارود ہے کا ذیا و اثواب ہے۔ ( '')

#### دُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے سے میت کوثواب نہیں ملتا

موال: بیشنی انجروادر صوبسر صدید ریباتی عاقون می جب کوئی آدی وصال پاتا ہے تو اس وصال والے دن تقریباً دن ایار و ہزار دویے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ چاول، خالص گی اور پیٹنی، گوشت خرید کرعام لوگ کھاتے ہیں، کچولوگ بیرآ اپنی جائیداد رئی دکھکر اس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، دورو ہاس کے طابے کرام مجی ہا تاعدہ کھاتے ہیں، منع کرنے والوں کو ہزی فرت کی

 <sup>(</sup>۱) قوله وألا بأس بنتقله قبل دفته قبل مطلقا وقبل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين .........
 فيكره فيما زاد .. إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۳۹) مطلب في دفن العيت، طبع إيج إيج سعيد).

<sup>(</sup>٢) . ولهى البحر: مرصام أو صُلَّى أو تصدق وحمل ثوابه الخيرة من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا لمى البدائع لم قال وبهذا علم إنه لا فرق بين أن يكون الجمول له مبتأ أو حيا .. إلخ. (شامى ج:٢ ص-٣٠٣).

<sup>&</sup>quot;) التصدق على العقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل .. إلخ. (هندية، باب المصارف ص: ١٨٤).

نگادے دیکھاجا تاہے۔

جواب: ..کی مرحوم کے لئے ایصال اُواب تو ہری اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی رقم ایسال اُواب کے کے ترخ کرنی ہو، وہ چیکے ہے کی تخاج کو ہے دی جائے ، یا کی ویٹی مدرسر یں دے دی جائے۔ برادری کو کھا نا اکثر بطور رم دنیا کو دکھانے کے بوتا ہے، اس کے تواہیمیں ملت۔ (۲)

قربانی کے ذریعے ایصال ثواب

سوال:..ا في طرف في فلى قرباني كرك ايسال أواب كياجائ ياميت كي طرف حرر باني كري كياجائ؟

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سبر سبر سبر میں میں ہوئے ؟ جواب: ...اگر خود پر قربانی واجب ہوتو اس کو قو ہر صال میں کرے ، مزید کھیائش ہوتو میت کی طرف ہے کردے، واللہ اغلم!()

ایصال تواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا

سوال:... چار جعرات علیمدہ علیمدہ عورت ،مرد کی نشست ایسال ثواب کے لئے ہوتی ہے، بھر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پھر چالیسواں میں صاحب مال شرکت کرتے ہیں۔

جواب:...ایسال قواب کے کیے نشتیس کرنے کوفتہا ۔ نے کروہ کھا ہے، اس لئے اپنے اپنے طور پر جڑھی ایسال ثواب کرے، اس مقصد کے لئے اجماع نہ ہونا چاہیے'' ایسال ثواب کے لئے فقراء دسا کین کوکھانا کھانے کا کوکی مشا کنڈیس جمراس کے لئے شرط یہ ہے کمیت کے بالغ دارث اپنے مال سے کھلائیں۔ (۵)

کیا جب تک کھا نانہ کھلایا جائے مردے کا منہ کھلار ہتاہے؟

۔ سوال:...سنا اور پڑھا بھی ہے کہانسان کا مرنے کے بعد ذینا ہے تعلق فتم ہوجائے تواس کے لئے دُعا کی ضرورت ہے، تمر بعض اوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھا یانہ جائے تو مردے کا منتبر کے اندر کھا رہتا ہے۔

٠ (١) وفي النطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار .. إلخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ١٤١).

 <sup>(</sup>٢) ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السوو لا في الشوور وهي بدعة مستقبحة .... وبعد أسطر .... وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، ٢٣١، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. (رد انحتار ج:٢ ص:٢٣٣)، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له.

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتسخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ....... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>٥) وإن اتمخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج:٥ ص:٣٢٣).

جواب: معدقد دخیرات وغیره سنر دول کوایصال او اب کرنامهت انجی بات ب کمانای کلانالیا کوئی خردری نبین -ادرمرو ساکا مندکلار بنجی بات مجلی بارآب کے خطاص بڑھی ہے، ماس سے پہلے ندگی تماب میں پڑھی نشد کی سے تی۔ ادرمرو ساکا مندکلار بنجی بات مجلی بارآب کے خطاص بڑھی ہے، ماس سے پہلے ندگی تماب میں پڑھی، نشد کی سے تی۔

ختم دینابدعت ہے، کیکن فقراء کو کھانا کھلانا کارثواب ہے

سوال: بیشتم شریف کیشری میثیت کیا ہے؟ بعض حفرات ختم خیرات کرتے بیں لیکن کھانے پر اکثر امیر ہوتے ہیں، جہاں پر نیادہ قعداد میں امیر ہوں دہاں خیرات کا طریقہ کا کریا ہونا چاہئے؟ چنکہ بعض حفزات اس کو جائز اس کے ٹیمن مجھے کہ خیرات کھا کا مسکیفوں کا تی ہے بیکن اکثر لوگ اس بات ہے اتقان نیمن کرتے۔

جواب نند نم کا روان بدعت ہے، کھانا جو فقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب لے گا، اور جو خود کھالیا وہ خود کھالیا، اور جو دوست اخباب کو کلایا وہ وگوت اوگ

تلاوت ِقرآن ہے ایصال تُواب کرنا

سوال:...ایسال ثواب سے سلنے میں جوموی طریقے رائج ہیں، مثل : قر آن کریم پڑھ کرایسال ثواب کرنا، وغیرہ، اللہ کی کتاب میں کہیں بھی اس کا تھڑئیں دیا میں علی اپنے تعلی ابلہ تغلی ہے۔

چواب:... جناب کا بیارشاد بالگل بجابے کہ ایسال او اب کا سناد تھا نیس فقی ہے، تر آن کریم میں موسمین وہو مرات کے کے ناما واستغفار کا فرکر بہت مقابات ہر آیا ہے، جس سے بیواضح ہوجاتا ہے کہ ایک موسمین کا ذور سے مؤسمین کے لئے قوما واستغفار کرنا مذید ، عه درند قرآن کریم میں اس کا درمید کا دو کا ایسال اوار جائے میں محمد میں آنخصرت ملی اللہ علیہ درکم اعمال کا ایسال او اب بھی منقول کے'' اور قرآن کر کم کی تا درت کا ایسال او اب بطور خاص بھی منقول ہے، ہم ای ایسال او اب کے قائل ہیں، جو

 <sup>(</sup>١) الأفضل لمن يعصدق نضلا أن ينوى لحمج المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم وكا ينقص من أجره شيء ...إلخ.
 (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣)، مطلب في القراءة للميت واهداء ثوابها له.

<sup>(</sup>٢) ويكره ..... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) احتلف في رصول ثواب القرادة للميت، فحمهور السلف والأئمة -الثلاقة-على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشاشف في ذالك إمامنا الشاشف من مناسبة لا يقال في ذالك إمامنا الشاشفة والميت المناسبة الميت أخدها: ابها مصوفة بقوله ليستمالي" والمغين أمسوا واتبعيهم فريهم الآياء أن الميال المائية المائية المناسبة مناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

<sup>(</sup>٣) عن عطاء وزيد بن أسلم قالاً. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعنق عن أبي وقد مات؟ قال: معها (شرح الصدور ص: ٩ -٣). وأخرج أحمد والأوبعة عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إنّ أتمي مالت. فأكّ الصدقة أفضل؟ قال: الماءا فعقر بنزاً وقال: هذاه لأمّ سعد. (شرح الصدور ص: ٢٠٣).

rrg

(۱) قر آن وحدیث اور بزرگانِ اُمت سے ثابت ہے۔

اورجوئے نے طریقے لوگوں نے ایجاد کررکھے ہیں،ان کی میں خود روید کر چکا ہوں۔ م

## میت کوقر آن خوانی کا ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ

سوال: .. کسی کے انتقال کرنے کے بعد مرحوم کو قواب پینچانے کی خاطر قر آن خوانی کرانا وُرست ہے؟

جواب:... ها فقة بيوني "شرع العدود" بين تقيية مي كه: " جميو سلف ادرا تم نظا شد( بام ايوضيفة" إمام اكتُ او إمام اتمدٌ) كه زديك ميت كوطادت قرآن كريم كا ثواب بينيتا به، يكن ال سينط بين عار به مام ثاني كا اختلاف بيد." ، "

اڈل:... بید کہ جولوگ بھی قر آن خوانی شن شر یک ہول، ان کا سنگج تھر محض رضائے الی ہو، الل بیت کی شرم اور دِ کھاوے کی وجہ سے جمور ند ہول، اور شر یک ند ہونے والوں پر کو کی کلیر ند کی جائے ، ملکہ افراد دی حالوت کو اجما کی قر آن خوانی پر ترقی دی جائے کہ اس میں إخلاص نہا دھے۔

(٢) فجمهور السلف والألبة الدلالة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي. (شرح الصدور ص: ١٠، طع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

<sup>(</sup>۱) عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقروا سورة ينسّ على موتاكم. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ج: 1 ص: ۱۳۱). وأيضًا قوله ويقرأيش لما ورد من دخل المقابر فقرأ ينسّ خفف الله عنهم يومنذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر ...(الخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۳).

<sup>(</sup>٣) قبال القرطبي: وقد كان التنبغ عز الذين بن عبدالسلام يقيى بأنه لا يصل إلى العيت ثواب ما يقرأ له فلما تولى رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى العيت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه. فكيف الأمر؟ قال: لا كنت أقول ذلك في دار المدنيا والآن فضد رجعت عنه لما وأيت من كوم الله في ذلك. وشوح الصدور ص: ١١ ٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

<sup>(</sup>٣) . ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ......... ويستحب أن يقرأ القرآن ما تبسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشاهي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ۵ ص: ١١ ٣/ طبع بيروت).

دوم .... بير كم آر آن كريم كى تلاوت تنجح كى جائے ، غلط سلط ند پڑھا جائے ، ورندا كن ھديث كا مصداق ہوگا كہ:'' بہت سے قرآن پڑھنے دالے اليے بين كرقرآن ان پر گونت كرتا ہے!''

سوم: ۔۔۔ بیک قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہوہ ور نقرآن پڑھنے والوں ہی کو ڈاپٹیس ہوگا میت کو کیا ڈوب پہنچا کیں گ؟ ہمارے نقبہا نے نقرت کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے ولوت کر نااور مطاء وقراء کو ٹم کے لئے یا سورہ انعام یا سورہ اطلاص کی قر اُت کے لئے جمع کر انگر وہ ہے ( فاد کا بردائی)۔ ( )

#### قرآن خوانی کے دوران غلطا موراوران کا و بال

سوال نند قر آن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوجے ہیں جنہیں پڑستانیں آنا، ویٹر ماشری میں پارہ کے رہنے جاتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کرر کھتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ وہ کئی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیستے ہیں، یا پچھولاگ سی میں پڑھتے اور جلدی میں تنظیم کے اوائیس کرتے یا کچھ پڑھتے ہیں، پچھ چھوڑ دیستے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروانے والے پرہوگا یا پڑھ والے پریادونوں پرہوگا؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے ہاوجو دیے طاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیاء وہ گنا ہگار ہیں۔ای طرح جو خلط سلط پڑھتے ہیں وہ محق اور قرآن خوانی کرنے والا اس کنا وکا سب بنا ہے، اس لئے وہ محق گنا ہش پشریک ہے۔

#### کسی کے مرنے پر رشتہ داروں کا قر آن خوانی کرنا

سوال:... بنت روزہ ' اخبار جال' میں ایک سوال شائع ہوا تھا: '' س : کی گفت کے انقال کے بعد محلقہ لوگوں کو بلاگر جو قرآن خواتی کرائی جاتی ہے، کہا اس کا اجروثو اب فوت شرہ فضی کو پہتے ہے؟ اور کہا اس طرح کے رسم وروائی اسلام کے مطابق ہیں؟' جس کا جراب پردیا گیا تھا: '' بن : قرآن شریف کی طاوت کا گواب اس فضی کہ تلا ہے۔ جس نے طاوت کی ہے، وہ اگر اپنی خوتی ہے کی کو گواب پہنچانا جا ہے قود ہوا اب فور مرح کو پہنچاہے بھلائے کو کہا کر قرآن خوافی کرنے کی بجائے بہر طریقہ ہے۔ کہ بعث اقرآن خود پڑھ مکتا ہے، اس کا قواب مرح معروز کو پہنچاہ سے محلورہ وروان کے پکرش ند پڑے۔ '' اسلیطے مس کوش کے گونت مشروع زیر کے نہاہے تر بسی رشتہ دار مشافی بھائے کہ بھر قواب میٹھ جاتے ہیں، بیسب اشخاص فوت شرو فضی کو گو ب پہنچانے کے لئے قرآن خوافی کرانا جاتے ہیں، اگریسب اشخاص فوت شرو فیض کے گھر آ کر قرآن خوافی کریں اور کی تھی فور دئی چیز آر آن خوافی کے بعد تہیم یہ

جواب: .. يمان دومسئلے بين، اوّل يدكر آن كريم بڑھ كرائ كا تُواب كى كو بخشا جائے، تو جائزے يانبيں؟ اور يدينچنا

 <sup>(1)</sup> ويكره اتحاذ الطعام في اليوم الأول ...... والتحاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء المختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. وفتاوى بزازية على هامش الهندية ج.٣ ص: ٨١، أيضًا شامى ج.٢ ص: ٣٣٠).

ے پائیں؟ اس میں انسکا اخلاف ہے، ہمارے إمام البر طبیقہ کے زو کے تمام عبادات کا ٹواب پیٹیا ہے، بشر طبیکہ اِطلاص کے ماتھ کیا جائے ، اور امام شافق کے نزد کیہ عبادات آولیکا ٹواب شائل علاوت وغیرو، ان کا ٹواب نیس پیٹیا۔ (۱)

ذوسرا مسئلہ یہ بھی اپنے طور پر ہمیشہ آ دمی اپنے اکا پر کی متعلقین کو احباب کو ٹواب پینچانے کا ایتمنام رکے، اور فومرے مطرات اگر کی وقت مجم ہوجا کمی تو اپنے اہتمام کے وہ گئی پڑھ سکتے ہیں، کین قر آن خوانی بے لئے کو کی وقت مقرر کرنا اور اس پر کوگوں کو بلانام ٹرایعت نے اس کی اجازت نمیں دمی، اور جو چیز شرایعت سے ٹابت نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے شروع کرنا صحیح نمیں، واللہ اظہا بالصواب ! (\*)

#### عبادات كاايصال ثواب

سوال: ..قرآن پاک یانعتس وغیره پر هکراس کاایسال تواب میت کے لئے کرنا حادیث سے ثابت ہے؟

الماهب أربعدك إتفاق كي بعد مزيدكي وليل كي ضرورت نبيس ره جاتى -

ابوداؤد صلی:۵۹۲،"باب فی ذکرالبصرة" کے ذیل میں حضرت ابوبریو ورضی الشدعد کا ارشاد نقل کیا ہے: "تم ش سے کون ہے جو بچھاس کی هانت دے کہ دو میرے لئے معجوم عشار شی دویا چار دکھتیں پڑھ کر دیے کہ کہ بیانو ہر رو سے لئے ہیں۔ اس سے ذوافل کے ایسال فواس پر استدال کیا جا سکتا ہے، ویے جمہورا تنداس کے سجی جونے کے قائل ہیں۔

(١) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بان الإنسان أن يجعل الواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صداقة أو غيرها كذا في الهمائية ....... للكن استثى مالك و الشافعي الهمادات البدنية اغضة كالصلاة و التلاو فالا يصل توابها إلى الميت عندهما بتحلاف غيرها كالصدقة و الحج. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للمبت واهداء توابها له).

(7) - ولى البزازية: ويكره ........... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء و القراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص (شامي ج:2 ص:230 مطلب في كراهة الضيافة من أهل العيته.

او الإخلاص. وشاعى ج: ٣ ص: ٣ ٣ مطلب في كراهة الصيافة من اهرا المعيت، على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا (٣) اختلف في وصول ثو إب القراءة للميت، فجزم مهمور والسلف والأنمة — الخلاقات على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا عن القراءة عند القير، فقال: لا ياس به، وقال النووى رحمه الله في شرح المهذب (ج: ٥ ص: ١ ٣ ٣) يستحب لوا الر الفور أن يقرأ ما تبسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. (شرح الصدور ص: ١ ٣ ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ (٣) محمد بن المشى ........... قال معمت أبي يقول نطاقاً حاجين ....... قال: من يضمن في منكم أن يصلي في في في منصد المضاء ركبتين أو أربعًا ويقول: هذا الأي هويرة. وأبو داؤك، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج: ٢ ص: ٣٦١).

## قر آن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:...ایک خاتون اکثر محظے میں سورہ کئیں وفیرہ سے تھم اورقر آن خواتی میں جاتی ہیں۔ان کی قرآن پڑھنے کی رقار اختیانی سست ہے، لیٹن بہت دیرے دوسیارٹے تھم کرتی ہیں، جبلہ اورفوا تین دوشین سیارٹے تم کر گئی ہیں، توان کا ایک سیارہ قتم ہوتا ہے۔ انبذا انہوں نے تحفل میں انہا ہیں جہانے کے لئے گئیر پڑھے ہوئے ایک دوسیارٹے پڑھے ہوئے سیاروں میں رکود ہے۔ ای طرح آیک دفید گئین شریف پڑھنیں اوروہ تھی بڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیش ۔ اب ان خاتون کو اٹی اس تعلقی اور گناہ کا احساس ہوگیا ہے اور دوشر مندہ ہیں، وہا پئی اس تعلقی اور گناہ کا کھارہ اداکر تا چاہتی ہیں، قرآن وسنت کی ردشی میں اس گناہ کا کھارہ اداکر کا چاہتی ہیں، قرآن وسنت کی ردشی میں اس گناہ کا کھارہ اداکر کا جاتھ

جواب: ... بن الله تعالى سمعانى اللهي الدور جمتا قرآن مجد يز معنا مودا بيئ مگر يز حديا كريم، لوگول سر مگرون مي جاكر آن مجدند پڑھا كريم- بيغورتوں ميں جو آن خوانى كارون مين اكثر الينا موتا ب كرو قرآن غلا پڑھتى ہيں، بہم موكاك اسپنا بيئے كمر مي قرآن كريم پڑھاكريں اوراس كا قواب مرح مي كوئش وياكريں۔

#### تيجا، دسوال اورقر آن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...، مار مسلم معاشرے میں فورمافتہ ذہبی رُسوم چگل کیا جاتا ہے، بنیاداور حقیقت کیونیوں، مثلاً: جیا، رسوال وغیرہ، کیکن کیر بھی خفی مقیدد (لینی فدہب) کیا فرماتا ہے؟ قرآن خوائی کیے ہے؟ لینی آئل شریف پڑھنا شکر وغیرہ پر، خفی مسلک اس بارے بھی کیا کہتاہے؟

جواب: ...مرگ کے موقع پر جورس ہارے بہاں رائٹے ہیں ، دونیا دوتر بوعت ہیں ، ان کوفلڈ محمنا چاہیے اور تی انوش ان شماشر یک بمی ٹیس ہونا چاہئے ۔قرآن خواتی ایک رحم بن کررو گئی ہے ، اکثر اوگ محض مدر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں ، خال خال ہوں گے بن کا تصودہ آقی ایصالی او ب والیے موقعوں پرش ہے کہتا ہوں کداستے پارے پڑھ کراسے طور پر ایصالی او اب کردوں لیکن اگر کی جکس عمر شریک ہونا پڑھ آؤنائل کے ساتھ محض ایصال او اب کی نیے ہوئی جا ہے ، باتی رموم شریق الوش

شرکت ندکی جائے ، اگر مجمی ہوجائے تو الله تعالی سے معافی ماسحی جائے۔

### میت کوتبرتک لے جانے کا اور ایصال ِثواب کا سیحے طریقہ

سوال: فرض کیا می مرگیا، مرنے کے بعد قبر تک کیا کیا تھم ہے؟ اس کے بعد قبر تک کا عرصہ اس کے لئے ایسال وَّا ب پہنچانے کا کیا تھج طریقہ ہے؟ لیخی مرنے کے بعد جنازہ کے ساتھ اُونچا گھر پڑھنا، جنازے کے بعد دُعا کرنا، کھل اور دُومری اشیاء ماتھ لے جانا (قرش) جعمرات کرنا، چالیوال کرنا، مجد کے لئے قرآم دیا جس کوڑ کو قاکانا مویا جاتا ہے، آیا وہ آج محد کرنام دی

<sup>.</sup> هدد الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، **لأنهم لا يريد بها وجه الله تعالى ... الخ. (شامي ج: ٢ ص ٢٠٠١).** 

جاتی ہو، وہ مجدی ہوتی ہے یا کہ امام مجد کی؟ اور وہ مرنے والے کی بخشش کے لئے کارآ مدہ یا کنیس؟

جواب: ..حفرت واكمزعبدالحي عار في صاحب كي كتاب" أحكام ميّت" ان مسائل پر بهت مفيداورجامع كتاب بي، اس كا مطالعه برمسلمان كوكرنا حاسة ،آب كسوال كمخفرنكات حسب ذيل بين:

ا:...موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز و تنفین ہوئی جا ہے اوراس بھی جہاں تک ممکن ہوجلدی کرنے کا تھم ہے۔ (۱) بنازے کے ساتھ آہتہ ذکر کیا جائے، بلند آوازے ذکر کر ناممنوع ہے۔

m:..ایسال تواب کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرز نبیس فر مایا، ند دنو س کا تعین فر مایا ہے، بلکه مالی اور بدنی عبادات کا الصال اواب جب جائب كرسكتا ب-(ا

٣: ... مرنے کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثوں کوفور أختل ہوجا تا ہے، اگرتمام دارے بالغ ہوں اور موجود ہوں ، ان میں کوئی نابالغ یا غیرحاضر شہوتو تمام دارث خوش سے میت کے لئے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اگر بھے دارث نابالغ ہوں توان کے جعيم سے صدقه و خيرات جائز نبيس، اوراس كا كهانا بحى جائز نبيس، بكد" تيسول كا بال كھانے" يرجو وعيد آتى باس كا وبال لازم آ سے گا۔ ہاں ایا لئے دارٹ اسپے جھے سے ایعالی ٹواب کے لئے صدقہ فیرات کریں تو بہت اچھا ہے <sup>(\*)</sup> اگرمیٹ نے دمیت کی موت<sup>ق</sup> تہائی ال کے اندراندراس کی دمیت کے مطابق فیرے کا موں میں ترج کر سکتے ہیں۔ <sup>(ه)</sup>

#### نيايژهاهو يايملے كايژها هو،سب كا تواب پېنجا سكتے ہيں

سوال:...اکثر محفل قرآن عمل بعض مرد یا خواتمن کتبتر میں کدانہوں نے اب تک گھر پر شانی: ۱۰۵ یارے میلے بڑھے میں ، وواس میں شال کر لیں ، یا مجرا کشر قلت قار کین کی وجہ سے سپارے کھر مجھیج دیئے جاتے ہیں ، یہ کہال تک وُرست ہے؟

جواب ... يهان چندمسائل بين:

. ان…ل كرقر آن خواني كوفتهاء نے تحروہ كہاہے، اگر كى جائے توسب آہت يوهيس تاكه آواز يں نظرا كيں۔ (' )

 <sup>(</sup>١) ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٥٤). كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) وعملى منبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن .............. فإن أراد أن يذكر الله بذكره في نفسه .. إلخ ـ (هندية ج: ١ ص: ١٢٢، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة) ـ

<sup>(</sup>٣) صوح علمماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يجعل تواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدفةً أو غيرها كذا في الهداية ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣)، مطلب في القراءة للميت واهداء توابها له).

 <sup>(</sup>٣) وان اتخذ طعاما للففراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية (هندية ج:٥ ص:٥٣٣٠ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۵) والوصية تصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكاتت مشروعة .. إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٤ ص: • ۳۳)۔

 <sup>(</sup>٢) يكره للقوم ان يقرؤا الفرآن جملة لتضمنها ترك ألاستماع والإنصات المأمور بها كدا في القنية. (هندية ج: ۵ ص: ۱۷ ا ۳، کتاب الگراهیة).

(ا عن…آ وی نے جو یکھ پڑھا ہواس کا قواب میٹھا سکتا ہے،خواہ نیا پڑھا ہو یا پرانا پڑھا ہو۔

سو...ایسال وَّاب کے لئے بوراقر آن پڑھوانا خرور کی تیمیں، بقتا پڑھاجات اس کا ٹواب بخش و یتا سی ہے۔ ('') ۱۲...کی وَ دِمر کے کو بڑھنے کے لئے کہنا تھے ہے، بخرطیک اس کو کرانی نہ بودور مذور سے ٹیمیں۔ (''')

پہلے کے پڑھے ہوئے کا ایصال ثواب کرنا

موال: بیعض ادقات لوگ کیتے ہیں کہ ہماراظال ہونے کا انتقال ہوگیا ہے، آپ نے چوقر آن پاک فتم کرر کے ہیں، ان ش سے چو سارے بھی وے دیں۔ اس طرح مختلف لوگوں سے پختلف سپارے لےکر ووقر آن پاک کا ٹواب اِکھنا کرتے ہیں اور اپنے فزید کی دُون کو پہنچاتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا تھے ہے؟

جواب: ... برفض نے جو پڑھا ہو، دوابعہ ال تواب کرسکتا ہے۔

## خودتواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ مجاریہ کی مثالیں

سوال:..اگر کوئی این دارٹوں سے ماہیں ہوکراپنے او ہب آخرت کا سامان خود ی کر جائے ، مثلاً: قر آن شریف کے سپار ہے مجدش جھوار سے ایکوال جواد ہے ، اسمبریش کی کھے ملکوا دے ہو کیا ہے جا ج

جواب:... یہ ندمرف جائز ہے، بکہ بہتر اور افضل ہے کہ آد کی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہ آخرت جع کرنے کا اہتمام کرے۔ (۵)

## متونی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامیح مقاصد کے تحت جائز ہے

موال: ..متونی پر تعویت کے جلے کرنا اور بعض کے توستقل مالانہ جلے کرنا ، پر عرس تو نبیں؟ جائز ہیں یا بدعت؟ قرآن د حدیث اور خیرالقرون میں اس مگل کی کوئی شال ہے؟

جواب ... تعزيت كامفهوم الل ميت كوتسلى وينااوران محفم عن اپني شركت كا اظهار كرك ان محفم كو بذكاكرناب، جو

(1) والتظاهر أن لا فرق بين أن يسوى به عند القعمل للقير أو يقعله انفسه ثم بعد ذلك بجعل توابه لغيره ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۵۳) مطلب في القراءة للعيت وإهداء ثوابها له.

(٢) ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه .. إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣).

(٣) تَعْصِلُ كَـ لَكِ مَا طَفَرُهِ النِينَةِ: شامى ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للمبت. دي. أنظ

(۵) عن أبي هريزة وضي الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان القطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلاً
 من صدقة جزرية أو علم ينطع به أو ولد صالح يدعوا له رواه مسلم. ومشكّرة ج: ١ ص: ٣٢].

کا مورمیب ''نیز:''اذکھروا مو تاکھ بیغیو'' میں مرحمین کے ذکر یالخیز کا بھی تھم ہے، پُس اگر تقویق جلسا آبی دومقاصد کے گئے ہو، اور مرحوم کی تو بف میں غیرواتی مبالف نہ کیا جائے تو جائز ہوگا'' ملالہ جلساتو غاہر ہے کہ نفول حرکت ہے، اور کس مرحوم کی غیرواتی تقویف میں غلط ہے۔ بہرحال تقویق جلسا کر ذکورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدھتے تھیں کہا جائے گا، کیونکہ ان جلسوں کو نہ بذات خود تقعد نقوتر کیا جاتا ہے، ندائیس عوادت مجا جاتا ہے۔

عذابِ قبرمیں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال :...وووظیفے بتا کیں جن کے کرنے سے قبر کاعذاب کم بونااور زرع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہے..

جواب:...عذاب قبر کے لئے سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھنی چاہے'' اور فزع کی آسانی کے لئے یہ وُعا پڑھنی چاہے:

"اللُّهُمُّ أَعِنَىٰ عَلَىٰ سَكُرَاتِ الْمَوُتِ وَغَمْرَاتِ الْمَوْتِ" (")

قبرستان میں ایصال ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے؟

سوال:... تبرستان میں جا کر مردے کے لئے ایسال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اور مردم کے ایسال ثواب کے لئے کوئی آیات یا سورتمی اعلاوت کی جائمیں؟

جواب: ...جتنی سورش یاد دول پڑھ کر بیڈھا کی جائے کہ افتہ تعانی شانڈاس میت کوان کا ٹواب عطا فر ہائے۔اورقبر پر تکٹیخ کے بعد میت کوسلام بھی تمہا جا ہے کہا تو کم بیا افعالا شرور کہدوسیۃ چائیس '' کا ملتام بیٹیم یا اٹل القبور''۔ (۵)

والده كى قبرمعلوم نه جوتو دُعائے مغفرت كيے كروں؟

موال: میری دالده مرحومد کراتی میں فن میں، میں اکثر ان کی مفغرت کی ڈعا کیں کرتار ہتا ہوں، اب بدیری ایسیسی ہے کہ بھی کان کی تیر چنیں گیا ۔ مسلوم پر کرنا ہے کتیم پر جانا مفروی ہے اپنیں؟ اور تیر پر خوا نے سے گھر ہی پر دُعا می کرنا ہے اور

<sup>(1)</sup> وتسحب التعزية للرجال والنساء اللاهي لا يقتن لقوله عليه السلام من عزى أخاه بمصبة كساه الله من حلل الكوامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. رشامي ج: ٢ ص: ٣٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) لكن يكره الإفراط في مدَّحة لا سيما عند جنازته .. إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) - عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. رواه النساتي. والترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٣٢٤ع).

<sup>(</sup>٣) ترمذى ج: ١ ص:١١١، باب ما جاء في التشديد عند الموت، طبع رشيديه دهلي.

نہیں؟ دُوسرے بیدکتبرستان اگر جاؤں بھی تو والدہ کی قبر کا پیتنہیں، تو قبرستان میں جا کروالدہ کے لئے کہاں کھڑا ہوکر دُ عاکروں اور کیا كيادُ عاكرون؟ كياوبال بحمر مرحنا بوگايا يسي و عائد مغفرت كرون؟

جواب: ...ا كرآب كو دالد و كي قبر كا بنا تن نبيل تو آب كوجانه كامشوره كييه دُون؟ البنة آب كونشا في ركهنا حاسبة تمي يا الركو لي آ دی جانے والا ہو آ ب اس سے بتا کر لیجتے قبر پر جانے ہے میت کوائی خوشی ہوتی ہے کہ جتناماں کواپے بینے سے ل کرخوشی ہوتی (۱) ہے۔ بہر حال ان کو پڑ ھ کر بخشتے رہنا چاہئے می**جی برکا ڈبی**ں ہے۔

كنوال ياسرُك كالصال ثواب؟

سوال: ..آپ نے فرمایا" بس میر بحث ختم"اس لئے بندہ محم عدولی تونین کرے گا، تاہم اس کا جواب آپ کے ذمدر ہے گا كه كمانا صرف غرباء كو كلاكرايسال تواب بوگا وريذبين ، تو لوك ايسال تواب ك ليح جومزك بنوات بين ، كنوال كدوات بين، ورخت سابددار لگاتے میں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایسال ثواب ہوگا، یا جو بھی فقیر فی اس سے فائدہ أشمائے ایسال تواب ہوجائے گا؟

جواب:...بدرفا وعامد کے کام ہیں، اور صدقة مجاربيہ، اور صدقة جاربيكا ثواب منصوص بـ (٣)

عورت بھی ایصال ثواب کرسکتی ہے

سوال:...کیاعورت نیاز دے سکتی ہے پانہیں؟

جواب: بيورت بھی ايسال ټواب کرنگتي ہے، گراپنے مال میں ہے کرے، ميت کے ترکہ میں سے ندکرے۔ (<sup>(n)</sup>

مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کے لئے قر آن خواتی

سوال :...اگر کمی کے فوت بوجانے کے بعداس کی قبر پر جا کر ایسال قواب کی خاطر قر آن خوانی کی جائے تو کیاس مرحوم کو أجروثواب ل جائكا؟

جواب: ..قبر پرجا كرتر آن مجيد پڑھنے كے بجائے گھر پرقر آن كريم كى الاوت كى جائے ليكن امارے يهاں بياد تا ہے كہ ا یک دودن قر آن خوانی کروالیتے ہیں،اس کے بعدم دے کو بھول جاتے ہیں،اوریدا یک نافر مان اور گنا ہگار کے ساتھ ایک طرح نھیک

الأحماديث والآلمار تنزل على الزائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به ورد عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقف. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) . من دخل المقابر فقرأ سورة يَشَ خفف الله عنهم يومنذ، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر: من صام أو صلّي أو تصدق وجعل ثوابه لفبره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنة والجماعة. (رد المتار ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمّ سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بئرًا وقال. هذه لأمّ سعد. رواه أبوداؤد والنسائي. (مشكوة ص. ٢٩ ا، فضل الصدقة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها البهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع. وشامي ج: ٣ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت واهداء ثو ابها له).

بھی کرتے ہیں، کیونکہ مروے نے بھی ساری عمر خداللہ تعالی کی عبادت کی ، خقر آن مجید کی تلاوت کی ، خدار پڑھی ، خدروز ورکھا، ایسے مخض کا أنجام یکی ہونا چاہئے ، ور نہ اللہ کے مقبول بندے کو ہر نماز کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔

ایسال اواب کی مجلس میں قادیانی اورغیر سلم کاشریک ہونا، نیز کیاان کا ایسال اواب ورست ہے؟ سوال:...ادروطن كرم كارى اورينم سركارى وفاتر على تقريباً تمام إسلامي اورغير إسلاي (قادياني اورعيسائي وغيره) افراد مصى فرائض اداكرد بيس بعض اوقات مشام ديول ہوا كركى مسلمان ملازم/آ فيسر كے كى قريبى رشته داركى رحلت ہوگى، ابعد أزال اس كاليسال ثواب كے لئے قرآن خوانی اور طعام كا بندوبست كيا عمياء كثيراً فراد كی شركت كی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامه برائے ایسال ثواب بشکل قرآن خوانی ملازین واضران کوتنتیم کردیا گیا۔ دعوت نامے بین فردا فردا دعوت نبین دی گئی تھی۔ اس عموی د کوت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اور مسلحت کے پیشِ اِنظر اگر کو کی قاویا نی اور دُوسراغیر مسلم اس ایصالی اُٹواب میں شرکت کرتا ہے تو اس تسم کی شرکت سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے اسلای جوابات مطلوب میں:

ا:...کیا قادیانی کی شرکت برائے ایسال ثواب قرآن خوانی یادیگر خالعتا ندنہی اجتماع میں شرکت شرعاً جا نزیے؟ چواب:...ایسال ثواب کیجلس میں کمی غیرسلم قادیانی کوشر یک کرنا جائز نبیل، اس لئے ان کو بلایا ہیں نہ جائے ، اگرخود

آئیں توان کی شرکت ہے معذرت کردی جائے۔

٢: ... آيا قادياني كى تلاوت قرآن مجيد عديت كوثواب يني كا؟

جواب:..میّت کا ثواب ملنا فرع ہےاں کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب لیے،اورغیرمسلم قادیانی کےاعمال باطل ہیں، جب اس كوخود ، ي ثواب ندملا ، توميّت كوكيا لي كا.. ؟

٣٠ ... قادياني كاشركت سية إإيسالي تواب ركى تم كافير إسلامي الرمرت تونيين ، وكا؟ إلى كامورت مين كونسا؟ جواب نـ..قادیانی اورغیرمسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ، اورمسلم و کا فر کے درمیان ؛ متیاز مٹ جائے گا، اور بیض وظیم ہے، عجب نہیں کداس مجلس کے تمام شرکا وجتلائے عذاب ہوجا کیں۔

٣:.. دُيُوي مصلحون اوراس تتم كي روادار يون بين شرعاً كيا قباحت بي؟مسلمان شرعاً كيار دبيا بنا كين؟

جواب: ... دُینوی مصالح، وین کے تابع میں، اگر کی دُینوی مصلحت اور رواداری سے دِین کے اُصول نُوٹ نُوث جاتے ہوں ، تو ایس مصلحت اور روا داری کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا ، اور اس پرلعنت بھیجی جائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) لَا تَنجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهُ وَرَمُولَكَ. (الجادلة: ٢٢). وقال تعالى: "بَأَيُّهَا الْذِيْنَ النَّوُا لَا تَعْجِلُوا عَدُوْيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّاءَ ثُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ فِنَ الْحَقَّ والممتحنة: ١٠.

 <sup>(</sup>٢) مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن ثم يمت عليها عندتا. (شامي ج: ٢ ص: ٤٧).

عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكُّوهُ ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقصاء).

# قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

## چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ تم کی ترتیب بدلنا جائزہے

سوال:.. نمازیش قرآن شریف آن پر حنایعی مجلی سورة آخری اور دُوسری سورة پہلے ی پڑھنا دُرست نہیں ہے، گر تر آن شریف سے تیسویں پارے میں سورتش قل ہے شروع ہو کر قم پر ختم ہوتی ہیں، یعنی آنان قرآن شریف تکھا ہوا ہے، جواکثر مدرسوں می طلبہ کو ما جا تاہے، کیان طرح ج حناجا مزیح ؟

جواب: ...چھوٹے بچول کا تعلیم کے لئے ہے بتا کہ دہ چھوٹی سورتوں سے شروع کر سکیں۔ <sup>(1)</sup>

قرآن مجید میں ننخ کاعلی الاطلاق انکار کرنا گراہی ہے

سوال: . . چگ راولپنڈی میں مولانا .....صاحب نے اپنے تاثرات دوشاہدات کے کالم میں لکھا ہے کہ: '' میں قرآن تیجیم کی کی آبت کومنسوخ نہیں مانتا۔'' میرے خیال میں بے تقیید و ذرست نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب :... مجری رائے آپ کے ساتھ ہے قرآن مجید میں شنح کا کلی الاطان آن ڈکار کرنا کمراہی ہے۔ (''

قرآنِ کریم کی سب ہے بن آیت سورهٔ بقر. کی آیت: ۲۸۲ ہے

سوال: "معلامات قرآن المجرك" عنان في طابر" نظامي به من برحا مله كرقرآن شريف كى سب ملى آيت آيت الكرى ب، آيت الكرى كم ويش ها انول من به جير من فقرآن شريف من ايك اورآيت اس سي كى بلي ديمهى ب، جو كرمات الكول من ب، اوريا يت سورة الحقى كي نجيري آيت ب، آپ خروريتا من كرقرآن شريف كى سب مي آيت كوان ي سي؟ آياده آيت جركدين في كتاب من بركى ب، ياده جوش فيقرآن شريف من وجمى ب؟

<sup>(</sup>١) وهي المنز الصحنار. القصل بسورة قصيرة وإن يقرأ متكوسا. وفي الشرح: بأن يقرآ في الثانية سورة أعلى معاقراً في الأولى، لأن النرتيب السور في القراءة واجبات الشلارة وإنسا جوز للصعار تسهيلًا لتنزورة التعليم. (السر المعتار مع الرد اغذار، قيل باب إلا مائة عن ، ٥٣٤ م طرح على جواز المنتاز مع الرد المعتار مع الرد المواقعة عند المنتاز مع الرد على بحراث الشهرات على جوازة النسخ ووقوعه وحالفت اليهود . بالخ. (كراح المعانى ج: ١ ص: ٣٥٣ م طبع البيوت المستخدما المعتارة على جوازة وأنكرة اليهود ظامتهم أنه بدولة من المنتاز له وهو باطل . (الإنقان في علوم القرآن ج: ٢ ص: ٢١ م طبع مصر، القور الكبير ص: ٣٠٠.

جواب :...قرآنِ کریم کی سب سے لمجی آیت مودہ بھرہ کی آیت نیمر:۲۸۲ ہے، جوآیت مدایند کہلاتی ہے، آیت انکری زیادہ کی ٹیس مگر شرف مرجبہ میں سب سے بڑی ہے،اور'' سیّدالآیات' کہلاتی ہے۔ ''

وُعامين قرآنی الفاظ کوتبديل كرنا

سوال:..قرآن اور حدیث می جودُ عائمی آئی میں، کیا موقع کی مناسبت سے ان دُعادَن میں واحد منظلمی جگه رخع منظلم اور جع منظلم کی جگه دار حدیث کلم ساتھ در دوبدل کیا جا اسکا ہے؟ کیا قرآئی دُعادَن میں اس تبدیلی سے تو یف قرآن تو ان ارتبین آئی؟

سی این میروند است و به کردود ما جن الفاظ میر حقول به ان کوای طرح رکها جائے ، ۴۶ م آگر واحد ، تی کے میسنے بدل ا بچواب بھی کوئی جن نیری قرآن کر کم و ما کی تیت سے پڑھا جائے تواس سے تصوور آن کر کم سے الفاظ کی دکارے بیس ہوتی، کم وجہ سے کہ بیش اور صاحفہ کو آنی و ما کمین کر کا کی تیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ( اس کے دکا میں آر آنی الفاظ تبدیل کرتے سے کر اجازت ہے۔ کہ استان کا ان کوئید کی رکھنے کی دیکیوں آ

لوح محفوظ ہے کیا مراد ہے؟

سوال:...اُمُ النَّدَاب اورلوحِ محفوظ دواللَّه اللُّه كمّاب بين ياايك عن مّاب كے دونام بين؟ جواب:... بظاہر دونوں ايك في چيز ہے عبارت بين اس كااش تعانى كونم ہے، كات بحق قلم تقدرت ہے۔'

قرآنِ کریم مجہول پڑھنا دُرست نہیں ہے

سوال: ...موجوده دور میں اکثر اوگ یا تو قرآن مجهول پڑھتے ہیں یا بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں اور تلاوت قرآن وغیرہ کا کیا معالمہ ہوگا؟

۔ جواب:...قرآنِ کریم امکانی حدتک صحح پڑھناواجب اور غلط پڑھناناجائزے۔ اگر کوشش کے باوجود کی کا تلفظ صحیح نیس

<sup>(</sup>۱) عن أبى هىربىرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شىء سنام وان سنام القرآن سورة البقرة وفيها آيـة هى سبدة آى القرآن هى آية الكرسى. (ترمذى شويف، أبواب فضل القرآن، ج:۲ ص: ۱۱۱، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها، فلا يغير حكمها بقصده ... الغير وفي الشاهية : (القرآن يغير عن القرآنية بقصد غيره و (اغناط على الدوالمتخار ج: ١ ص: ١٣٠١).
(٣) ويجرم به تلازة القرآن الو دون آية على المختار وفي الشاهية: قرأ الفاتحة على وج الدعاء أو شيئاً من الآيات التي فيها للدعاء لم يد القرآنة لا بأس يه . (امامي ج: ١ ص: ١٤٤ - أو كان الوضوء مطلب يوم عرفة أفضل من يوم المجمعة).
(٣) و تفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى معا رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضى الله عنه و المشهور أنها اللرح
الشهرة قالوا : وهو أصل الكتاب لا اما من هي عن الذاهب و الثابت إلا وهو مكتوب في كما هو . (روح المعاني ج: ١٣

ہوتا دومغذورہے، اوراکر سمجے پڑھنے کا کوشش ہی تیس کرتا تو گھا بگارہے۔ باتی نمازاور تلاوت فتہی تھم کے مطابق تو مقبول نہیں، آ گے ت تعالی کی رہے دیکھیری فرمائے تو وورش المغز ہے ہے۔ (۱) تعالی کی رہے دیکھیری فرمائے تو وورش المغز ہے ہے۔

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:...جامع القرآن كون ب، حضرت محمصطفي صلى الله عليه وسلم بإحضرت عثمان؟؟

جواب :... قر آن کریم آخضرت ملی الله علیه و کلم کے زیائے بھی پورے کا پیرانکھا گیا، اور معزت ابو کرڑنے اس کو تکجا کرایا، اور حضرت مثان نے لوگوں کو کیک قراءت پر ترج کیا۔ (\*)

تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا

سوال نہ.. چند دوستوں کی محفل میں مختلف سوخوعات پر بات ہورتا ہوتو آس دوران کوئی فرد قرآن پاک کی تلاوت اُو ٹی آ واز سے کرے، پھر ہا تھی شروع کردے، اورمحفل میں شوروفل جاری ہوتو پھرا یک آیت تلاوت کرے، ای طرح پیسلسلہ جاری رہے تواسکی صورت میں تلاوت کرنا جائزے؟

جواب:...ا ہے دوستوں کی مجلس میں شرکت ہی ٹیمیں کرنی چاہیئے ۔آ دی کے پاس محدود وقت ہے، اوراس وقت کونشول ضائع ٹیمیں کرنا چاہیئے۔

قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ

الترمذي مرسلًا. (مشكُّوهُ ص: ٢٣٨، كتاب الرقاق، الفصل الثاتي).

موال: میں اعز کا اسٹروزن ہوں، میں نے قرآن پاک پڑھنے کی گئی پارٹوش کی، مگرآج تک پیرنا القرآن ہے آگے نہیں پڑھ سکا، میری بذھبی ہے کہ میں قرآن پاک ٹیمن پڑھ سکا، کی بار پڑھنا شروع کیا گئر چھوون این المسالیات میں ا قرآن پاک ٹیمن پڑھ سکا۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بنادیں۔

جواب: .. قرآن پاک مجديل قاري صاحب يشروع كرديجي، جب تك پورائيس موجاتا، ال وقت تك كيرينيد

قرآن مجید پڑھنافرض ہے یاسنت؟

سوال:..مولاناصاحب اپوچھالیہ کرقر آن کا پڑھنافرش ہے اسٹ ؟ جواب:..نمازش پڑھنافرش ہے، نمازے باہر تاویت کرنافشیلت، برکت اور نور ہے۔ (۱)

كياقرآن پراعراب لگانے سے أس ميں ترميم ہوگئ ہے؟

سوال: .. بجائ بن ایسف کے دمانے ش قرآن پراعراب لگائے گئے ہو کیا بیقر آن ش تر بم شدہ کی ؟ جواب: ... اعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے ہے بھر عوام کے بھی پڑھنے کے لئے اعراب لگاد ہے ، مثلاً: ''الحد'' کو پہلے بھی کئی پڑھاجا تا قا، کھرعوام کی ہوات کے لئے آس پڑیے، ریکا دی گئی۔ (۲)

قرآن مجيد كى سات منزلين كس طرح برُهني جابئين؟

سوال:..قرآن مجيد كي جوسات منولين جين انين كس طرح پر هناچا ہيئة؟ ان...ايك منزل من فجر سے شام چار ہے؟ تك فتم كر في چاہئے؟

۲:...جب منزل شروع کریں توایک جگہ ای بیٹے کر پڑھیں ، اُٹھنے کی اجازت فیمن ہے؟

جواب:..قرآن مجيد صطرح موات وراه عكة بين الك جديث كريات كاو كي بايد فاليس

قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن ترنف کو بوسدیتا کیها ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:..کرئی حریث نیں۔

<sup>(1)</sup> فاعلم إن حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. رحلبي كبير ص (90 م تصات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) وجاز تبحلية المصحف .......... وتعشيره ونقطه أمراطهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستحسن وعلى هذا ألا بأس يكتابة أسامى السور وعد الآى وعلامات الوقف ونحوها فهى بدعة حسنة. (الدر المختار مع الرد ج: ٧ ص: ٣٨٦، باب ألامتبراء وغيره، فصل في البيح.

كذا في القدية. (عالمكيرى ج: ٥ ص: ١٥ ٣٠ الباب الوابع في الصلاق والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدهاء .. والخ). (٣) وفي القديمة في بهاب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قبل بدعة لكن روى عن عمر وضي الله عنه أنه كان بأحد المصمحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد وبي ومنشرو وبي عزّ وجلّ. وكان عنمان وضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار مع الرد ج: ٧ ص: ٣٨٣، باب الإسعراء وغيره، فضل في المبح، المبحد

#### قرآن مجيد کو چومنا جائز ہے

سوال:...، ہارے گر کے سامنے مجد میں ایک ون ہارا پڑدی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، جب تلاوت کر چکا تو قرآن شریف کو چھا، تو مسجد کے قزائمی نے ایسا کرنے سے روکا، اور کہا کہ: قرآن شریف کوٹیس چوسنا چاہیے۔ وشاحت کر س کر میہ محقم سے کہتا ہے باغلا؛ شان مجی قرقر آن شریف پڑھ کر چوستا ہوں، اور ہمارے گھروائے تھی۔

جواب:..قرآن مجيد کو چومناجائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### قرآنى حروف والى انگوشى يهن كربيت الخلاء نه جائيں

موال نسدگزارش ہے کہ لوگ اکثر آیا ہے تر آئی وغیرہ انگونیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ بھی بہ بنا کمیں کہ ان انگونیوں کو کس طریقے سے پہن کر بیت انگارہ جایا جائے؟ یاآئیں آٹا کر بہت انگار مہایا جائے؟ ہم نے انگونگی پر ووف مقطعات یعنی عمد ان وغیرہ کندہ کرائے ہیں، اس کے لئے بھی تنا کمی، کیاسٹلے ہے؟

چواب نسانگوشی برآیت یا قرآنی کلمات کنده مون وان کوبیت الخلاه میں لے جانا محروہ ہے، اُنار کرجانا جاہیے۔

## تخة سياه پرجاك سے تحريركرده قرآني آيات كوكس طرح مثائيں؟

سوال نند جب کان میں بیک برو پر قرآنی آیات کھی جاتی چیں آواں کے بعدان کومنادیا جاتا ہے، اور پھران الفاظ کی چاک زشن پر بھر اپنے پیمل جاتی ہے، اور وی تدارے پاؤں کے پیچا آئی ہے، اس کے لئے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا بھراب ہم نے پردیا کروہ جب سن جاتی ہیں تو چاک قرآنی آیات کے انفاظ میں ہوتے وہ تو صرف چاک ہوتی ہے۔ کین ایک مخص نے ہمیں ایک مثال دے کر از جراب کردیا کہ تعویز کوخص اوک پانی میں کھول کر چیتے ہیں، کا فقر پر تو بھر تھما ہوتا ہے، لیکن جب بیکل جاتا ہے تو وہ الفاظ تو نہیں رہے، بھراسے اوگ کیوں پہتے ہیں؟

جواب:۔ یہ تو فاہر بے کہ منادینے کے بعد قر آن کریم کے الفاظ نیس دیے ،کین بہتر ہے ہے کہ اس چاک کو گلے کپڑے ے صاف کر دیا جائے۔

 <sup>(1)</sup> روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله .............. وكان عنمان رضى الله عنه بقبل المصحف ويمسحه على وجهة ... إلخ. والدر المحتار مع وداشتار ج: ٣ ص: ٣٨٣، باب ألاستبراء وغيره، فصل في السع).
 (٢) ويكره أن يدخل في الحلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج. (هندية ح: ١ ص: ١٥ الباب السابع في النجاسة وأحكامها).

<sup>(</sup>٣) لو محا لوخاكتب فيه القرآن واستعمله في أمر النيا يجوز ... إلخ. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٢٢، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيفان والجدوان بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس ...إلخ. (هندية ج: ٥ ص: ٣٣٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ...(لخ).

#### بوسیدہ مقدس اوراق کوکیا کیا جائے؟

سوال: .. قر آن پاک کے بیسیده اوران کو کیا کیا جائے؟ تاریخ سائیف آبادیش ایک واقعہ ایسارونما ہوا کہ ایک مجد کے مؤڈن نے قر آن پاک کے بوسیده اوران آبا کیک شخریش کی کو گوانا ہے فاقع اوقات میں چھولے فروخت کرتا ہے اور محت کرے کما تا ہے، نج محکی کیا ہے، اور طروخ کی اور کیا ہے، اور مجد کا کام بھی خوش آسلونی ہے اور ارت ہے گر قر آن پاک کے اوران کو جلانے پراس کے ظاف خطرناک ہے گامیا تھے گھڑ اجوامہ نے فوری طور پر مجدے لگال ویا کیا، جدیش پولیس نے اسے کر قارش کی کرلیا۔ اب آپ از دوئے شریعت بیتا کمی کہ واقعی مؤڈن سے کنا مرز وہ واہے؟ قر آن پاک کے بوسیدہ اوران از رُو و شریعت کون کون سے طریقے ہے ضائع کر مکتاج میں ؟ اس ایشنجیل ویشی والے ہے۔

جواب:...مقدس اوراق کو بجتر بید ہے کدوریا ٹس یا کس فیمرآ یاد کو پی بیس وال دیاجائے، یاز ٹین ٹس وُن کردیا جائے۔ اور بصورت مجوری ان کوطاکر خاستر ( را کھ ) میں پائی طاکر کس پاک جگہ جہال پاؤٹل ند پڑتے ہوں، ڈال دیاجائے.. مگراییا کرنا کروہ ہے، اس لئے ...آپ کے مؤڈل نے امپھائیس کیا، کیکن اس سے ذیادہ گھامر ذوٹیس ہوا، جس کی اتنی بڑی سرا دوگ ٹی، لوگ جذبات میں صدد وکر معاہد نہیں دیکھتے ۔

## اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اوراق کو کیا کیا جائے؟

میرے عربیضے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا تھا منرودی کارروائی کے لئے وزارت نشروا شاعت اسلام آباد مجتبع دیا گیا ہے۔ ای زمانے میں الغاظ کی بے حرش کے متعلق آپ ہے بھی سوال کیا ادار آپ نے جواب دیا کہ بیسیاد کی ایک ستقل وبال

 <sup>(1)</sup> المصحف إذا صار خلقًا لا يقرأ أمه ويخاف أن يضيع يجعل في قرقة طاهرة ويدفن ودانه أولى ......... المصحف
 إذا صار خلقًا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالناو أشار الشيباني إلى خلة في السير الكبير وبه ناخذ كذا في الذخيرة , (هدفية جن ٥ ص: ٣٢٣) الماب الإستبراء).

ہے،اں کاطل تجھ میں نہیں آتا ہ حکومت اور سب کے تعاون کے بغیران سیلا ہے بچنا ممکن نہیں ۔ میں نے اخبارے یہ حصہ تر اش کر برائے فورا پنے خط میں شامل کرنے کے لئے اپنے عرایضے کے ساتھ وزارت نشر واشاعت کو مجبوا دیا۔ انبار جنگ کرا جی میں حکومت کی ہدایات اور جو فیصلہ شامل ہواہے، اس کے زاشے میں اس عریضے کے ساتھ جناب کو بھیجے مراہوں، میری رائے میں اس مر طے برعوام ہے جو بیر جا با گیا کدوہ الی عبارتوں کواسلامی اور شرقی اُ حکام مے مطابق تلف کیا کریں ،اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرقی اُ حکام کی وضاحت بھی ہوجائے توعوام کا کام آسان ہوجائے گاءاورائے وضاحت کاانتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور سیج طور پرفر ہاسکتے میں ، جوخالی ارثواب دارین ندہوگا۔

جواب:...اس سليط مين چندأمورقابل ذكر مين:

اؤل:...اخبارات وجرائد کے ذریعه اسمائے مبارکہ کی بےحرحتی ایک وبائی شکل افتیار کر گئی ہے، اس لئے حکومت کوبھی، اخبارات کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس تنتینی کا پوراپورااحساس کرنا جاہے ، عوام کواحساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت سرکاری مشقی مراسلے میں دی گئ ہے، اخبارات اے مسلس نمایاں طور برشائع کرتے رہیں۔

دوم ن... سرکار کی طور پراس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ ایسے منتشر اوراق جن میں قابل احترام چراکعی ہوئی ہو، ان کی حفاظت کے لے مساجد میں ، رفاجی اداروں میں اور عام شاہرا ہوں پر جگہ جگہ کنستر رکھوا دیئے جائیں، اورعوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی کسی جكدابيا قابل احترام كاغذير ابوالطيء استدان وبول مين محفوظ كرديا جائية

سوم :...اليے كاغذات كوتلف كرنے كى بہتر صورت يہ ہے كمانبيل سمندرش يادريا بيس ياكى بي آ باد جگه بيس وال دياجاتے، یا کسی جگد ڈن کردیا جائے جہال یا وَل مُدآ تے ہوں۔ اور آخری درجے میں ان کوجائے کے بعد خاتمشر میں پانی ملاکسی ایسی جگہ ڈال (ا) دیاجائے جہاں پاؤں نہآتے ہوں۔

#### قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے

سوال: ... جنگ وئند مين ايك قديم نادر تلي قرآن مجيد كانس شائع بواتها، ديكير بيصد دُ كه بواكه اس مين سور وُقريش مين ا يك لفظ جهونا مواب، (اخبار كالنكرا يجيع ربابهوں) قبلوا آپ سے كرارش بے كدآپ بتا كيں ہم فلطي پر بيں؟ بيقر آنی نسخه بار با جيپ دِكا ہوگا ادر کا فی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آج تک کسی کی نظر ہے ہیں گز را جوا ہے کیا جاتا ؟ البغدا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیں اور میجی بتا کمیں کہ اخبار میں قر آئی آیات کا حماینا اتنا ضروری ہے کہ اس کی ہے اولی کو مذاخر رکھے بغیر چھاپ دیا جائے؟ قلات میں اکثریت ہندو کھر انوں کی ہے، اس لئے ہر ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے عام اخبار كي خرين اورقر آني آيات سب برابرين اور بم مسلمان بهائي اخبارون كوكهان تك سنبال كية بين؟

 <sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتقع بها يمخى عنها اسم الله وملائكته ورسله وبحرق الباقي ولا بأس ىان تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣، فصل في البيع).

جواب: ..آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے، اس میں آیت واقعی غلاجی ہو گئے ہے، جوانسوسناک بات ہے، میں قر آن مجيد كي آيات ادرسور تول كوا خبار مين چهاپنا بھي ہے ادبي سجمتا موں۔

#### ترجمهٔ قرآن کوأ خبارات وغیره میں حیما پنا

سوال:...اكثر أخبارات ورسائل مين مثلاً " جنك "اخبار ش روزاندايك دوسفات برقر آني آيات كرّاجم شائع بوت یں۔آپ کے علم میں ہے کد قرآن پاک کی آیات یا تر سے کو بغیروضو جھونانا جائز ہے، جبکدان اخبارات کی چھیائی سے لے کرتقیم تک اور پڑھنے سے لے کرردی میں استعمال تک کے تمام مراحل میں شایدی لیکی بوضو ہاتھ میں نہ جاتا ہو، حداقہ بیہ کہ ہاکران کی تسیم کے لئے سرکوں پر بچھا کرب وضوتیہ بندی کرتے ہیں، گھرول میں گیند کی طرح اُچھال کر سے کتے ہیں، گھروالے بے وضو پڑھتے میں، جس طرح چاہار کھوستے ہیں، کہاڑی کو چ ویتے ہیں اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ باندھنے کے لئے اِستعمال ہوتے ہیں، اور بالآخرسر كول برقد مول مين حي كدكندى جنبول تك بزا فقرآت بين غرض بدكداتي قباحتين بين كداست بالي بيان براحتياط مهیا کرنابہت نکاشکل ہے۔کیاالیک صورت میں ان آیا ہے قر آنی یاان کے تراجم کا أخبارات میں شائع کرنا کسی طرح مغیدیا جائز ہے؟ کیااس طرح تبلیغ کے ثواب ہے زیادہ بے حرمتی کا ممنا ولاز منہیں آتا؟

جواب:...اَخبارات مِن قرآنِ كريم كي آيات كامتن كالحجابناواقع بداد بي بـــ. اگرحوالے كي ضرورت بوتو ترجمد يا جائے۔اگر چیز جمیمجی لائتی اوب ہے، تمراس کے اُحکام قر آن کریم کے متن کے نیس اور جہال تک ممکن ہو،ایسے اوراق کا أوب فوظ

### قرآن مجید کوالماری کے اُویری جھے میں رھیں

سوال:...عرض بيہ ہے كہ مجھے ايك أمجھن در پيش آ گئ ہے، ميں قرآن مجيدا پئى بك شيف كى چلى وراز ميں ركھتى ہوں، اجا مك ميريدة بن من خيال مواب كم صوفى كى سطوراز ساأو في ب،اس كنفوذ بالله كبين قرآن ياك كى براس في مروق مو؟ دراز بند ہے، مہر یانی فرما کر جھے تھیک سے بتا کیں میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب : ... قر آن مجید چونکه الماری میں بندہ وہ اے اس لئے بے ترقی تو نہیں ،گر بہتر یکی ہے کہ اے اُو نیار کدو بچئے ۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والخاريب والجدران وما يفرش. (شامي ج: ١ ص: ١٩١١، قبيل بناب المياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ووكادا ورق الكتابة لصقائته وتقومه، وله احتراه أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاتر خانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء فلبا ).

<sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب فلأدب أن لَا يضع الثياب فوقه ... إلخ. (هندية ج:٥ ص:٣٢٣).

## قرآن مجيد کو نجلي منزل ميں رکھنا جائز ہے

سوال: ..قرآن کواو فی جگه رکھا جاتا ہے، میکن اگر مکان ایک ہے زائد منزلوں پر خشل ہوتہ کیا قرآن کو کچل منزل میں رکھنے ہے اس کی ہے اولچ ٹیس ہوتی جبکہ او پر کامزلوں میں لوگ چلتے بھرتے موسے غرض برکام کرتے ہیں۔

جواب: ينظى منزل ميں قرآن كريم كے بونے كاكوئي حرج نبيں۔ (')

#### قرآن مجيد پر کا بي رڪو کر لکھنا تخت بے ادبی ہے

سوال:... کیا قر آن شریف کے أو پر کوئی کا بی وغیرہ رکھ کر لکھنا چاہے؟

جواب: ... كياكونى سلمان جس كي دل من قر آن مجيد كادب مو قر آن مجيد بركافي ركار كوسكان ي: (١٠)

## قرآن یاک کے بارے میں گتا خانہ خیالات آنے کا شرع کھم

سوال:...ایک روز اچا تک بحرے ول پی قرآن پاک کے بادے پی گستا خانہ خیال پیدا ہوا، بمی نے اس خیال کو رَدّ کردیا۔ پھر اسلامی عقائد اور شعائر اسلام کے خلاف مجیب تم کے خیالات اور گراہ کن سوچ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ یہ شیطانی خیال کیوں آتے ہیں؟ اوران کا کیا خلاج ؟ خدائخ استداس ہے میں کافر در مرقو تیس ہوگیا؟ تو ہے کا پیاطر بیتہ ہوگا؟

چواب:...ان خیالات کا آ ؟ اوران کو کدم آج کر رَدّ کرنا کمالی ایمان کی طامت بے۔شیطان ڈاکو ہے، اورڈ اکو دولت مند گھر پرڈا کا ڈالنا ہے ۔ ان خیالات کی قطامی وائد کریں، میں جھیس کد کمنا بھوتک رہا ہے، اور'' لاحول'' کے ڈیٹر سے اس کووفع کر دیا کریں، ان شا وائندا بچھیٹیں بھڑ تھے گا۔ (\*)

#### ئى دى كى طرف يا وَل كرنا جبكهاس پرقر آنِ كريم كى آيات آ رہى ہوں

سوال:...بسادقات لیت کرنی وی پردگرام دیکید ہے ہوتے ہیں، اس دوران پاؤں کمی فی دی کی طرف ہوتے ہیں، اور تخت فی دی ہے اُو نچاہ جو آج اور قر آن شریف کی آیات فی دی پردکھائی جاتی ہیں، تو کو کی گٹاء ہے پائیس؟ اور گناہ گا رکون ہوگا؟ دیکھنے دال یکن وی روگرام دکھانے دالا؟

 <sup>(</sup>١) وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت (القرآن) لا بأس بالنوم على سطحه كذا ههنا. (الهندية ج:٥ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) ويوضع ....... الـمواعظ ثم التفسير. (درمختار) قوله ثم التفسير ........ والمصحف فوق الجميع.
 (درمختار مع الشامي ج: 1 ص:١٤٤ م ١٠ مهالب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

<sup>(</sup>م) عن آبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدوها ما لـم تعصيل به أو تدكيله. متلق عليه. وعنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البي صلى انه عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفستا ما يتعاظم أحدثنا أن يتكلم به، قال: أوقد وجنتموه؟ قالوا: تعم إقال: ذلك صريح الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص ٨٠ / ، كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قليهما.

جواب: ... بيا يكنبين، ملكتين كنابول كالمجموع ي:

ا :... بی وی و مجمنا بذات خود حرام ہے۔

٢:..ان حرام چيز كا قر آن كريم كے لئے استعال حرام .

سن قرآن كريم ك نقوش كى طرف يا وَل يَعيلا ناب اد في ب- (١٠)

پر دگرام دیکھنے اور دکھانے والےسب اس کے وبال میں شریک ہیں۔

وِل میں پڑھنے سے تلاوت ِقر آن جمیں ہوتی، زبان سے قر آن کے الفاظ کا ادا کر ناضروری ہے سوال:...ا کثر قر آن خوانی میں لوگ خاص کر عورتیں علاوت اس طرح کرتی میں جیسے اخبار پڑھتے ہیں، آ واز تو در کنار لب تكنيس لمنة ،ول من عن يزمتي بين،ان سكودة جواب لما ب: بم في ول من يزه لا يب،مرد تلاوت كي آواز من مكرة

جواب:..قرآن مجيد کي تلاوت کے لئے زبان ہے الفاظ اداکر ناشرط ہے، دِل مِیں مِڑھنے ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ (۵) بغيرز بان ہلائے تلاوت کا ثواب نہيں ،البتہ ديکھنےاورتصوّر کرنے کا ثواب ملے گا

سوال: بعض لوگ قرآن مجیدی تلادت کرتے ہیں کین ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں۔

جواب: ... الاوت زبان عقر آن مجيد كالفاظ كادا يك كانام ب،اس لئة اكرز بان عدر يز محاور صرف ول من خیال کرے تو تلاوت کا تواب نہیں لیے گا ،مرف آنکھوں ہے دیکھنے اور دِل میں تصوّر کرنے کا تواب ل جائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

 (١) وكبره كل أبهر لقوله عليه السلام كل لهو المصلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٥، وأيضًا عالمكبرية ج:٥ ص:٣٥٢م.

 (٢) ومن حرصة القرآن أن ألا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القنية. (هندبة ج: ٥ ص: ٢ ٣١، الباب الرابع في الصلاة والنسبيح .. إلغ، وأيضًا في كفاية المفتى، مولوال باب، ريد يواوراا وَدَاتَاكُم، ج: ٩ ص: ٢١٨ طبع دار الإشاعت).

 (٣) ويكره ...... مدرجليه ..... إلى مصحف .. إلخ. (درمختار مع الشامي ج: أ ص: ١٥٥ طبع ايچ إيم سعيد). (٣) عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

..... ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيَّة كان عليه وزوها ووزو من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم، القصل الأول طبع قديمي).

 (۵) وكذا ألا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ الأنه لم يقرأ ... إلخ. (كبيرى ص: • • ٥، طبع سهيل اكيدمي ألاهور، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٩).

(٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مرافي الفلاح شرح نور الإيضاح ص:١٢٢). وقراءة القرآن في المصحف أولّي من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اته قال: أفضل عبادة أمني قراءة القرآن نظرًا ولأن فيه جمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القرآن. (فتاوي خانية على هامش الهندية ج: ١ ص ٢٢١، الباب الحادي والعشرون في الجنائزي.

#### کیانمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

سوال:...بعد نمازعشاه پڑھی جانے والی سورتیں تبارک الذی الم بجدو اگر دوران نماز پڑھ لی جا نمیں آو کیا دوفسیات جونماز کے علاوہ پڑھنے سے لیے کی معاصل ہوجائے گی؟

جواب:...حامل ہوجائے گی۔

سورهٔ تبارک الذی ،سورهٔ کیبین آواز سے پڑھنا

سوال ند بیری پگی کی تم ۴ سمال ہے، ۱۱ سال کی تمریب پانٹی وقت کی نماز مسورہ کلیس ، سورۂ جارک الذی روز اند پڑھتی ہے۔ عاسال کی تمریب اس کی کانوں ٹیس آوازین آتی ہیں، جس کی وجیسے خت تکلیف بھی ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیار ترات ہوئے ہیں، مہر بانی سے نتاوجیئے کہ بڑگی ان ووٹو کسروتوں کو پڑھے باند پڑھے؟

جواب: ... ; کی ان دونوں سورتوں کو آواز کے ساتھ نہ پڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ پڑھنے یُں آواز نیآئے۔

تلاوت کے لئے ہرونت صحیح ہے

سوال: ... يهال پرسودى عرب شى أذان كے بعداور جر باجما حت نماز سے پہلے اكثر اوّل قر آ ن پاک كى تلاوت كرتے ييں، جمعہ كے دود بجى ايسا ہوتا ہے ، كياون شر كى خاص وقت كا خيال كے بغير ايسا كم سيح كے ؟

جواب: ...قرآن كريم كى تلاوت ون رات من كى وقت بحي مع نيين، مروقت تلاوت كى جاستى بـ

طلوع آفاب کے وقت تلاوت جائز ہے

سوال :... جب سورن طلوع ہونے کا دقت ہوت نماز پڑ صامنع کیا گیا ہے، کیا اس دقت قر آن مجید کی تلاوت کر سکتے بانبیں؟

جواب:...اس وقت قرآن كريم كى تلاوت جائز بـ

زوال کے دفت تلاوت ِقر آن اور ذکر داذ کارجا ئز ہیں

موال:..قرآن خوانی کے بارے میں سیوال تھا کہ کی مخص کے مرنے کے بعد دُومرے دوز کیا کی بھی روز قرآن خواتی ہوتی ہے، ایک صاحب نے کہا کہ اب قرآن خواتی کا کا مختم میں ہے، دوال کا وقت ہونے والا ہے، کیا اس وقت قرآن خواتی کر سکتے ہیں؟ جواب: ... ذوال کے وقت قرآن کر کیا کی ظاہرت اور ونگر ذکر واڈکار جائز ہیں، اس کے بیکم ناملا ہے کہ اب قرآن خواتی کا

 <sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣).

ونت نیس <sup>(۱)</sup> بیا لگ بحث ہے کہ آج کل قر آن خوانی کا جورواج ہےاں میں لوگوں نے بہت ی غلط چیزیں مجی شال کر لی ہیں۔

### عصرتامغرب تلاوت ، شبیح کے لئے بہترین وقت ہے

سوال: ..عمرے لے کرمغرب کے وقت تک قرآن پاک پڑھنا جا ہے پانہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز وال کا وقت ہوتا ہے۔ جواب: ..عمرےمغرب کا وقت تو بہت کی ممادک وقت ہے، اس ولت ذکر وشیح اور تلاوی قر آن مجید میں مشغول ہونا ع (۲)

#### تلاوت قرآن كالفلل ترين وفت

سوال:...قرآن پڑھنے کا اُصْل ترین وقت کون سا ہے؟ ققر یباُ ایک سال پہلے کی بات ہے،میرے دِل میں قرآن ونماز پڑھنے كا جذب بہت شوق سے أمجراء مرد يول كے دن تھے چھوٹے ، تمام دنت كام عم معروف رئتى ، نماز كا دنت تو ل جاتالكن قرآن عمو بأرات کے ممیارہ یابارہ بجے پڑھنے ہیٹہ جاتی ۔ ترجمہ کے ساتھ مجھے بہت لطف آتا، کیونکدرات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے، تمجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتاہے، تگریہ جان کر بہت وُ کھ ہوا کہ ایک دن میرے شو ہرفر مانے گئے، ملکہ ناراض مجمی ہوئے کہ بیکون ساوتت ہے؟ خدانخواستہ یوه عورتی اس وقت پڑھا کرتی ہیں! تم عصر بی یاعلی الصباح پڑھا کرد، میرے شو ہرخودقر آن کے حافظ اور دیل علوم سے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیرجان کربہت صدمہ وا کہ وہ میرا قرآن پڑھنے کا غلط متعد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے ول يم كين بحى الياخيال ندتها، ند ججے يه بها تھا كە بى اس وقت پڑھوں گى تو لۇگ بىم ميان يوى يىن كشيرى سمجىيى كے، نديەمقىداتھا كە میری آوازی کر پڑوی مجے بہت نیک بارسا مجمیں، میں تو خود کو بے حد گنامگار تصور کرتی ہوں۔ بہرحال اس ون سے دِل پچواپیا ہو گیا کہ نماز وقر آن کی طرف دل راغب نہیں ہوتا ، وُنیا جہان کے کاموں میں گل رہتی ہوں ، البتہ ضمیر بے حد طامت کرتا ہے، موت کا تصورتسي ليح كمنبين موتابه

جواب:...آپ كے شوہركا بيكها تو محض ايك لطيفه تما كداس وقت بيوه عورتميں پڑھا كرتى جيں، ويسے بيه خيال ضرور رہنا عاہے کہ ہمارے ملمر زعمل ہے دُومرے کو تکلیف نہ پنچے ، گیارہ بجے کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اوراس وقت آپ کے بڑھنے ے دُومروں کی نینداور راحت میں خلل واقع ہوسکتا ہے۔ آپ کے لئے مناسب یہ ہے کہ کام کاج نمٹا کرنماز عشاء پڑھ کرجس لذر جلدی ممکن ہور و جایا کریں ، آخر شب میں تبجد کے دقت اُٹھ کر مجھ نوافل پڑھ کر قر آن کر یم کی تلاوت کرلیا کریں (اور مورتوں کو تلاوت تجي آ ہت مرني جائے ،اتن بلندآ واز ہے نہيں كه آ واز نامحرموں تك جائے )،مرديوں ميں تو انشاء الله احيما خاصا وقت مل جايا كرے گا، اور گرمیوں بیں اگراس وقت تناوت کاوقت ندھے تو نماز تجر کے جند کرلیا کریں میموز وں ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جو کھھا ہے کہ

<sup>(1)</sup> وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٣).

جس دن ہے آپ کے شوہرنے آپ کو بے وقت پڑھنے پر فو کا ہے، اس دن سے نماز وقر آن کی طرف ول راغب نہیں ہوتا، اس سے آپ کے نش کی چوری نکل آئی،اگرآپ نماز و تلاوت رضائے الٰہی کے لئے کرتی تھیں تواب اس سے بے رغبتی کیوں ہوگئ؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تلاوت کرنے پرنٹس کا کوئی چھیا ہوا تھر تھا، اس سے قویہ بخواہ رفیت ہویا نہ ہو، نماز وطاوت کا اہتمام بیجے ،گر ہے وقت میں۔ (۱) ہے وقت میں۔

#### قرآئی آیات والی کتاب کوبغیر وضو ہاتھ لگانا

سوال:...اقر أو انجست مين قرآني آيات اوران كاتر جمه لكعابوتا ہے، براه كرم وضاحت فرمائي كدكيا اے بغير وضومطالعہ كياجا سكتاب؟ اى طرح كيم اوركمايس يا اخبار جن من قرآني آيات ياصرف ان كاتر جمداحاديث بنوى ياان كاتر جمة كريم وتاب وضو کے بغیر پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب :... دینی کا بین جن شن آیات شریفه درج بول ،ان کو بغیر وضو کے ہاتھ انگانا جائز ہے، محرآیات شریف کی جگہ ہاتھ (۱) نداکا یا جائے۔

### بغیروضوقر آن مجیدیر هناجائزے، حیونانہیں

سوال:..قرآن شریف کو چھونے کے لئے یا ہاتھ میں لینے کے لئے یا کوئی آیت دیکھنے کے لئے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان بغیر وضو کے بھی پاک ہوتا ہے، شاید قر آن شریف کے اوپر ہی جوآیت درج ہوتی ہے اس کامنہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ چھوتے ہیں بیکناب، وغیرہ، أسيد بے ۱۵ دی دینمائی فرما کمیں گے۔ جواب :... بنیروض کے آن کید پڑھناجائزے، کم باتھ لگناجائز نیس ۔ (~)

اُستاذ کے ڈرسے نایا کی کے باو جو دقر آن پڑھنے کا کفارہ

سوال:... میں ایک مدرے میں حفظ کے لئے جاتی تھی، ایک دن جبکہ میں تایاکتھی، اُستاد کے ڈرکی وجہ سے تایا کی ک

 (٢) وفي السراج عن ألا يضاح أن كتب التفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وقه أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن ... الخ. (شامي ج 1 ص ١٤٦، وأيضا حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٤٤٠).

(٣) ويساح له قراءة القرآن لـما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنامة. (البدالع الصنالع ج: ١ ص:٣٣ كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف).

(٣) لَا يبجوز للمحدث ....... ... مس المصحف من غير غلاف ...إلخ. (بدالع صنائع ج: ١ ص:٣٣، كتاب الطهارة، مطلب من المصحف، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص:٤٣، وفي الهندية ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

 <sup>(</sup>١) وفي الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه ويجنيه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع الفرآن فالإثم على الفارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهـ أي لأنه يكون سيبًا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. (رد اغتار ج: ١ ص:٥٣٦، باب صفة الصلاة، قروع في القراءة خارج الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

801

حالت من محی قرآن مجید پڑھی ری، اس دن کے بعد سے بیادی شن جلل ہوگئی ہوں، ایک سال ہوگیا ہے، علاج جاری ہے، مگرکو کی فرق میں پڑر ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...اللہ تعالیٰ سے بچے ول ہے قبہ کریں،اللہ تعالیٰ معاف قربادیں گے۔ اوراللہ تعالیٰ سے محت کی ؤ ما کیا کریں۔ تمیں پار سورہ فاتحہ پڑھ کرانپ اُو پر قسم کرلیا کریں،اللہ تعالیٰ صحت مطافرہا تھی۔ کی حالت میں زبان سے تلاوت ندکیا کریں، بلکہ دِل میں پڑھتی دیں، لیٹنی زبان بلائے بغیراور آر آن مجید کو فلاف ہے پگڑ اگریں اور کی چز کے ساتھ ورق اُلٹی دیں۔ ('

#### قرآن مجيد كوبغير وضوحچونا ؤرست نہيں

سوال: ... کرا بی شن ایک صاحب قرآن پاک کا درس و بیج بین قر آن کے تعلق ان کی مطوبات می کافی ہیں ، ان کا کہذا ہے کرقر آن پڑھنے کے لئے وضوی ضرورت ٹیس ہے، جب آپ کا دِل جا ہے، جب آپ کو وقت لحے، پڑھ سکتے ہیں، امس اِحرّ اِم تو ول میں ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کرقر آن می کا غذر پرکنسا کیا ہے اورا خبار کی کا غذر بری کشما جاتا ہے، میرم ف سولویوں کے دوگوں کوقر آن ہے کو در کرنے کے چکر ہیں قر آن دھدیے کی روش میں جواب دیں۔

جواب: .. قرآن عن اوج: "لا يَمَسُهُ إلا الْمُطَهُرُونَ" الله عَيْض عَلا كَتِي عَلَا كِتَا عِد (٢)

ناپا کی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ

سوال:..قرآن مجيدكوا كمن حالت ش إتحول بي ليمايا أفهانا جبكِتُسل قرض بودبية كناه توبيت معاف بوجائے گايا كفاره بھی اداكرنا پڑے گا؟ غير كيا كفاره اداكرنا بردگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر ظاف کے پاتھ لگا تا تعاویمیرہ ہے، اگر بھی ایک ضرورت پٹی آ جائے تو کسی پاک کپڑے کے ساتھ قرآن مجید کو اُٹھانا چاہیے (۔) اُس کا کفارہ قربہ واستنفار ہے، انڈیشانی سے معانی بانگیں اور آئندہ بینا جائز کام شکریں۔

#### نابالغ بيحقرآن كريم كوبلاوضو حجوسكتي بين

سوال:... چھوٹے بچ بچال مجد، مدے ش قرآن پڑھتے ہیں، بیٹاب کرے آبدست نیس کرتے، باوضوقر آن چھوتے ہیں،مطم کا کہنا ہے کہ جب بک بچ پرنماز قرض نیس ہوتی، سبتک ویاد فیقر آن چھوسکتا ہے۔ چار پائی سال کے اکثر بچ

 <sup>(1)</sup> ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن ........ ولا يجوز غدث مس المصحف ....... إلا أن يأخذه بفلاله أو يعلاقه ... الخ. (الجوهرة النبوة ج: 1 ص: ٣٠) باب المسح على الخفين).

<sup>(</sup>٢). الواقعة: 24). (٣). ومنها حرمة من المصنحف لا يجوز لهما وللجب واغدث من المصحف إلا يفلاف متجاف عنه كالخريطة. (عالمگيرى ج: 1. ص: ٣٩، الباب السادس في الذماة المختصة بالنساة).

بار بار پیشاب کوجاتے ہیں، ریاح آتی روتی ہے،ان کے لئے ہروی پدرومنٹ پرونموکرنا بہت مشکل کام ہے۔ در یافت طلب مسلدید ے كەلتى عركے بيع بلاوضوقر آن چھو كتے بي؟

جواب: ...جِيوٹ ناباڭ بجول پروضوفرش نيين،ان كابلاو ضوقر آن مجيدكو باتھ دگانا ؤرست \_ ـ (١)

قرآن مجيدا گريمانېيں پڙھا تواب بھي پڙھ سکتے ہيں

سوال:..قرآنِ كريم كوع ني زبان من پڑھ كر ہى ثواب هامل كيا جاسكتا ہے يا كداُردوز بان ميں ترجمہ پڑھ كر بحى ثواب

ھا مل ہوگا؟ کیونکہ بھی حربی ٹیس آتی۔ جواب: ... آر آن کر بی مل ب<sup>4</sup> أردو میں تو اس کا ترجمہ وگا، اور اس کا ثواب قر آن کی تلاوت کا ثواب نیس، آپ نے اگرقرآن مجيزبين پڙها، تو أب بھي پڙھ ڪتے ہيں۔

#### وِل لِكُ مِانه لِكُةِ رآن شريف پڙھتے رہنا جا ہے

سوال:...مى قرآن شريف كى تعليم حاصل كرر بايول، الله كاشكر بين اب مك ١٩ يار يرد ٥ چكا بول، اوراب يرج میں ول نہیں لگ رہا ہے،آپ کوئی وغیفة تحریر کرویں آپ کی مہر بانی ہوگ جس پڑل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کو میراول لگ جائے، نماز كے بعدو عاكرتا موں كدات زب إمير علم ميں اضاف فرمار

جواب : ..بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ خواوول گئے یانہ لگے وضرور کئے جاتے ہیں ہشلاً: دوائی پینے کو ول نہیں جا بتا اگر محت کے خال ہے نی جاتی ہے، ای طرح قر آن مجید مجی بالمنی محت کے لئے ہے، خواہ دل نگ یانہ ملک پڑھتے رہیں، انشا داللہ ول مجی تھنے میں گا۔ مجی تھنے میں گا۔

#### قرآن مجید کوفقط غلاف میں رکھ کر مدتوں نہ پڑھناموجب وبال ہے۔

سوال:...آج کل بیعام ہے کہ قرآن مجید کی حلاوت نہیں ہوتی ،صرف قرآن مجید گھر میں ، ہوٹلوں اور دُ کا نوں میں اُو کچی هگه می نظرآ تا ب، غلاف پر بهت سارا گرد و غبار جمع جوتا ہے، کیا قر آن مجید کوایکی جگہوں میں رکھنا جا کز ہے؟

جواب: .. قر آنِ کریم کواُو خِی جُله پرتورکھنائی جائے عباتی ماتوں اس کی علاوت مذکر نالائق شرم اورموجب دبال ہے۔

<sup>(</sup>١) قوله ولا يكره مس صبى ... إلخ. فيه أن الصبى غير مكلف الح. (شامي ج: ١ ص: ١٤٣ طبع ايج ابم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مريد تفصيل اور حواله جات كے لئے ملاحظ قرمائيں ص: ٣٢٥ ٢ ٣٤٥ كاسوال وجواب،

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخوب يعني عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن خلا قلبه من هذه الأشياء فقلبه خرب لا خير فيه. والتعليق الصبيح على مشكَّوة المصابيح، باب فضل القرآن الفصل الثاني ج:٣

<sup>(</sup>٣) ابيناماشەنبر ٣-

قر آن مجید کی تلاوت نه کرنے والا بعظیم الثان نعمت مے محروم ہے

سوال :...اگرگونی شخص قر آن مجید کی تلاوت نہیں کر تا تو کہیں وہ گناہ کا مرتکب تونہیں ہوتا؟

جواب: ..قرآن مجيد كى تلاوت ندكر في والا كناب كارتونبيس بميكن ايك عظيم الشان نعت محروم بـ

سگریٹ پیتے ہوئے قرآنِ کریم کامطالعہ یا ترجمہ پڑھناخلاف ادب ہے

سوال :...اید فخص قر آنِ تکیم کا مطالعه من بجھنے کے لئے کر دہاہے، اُردد کی مدد سے دہ الفاظ اور عبارت کو بجھنے کی کوشش کر ر ہا ہے ،اور اس ووران سگریٹ ٹی رہا ہے ،اس کا یفعل کہاں تک ذرست ہے؟ کیا وہ شگریٹ پینے سے گناہ کا مرتکب ہورہا ہے ،جبکہ سگریٹ یا حقہ ہے ہے وضوئیں ٹو ٹنا؟

جواب نسسطریت یاحقہ بینے ہے وضوئیں اُو ٹنا لیکن جو تھی قر آن کر بم کے استے احترام ہے مجی عاری ہے،ا ہے قر آن ياك كافهم كياخاك نعيب موكا؟ اور مجروه به جاره خالى أردوتر جمه يستمجيكا؟ انالله وانااليد واجعون!

سوتے وفت لیٹ کرآیت الکری پڑھنے میں بےاد لی جبیں

سوال:... آیت الکری جویش رات کو پڑھ کرسوتی ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یا و آتا ہے، لیٹ کر پڑھنے سے بداد لی تونیس ہوتی ؟ ضرور بتا ہے۔ جواب: ...لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، بداد فرنیس ۔ (۱)

تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نیدہ جواب دے

سوال:... جب کوئی آ دی کلام پاک کی تلاوت کرر ہا ہو، ایس حالت میں اے سلام دیا جاسکتا ہے کہنیں؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیااس پر جواب دیناواجب ہوجا تاہے؟

جواب:..!س)کوسلام نه کیا جائے ، اوراس کے ذمیسلام کا جواب بھی ضروری نہیں۔ <sup>( ج)</sup>

ہرتلاوت کرنے والے کے لئے بیجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟ سوال:...زموزاد قاف قرآن مجيدكواداكرناكيا برسلمان كافرض بيامرف قارى لوگوں كے لئے ضروري بي؟

<sup>(</sup>١) ولو قرأ مضطجعا فلا بأس ... إلخ. (فنح القدير ج: ١ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) يكسوه السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الإستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٤ ٢، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

<sup>(</sup>٣) وفي شوح الشوعة: صوح الفقهاء بعدم وجوب الود في بعض المواضع ...... وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله ... إلخ. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب: ...کس لفظ پر، کس طرح وقف کیا جائے؟ اور کہاں وقف ضروری ہے، کہاں نہیں؟ یہ بات جاننا ہرقر آن مجید پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے، اور بیزیادہ مشکل خیس، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی علامات کی ہوتی ہیں، باتی فن کی بار مکیوں کو جھنا ما ہرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت قر آن کے آ داب

سوال: ..مجديل جب اورلوگ بھي نماز وتيج بين مشغول مون تو كيا تلاوت با آواز بلند جا كز ہے؟ جواب:..اتنی بلندآ وازے تلاوت کرنا جائز نبیں جس ہے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔<sup>(\*)</sup>

اگرکوئی شخص قر آن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسنیاواجب ہے؟

سوال: ..مولا ناصاحب! احقر خوداس ما دِمبارک میں نماز ، روزہ ، طاوت کرتا ہے، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی بیٹمل کرتے ہیں، سوال بیہ بے کہ گھریٹس جبکہ زیاد ومرّ لوگ قر آ ان کریم (بلندا وازیس ) پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہم دوسنیں یا ہم کچھوذاتی اور دُنیادی کام بھی اس وقت کر سکتے ہیں؟ میں کافی شش وی میں جتا ہوجاتا ہوں کہ آخر قر آن کریم کی تاوت کے دوران کہاں تک کامول کوروکوں؟ أميد بكرآب مدوفر ما كيل مح اوراحقر كوجواب وي محي ، قر آن كريم ، مجمع بيد حدمجت ب، من خود يزهمتا مول ، تمريش ني ایک مدیث پڑھی ہے کہاہے تب تک پڑھو جب تک ول جاہے۔

سورة التوبه مين كب بسم الله الرحمن الرحيم يراه اوركب نهين؟

سوال:..قرآن مجيد كي سورتوں ميں مرف ايك سورة توب كى ابتدابىم اللہ الرحمان الرحيم ہے تييں ہے، اگر كوئی فخض بغير سم الله يزھے بى سورۇ توبىكى تلاوت شروع كرد ، اورورميان من بى زُك كرۇ وسر دن اى جگەت تلاوت شروع كروے تولىم الله مڑھ سکتاہے انہیں؟

جواب:...سورهٔ براکت (توبه ) کے شروع میں لبم اللہ شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عندے بیرمنقول ہے کہ اس سورة کے مضامین چونکہ اس سے پہلے کی سور ۂ انفال ہے ملتے جلتے ہیں، اس لئے جمیں خیال ہوا کہ بیسورۂ انفال کا جزنہ ہو، پس ا حمّال جزئیت کی بنایر بھم اندنیس لکھی گئی ،اور مستقل سورۃ ہونے کے احمال کی بناپراس کو ماقمل کی سورۃ ہے میتاز کردیا گیا، کو یاجز ہونے

 <sup>(</sup>١) وَرَبِّسَ الْقُوْانَ تَرَبِّيلًا. (المؤمّل:٣). أي إقرأه على تسمهل، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبره. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢٩، أيضًا احسن القتاري ج: ١ ص: ٨٦).

<sup>(</sup>٣٠٢) لا يقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمال ... إلخ. (هندية ج:٥ ص:٢١٣، كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاءء ورفع الصوت عند قواءة القرآن).

یا نده به که دونوں پیلووک کی رعابت فوظ رکھی گئی۔ اس سورہ تے شروع میں بسم الندشریف پڑھنے کا تھم ہے کداگرا و پرے پڑھتا آر ہا بوجب تو بسم اللہ پڑھے بخبر ہی سورہ تو پشروع کر ہے، اور اگر اس سورہ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معمول کے مطابق اموز باللہ ، ہم اللہ پڑھ کرشروع کرے ، ای طرح آگر اکر اس سورہ تے دومیان تلاوت روک دی تھی بتو آگے جب تلاوت شروع کرے تب ہمی اموز باللہ کے بعد ہم اللہ پڑھ کرشروع کرے۔ (۲)

### قرآن شريف كى مرسطر بدأ نكل ركاكر "بىم الله الرحمٰن الرحيم" بيرْ هذا

سوال:... بی نے سنااور دیکھا بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جقر آن شریف کی ہرسٹر پر ''لہم اللہ الرحن الرحم' 'پزیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرح، دقر آن ختر کرنے ہے ایک قرآن ختر کرنے کا قواب مالیا ہے، ان لوگوں کا پیشل کیا ڈرست ہے؟

## قرآنِ كريم أنْكُل ركه كر پڑھيں يابغيراُ نگل ركھے؟ .

سوال: سیہ بتا ہے کر آن پڑھنے میں اُنگی رکھ کر پڑھنا جا ہے اپنیراُنگی رکھے پڑھ کے ہیں؟ کوئی فرق اڑ نہیں پڑۃ؟ جواب: سدونوں طرح محک ہے کوئی فرق نہیں۔

### بغیر سمجے قرآنِ پاک سننا بہترہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟

موال:...رهضان المبارك بين تراوئ پر عي جاتي بين، بين تراوئ پر هند بهت كم كيا بون، جي ذرب كد كين كناوتو نين كرر با بون؟ جيس عر باز بان جونين آتى، اى كے قرآن مجيدتو پر عسكة بين كين مجونين سكة ، تراوئ هن يوراقر آن تتم كياجا؟

<sup>(1)</sup> وفي وجه ترك البسطة عنها روى البؤى بسنده وأحمد وأبر داؤرد والسائي وابن حبان والحاكم وصححه والنرمذى وحسمته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت العثمان رضى الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهى من الثانى والى براءة وهي من المعنى والمرابط المسلم المطورات المسلم الطوال، فقال والى براءة وهي من المعنى المسلم الطوال، فقال عنه من المسلم المطورات المعدد فإذا نزل عليه الشيء يدعوا بعض من كان يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السووة التي يكتب كذا و كانت الأنفال مما نزل بالمسلم المطورات المعدد فيقول عنها المسلم المطورات والمسلم كان يكتب عنده فيقول تعاور المرابط في السووة التي يكتب عنده فيقول تعاور المؤلف المسائل من المسلم المطلم وي بين المسائلة والمسلم المطلم وي المسلم المطلم وي عنده المسلم المطالم المسلم المطلم وي عنده المسلم المطالم المسلم المطلم وي عنده عندال معالم المسلم المطورات عنده من الرحيمة ووضعها في المسيم الطوال، (التفسيم المطلمون عنده عندال معالم عندال المطلم عنده عندال معالم المسلم المطورات عنده المطلم عنده عنده المسلم المطورات عنده المسلم المطورات المطلم عنده المسلم المطورات المسلم المطورات المطلم عنده عنده المسلم المطورات عنده المسلم المطورات المسلم المطورات المطلم المطلم المسلم المطورات المطلم المسلم المطورات المسلم المطورات المسلم المطورات المسلم المطورات المسلم المطورات المطورات المطلم المسلم المطورات المسلم المطورات المطلم المسلم المطورات المسلم المطورات المطورات المسلم المطورات المطورات المطورات المطورات المسلم المسلم

<sup>(</sup>٢) فيان استعاذ بسورة الأنفال وستي ومر في فرائقه إللي سورة الدوية وقرأها كفاه ما تقدم (الى أن قال) وكذلك سانر السور كدا في الهيط (هندية جـ ٥٠ ص ١٢: ٣).

 <sup>(</sup>٣) لأن التسمية أبدة من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندنا. (تفسير نسفى ج ١٠ ص ٢٦: طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرج چیز بھے میں نیمن آئے اے عبادت کیے کہہ سکتے ہیں؟ اگر میں اس مبادک میسینے میں نماز مشا مک بعد قرآن شریف کا اردو ترجمہ پڑھوں تا کہ مجھے کیوستل حاصل جوادر میں اپنے دوست واحباب تک کوان کی اپنی تربان میں قرآنی واقعات بتا تول ، توکیا کچھے تراوش نہ پڑھے کا گناہ سلے گا؟ جبکہ تراوش میں آئے والے طور تا طرح کے خیالات، حافظ تی کی تیز کی اور قرآن کی ناتجی کی دجہ ہے میرے خالی ذہن میں داخل جو جاتے ہیں ، جموائے گناہ کے اور کچھیے ہیں۔

جواب: ...آپ کی تحرید چدمسائل رشتل ب،جن کوبهت می اختصار سے ذکر کرتا ہوں:

انستر اوٹ میں پورا قر آن مجید شناست مؤکدہ ہے، اوران سے عمر دم ربنا بڑی بخت محر دمی ہے، ذو مری کوئی عبادت اس کا رائیس بن سکتی۔ (۱)

۲: ... تر آن مجد رخ مناسقال عبادت ب خواه منی تھے یا دستھے، اور قرآن مجد مجھنا الگ عبادت ب اگر آپ کو تر آن کریم کے جھنے کا شوق ہے تھے بڑی سعادت بہ تا ہم الفاظ قرآن ان کا طاوت کو ... نوذ بالش... بے کار مجسنا ظلا ہے۔ تلاوت آیات کو اللہ تعالی نے مستقل طور پر مقاصد نبوت میں شار فریا ہے، اور طاوت کی مدح فر بائی۔ آخم شرت سلی اللہ علیہ وسلم نے طاوت قرآن کے بہت سے فضائل بیان فریاسے ہیں اس لئے مطاوت کو فضول مجمان ضدار وزرول کی تحذر ہے، اور قرآن کریم کی تو ہیں کے ہم منی ہے۔۔ تمارے شخ حضرے القرآن مولانا تھر زکر آغ کار رائے (قضائل قرآن الما طفر المالیا جائے۔ (۱)

ان کا بیٹ بھر جناب نے تر اوش کے دفت ہی کور جمدخوانی کے لئے کیوں تجویز فریلیا؟ جومبادات شریعت نے مقرّدی ہیں، ان کو حذف کر کے اپنے خیال مثیر آر آن بخی میں مشخول ہودا کو یاسا حسیب شریعت کو مشورہ دیا ہے کہ سرکوفلال عبادت کی جگہ بیٹر مقرّد کرنی چاہئے تھی، ادر سے بات آراب بندگی کے مکر مزانی ہے، بندہ کا فرخس تو بیہ دونا چاہئے کہ جس وقت اس کی جوڈا ہوئی لگادی جائے، اس کو بھالا کے بڑیرخوانی کا کرشوق ہے تو اس کے لئے آپ سے رفقرتی اور آرام وطعام کے مشاخل حذف کر سے بھی تو دفت نکال سکتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> قوله والختم سنة أي قواءة الختم في صلاة النواويج سنة ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٦)، باب الوتر والنوافل). (٢) أضاً لرَّرَان ٣. (٢٢٨).

۵:...آپ کا یارشاد گل اس ناکار و کیزویک اصلاح کا مختاج ہے کہ: " اپنے دوست احباب بحک ان کوان کی زبان میں قر آنی واقعات بتا کان " آدر کا کو ہمایت الی کا مطالعہ کرتے وقت پیٹیت کرتی چاہتے کہ جومایت بھے لے گل اس پرخودگل کروں گا ،ای عمل کا ایک شعبہ یع میں ہے کہ جوجھ سنڈمعلوم ہوں وود دوسرے سلمان بھا تھ ان کوئی بتایا جائے ، لیکن تم کواچی اصلاح کی سب سے پہلے گھرمونی چاہئے اورقر آن کرتم اور مدید نیوی کا مطالعہ عرف اور نوٹ ہے تے کہ جاتے ہے۔

۔ '''.. تراوت کم مافقصاحب کے مقرر کے جائیں جوالفاظِ آر آن کو منج عادا کریں ، چیز دوی میں الفاظ کوخراب ندکریں۔ عند.. نماز میں جو خیالات بخیر قصد وافقیار کے آئیں شدہ مکانا ہیں، شان پر موافذہ ہے، ان خیالات ہے پر بطان ہونا غلط ہے، البتہ بیغمرد دی ہے کہ آدی کا فرف متو جدرہنے کی کوشش کرتا ہے، خیالات بینکتے ہیں تو بینکتے رہیں، ان کی طرف النفات می دیکرے، بکہ بار بارفماز کی طرف متو چہوتا رہے، ان شاہ داللہ اس کوکال فراولا اللہ اس کے گا۔ ''

#### أردومين تلاوت كرنا

سوال: ... جناب منذيب كدار ران أوردى و حاجات واحتاق والبائد و كام والبائد و البائد و البائد عند عند المرابي الم ش يو مناى بهتر ب كوكد و لي شرقر أن مجديد و وقي ليح بين يكن ظاهر بات به بحويس محظة ، يجد قر آن مجد كوجب بحد مجمااور الن يول دركا جائ ، الن كايو مناب كارب -

جواب:...أردور برمر پزھنے ہے قرآن مجید کی طاوت کا ٹواپنیس کے کا مطاوت کا ٹواب مرف قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے ، بچھنے کے لئے طاوت کرنے کے بعداس کا تر جمداور تغییر پڑھ کی جائے ، لیکن قرآن مجید کی طاوت کا ٹواب اس کے اس الفاظ کی طاوت سے ہوگا۔

' اورقر آن مجید کی بے سمجھ طاوت کو بے کا رکہنا ہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تحذیب ب، کیونکسا تخضرت ملی اللہ علیہ دسلم نے قر آن مجید کی طاوت کے بے شار فضائل بیان فرہائے ہیں، میدفضائل قر آن پاریم کے الفاظ کی طاوت کے ہیں، خواہ منی وشمبوم کو سمجھے انہ سمجھے۔ '')

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أنتي ما وسوست به صدوها ما لم تعمل به أو تتكلم. منفق عليه. (مشكلوة ص: ۱۸، باب في الوسوسة، الفصل الأولى. وعن الفاسم بن محمد أن رجلًا سأله لفقال: إلى أهم في صلوتي فيكتر ذلك عليّ، فقال له: امضي في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أنعمت صلوتي. رواه مالك. (مشكلوة ص: ۱۹، باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>۲) قال وسول الله صلى اله عليه وسكم: من قرائس قام من كتاب الله لله به حسنة والحسنة بعشر أمنالها، لا أقول الآم حوف، مل ألف حوف ولام حرف وميم حرف. رواه الدومذى. ومشكوة العصابيح ج: 1 ص (۱۸۹۰). عن أبي سعيد قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شفله القرآن عن ذكرى ومسئلتي أعطيت أفصل ما أعطى السائلين، وفصل كلاء الله على سائر الكلام كفصل الله على علقه. ومشكوة ج: 1 ص: ۱۸۷، باب فصائل القرآن).

#### أردوره جي پرقر آن مجيد كاثواب

موالٰ: ..قرآن مجدی علوت کے بجائے اگرقرآن مجید کا اُرور جسر تشیب دار پڑھا جائے تو تو اب طے گا، کیونکہ اگر اُردو ترجمہ کو بی ش کردیا جائے قرآن مجیدین جاتا ہے؟

جواب نہ قرآن مجیوعر فی ش نازل ہواہے، اوراس کے برلفظ کی طاقت پرون نیکیوں کا وعد و ہے<sup>(\*)</sup> طاہر ہے کہ اس کے ترجی پر اُجروژ اب ٹیس اس کے قرآن کریم کی طاوت کا قواب تو عربی الفاظ کی طاوت پر ہی لئے گا، ترجی کے ذریعیہ منہوم قواب نئے گا، قرآن کریم کی طاوت کا قواب ٹیس ہوگا۔

#### قرآن مجيد پڑھنے كا ثواب فقط ترجمہ پڑھنے سے نہیں ملے گا

سوال: ... تے والے آئی ایک کا ترجہ پڑھتے ہیں، کیا اس طرح قر آن شریف پڑھنے ہے، تکا می اواب ماتا ہے جتنا عربی میں (جوکداس کی امل شکل ہے ) پڑھنے ہے ہا ہے؟

جواب:..قرآن مجيد كالفاظ كى تاوت كے بغير مرف ترجمه پڑھنے قرآن مجيد پڑھنے الابنيں ملے گا۔

### قرآن مجيدك الفاظ كوبغير معنى سمجهي موئ يرهنا بهي عظيم مقصدب

سوال: ... آرایک آدی آری فربی می آر آن مجید کی تلاوت کرتا ہادر وو مرف طویلے کی طرح پڑجے جاتا ہے، گراسے یہ پا فیمی کداس نے جو پکو پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اے اتابا ہے کہ افتد قائی کی پاک کتاب پڑھ رہا ہوں ، اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس فیمن کا اس طرح ہے آر آن مجید پڑھنا اس کے واسطے مخص آگریز کیا ایونا ٹی چے کے متر ووف ہوا، اگر اے ان معانی ٹیمن آتے ، کیا اس فیمن کو نیٹر مشکل کے جائے گڑھا ہے گا؟ حالا تکہ آر آن مجید پڑھنے کا متصد اور مطلب تو یہ ہے کہ اس مقدر کتاب کرفواصور تی سے چڑھا جائے اور اس پڑل کیا جائے ، اگر متصد صرف پڑھنے تک محد و در ہے تو اس کا کیا قائر ہو؟

جواب: ... تر آن مجد کے الفاظ کی عادت ایک مستقل د کھفے ہے، جس کی قر آن کریم اور صدیث نبوی میں ترفیب دگ گئ ہے، اوراس کو مقاصد نبوت مجدید ( مل صاحب الصلة و اراسلام) میں ہے ایک مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قر آن کریم کے الفاظ کو

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قَرَائًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُم تَعَقَلُونَ. (بوسف٢٠).

<sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قبال. قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرقًا من كتاب الله قله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، الف حرف، ولام حرف، ومبه حرف. (مشكّوة ص:۱۸۲، وواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، القصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) رَّيْسَا وَآيَسَتُ بِلِيهِ وَرَوْلُا مُنْهُمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ التِنكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبُ والْجَكُمْةُ وَيُؤَكِّيهُمْ ...الآية. (الشرق: 18). قال الإسام البرازى فى نفسيره: (قوله ويحلسهم الكئب) والمواه أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحفاتله وذالك لأن السلاوة مطلابة لوجوده منها بقاء لقظها على السنة أهل التواتر فيقى مصونًا عن النحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لقظه ونظمه معجزًا غمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وظاعة، ................(بأن الأشخ)

طوطے کی طرح رئے : حفظ کرنے اور اس کی علاوت کرنے کا اجروقواب بیان فریا گیا ہے۔ اور اس سے معنی و مثم ہوم کو تھیا ایک مستقل وظیفہ ہے، اس کا الگ اجروقواب ہے، اور بھے کراس کے اُدکام چگل کرنا پر سب ہے اہم تر متصد ہے، اور ایک مسلمان کا پئی ہمت و بساط کے مطابق کلام اللہ کی علاوت مجمد کئی چاہیے ، اس کے الفاظ می یاد کرنے چاہیمی، اس کے معنی ومثم ہوم کو بھی طور جھنا چاہیے، اور ارشا دامنے خدا وقدی پڑنل مجمد کرنا چاہیے بھر ہے بھے پڑھئے کو بے قائمہ کہنا ڈرسٹ جیس، بلکہ گستانی و بے اوبی ہے جس ہے تو بہ کرنا واجب ہے۔

## معنی متھے بغیر قرآن یا ک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال: بيراسوال بيب كرتر آن پاك بغير مجهير بزهناكوني فائده نين، جب تك اس كـ منى ند پز هے جائي، جين كيا بيجا زئے كه تام جوزگون پزهنا جا إين مرف ان كے منى پزه ليس، بينى بغير تلاوت ك؟

جواب:...قرآن مجدى تلاوت ايكستقل مجادت اورائل ترين عبادت ب،اس كم مغيره ومنى كو مجسنا مستقل عبادت ب،اور بكراس برعمل كرنا الكه عبادت ب\_قرآن كريم من آخضرت ملى الذعلية وكم كرتمن وطاكف ذكر فرمائ مج بين: انه...تلاوسة آيات به ۲:..قطيم كلب وعكست به ۲:... ۲:... تكييه (۲)

یا نمی تین مجاوقاں کا طرف اشکار دہے جواد پر ذکر کا گئی ہیں ،اس کے متعی سیجے بغیر قرآن کریم کی مثاوت کو بےکار تھنا ظلا ہے ،کیا بیفغ کم ہے کہ قرآن کریم کے ایک جرف کی مثاوت پر دس تیکیاں مطاکی جاتی ہیں؟ <sup>(۲)</sup> بہر مال قرآن مجد کی طاوت تو برمسلمان کا دعیفہ ہونا چاہئے ،خوام متی سیجے یا دستیجے ۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالی فراتی تین اور مت دے قرمنی کھنے کا کوشش کی جائے ، محرم رف قرآن کریم کا قرجمہ پڑھ کرقرآن مجد کی آ ہے کا مفہوم اپنے ذہن ہے دکھڑ لیا جائے ، بکد جہال افٹال ہوا الم علم سے سمجھ لیا جائے۔ (۲)

(يترمايم والإمراض) منها أن تكون فراءت في صلوات وسائر الهيادات نوع عيادة فهذا حكم التلاوة إلا أن العكمة العظمي والسفصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلاكل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدئ ونورًا لما فيه من المعالي والجكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أولًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقاتقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب. (تفسير كبير ج.٣ ص: ٢٤ طع بيروت).

 <sup>(1) &</sup>quot;كرُّ وَصِيلُ كَامِلُ شَهِمْ " المَّاطَةُ مِنْ المَّالِقِيمَةُ اللَّجِهِينَ قَالَ: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن
 وعسل بسما فيه أنسى والداه انتجا يوم القيامة هوءه أحسين من ضوء الشعمس في بيوت الذي الوكانت فيكم فعا ظنم بالذي
 عمل بهذا. ومشكّوة ج: ١ ص ١٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) ايناً، نيز گزشته مفح كاهاش فبرس الماحق فرمائين.

<sup>(</sup>۳) دیکھئے گزشنہ صفح کا حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٣) اليتأ

## قرآن مجيد بحد كريز هے ياب مجھے بيجے ہے، ليكن نيامطلب گفر ناغلط ہے

نیز سے بات کس صد تک ذرست ہے کہ آر آن کر کم کو بغیر مجھے کی خاوت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ملا ہے؟ موانم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے بھتے ہیں، ورنہ پڑھتے تی ٹیس، بغیر مجھے کی کتاب کا پڑھنا مجیب کی بات ہے، کھر قرآن کر کم جو انسانوں کے لئے ایک سنتش حقیق سرچشہ ہمایت ہے، اسے مجھے بغیر بھٹی ہے معلوم کے بغیر کداس میں ہمارے لئے کیا ہمایت اور رہنمائی ہے تو پڑھنے سے تواب کے کیاستی ہیں؟ اور قواب بھٹی اجر تواس ہمایت کو تھے اور اس پر تشکی ہماون نے سے می مامس ہوسکتا ہے، ایک سلمان کے لئے ایمان مجل کی شرائط کھی ای صورت میں پوری ہوسکتی ہیں کہ قرآن کر کم کو کچھ کر پڑھا جائے، اس موال پر کئی روشی ڈالئے تا کر سلمانوں کی فارسے کا سے بھ

جواب: .. قرآن کریم کی علاوت کا قواب الگ ب جوجگا احادیث میں وارد ب، اورقرآن کریم کے معانی ومطالب کو سیکنے کا قواب الگ ب، جہال تک مجھے معلوم ہے کی عالم ویں نے قرآن کریم کے متنی و منبیم کو کیف سے تعزیمیں کیا البت بھی اوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کر کم کو سیمانیں ہوتا ہم وہ اپنی طرف سے کسی آست کا مطلب گورکر بحث شروح کروہے ہیں، یک بحث سے علاء منروز من محم کرتے ہیں، کیونکہ ایک قوال بحث کا خشاہ جمل مرکب ہے، چراری بحث کی حدیث میں فدمت بھی آئی ہے، چہائے صفیر اس معام میں وارائنس اجھے بیرون اکش متعدک حاکم کے حوالے سے جوحد پر فقل کی ہے: "المبعد ال فی الفسو ان کفور" کین کر آن من کے بحثی کرنا کو ہے۔ انفر قرقر آن کر کم کی علاوت کو بیکار بھنا تھی تھی تر آن کر کم کے مطالب سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کر نا بھی غلط ہے ،اور قر آن کریم کا صحیح علم حاصل کتے بغیر بحث ثمر وع کر دینا بھی غیط ہے ۔ <sup>(1)</sup> قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تصدیق کرنا ضروری ہے

سوال:...وولوگ جنہیں کی بھی وجہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا بگراب ان کا تبسس مقدی کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ دہاہے،اوراب و وعمر کی اس صدمیں پہنچ بچے ہیں کہ تو لیان میں پڑھنا مشکل ہوگیا ہے،تو دو ترجمہ ہی پڑھ کرا پے علم کو دسعت دینا جاہتے ہیں، اور اس پر کمل میرا ہونا جاہتے ہیں۔اگر کی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور سے پڑھا ہوگا تو وہ ایسا كرنے سے ضرور كريز كرے كا، كيونك اسے يہ بتا جلا ہوگا كرئنس ترجمہ پڑھنے سے كيا فائدہ؟ اب اسے جو بھی تحوز اسا ثواب طنے كا امكان تهاءاس سے بھی محروم روجائے گاءاس طرح گناو كاموجب كون بوگا؟

جواب:...ا يك اليافخص جوعر لي الفاظ يزهنے ہے قاصر ہے، دواگر" أرد وقر آن" بزھے گا تواسے قر آن مجيد كى تلاوت كا تُوابِ نبیں ملے گا۔ رہامرف'' اُردوقر آن' پڑھ کراَ حکام خداوندی کو بھیااوراس پڑمل کرتا! پیجذبہ تو بہت قابل قدرے، مگر تجربہ یہ کہ بغیراً ستاذ کے مذبہ قرآن کریم کامغہوم سیجے مجھے مند منشاہ خداوندی کے مطابق عمل بیرا ہو سکے گا۔ ایسے حضرات کو واقعی قرآن کریم سجھنے کا شوق ہے اوان کے لئے مناسب تدبیر یہ ہے کہ وہ کی عالم حقانی ہے سبقاً سبقاً پڑھیں اورا گراتی فرصت بھی شہوتو کم از کم اتنا ضرور کریں کدار دوتر جمدد کی کرجومنبوم ان کے ذہن میں آئے اس پراعتاد ندکریں، بلکٹی عالم ہے اس کی تصدیق کرالیا کریں کہ ہم نے فلاں آیت کا جومفہوم سمجھا ہے، آیا تھی سمجھا ہے؟ اور اس ہے بھی اچھی صورت یہ ہے کہ کس عالم حقانی کے مشورے ہے کسی تغییر کا مطالعه کیا کریں اوراس میں جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ یو چھ لیا کریں۔

## ترجمه يرصف سے كيول روكا جاتا ہے جبكة قرآن يركسي كي إجاره داري نہيں؟

سوال:.. مؤرجه ١٢ رجولاني كے ايديشن ميں آپ ہے سوال يو جھا گيا جس ميں قر آن سجھنے کے لئے ١١٣ زبانوں كاعلم ہونا اس کے بغیر قرآن وحدیث ودینی علوم کا مطالعہ گمراہ ہے۔اس کا جواب آپ نے ملک نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ القمر میں کی مجد تکمارے بی نوع آدم کوچیلنج ہے دعوت دیتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کونشیحت کے لئے آسمان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا ہے کو کُ نصیحت تبول کرنے والا؟ قرآن کی ندگورہ آیت کی روشی جس جواب منایت فرمائی کد:

 <sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه و ذالك إن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيق، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معحرًا غسمه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءتـه في صفوات وسائر العبادات نوع عبادة فهذا حكم التلاوة إلَّا أن الحكمة العظمَى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدَّلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف المقرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعاني والحِكْم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائفه وأسراره، ففال وبعلمهم الكتاب. (تفسير كبير ج:٣ ص:٣٢).

الف: ... ما لکیقر آن تو اس کوشیعت کے لئے آسمان ذر بعیقر اردیتے ہوئے تھیعت تبول کرنے والے کودموت عام دے رہا ہے، مکن چند انسانی ذیمن اس کو گران تار اردی میں کیا بیاز خود بہتان دکر اوری چیں؟

ب: ...عربی زبان سے نابلد افراداگر ترجمہ پڑھنا جا ہیں آوان پراتی بندش کیوں؟ آخرم بی دو کا ترجر کرانے پر ہی مرسل کی تحریر سے منہ مراکا ہا ہے گا۔

ن نند قر آن نبی کے لئے ترجمد پڑھنے کی تھین کرنے والے اس سے فائف تو نبین کد لوگ قر آن تھے پر کہیں اُ حکامتِ قر آن پڑس تیرا ہوجائے سان کی اِجار دواری پر شرب کا باعث نابت ندھو اکس؟

ہ : . . یبود ونصار کی اور بنود کے آلہ کارول کوقر آن کا ترجمہ ہے نقاب کرنے کا باعث کا بت ہوگا ، کیا بیآ لہ کار مسلمانوں کے ہمدرہ بیں یاد تُرس؟

جواب:... اند. قرآن کر کم عربی زبان میں بے محابر کرام کے لئے تو عربی داری زبان تھی، دو تو قرآن کر کم کو سنتے ہی تعیمت ماسل کر سکتے تھے، اور کرتے تھے بھر جس تھن کو عمل زبان پر مجدرتہ ہودوا گر ہے مجھے قرآن کر کم سے معنی گھڑے کا خود می گراہ ہوگا، ذور دل کو کی کرسکا نہ آن کر کم بلاشیا آسان ہے، کم اس کے لئے جھام قرآن سے واقف ہو۔

۳: ... بغرش او تبین بمرف اقت شرور به کرتر جدی گی بوداوداری کا محدا می سی با بر سے بھی کما ایک اور ب ۔۔

۳: ... بخرش او تبین بمرف اقت شرور به کرتر جدی گی بوداوداری به بی تبین بوداری کی ما بر سابق کم الی الا ام ب ۔۔

کریم کے عظم پر مہارت حاصل کرتا جا ہے ، اس کے لئے چاروں ورواز ہے کہ جن بی بیسا کہ سب انوکوں کواس کا علم ہے ، بھر اجارہ والی کیے بوزگوں کو اس کا علم ہے ، بھر اجارہ والی کیے بوزگوں کو اس کا علم ہے ، بھر اجارہ والی کیے بوداری کیے بوداری کا می بیست کے بھر بھر اس کا می بیست کہ ہم ہوئی کا بیست کی تھر بھر اعتماد کر اس کا بارٹیس ، بول، بھر جس زبان میں قانون کھا گیا ہے ، اس کو گئیس جھتا ۔ بس نے قانون کی کم سروری کیست کرتے جما ہو۔ اب اگر تم احرار کروں کہ چکھ کہ تانون کی کی اجارہ والی کہیں ، اس کے بیس چنامیم اس قانون کا بیان کرتا ہوں ، ووقت تھے ہے ، میں اس کوئیس مان کہی کہ کوئیس جھتا ۔ میں مطبوم بیان کرتے بھر یہ بیست کی گئیس میں اور کوئیس مان کوئیس مان کوئیس بات کہ کیونکہ تانون پر کسی کا جارہ واری کیس مانا ہر ہے کہ آپ بھر سے کہ کوئیس کے کہ مولوی صاحب! آپ نے اجارہ واری کیا مطالب نہیں جھا۔

یا فرش کیجے ایم 'فی خُ ایمن مینا کی کتاب'' قانون'' کیرتر نجه کا مطالعہ کرلیا اور کی سے میصلوم کرنے کی دخت نمیس کی کہ میں نے کتاب کا منہوم کچ بھی مجھا ہے یا تیسی ؟ ذکری آستانہ سے اس کو پڑھا ، نہ کی طبیعان نئے میں اس کا انتحان و یا ، س اپنے تربھے کے مطالمے پر اِمنا دکر کے میں نے مطب کھول لیا اور لوگوں کا علاج معالج کرنے لگا، تو کیا میر الوگوں کی جان سے کمیلنا جا تزہوگا…؟ ۔ اگر کوئی نیص اس پرٹو کے، اُستاذے پڑھنے کا «اور ہا گاندہ اِستان دینے کا مشورہ دے، اور میں ہیں کے جواب میں گزارش کروں کہ طب پرک کی اجارہ داری نیمیں ، جھے کی ہے پڑھنے کی شرورت نیمیں ، نہ استحان کی حاجت ...! ظاہر ہے کہ آپ میری اس منطق کوتول نیمیں ٹریا کمیں ہے۔

یجی بات بی قرآن کردیم کے بارے پس کہتا ہوں۔ قرآن کریم پر کھا نشد آئی کیا جارہ وداری ٹیس ، ہرسلمان کے گھر ہی سے کتاب مقدس موجود ہے ، سلمان کا ٹیس ، فیرسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں ۔ کھی کی نے کی کواس کے پڑھنے سے ٹیس روکا ، یہ ک کواپٹی اجارہ داری کا پرواند وکھایا۔ بس اتنی گزارش کی ہے کہ قرآن کریم کے کی باہر ہے شور و کر کیچنے کہ سے جرچھی اور سیندیم ہے یا نہیں اور ٹیرکس آ سے کا چونم پرم آپ نے تر بھے کے ذریعے مجھا ، اس کھڑھے اگر قرارند جینی ، بگسایم ریسٹوم قرآن اگراس آ سے کا مطہوم کچھ اور بتاتے ہیں، تواسیے ٹیم پر اعتماد کر کے لوگوں کے '' ایمان' سے شکھلٹے ، اپنے تھو فیم کا اعرزاف کر کے باہرین سے فیم کی جردی کیجئے۔

اگرآپ ای کانام"! اِجاره داری" رکھتے ہیں تو آپ کی خری...!کین جیسا کہ اُوپر گرش کر چکا ہوں اہلی عشل اس کو اجاره دار ری فہیں کہتے ، بلک کامی کی اُن شرب اس کے باہر میں سے زجر ناکر نا شروری تھتے ہیں۔

٣:..اى فقر \_ كامطلب من بين مجهد كا الي قصوفهم كامعرف مول ...!

امریکا کی مسلم برادری کے تلاوت قر آن مجید پر اِشکالات کا جواب

سوال :...کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع تتین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں: میں میں میں میں در میں میں مفتیان شرع سین منسب میں میں کا اس

ہم قرآن شریف کو مربی شدر کیوں پڑھے ہیں، جکہ ہم فرینیں گھے؟ اس کی شرور کی ندگی دو بردگی، اسلام کی مشہور و معروف کتابوں میں اگراس کی دونییں ہے، تو بھڑ تھی دوبالیہا کرنے کی کوئی مجھے شرینیں آئی، بیہ بتایا جائے کدکون ساطر پتہ بہتر ہے، عرفی شدر قرآن شریف کی متاوت کرنا یا اس کا اگریز می ترجہ پڑھا؟ بیہاں امر پکا شن زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا دفت نیمیں ہے، انہذا بیہاں مسلمان مردو اورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن ٹیمیں پڑھ کتے، کیونکہ دووشو کرکے کی کونے میں بیٹوکر قرآن ٹیمیں پڑھ سکتے، جوان کی بچھے شریفس آتا۔

کافر غداق کرتے ہیں کد مرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کائے کام کرنے پڑتے ہیں، یدائے ہیں کد وایک مقدس کتاب ب بکن بائل محل مقدس کتاب ب اور ہم وہ کتاب کی وقت میں پڑھ کتے ہیں، ہم زیاد و قر رات کوموتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن محک ای طریقے سے پڑھاجا مکتاب ؟ اگر ٹیس او کیا وجہے؟

جواب:..آپ سے سوال کا تجزیر کیا جائے تو یہ چھا جراء پر ختل ہے،اس لئے مناسب ہے کہ ان پر الگ الگ تفظر کی جا اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بیس کی گئی کہ ہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ قدرے تنصیل سے کھا جائے۔ تنصیل سے کھا جائے۔ ان آب در افت كرت مي كه بم قرآن كريم كوعر في من كول يزهة مي اس كى كياوجد،

تمبیدا پہلے دوسئے بحد لیجندا ایک پر کر آن کریم کی علاوت فماز شمل قوفر خم کے اس کے بغیر فاری نہیں ہوتی (''(پی پیاں پی تعبیلات ذکر ٹیمن کرتا کہ قماز میں قرآن کر کم تھی مقدار فرض ہے؟ گئی مسئون ہے؟ اور پر کرتنی رکھنوں بھی فرض ہے؟ اور کس کے قد مفرض ہے؟ )۔ لیکن فماز سے باہر قرآن کر کم کی علاوت فرض دواجب ٹیمن، البتدا کیک بھر وتر ہیں عمادت ہے، اس کے اگر کوئی محص فماز سے باہر ساری فاروت شدکر ہے تو کسی قریض کا تارک اور کنا بھاؤشیں ہوتا ، البتدا کیک بھر تیں عمادت ہے وہ عمادت جواس کی ذوح وقلب کو متوز کر کے دیکھیا قالب بتا تکتی ہے، الی عمادت جواس کی قبر کے لئے دوشتی ہے، اور ایک عمادت جو حق تعالیٰ شائد سے تعلق دوست کا قوئ ترین و رہیدے۔

ؤ در استئد پر که جس تحق کوقر آن کریم کی تلاوت کرنی بود فواد دو کماز سکا ندر تلاوت کرے یا ماز سے باہر، اس کوقر آن کریم کے امل عوبی متن کی تلاوت لازم ہے۔ ' تلاوت قرآن کی فضیلت صرف عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی، دواس کی آردو، انگریزی یا کسی اور نمان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں بوگی، اس لئے مسلمان قرآن کریم کے عربی تمتن ہی کی تلاوت کولازم تھے ہیں، ترجمہ پڑھئی کو تلاوت کا بدل نہیں مجھے اور اس کی چھر جو بات ہیں:

کہلی وجہ: ...فر آن کریم ان مقدس الفاظ کا نام ہے جو کام افہی کی حیثیت سے انتخصرت ملی اللہ علیہ وظم پرنازل ہوئے، گویا قر آن کریم حقیقت بھی وہ خاص فر ہی الفاظ ہیں جن کوقر آن کہا جاتا ہے۔ چنا مجہ تنعود آبایت کریمہ بھی قر آن کریم کا تعارف قر آن فولی السان فولی ک حیثیت سے کرایا گیاہے، چنا مجارات ہے:

> "وكذلك أنزلنه قراناً عربيًا" (۱۳:۲۰) "قراناً عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (۲۸:۳۹)

<sup>(1)</sup> فرالش الصلوة ......... القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما يسر من الفرأن. (هداية ج: 1 ص: 44، طبع مكتم شركت علميه ملنان. وفي الجوعرة الشيرة (ج: 1 ص: 40) باب صفة الصلاة، قال رحمه الله فرانص الصلاة سنة أي فرانش نفس الصلاة ........ فوله: والفراءة لقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسّر من الفرآن، والأمر للوجوب، والقرآن لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فيت أنها في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) القرآن الذى تجوز به الصلاة بالإتفاق هو المعتبوط فى مصاحف الألمة التى بعث بها عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار. وهو المدى أجمع عليه الألمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلًا. (رد اغتار ج: 1 ص: ٣٨٦، طبع ابيج ابيم سعيد). أن الفارسي ليس قرآنا أصلًا لإنصرافه فى عرف الشرع إلى العربي. (رد اغتار ج: 1 ص: ٣٨٥).

| ۵۲۳ | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جلد چہارم) |
|-----|-------------------------------------|
|-----|-------------------------------------|

| اوراس کی تلاوت | قرآنِ كريم كى عظمت | م |
|----------------|--------------------|---|
| اوران کی ملاوت | خران خران          | 4 |

| (r:ir)   | "انَا أَنْزَلْنَهُ قَرَاكًا عَرِبيًّا لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ" |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| (4:61)   | "كنب فصلت ابنه قرانًا عربيًا"                                |
| (r:rr)   | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًا"                            |
| (r:rr)   | "انًا جعلنهُ قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                    |
| (r4:1r)  | "وكذَّلك أنزلته حكمًا عربيًّا"                               |
| (17:17)  | "وهاذا كتب مصدق لسانًا عربيًّا"                              |
| (I+T:M)  | "وهذا لسان عربي مبين"                                        |
| (190:71) | "بلسان عربي ميين"                                            |

ادر جب یہ مطاوم ہوا کیر آن کریم بحر بی کے ان تخصوص الفاظا کانام ہے جوآنخفرت منی انشرطیہ بعلم پرنازل ہوئے ہوا س سےخود بخو دبیات واضح ہوگی کہ اگر تر آن کریم سے کسی لفظ کی تشریح شبادل عمر الفظ سے بھی کردی جائے تو وہ تبادل لفظ تر آن ٹھیں کہلائے گا ، کیونکہ وہ قبادل لفظ منزل من الشریعی، جیکہ قرآن وہ واکام الجی ہے جو بر لی ایمی علیہ السلام کے ذریعیآ تخصرت مثل اللہ علیہ دہم پرنازل ہوا، مثلاً نہ سور کانچر وکی بچلی آ ہے جس: " کا دیب فیہ" کے بجائے اگر " آؤ شک فیہ" کے الفاظ رکھ دیے جا تمیں تو یقر آن کی آ ہے تئین رہے گی۔

العرض جن متمادل الفاظ سے قرآب کر کہا کا تر بھائی کی گئے ہو وہ چنکہ وی تر آن کے الفاظ نیس، اس لیے ان کو مرآبا کے ان کو کہ سکتے ہیں، اور یہ کی فاہر ہے کہ بر گرفتری اب ان کو کہ سکتے ہیں، اور یہ کی فاہر ہے کہ بر گرفتری اب فائم بھی کہ مفالی تر جر روشوع کی بار ہے کہ بر کرتا ہے، بہ جس من طرح تر آن کو کہ بھی ہو کو نگھی اس بھی فاہر ہے کہ بر گرفتری ان کا کام نہیں، بلکہ ما ہم تر جر روشوع کی بار ہے کہ ان کی جر مورو کا اس کی گئی ہو تر جمائی ما گرفتری کا معالم بھی کہ اس کے المحام کی تر جمائی ہو کہ ان کو جر ما اور یہ کی فاہر ہے کہ افتاظ کی اس نے کا ام ان کی در جمال کو خص اس تر جر بو طا اور یہ کی فاہر ہے کہ افتاظ کی اور اس نے کا ام ان کی در جمال جو تر تر جمائی میں مورو کی کام روسوں جو تر تی کی طرف سے کہ گل تر جر بو طا دور یہ کی فاہر ہے کہ افتاظ کی کہ در میاں جو تر تر ہوں کی خوار سے کہ گل تر جر بو اس کہ اور کو تر تا کہ کام کو تھوں کی کام روست کا ام ان کو جر ما در یہ کی فاہر ہے ۔ اب جو تحقیق کی مالا جسے بر کا مورو کی تا ہم وی کو کہ لیا کا کی ترمی بھی کہ کہ اس کے لئے براہ رواست کا ام آئی کی خوار کر کی کو میں میں ساجت پیدا نہ ہوں کی میں اس کو بیدا کر دو تر آن کر کم کی کام حوالے کا کو کہ کہ کا کو تو کہ کی کام کو تر کی کو کہ کی میں اس کو بیدا کر دو تر آن کر کم کی کام واد ت کے اور اور کا دو ت کے آب دیکی کی ایا میں گوا اس کے فام میں کو خوار کی کہ کی کہ کام کی کر اس کی کو اس کے خوار موقع کی کی مطاب کی کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی

و احراری وجہ: .. بعض اوگ جو کام انہی کی لذت سے نا تشاجی اور جسے کام اندی اور فقوق کے کام کے درمیان فرک ا واقبیاتی کی حمل میں ان کا کہنا ہے کہ آر آن کر کم کے پڑھنے سے مقصودا کسے مشخی و مثموم کو مجھااوراں کے افکام وفرائن کا معلوم کرنا ہے اور سے مقصود پچنگ کی تر جر قغیر کے مطالے ہے کی صاصل ہو مکتا ہے البندا کیوں نصر قریر پر اکتفا کیا جا ہے؟ قرآن کر یم کے الخاظ کے سیجھے مکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت صافح کیا جائے؟ مگر ہے ایک نہاہے علی ملاطی ہے، اس لئے کہ جس طرح قرآن کر یم کے معانی وصطالب مقصود ہیں ، محیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم وطاور ہی ایک اہم مقصد ہے، اور بدایا تھیم الشان مقصد ہے کہ قرآن کر یم نے اس کو آخضرت علی الفد علیو ملم کے فرائعتی بنوت میں اذکین مقصد قرار دیا

ا:..."ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم أياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم الك أنت العزيز الحكيم."

ر جدند." اے مارے بردوگارا اوراس جاءت کے افروائیل جی کا ایک ایسا بیٹیم کا کیک ایسا بیٹیم کی مقرر سیجے جوان او گول کوآپ کی آئیس بڑھ پر چرک سایا کریں اوران کو (آسانی) کتاب کی اورخوش کی گفتام رہا کریں، اوران کو پاک کردیں، بارشہا ک بی بی نالب اقتدرے کا لیالاتظام ""
(ترجمن حصر حقائونی)
7: است "کھا اور سائل فیکھ رسو کا منکھ بناوا علیکھ ایاتنا و یز کیکھ و بعلمکھ الکنٹ

والحكمة و بعلمكم ما لم تكونوا تعلمون." ترجمه:.." جم طرح تم أوكون عن يم في أيك (عظيم الثان) رمول كويميا تسيس عن عن ماري

ترجیند بین مرسام او دوں عی ہم سالید ( سیم الطان ) موال او بیجا الیس علی استان کا موال او بیجا الیس علی سے اماری آلیت (واقعام) نوم پڑھ کرتم کو سناتے ہیں، اور (جہالت سے) تمباری معنانی کرتے رہتے ہیں، اور تم آلے کی کاب (الیمی) اور ٹم کی یا تمی متلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایک (مغید) یا تمی تفلیم کرتے رہتے ہیں، جن کی تم کو (ترجی عرصة الذیٰ)

۳:..."لقد من الله على الموضين اذ بعث فيهم وسو لا من أفضهم يناوا عليهم الماته
ويؤكيهم و يعلمهم الكتاب والمحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."
ترجر:.." حقيقت من الشعائي في مسلمانوس يراحهان كيا، يجدان عن ان مي كي بنس ايك
المستخبر كربجها كدوان لوكوس كوال والشعائي عن يرح كرخات تين اوران لوكوس كم مشافى كرت رج
جير، اوران كوكم الدوان في تقات و حج بين، اوران كوكم تسمر علم على عرف عند."
ويرد، اوران كوكم الدوان كوكم بنات ترج بين، اوران كوكم تن عرب علم على عرب الموادق الرود عرف الرود عرف الرود الموادق المراحة المان الموادق المراحة المراح

٣:..."هـــر الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم أياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كاتوا من قبل لفي ضلال مبين." ترجمہ:...' دی ہے جس نے (عرب سے) ناخواندہ لوگوں عمد ان بی (کی قوم) میں ہے (یعنی عرب عمل ہے) ایک تیٹیبر بیجیا، جوان کو انشان آئیس پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، ادر دان کو (عقائم باطلہ اور اخلاق فرمیسہ ہے) پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور وافشندی (کی پاقیمی) سمعطاتے ہیں، اور بیوگر (آپ کی بعثت کے) پہلے ہے کھا کمراق عمل تھے۔'' بعثت کے) پہلے ہے کھا کمراق عمل تھے۔''

جس چیز کوآ تحضرت ملی الشاطیه و کلم سے فرائض تیزت میں ہے او لین فریفتر قرار دیا گیا ہو، ممت کا اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ بیر غیر مفروری ہے بتنی بری جسارت اور کس قدر سوہ اوب ہے...!

تیری وجہ: ... قرآن کراے میں ارشاد ہے: "بٹ افخون نؤ آف اللہ نخوز واٹا گذانے بطون ن" (انجر ہا) لین انہم نے بی بیران ناز کیا ہے ، اور ہم بی اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے مقال طاقت کے وعد ہے میں اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے مقال حقاقت کے وعد ہے میں اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے مقل کی حفاظت ہاں کا زبان وافخت کی حفاظت میں موقعت کے وعد ہے میں اس کے الفاظ کی حفاظت کی مواجع اس کے مقل کی حفاظت میں حفاظ کے دور سے کر آن تک میں موجود کی جماعت کی قد مت میں حفول دیں اور اشخا واللہ کی تعلق کے کہ وہ مت میں حفول دیں اور اشخا واللہ کی خدرت میں الفاظ کی حفاظت کی حدود ہے جوقر آپ کر کم کی فقد مت بھر آپ کر کم کی فقد مت بھر آپ کر کے کہ الفاظ کی حفاظت کی حدود ہے جوقر آپ کر کم کے الفاظ کی حفاظت کی دور کے بھر اور ای وحد کا میں موجود کی خدمت کی خدمت کی خدمت کی الفاظ کی حفاظت کی کا دفر کر گئے گئے در دیا ہے جون کہ ان کو حدود کی خدمت کی

"وان تعولوا بستبدل قو فعا غير كهم قد يكونوا أمثالكم." ترجمه:.." ادراگرتم دوگردانی كردگة خداشانی تهباری میگرد دری تو بهدا كرد سرگا، میگر دوتم چید روس گے۔"

یمال پر گفتہ می و بس میں مرکمنا چاہیے کمتی تعالیٰ شاندنے جہال قر آن کریم کی حفاظت کا وعد وفر بایا ہے، وہاں می حفاظت قر آن کے حسن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعد ہے، جوقر آن کریم کے خاوم میں، ان علوم قر آن کی فہرست پر ایک نظر والیس تو ان میں بہت سے علوم ایے نظر کمیں کے جن کا قطل الفاظ قر آن سے ہے، ان علوم کا اجمالی تعادف حافظ سیونگی نے '' الاقان فی علوم القرآن" ين چي كياب موسوف في غلوم آن كويزي بري ١٨ انواع ش تقيم كياب اور برنوع كرويل عن متعدد انواع دري

کی ہیں، خنانا: ایک فرع کاعفوان ہے:" بدائع القرآن' اس کے ذیل میں حافظ سیوٹی تکھیتے ہیں: '' ۵۸ دیں نوع" بدائع القرآن' میں اس موضوع پر این افی الاشنج (عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر المروف بابن اپنی الاشنج الرصر ی التوثی ۵۰۳ ھ) نے مستقل تما کی سکت اور اس میں قریبا ایک سو

انوارع ذکر کی ہیں۔'''' الفرض قرآب کریم کے مقدس الفاظ می ان تمام علوم کا سرچشہ جیں قرآب کریم کے منفی و مفہوم کا سندر مکی انجی الفاظ می موہزان ہے، اگر خدا تمو استدامت کے ہاتھ سے الفاظ قرآن کا رشتہ تجوٹ جائے توان تمام علوم کے موتے خنگ جوجا کمیں کے اور اُمت مدمرف کا م الجی کی لذت و حلاوت سے محروم ہوجائے گی، بلکہ قرآن کریم کے علوم ومعاد نے ہے تھی تھی والمان ہوجائے گی۔

چونگی وجہ: ... کام اٹنی کی تلاوت ہے جوانو اور تبلیات اٹم ایمان کونصیب ہوتی ہیں ، ان کا احاطہ اس تحریث میمکن نہیں ، یہ حدیث تو آپ نے بھی تی ہوگی کہ قر آنِ کر یم کے ایک حرف کی حلاوت پروس نیکیال کئی ہیں ، چنا نچر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرامی ہے:

"جسنے کتاب اندکا ایک حق پر حاس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نگی ہے، اور ہر فکل وس گنا اپنی ہر ( ٹس ہر حق پر وس کیال ہو کیس)، اور خس پیٹیس کہتا کہ السسم ایک حق ہے، ٹیس ایک ا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور ہم ایک حرف ہے ( ٹس اقتم پر ھٹے پر تیس کیال ٹیس)۔" ( مشتوج می: ۱۵)

جہاں تک قرآ آ ب كريم كے ترجمہ وتغير كے مطا سے كاتعلق ہے! قرآ آ ب كريم كامفيوم بجھنے كے لئے ترجمہ وتغير كا مطالعہ

<sup>(</sup>۱) النوع الشامن والحمسون في يدانع القرآن أقرده بالتصيف ابن أبي الأصبغ فاورد فيه نحو ماتة نوع. (ألاحقان في علوم القرآن ج: ٣ من ٨٣: مطيع مصر).
(٣) وعن ابن مسعود رحيس ألم عنيه قال: قال وصول القصلي الله عليه وسلم: من قرآ حوفًا من كتاب الله فله به حسنة والمحسسة بغشر أستالها، ألا أقول المترج حداف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة من ١٨٥١) كتاب فعائل المؤرن، طع قديمي كتب عائه.

بہت اچھی بات ہے، تر جمہ خواہ أردو میں ہو، اگر بیزی شن ہو، ما کی اور زبان میں ہو، البتہ اس سلیلے میں چندا مورکی رعایت رکھنا ضرور کی ہے:

ووم :... برجر وتغییری مددے آدی نے جو کہتے تھا، بواس کو قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کی طرف منسوب ندکیا جائے ، بلکہ بیاکہا جائے کہ میں نے فلال ترجمہ وتغییرے بید منبوم سمجھ اب الیاشہ اور کی خالے تھی کی دجہ سے ایک خلط بات کو آن کریم کی طرف منسوب کرنے کا دہال اس مے مرآ جائے ، کی چک منطاعے الی سے خلاف کوئی بات قرآن کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالی پر بہتان با ندھنا ہے، جمس کا دیال بہت ہی تخت ہے۔ (۱)

سوم :...قرآن کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بھش ادقات ترجمہ وقئے کی مدد سے بھی آ دی ان کا احاطی میں کرسکا، ایسے مقامات پرنشان لگا کر المرباطم سے زبانی مجولیا جائے ، اوراگر اس کے باوجود و اعظمون اپنے نئیم سے اُونیا ہوق اس میں زیاد و کا اُق نہ کی جائے۔

۲:...آپ دریافت فرماتے ہیں کہ:'' کون ساطر یقہ بہتر ہے، عربی میں قرآ ان شریف کی علاوت کرنا یا اس کا انگر بزی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجہ پر منے کی طرائد او تھی انجی ذکر کر چکا ہوں ، اور یہ کی بتا چکا ہوں کرتر سے کا پڑھا، قرآن کر کم کی حدادت کا بدل نمیں۔ اگر دوج پر میں تبادل ہوں لیخن ایک چیز و صری کا بدل بین کتی ہو، وہاں تو سیوال ہوسکتا ہے کہ ان ش سے کون ی چیز بہتر ہے؟ جب تر سے کا پڑھنا بھر آن کر کم کی حالات کا بدل ہی ٹیس مناس کی جگھ لے مکتا ہے تو بسی مجرک کے سے کا شوق ہو تا اس کر لے اجرو قراب اور افوار وقبلیات کے لئے تو مسلمانوں کو قرآن ہی کی حالات کرنی جا ہے ، اگر متنی و مغیر م کو کھنے کا شوق ہو تا اس کے لئے

<sup>( )</sup> عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فلينيوا مقعده من النار-ولمى رواية من قال في القرآن بغير علم فلينيوا مقعده من النار. وواه التومذي. وعن جندب وضي الله عنه قال: قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد أعطأ. رواه التومذي وأبو داؤد. وعن أبى هويرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: المواء في القرآن كفور وواه أحمد وأبوداؤد. ومشكوة ص: ٣٥ طبع قديمي).

تر جمد آخیرے می مدد لی جائتی ہے، اورا گردونوں کو حق کرنے کی فرصت مذہوق بہتر صورت یہ ہے کرتے ہے کہ بجائے آر آپ کرکے کی قو خارت کر تارہے اور دین کے مسائل المل علم ہے کو چھے کو ان پڑگل کرتا رہے۔ اس صورت میں آر آپ کر کم کی خااوت کا اجر وقاب میں حاصل ہوتا رہے گا اور قر آن کرئے کے مقاصد میں دین مسائل پڑگل کرنے کی گل فوٹی ہوتی رہے گا ۔ میکن کر خار مجوز کر ترجہ خوائی شرون کر دی تو خااوت آر آن سے قویش پہلے دن می محروم ہوگی، اور خاابر ہے کہ صرف ترجہ پڑھ کر میشخص آر آن کر کم کا باہر تیں ان مکما مند وی سائل اخذ کر مکمل ہے مائ طرح فیض وین پڑھی کرنے کی تو فیق ہے می محروم رہے گا۔ اور یہ مرام رضارے کا مواج !

آب نے بینذرلکھاہے کہ:

'' بیراں امریکا میں زندگی میت معروف ہے، اورلوگوں کے پاس مبت سارے کام کرنے کا وقت ٹیمن انبذا میال سلمان مرداد وارت کیے تیں کریم قر آن ٹیمن پڑھ کئے ، کیونکہ ووشوکر کے کسی گونے میں جیٹے کرقر آن ٹیمن بڑھ کئے جو جمان کی تجویشن تا تا۔'

آپ نے دورجدید کے مرود زن کی بے ہناہ معروفیات کا جو ذکر کیا ہے، دوبالک سیح ہے، اور بیصرف امریکا کا مسئدٹیں، بلک قریباً ماری وَ نیا کا مسئلہ ہے، آن کا انسان معروفیت کی ونجیروں میں جس قدر میکڑا ہوا ہے، اس سے پہلے شاید مجی اس قدر پابنہ سلام نیس رہا توگا۔

آپ فورکریں گے قواس نیتے پر پہنچیں گے کہ تماری ان بے پناہ معروفیات کے دوبزے سبب ہیں: ایک بیرکر آئے کے مثینی دورنے خود انسان کو گا ایک خود کا مشین بنادیا ہے مشینول کی ایمادا واس کے ہوئی تھی کہ ان کا وجہ سے انسان کو فرصت کے کھات میسر آسیس کے بیکن شین کی برق رفادی کا ساتھ و بینے کے لئے خود انسان کو بھی شین کا کردار اواکر تا پڑا۔

دوم نید کہ ہم نے بہت ی فیر خروری چڑوں کا اوجو اپنے اور الدالیا ہے، آدی کی بنیادی ضرورت صرف آق تھی کہ مجوک منانے کے لئے اس کی دیا ہوک منانے کے لئے اس کی کہ بارہ دو اور در کی گری ہے ہو نیزا اور منانے کے لئے اس کی کہا ہے کہ بارہ دو ہر چڑ تک ڈو سرول سے گوئے سبقت کے جانا کہ اس منانے ہوئی کہا ہے کہ اور دو ہر چڑ تک ڈو سرول سے گوئے سبقت کے جانا کہا ہے جانا کہ جانا کہ اور دو ہر چڑ انکن مرحوم کے بقول:

بی جھے کو وہن ہے رہوں سب سے بالا بو زینت زمان، ہو فیشن زمالا جیا کرتا ہے کیا ہیں ہی مرنے والا؟ تجھے حس طاہر نے وہو کے میں والا جگے حس طاہر نے وہو کے میں والا جگہ تی لگانے کی ڈیا نہیں ہے یہ عرب کی جا ہے تماشا نہیں ہے وه لا دین اوب خداقی میں جن سے سامنے آخرے کا کوئی تصور تیس، جن کے زدیکے زندگی بس بسی ؤیا کی زندگی ہے، اور جن کے بارے میں قر آئ کر یم نے فرمایا ہے:

"ان الذين لا يرجون لقائنا ورصوا باللحية الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون او لفك ماواهم الناو بها كانوا يكسبون." ترجمه:.." البته جوارك أميريس ركمة جارك لحفى اورخش بوع دُنيا كى زعرك براوراس بر مطمئن بوك، اورجواوك جارى شانول سرينجرين اليول كاشوكا المحالات براس كاجوكمات سيد" (ترجمه: حضرت شالية)

وہ اگر ڈیوی مسابقت کے مرض میں جٹا ہوتی اور ڈیوی کر فرخرادرشان ویٹوک ہی کومعراب کمال بھیتس ، تو جائے تیج بند متی ، کین اُمتِ بھر یا طل صاحبہالصلوٰ قروالسلام ) جن کے دِل میں عقیدہ کا خرت کا بیتین ہے اور جن کے مربر آخرت کے جاسہ کی ، وہل کی جزاوسزا کی اور وہاں کی کا میانی وٹاکا کی کی گوار بروفت گئی رہتی ہے ، ان کی بیۃ خرت فراموثی بہت ہی انسوسناک مجی ہے اور حمیرت افزامجی!

ہم نے غیروں کی تقلیدونقال میں اپنا میار ندگی بلند کرنا خروع کردیا ، ہارے ساستے ہمارے مجوب سلی انشعایہ وللم کا
لکٹن زندگی موجود قعام محابد کم امر خوان الذہبیم اجھین کے نوبے موجود سے ، اکا برادلیا والشداور پرزگان دین کی مثالیل موجود تھیں ،
مگرہم نے ان کی طرف آتھا تھا آخا کہ کہنا تھی پہند ذرکیا ، بلکہ اس کی دفوت دینے والوں کو اس وکوون مجا ، اور معیار زندگی بلند کرنے
کرفوق میں زندگی کی گاڑی پر انتخابی تھوں ہے میں ، دات کی خداور ن کا محدث کون باور کہ کے سرارے مودوزن ، چوبے بر ہے اس
کی جوق میں زندگی کی گاڑی پر انتخابی تو بر ہا ہاں کا کھینیا کال ہوئی اگر کے سار سے مودوزن ، چوبے بر ہے اس
کی بھی میں دن رات ہا کہا تھا کہ مواب علی مواب کے میں 20 نے غید میں ووائے کیاں استعمال ہوری ہیں ، خواب و میہ
مغربی نظیم آل امراض میں اضاف ندوز ہا ہے ، مطال مواب کے میں 20 نے غید میں ہو، خواب و مدود کی مورد اور مورت کے بعد کی زندگی برش
ہم نے نمودونرائش کی جاری ہوں ہے جی ، الموری ہیں ہوں کے بعد کی زندگی برش
ہم نے نمودونرائش کی اور ہوا ہو اور اب وعذا ب برش ہے ، اگر حشور نشر ، بیار مورد کی کیاں اور جند ، دوزن ترین ہیں ، نؤ ہم نے نمودونرائش کی واری ویروں ہو وعذا ب برش ہے ، اگر حشور نشر ، بیار میں تر آن کر کم کی علاوت کی بھی فرمت نیس
مری ، بیٹر برجولا و سے بھر دو میا ہوں واری ہیں ہوار کا بھی ہوا دور کی بی کا مادے کی بھی فرمت نیس

"سب ثما تُع يِرُ اره جادك كاجب لا ديطي كا بنجار!"

کا تماشا شب وروز حاری آتھوں کے سامنے ہے بمود دنمائش اور بلند معیار زندگی کے فیلی سریصوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئ دن رات دیکھتے ہیں، بھن جاری چھر عمرت وائیس ہوتی۔

ا يك حديث شريف كأمضمون ب كدآ دفي جب مرتاب تو فرشته يو چيته بين كد: اس نے آگے كيا بيجا؟ اورلوگ كيته بين كه:

ا) اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ (مشکوۃ من:۴۴۵)۔

اب جب مادانقال ہوگا ،جب بیمی قبر کے تاریک طوت مانے میں دکھ دیا جائے گا ادفر شنے پہنچیں گے کہ: بہاں کے اند جرے کی دوئر قبر آپ کرے کی خاد ت میں ہوئے گا کہ ہماری زندگی ۔ اند جرے کی دوئی آر آپ کرے کی خاد ت میں بہاں کی تاریکی ڈورکرنے کے لئے تم کیالائے ہو؟ تو دہاں کہد جئے گا کہ ہماری زندگی پر حسیں۔ بینی معروف تنی ، انا وقت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک تو نے میں بیٹے کرتر آپ کر کیم پرحسیں۔

"أن تقول نفس یاحسو تی علیٰ ما فرّطت فی جنب اللهٔ وان کنت لمین السنیحرین." (الزم: ۱۵) ترجم: ... مجی (کل قامت که) کونگخص کینے شکے کہ:افسوں بری اس کوتائ پرجوش نے فعالی چناب ش کی ہے،اورش آو (اُ کامِ فداوندی پر) ہنتائی رہا۔" (ترجم: حربہ تاوتی) جب مرنے کے بعد ادارہ واب وہ موگا جو آر آن کر کم نے تھی کیا ہے تو یہاں پیعذرکرنا کرفرمت ٹیس مجس فریر یکس کیش اور اور کیا ہے...؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله." (متوج من ٥١١)

ترجہ:...' واشندہ دے جس نے اپنے نفس کورام کر لیا اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحق ہے و چھنی جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے پیچے نگاہ یا اورا اللہ تعالیٰ ہرآ رزو میں وحرتار ہا۔'' ان تمام آمور سے بمی کفط نظر کر کیجے اتماری معمودف زندگی میں امارے پاس اور بہت کی چیز وال کے لئے وقت ہے، ہم

 <sup>(1)</sup> عن أبى هريرة رضى الله عنه يلغ به قال: إذا مان الهيت قالت الملاككة: ما قذم؟ وقال بنوا أدم ما مخلف. رواه البيهغى
 في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٥٥، كتاب الوقاق، طع قديمى.

ا خبار پڑھتے ہیں، ریٹم یو مکیو بڑن و کیھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے، سر وتفرخ کے لئے جاتے ہیں، اقتر بات میں شرکت کرتے ہیں، ان تمام چیز ول کے لئے ہمارے پاس فالتو وقت ہے، اور ان موقعوں پر میس، کمی عد کم افتر س تی عار آتا، لیکن جب نماز مروز دہ وکر واڈ کا اور طاوحہ تر آن کا سوال ساتھ آئے تو ہم فوراند پر الفوص تی کا خات کو ل جھتے ہیں۔

امر یکا اور دگر بہت سے مما لک بھی ہفتے میں وون کی تشکیل بوتی ہے، ہفتے کے ان ودونو سے مشاخل کا نظام ہم پہلے سے مرتب کر لیے ہیں، اور اگر کوئی کام نہ ہوت ہمی وقت ہائی کرنے کے لئے کوئی ندکوئی مشخلہ مفرود تجویز کر کیا جا ہے، بھی تا وجہ قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان ووونوں میں کھی تھی ہوتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ فرمت ندہونے کا عذر تحض نفس کا دعوی ہے، اس کا اسل سب بدہ کرنے نیا ہاری نظر کے مناہنے ہے، اس کئے ہم اس کے مشاغل شرمنم کسر رہتے ہیں، موت اور آخرت کا دھیاں ٹیس، اس کئے موت کے بعد کی طو پل زندگ سے خفلت ہ ہے، نداس کی تیاری ہے، اور ندتیاری کا فکر واہتمام اس کئے خرورت اس بات کی ہے کہ عذر آر آئی کے بجائے اس مرشی خفلت کا علاج کیا جائے، قیامت کے دن بیعند رئیس چلے کا کہ پاکستانی یا امر کی مردول، محود توں کو معروفیت بہتے تھی، ان کوذکر و حلاوت کی فرمت کہاراتھی؟

٣:...آپ نے لکھاہے کہ:

" کافر خاق اُڈات میں کے مرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کئنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ اپنے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، لیس ہائم کمی مقدس کتاب ہے، اور ہم وہ کتاب کی بھی دفت پڑھ سے تھیں، ہم نے وہ دراے کوسرتے وقت بستر میں پڑھ کتے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ٹیس قر کیا وہ ہے؟"

آپ نے کافروں کے خال اُڈرانے کا جو وکر کیا ہے، اس پر آپ کو ایک الحیفہ سناتا ہوں، کیج میں کد ایک ناک والاض کئوں کے دس چلا گیا، وہ'' مکن ایا تھڑا یا'' کہر کرس کا خداق اُڈوانے کیے، چکسے پورا ملک کٹوں کا تھا، اس نے اس غریب کی زندگ وُدکھر ہوگی اور اے اپنی ٹاک سے شرم آنے گیا، وہیں ہے اوار سے بیال'' کو بنائے'' کا کاورو دانگی ہوا۔ آپ کی شکل ہے ہے کہ آپ کٹوں کے دس ش رمیج ہیں، اس لے آپ کوائی ناک سے شرم آنے گیا ہے، اگر آپ کو بیاضاس ہوتا کے عیب آپ کی ٹائیمن، بلکران کٹوں کی ٹاک کے فاعب ہونے کا ہے، اُلا آپ کوان کے خلاق اُڑانے سے شرمندگی زیروتی۔

جس بائل كودومقد سكام كيج بين ود هكام الكي ثين، بكدا أن لوسك باتقوس كي تصنيفات بين وشاء "مبر بارسويديد" شين "متى كى انجيل"، "مرتس كى انجيل"، " لوقا كى انجيل" " " بوحا كى انجيل" كهام سے جو تما بين مشال بين، يدو هكام المي نبيس جو حضرت يمنى عليه السام مر حضرت جبر بل عليه السام كو درجيع نازل بواقعا، بكديه حضرت يمنى عليه السام كى جارموان تحمرياں بين، جو مختلف اوقات ميں ان چار حضرات نے تصنيف فرمائي تعميل سكف بيه به كدان كي تصنيف كا اصل ضويحي كبين وايا مهر جورويس، ان ب چاروں كى باتھ ميں جو بكھ سے دو مختل ترجمہ سے، السل متن عائب ہے، بكن وجہ به كما آت وان ترجموں ميں تبریلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ ٹاکھ ہوا تھااس کا مقابلہ • ۱۹۸۰ء کے نسخے ہے کر کے دیکھیئے ، دونوں کا فرق کل کر ساہنےآ جائےگا۔

ان مار الجیلوں کے بعداس مجموعے میں" رمولوں کے اعمال" کی کتاب شامل ہے، یہ حضرت نیسیٰ علیہ السلام کے حوار بول کے مالات پر مشتمل ہے، اس کے بعد چووہ خطوط جناب بولوس کے ہیں، جوانہوں نے مختلف شیروں کے باشندوں کو ککھیے تھے،اس کے بعد لیقوب، پطرس، بوحنا اور بمبودا کے خطوط ہیں، اور آخر ہی بوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ اب فور فرما ہے! کہ اس مجموعے میں وہ کون ک چیز ہے جس کے ایک ایک حرف کو کلام الی کہا جائے؟ اور وہ تھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان حضرات نے انسانوں کی کعمی ہوئی تحریروں کو کلام مقدس کانام وے رکھا ہے، مجر جو کلدو وکلام الی نیس جیں، اس لئے وہ واقعی اس لاکت ہیں کہ ان کو بغیرطہارت کے لیٹ کر پڑھا جائے ،لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کلام الٰہی ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ،اوروہ آج ٹھیک ای طرح تر وتاز و حالت میں موجود ہے ،جس طرح کدو و حضرت خاتم النہین محمد رسول اللہ صلی القدملية وسلم برنازل ہوا تھا،اس تکتے برؤنیا کے تمام اہل عقل متنق ہیں کہ یہ نمیک وہی کلام ہے جس کو محدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے کلام اللهی کی حثیت ہے دُنیا کے سامنے چیش کیا تھا، اوراس میں ایک حرف کا بھی تغیر وتبدل نہیں ہوا، چنا نچہ انگریزی دور میں صوبہ تحدہ کے لیفٹینٹ كورزسروليم ميور، افي كتاب" لائف أف محر" (صلى الله عليه وسلم) من اللهت بي:

" يديالكل صحى اوركائل قرآن ب، اوراس من ايك حرف كى بعى تحريف نيس موكى ، بم ايك بزى مضبوط بنا يردع كى كرسكت جي كرر آن كى برآيت خالص اورغير متغير صورت ميں بــــــــــاورآخر كاربم اپنى بحث كو "ون بيم" صاحب كي فيمل برخم كرت جير، وه فيعله بيب كدهادي إس جور آن ب، بم كال طور يراس میں ہرلفظ محد (صلی الله علیه وسلم) کا مجھتے ہیں، جیسا کر مسلمان اس کے ہرلفظ کوخدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔'' ( مُأخوذ از حبيبالخائرين ص: اسم، ازمولا ماعبدالشكور تكعنويٌ)

الغرض مسلمانوں کے باس الحمد مذکلام الّٰہی عین اصل حالت میں اورانہی الفاظ میں موجود ہے جوآ تحضرت صلی الله علیہ وسلم پرنازل ہوئے تھے،اس لئےمسلمان جس ادب د تعظیم کےساتھ کالٹم اللہ کی تلاوت کریں بجاہے ،ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> بزار بار بشویم واین به مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے اولی ست

ترجمہ:..'' آپ کا یاک نام اس قدرمقدی ہے کہ میں اگر ہزار مرتبہ منہ کومشک و گلاب کے ساتھ

د موؤل تب بعي آب كانام ليما باد لي ب."

اس لئے اگر کا فرآپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروا نہ بیجئے ، ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصوّر ہی نہیں ، وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور مفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، مگر ندائیس مجھی یانی سے استخبا کرنے اور گندگی کی جگد کو یاک کرنے کی تو نیش ہوئی ہے، اور نہ انہوں نے بھی شمل جنابت کیا۔ جب طحارت، وضواد طسل ان سے فدہب می شمن تیں آد پاوضو ہو کر ووا فی کتاب کو کیے واقعیں کے ؟ بیامت کا دوا تقل کی صاحبہ اضلاۃ والسلام ) کی خصوصیت ہے کہ ان وقد مرتبہ پر پاک اور باوضور سینے کی شنامی کی گئی ہے، اور بیال اُمت کا دوا تقل کی وحف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دون اس اُمت کی شاخت ہوئی کہ جن اعضا ہو وضوی ہو جا چاہت اور بیال اُمت کا دوا تقل کی کہ ہے کہ اس کے انداز ہو ہے۔ اور وضوی کی فدر ہے، اس کے کتاب اللہ کا اور بیاس کے کتاب اللہ کا اور بیاس کے کتاب اللہ کا اور بیار پارٹھ اور بالا اور بیار کی کھر آن کر کم کی گھرتا ہے اور بھر کی کا دور ہو ایس کو سے وضوی پر حصا جا نر ہے، پر بھی پڑھ سے ہیں۔ البت اگر شمل فرض ہوئو شمل کے لینے آر آن کر کم کی طاحت ذری تھی جا کو بھی ۔ ای طرح میش و فامل کی حالت میں اور آن مجد کے اور اس میں میں جو میں میں کہ کئی تھا اور اگر آن وی کو شمل کی ماجت تو یہ دیکن وضواع موقع نہ ہوں تو یہ کی جا کڑھ ہی کہ طاوت جا کڑئیںں۔ کسی کہرے وغیروے آلتا رہے اور کہ کہ طاوت کر تاریخ کہ کہ کے بیادہ انجو انداز گانا، بیاد خصوبا کر ڈیس ۔ (1)

'' تفهيم القرآن''تفسير كامطالعه كرنا

سوال: ''ییا مولانا مودودی کی''تغییم القرآن' غلط ہے،اوراس کا پڑھنا نا جائز ہے؟ کیاد و گستا نی رسول اور گستانی محاب ہے؟ جس طرح مولانا اشرف علی تعانو کی نے فی ٹیز نیراجر سے ترجیر آن کی اغلاط کو واضح کر ہے ،وئے ایک رسالہ کلعا تھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولانا مودودی کی اتصابی کے جملہ اغلاط ہے اُمت کو طلع کرنے کے لئے کوئی رسالہ کلھا ہے؟

<sup>(1)</sup> عن أبى هريرة وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أتمني يدعون يوم القيامة قراً معينجلين من الاار الوضوه فمن استطاع منكم أن يطبل غرته فليفعل. منفق عليه. ومشكوة ص: ٣٩، طبع قديمي). وعن أبى الدواء وضى الله عنه لمال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلمة: انا أول من يؤذن له بالمسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يول هو رأسه فالنظر إلى ما يديدى فاعرف أتمني من يهن الأمم ومن خلقي مثل ذلك وعن يسمى مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك، ققال رجل: يا أرسول الله أكيف تعرف أتمنك من بين الأمم فيها بين نو جإلى أتمنك؟ قال: هم غز معجفلون من أثر الوضوء ليس

<sup>(</sup>٢). ويباح له أو اءة الفُرآنُ لسما رَوى أَن رسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة الفرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ا ص:٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج اير سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ مضطجعًا فلا بأس ...إلخ. (فتح القدير ج: ا ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣)، ومنها حرمة قراءة القرآن لا تقرأ الحالص والقصاء والجب شيئاً من القرآن والآية وما دولها صواء في التحويم على الأصع. (خاوى هندية ج: 1 ص: ١٣٨، كتاب الطهارة، الياب السادس؛ الفصل الرابع، طبع كولته).

 <sup>(</sup>۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه امدم صدق المس عليه. (رد اغتار على الدر المختار ج: (ص:۱۷۲ مكتاب الطهارة، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، طبع ابج ابهر سعيل. أيضاً يحوز للمحدث الذى يقرأ القرآن من المصحف تقلب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. والبحر الرائق ج: 1 ص:۲۱۳ ، طبع ببروت).

<sup>(°)</sup> و منها حرمة من المصحف لا يجوز لهما وللجب واغدت من المصحف إلا يقلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرر لا ينما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهذابية وعليه الفتوئ كذا في الحوهرة النبرة . (فتاوئ هندية ج: ا ص: ٢٩/ ٢٩، كتاب الطهارة ، الياب السادس عليم رشيليه كوشه.

جواب:...مولانا مودودی کی متنجیم القرآن میں غلطیوں کی نشا ندی علاء وقتا نو قنا کرتے رہے ہیں ،اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت معنر ہے۔

ڈیٹی نذریاحم کاتر جمہ پڑھنا کیساہے؟

سوال: ... کیاڈپی نذیراح کے ترجمہ وتغیریر اختلاف ہے؟

جواب:..ان کار جمدند پڑھاجائے ،اس میں غلطیاں ہیں،وہ ڈپٹی تھے مفرنہیں تھے۔

تدبرالقرآن' كامطالعه كرنا كيهاب؟

سوال ... من جانوروں كا ڈاكٹر موں ، عارے ايك أستاد (جنبوں نے إبتدائي تعليم مولانا منظور احمد چنيو في صاحب كے مدرے ہے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مولا نااٹین احسن اصلاحی کی'' تد برالقرآن'' کا مطالعہ شروع کیا، کیا'' تد برالقرآن' رجم رویت کے مسئلے کے سواؤرست ہے؟ کیا اس کاندیڑ هنا بہتر ہے؟

جواب:...' تدبرالقرآن كامطالعتبين كرناجاب.

چلتے پھرتے قر آن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے

سوال:...مِين روزانه بإزار مِين عِلتے مجرتے قرآن مجيد كي سورتين جو مجھ كوياد بين يزها كرتا ہوں ،اورايك ايك سورة كودو ردہ تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں، اور اس کے بعد دُرووشریف بھی بازار میں چلتے مجرتے پڑھا کرتا ہوں۔اس سلسلے میں دو باتیں بتاریں ایک توبید میرا میٹل نمیک ہے؟ اوراس میں باولی کا کوئی احمال تونیس ہے؟ ؤوسرے بیدک میرااس طرح پڑھنا کہیں اوراوو وظائف میں شار تونیس ہوتا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کدا کشر اوراد ووظائف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے،جس سے انسان کونقصان بھی ہوسکتاہے۔

جواب:... بازار میں مطبع مجرتے قرآنِ کریم کی سورتیں، ڈرووٹریف یا دُوسرے ذکر داذ کاریز ہے کا کوئی مضا نقد میں، بكدهديث پاك ميں بازار ميں گزرتے ہوئے چوتھا كلمہ بڑھنے كی فضيلت آئی ہے۔ اور بيآپ كو كن نے غلط كها كماس سے نقصان بھى بوسكات، الله تعالى كانام لين مي كيانتصان؟ إل إكى خاص مقصد كے لئے وردو وظيفير كا بوتوكى سے يو يحص بغير نيس كرنا جا ہے۔ تلاوت کے دوران لفظ' رسول اللہ'' آنے پر کیا پڑھیں؟

سوال:...الله تعالى كے فضل وكرم ہے ميں دوزانے قرآن ياك كى حلاوت كرتا ہوں، علاوت كرتے وقت جہاں لفظا'' رسول''

 <sup>(</sup>١) ولا بأس بالقراءة راكبًا و ماشيًا إذا لم يكن ذلك الموضع معد للنجاسة فإن كان يكره كذا في الفنية. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٢ ا ٣٠، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل وأي رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 <sup>(</sup>٢) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ..... كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحاعنه ألف ألف سيئة، ووقع له ألف ألف درجة، وبني له بينا في الجنة. (مشكرة المصابيح ج: ١ ص:٣١٣).

يا" رسول الله" آتا بوال" صلى الله عليه وسلم" يرهنا جائز بي يأنيس؟

جواب:...آیت فتم کرکے پڑھ لیا جائے۔<sup>(۱)</sup> ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں

سوال: ... کیاختم قرآن کی خوشی پردموت بدعت ہے؟

جواب:... بدعت نہیں، بلکہ جائز ہے۔ ختم قرآن میں شیرینی کاتقسیم کرنا

سوال:...رمضان السبارك كى ٣٣ وين شب كومجد ش بعدازتر اوت إمام مجد كاسور ومحتجوت اورسور وُرُوم پرُ هنا،مقتديون كاسنناادرمقتديول كى لا كى موكى شيريى بجل اوربرول مين تقسيم كرنے كاكوكى ثهوت ب؟

جواب: ... ختم قرآن كريم كى خوشى مين وحوت ، ضيافت اورشير في وغير تقتيم كرنا جائز ب، بشرطيكداس مين كوكي اورخرا بي نه پائی جائے المکین آج کل جس طرح فتح قرآن رشیر فی تقییم کرنے کارواج ہے، یہ جائز میں۔ باقی سورہ محکموت اور سورہ اُردم يرُ هنامنقول نبيل \_

ختم قرآن پردعوت کرنا جائز ہےاور تحفقاً کچھددینا بھی جائز ہے

سوال:...جارے معاشرے میں جب بحی قرآن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کھانا کھلا یا جاتا ب، اورخم كردان والے وقعقاً مجدد يا جاتاب، كيابياسلام من جائز ؟ كيونكداس مين رياكارى كالبهاومجى آتاب-

جواب:..ختم قرآن کی خوثی میں کھانا کھلانے کا کو ئی حرج نہیں،حضرت عمر صنی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقر وختم کی تھی تؤ اُونٹ ذیج کیا تھا۔''' ای طرح اگر مجت کی بنا پر بیچے کو کوئی ہدیہ یا تھند دے دیا جائے ،اس کا بھی مضا کقد نبیں لیکن ہمارے یہال اکثر تكافات خلاف شرع كے جاتے ہيں اوران ميں إخلاص وعبت كر بجائے ريا كارى اور يم يرتى كا يہلوس نماياں موتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولو قرأ القرآن فمرّ على إسم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه في ذلك الوقَّت، فإن فرغ فقعل فهو أفضل وإن لم يقعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٦ ا٣، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في الينابيع. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٤ ١٣١، كتاب الكراهية، الباب الشالث)، أيضًا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في النتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص:٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) مالک عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في النتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص:٣٠ طبع بيروت،

## ایک دن میں قرآن ختم کرنا

سوال: ۱۰۰ کید و دت بیال پر بلنځ کرتی ہے و و کتی ہے کہ آپ لوگ جو گورتی ایک ساتھ ل کرختم پڑھتی ہیں وہ نا ہا زہے، کیونکدا کیدون میں پور اقر آن فتح کرنا تھے ہے ایک قر آن کم اور کم قین دن میں فتح کرنا جا ہے۔ اس پر میں نے پوچھ کر خالق و بنا بال یا وُومری جگرترا و تی میں ایک دات میں پورافتم کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا واقع ہے؟ تو اس نے کہا کہ: بیاوگ بھی ہخت کا بھار میں۔ برائے بھی صورت وال سے ہم کوآگا کھ کریں۔

جواب: .. مدیث میں تئیں دن ہے کم میں قرآن کرئے ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیوکساس صورت میں قد پروتگرفیں پرسکا، مطلقا ممنورٹ نیس، کیونکہ بہت سلف سے ایک دات میں قرآن کرکے ختم کرنا مجی متقول ہے۔ عودتمیں جہاں اُل کرقرآن کرکیم ختم کی ٹیں، اِس میں ڈوری فرادیال ہوگئی ہیں، مثلاً: عودتوں کا ممانعت کے قت داخل ٹیس، کیونکہ صوریت میں ایک آدی کے تمان منانا، و ٹیر، و فیرون تاہم اگر چندآ دئی ل کرختم کر ہی تھ صدیف کی ممانعت کے تحت داخل ٹیس، کیونکہ صوریت میں ایک آدی کے تمان دن سے پہلے ختم کرنے کو متح فرایا ہے تک چندآ وسیوں کے ختم کرنے کو اُل ورآ ہے نے جو خالق دینا اِل میں آداد تاکہ ا ایک میں ایس از دوئل میں ایک دات میں جو قرآن کر کے ختم کیا جاتا ہے وہ آئی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الطاقا مجھ طور پر کچھ میں فیص آتے، اس طرن پڑھا کرو ورکونل ہے۔ ('')

#### رمضان میں قرآن تیز پڑھنا کیساہے؟

سوال: ..رمضان المبادک می شو ماه فاصاحب جوقر آن سناتے میں ،ان کے پڑھنے کی رفتاراتی تیز ہوتی ہے کہ سوائے '' یعلمون'' اور'' تعلمون'' کے کچر مجھ میں نہیں آتا، اگران سے عرض کیا جائے کہ تھوڑی دفتار ملکی کرلیں تو جواب مل ہے کہ ان کی بجوری ہے، دہاکائیں پڑھ کئے ،اس صورت میں پڑھنے اور شنے والے ثواب کے ستی ہوں گے؟

جواب:...قر آنِ کرمُ کا اوب یہ ہے کہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ میٹے اٹھا نا کا تفظا کیا جائے۔ ''' تا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، جائز 'تین، اور پڑھنے اور نئے والوں کوائی کا ٹواپٹیں ملنا، بکساند پٹیر ہے کہ گنا و شہو۔ '''

<sup>(1)</sup> أفضل القراءة ان يصدير في معناه حتى قبل يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أبام تعظيمًا له وبفرأ بقراءة مجتمع عليها كذا في الفنية. (عالمكبرى ج-٥ با ٢٠٤٢، كتاب الكرك باله. إلى الثاني. وأبضًا ويكره أن يفرأه في أقل من ثلاث لما ووي عبدالله من قرأه في أقل من ثلاث لما ووي عبدالله من قرأه في أقل من ثلاث . إلى من ثلاث لما وي عبدالله من قرأه في أقل من ثلاث . إلى وأديك ج-٢ ص ٢٠٠ من ١٨٣، تتمة المصلاة، ختم القرآن.

 <sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السواجية. وفتاوئ هندية ج: ١ ص: ١١٨).
 (٣) ورتل القُوان ترئيلًا. والمؤمّل: ٣).

 <sup>(</sup>٣). وفي الحجة. يقرأ في ألفوض بالتوسل حوفًا حوفًا، وفي القواويج بين بين، وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كمنا
 يعهم وفي الشامية أي بعد أن يعد أقل مد قال به القراء وإلاً حوم لترك التوتيل العامور به شرعًا. (شامي ج: 1 ص: ٥٣١).

شبینقرآن جائزے یانا جائز؟

سوال: ... ہدار فرب جواری چدھناظ نے تی ہوگر ہے ہوگام بنایا ہے کدہ ہراہ یں ایک شب شبید کرتے ہیں اور اس کی دجہ بیتا ہے ہیں اور اس کی دجہ بیتا ہے ہیں کہ کہ اور مجہ اس کی دجہ بیتا ہے ہیں کہ کہ آن صنبا گی دہ تھے، اور مجہ بی برقر اردہ سکے اس کی فیری میں کی دوق ہو تی ہے کہ واقع ہیں کہ بی برقر اردہ سکے اس کی فیری میں کہ بیتا ہے کہ ہوا تھ ہی کہ کہ اور جس اس کے لئے کوئی چندہ میں کہا جاتا ہے، اطاقات میں ہوتا ہے کہ جو صاحب جا ہیں اور جس کہ تھے ہیں۔ اس کی میں کہ اس کے لئے کوئی جندہ میں کہا ہے کہ ہوسا جس کہ بیتا ہے کہ ہوسا میں ہوتا ہے کہ جوسا جس جا ہیں اور جس کے دو تی میں کیا ہے۔ کہ ہوسا ہے کہ ہوسا ہوسا ہے کہ ہو

جواب :... حفرات فقباءٌ نے تمن سے زیادہ افراد کا بناعت کے ساتھ نوافل پڑھنا مکردہ لکھا ہے، پس اگر اہام تراویج پڑھائے تو یشینہ بھے ۔ادرا کر اہام کل کی جماعت کراتا ہے تو پیشید جائزیتیں۔ (۱)

٢٥ وي شب رمضان كوشبينه اورلائمنگ كرنا كيسامي؟

سوال:... ٢٥ وي شب كوشبيذا ورلا مُنك كرنا كيما ب

جواب: .. شبینه جائزے، بشر ملیک مفاصدے خالی ہو، ورندی میں ، ب ضرورت روثی کرنا کوئی مستحن بات نیں۔ (۲)

ریڈیو کے دینی پروگرام چھوڑ کر گانے سننا

موال: ... برے کمریں دیا ہے ، بھے نئے سٹے کابرت خوق ہے بعض ادفات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دیا ہوئیش سے عادت کلام پاک یا کوئی خذمی بردگرم امثر ہور ہا ہوتا ہے، تو دُمرے امٹیش سے میرے پہندیدہ کانے نشر ہورہ ہوتے ہیں، ش بالآخرام خذمی پردگرم میں کوچھوڈ کر گانے سٹے لگا ہوں کیا ہے جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) (ولا يصلى الوتر والعطوع بجمعاعة عارج ومعنان) أى يكره ذلك على سبيل التداعى بان يقتدى أربعة بواحد، درمختار. وفى الشباهية. قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف ... الخ. (شامى ج: ٣ ص: ٨٥)، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٢٣٤، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انذيا.

<sup>(</sup>٣) - وفى الزازية استماع صوت الملامى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمختار مع الشاعى ج: ٢ ص: ٣٩٩، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ٣٥١).

### ٹیپریکارڈ رے گا نا سننے کا گناہ ملتا ہے، تو تلاوت سننے کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟

موال نہ من صافق آر آن ہوں، کیکن عالم تیں ہوں، لوگ جھ سے بیموال کرتے ہیں کہ : کیا گانے نسزا گناہے؟ پیم کہنا ہوں کہ ہاں گناہ ہے! تو دوموال کرتے ہیں کہ: ٹمپ پارٹے ہی ہتا ہوت سنے سے قواب ملکے؟ تو ٹی کہنا ہوں کہ: ٹمپی! دو کہتے ہیں کہ: نستان ت کرنے دالام چود ہے، شگانا گانے دالام چود ہے، سے کیا وجہ ہے کرٹیپ پرگانے سننے سے گناہ کیوں ملک ہے؟ ادر تلادت سنے سے تُواب کیونٹیں ملٹا؟ تو مم یائی فرماکر اس موال کا علق تاکی کے بتا کمی ۔

جواب نہ بٹیپ ریکارڈ دیے تر آن کریم کی آواز شنے کا ٹواب ملک ہے، تحر تلاوت کا ٹوابٹیک مل<sup>(۱)</sup>اور گانے کی کیسٹ شنے سے گانے کی آواز شنے کا کناومل ہے اور گانے کی آواز منا یک حرام ہے۔

### ٹیپر یکارڈ رکی تلاوت کا تواب ہوتا ہے

سوال:..فیپ دیکار ذریب اگر تلاوسته قرآن می جائے تواس کا ثواب ہوتا ہے، گمناہ ہوتا ہے یا ثواب گمناہ کی بھی ٹیمن ؟ چواب:..فیپ دیکار ڈرک آواز تلاوستا تو ہم صال میں، 'اس لئے نداس پر تلاوت کے اُمکام مرتب ہوتے ہیں، ند تلاوت شنے کا ثواب ہوگا «البنة تلاوت کی آواز نشر وریب، اس بردانشہ تعالی ثواب عطافر بادیں تو کچھ ابنے ٹیمن

كيسٹ پرتلاوت كا ثواب بيں ملتا تو پھرگا ناسنے كا گناہ كيوں ملتاہے؟

سوال: فی کوئی کیسٹ پر طادت اور جدہ کو سوان کے تحت پڑھا، جس بھی آپ نے کیسٹ کی طاوت پر جدہ طاوت کے عدم وجوب کا فتو کا دیا ہے، اور کیسٹ کی آ واز کو طاوت قرارٹیس دیا ہے قواس پر اشکال میدوارد ہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر طاوت کلام پاک کا قواب اصلی طاوت کے برابر ہوگا یا تھیں؟ دیگر اشکال ہے کہ کرکوئی کیسٹ بھی بندموسی شے سنے قواس کا کناہ لے کا یا ٹیس؟ یا موسیق کی آ واز کو آ واز دیکھتے ہوئے کناہ کا کا مجیس جھا ہائے گا؟

جواب نہ الاوت تو وہ تمی جو قاری صاحب نے کی تمی ، اس پر توب بشرط اِ طلاس شرور ہوگا ، کیسٹ میں اس علاوت کی آ واز تحویز ہوگئی ، اس آ واز کا تھم طلاوت کا نمیں '' مثلاً : اگر اُؤ اس کی کیسٹ اُؤ ان کے دقت لگا دی جائے تو اس کا تھم اُؤ ان کا نمیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) لأن القراءة فعل اللسان. (حلبي كبير ص. ٢٤٥٥، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

<sup>(</sup>۲) وفي البزازية استماع صوت المبلاهي كضوب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام. استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسي أن المسلومية كفو. والغو المحتار ج: ٢ ص ٣٠٠٠. وكره كل لهو أي كل لعب وعبث ...... واستماعه كنار فص والستوية والشفرية وطنوب الأوتار ...... واستماع طرب الدف والفزمار وغير ذلك حرام وإن سمع يتبك بكن إلى يعتبد أن لا يسمع. (طامي حن ٢ ص ٥٠٠) باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(&</sup>quot;) و السمّاع شرط عمل الثلاق. وحاضية الطحطارى على مواقى القلاح ص ٢٠١٠). أيضًا: بخلاف السماع من البغاء و العمدى فإن ذالك ليس بتلاوة و كذا إذا سمع من إهيون لأن ذالك ليس يتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز . (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٨٦، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آپ نے گانے کی کیسٹ کا جو اشکال کیا ہے، وہ میچ فیش ۔ ایک ہے گانا، میڈی شرغا ترام ہے، اور ایک ہے گانے کی آواز سنا، بیگی ترام ہے۔ گانے کی کیسٹ شن گانے کی آواز کی جاتی ہے، اس کے ترام ہونے ٹی کی ایڈ ہے ۔۔۔؟

#### كيسك كي آواز سي تجده

سوال: .. مشلاب که ایک دن هم می بس شرکرد باقعایمی بس شرکید باقعایمی بس شد که ان قاید جس شرقر آن پاک کی طاوت برده می قمی مهامی مثلاوت که ربا تقارک اس دوران قاری صاحب جو تلاوت کرد به بیخه یک مجلساس نے بینها که مجد و مثلات مثل نے بیسٹا تو بیرے برابرمیٹ پر بیسٹے تختل نے کہا کہ اب بہم پر مجد وواجب ہوگیا انجیا اس تختل کی بار قررست ہے؟ کیوکٹ تی بمن تو مجرکا ہوڈ تی ۔ مجرکا ہوڈ تی ۔

جواب: بیکسٹ کی آ واز سے تعد و تلاوت واجب نبیس ہوتا وآ وگی کے مند کی تلاوت سے واجب ہوتا ہے۔

#### ئىپرىكارۇرسەتلاوت سىناخلاف ادب مے؟

سوال:... بحرے ذہن میں میہ سند کھٹنا ہے، بسول کے ذرائے داد رائم عمل من ڈرائے رسٹرکر تے دقت گانوں کے کیسٹ لگادیتے ہیں، جن میں مخش ادر عمریاں گانے ہوتے ہیں، جم کے دقت بسول کے ذرائع دقر آن پاک کا کیسٹ بھی لگادیتے ہیں ادر اس کے محوز کا دیے اعد عمریاں اور مش گانے شروع ہوجاتے ہیں، جمہ ہے تک کرنے کے بادجود کداس میں شش گانے گئے ہوتے ہیں، قر آن پاک کیسٹ خداگا کا دواؤگ کہتے ہیں کہ آواز قربے جم طرح آ دی جوٹ کی بڑائے کیا ان کا کہنا تھے ہے؟

پاک کا کسٹ ندلگا و دولوگ سمج بین کدآ داز ترجی طرح آدی جوب بی برائے بیان کا کہنا تھے ہے؟
جواب: سپ ریکار ور آواز محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا سمج استمال سمج ہے، اور غلو، غلط اُ علا آ۔ یہ ورا میروں کی
بدخداتی ہے کہ اس کوگا نے کے لئے استعمال کرتے ہیں، سیا وجود یک بسول اور محل بسول بھی گانے آلو نا بھی ممنوع ہے، لیکن
میر غلاف بی اون حرکت، قانون کے خافظوں کی ٹاک کے لیجے جودی ہے سبیم طال جوآلہ گانے کے لئے استعمال ہوتا ہو، اس ہے
اور بدشا خلاف داروں ہے۔

 <sup>(1)</sup> انحلنقوا في النعني أبخرد قال بعضهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إختيار شبخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. وعالمكيرى ج- ٥ ص: ١٣٥١ كتاب الكراهية، الباب السابع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصى .. إلماني.

<sup>(</sup>٦) ولا نحب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه له يقرأ وله يسمع وكذا التهجى فلا تجب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة. (حاشية الطحطاري ص. ٢١١، باب سخود العلاوة». التلاوة هي مصدر تلا يمعني قرأ .......... وإنجا له يذكر السعاع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أيضًا فكان ذكر مشتملًا على السماع من وجه فاكتفي به كما في العناية وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كنها أو تهجاها لم بعب قاله السيد. (حاشية الطحطاري ص:٢١٠، باب سجود التلاوة أيضًا بدلع ج:١ ص:٨٦١، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) الأمور بـمقاصدها كما علمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان بيع العصير معن يتخذه عمرًا إن قصد به
التجارة فلا بحرم وان قصد به لأجل التخمير حرم. والأشباه والنظائر ج: ١ ص ٣٣٠، الفن الأوّل، القاعدة الثانية.

<sup>(</sup>٣) تفصيل ديمجيخ: " آلات جديدو" عن إ١٦١ -

### تلاوت کلام پاک اورگانے ریڈیویا کیٹ سے سنتا

سوال نہ..اگر تلاوت کلام پاک کوکیٹ یار ٹر ہو ہے سنا جائے تواس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا، تواس اُصول کے مطابق مرسیقی اگر ر ٹر یو ایکسٹ میں کی جائے تواس کا گناہ مجمل نہ ہوتا چاہے!

جواب:...گانے کی آواز شنا حرام ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ خاوت کی آواز طاوت ٹیس ، اس کئے طاوت بنے کا ٹواپ ٹیس ہوگا۔البتداگرآپ قرآن کرئے کئے تلفظ کی کینے کے لئے بنے جین آواں کا اجرام روسے گا۔ (')

کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا ئزہے؟

سوال:...آپ نے تحریر لمایق کرشیب پر علاوت کرنے سے تلاوت کا اثراب نیس ملا، اور شاس کے بننے سے تلاوت کا مجدود جب ہوتا ہے، تو گزارش ہے کہ اس زمانے عمل قوشید ریکاروٹنیں تھا، اس لئے تر آن دسنت سے اس کے لئے کوئی دیکل نہیں ملتی میکن تے کل کے دور عمل قویا کیک آلہ ہے، جم کو استعمال کیا جاتا ہے، جبیدا کر جہادی میں موائی جہاز اور ٹینک وغیرہ، قرآن دسنت کی دوشی عمل دجوبات درج کیجے۔

جواب ن۔۔ ٹیپ پر تلاوت کو ناجائز تو ش نے می نیس کہا مگر محدہ تلاوت داجب ہونے کے لئے تلاوت میں محرشر ط ہے، اور ٹیپ سے جوآ وازنگلی ہے دو عقل اوثر عالم میں اس لئے اس پر تلاوت کے اُن کام کمی جاری نیس ہوں گے۔ (1)

شپ ریکارڈ پر حیج تلاوت وتر جمہ سنتامو جب برکت ہے

موال:...يش قرآن كريم كم كم كيست فريدنا چاہتا ہوں جو ہاتر جمد ہيں، پو چھنا پہ ہے كہ ئيپ ديكارڈ پر تلاوت وترجمہ مننا كيما ہے؟ ثواب ہوتا ہے كوئيں؟ آپ ہے مشورہ لينا ہے كہ'' قرآن كيسٹ ميٹ''لوں ياشلوں ۔

جواب :...اب بياتو آپ نے کلھائيس كەكىسىڭ بركس كى تلاوت اور ترجىم ؟ ترجى و تلاوت اگر تىج بين تو ان كے خريد نے يمي كو كى من ثيمي ، تلاوت منے كا تواب تو نيمي دوگا ، بير حال قر آن كريم كا آواز منام وجب بركت ہے۔

تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال:...میراایک دوست ہے جوخود قرآن شریف نہیں پڑ حتا بلکہ ثبیب ریکارڈ کی کیسٹ کے ذریعہ روز قرآن شریف سنتا

(۱) ص: ۴۰ كاهاشي نمبرا۲۰ ملاحظة و\_

<sup>(</sup>٣) تفصيل كے لئے لما حظه ہو: جديد تعلى مسائل ص: ٧٥، ايضاً: آلات جديدو ص:١٦٠ -

ے، طال نکدیر کا اس سے بحث ہوئی تو کئے نگا کر قرآن شریف پڑھنا کوئی شروری نہیں، مسلمان مرف س کر بھی مُل کر سکتا ہے۔ یہ ایسی میرے ذہن میں گھوٹی رہی، ال کوڈور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے طاہ آمبول نے مگی بھی جواب دیا کرخود پڑھنے اور سنے کا قواب ایک میں ہے۔ اب میرے ذہن میں بات نہیں آئی کہ جب ایک سلمان خود قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو فود کون ٹیم مثارت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور میری اُنجھن ڈور کریں کہ کیا قرآن پاک صرف ڈومروں کی زبان سے سنتا چاہیے اور خود مثلات نہ کی

جواب: ..قرآن مجد کے بہت سے حقق این ایک خلاوت کرنا تھی ہے، ادراس کے امکام کا سنااوران پڑل کرنا تھی اس کا حق ہے، ای طرح ابند روست اس کو حفظ کرنا تھی اس کا حق ہے، ان قدام حقق آلوادا کرنا چاہئے ۔ البند قرآن مجید روستا، قرآن مجید سننے سنزیاد دافضل ہے۔ اورشیب ریکارڈ کی تلاوت کو اکثر علامہ نے تلاوت میں شارٹیس کیا ہے۔

### شيپ ريکار ڈکی تلاوت کا ثوابنہيں، تو پھرگا نوں کا گناہ کيوں؟

<sup>(1)</sup> عن عبيدة المليكي وكانت له صحية قال: قال وسول الله صلى الله عيله وسلم: يا أهل القرآن! لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تعليم عبيدة المسلم المشارة والمواد المشروة ويقال المشارة المسلم المشارة المسلم المشارة المسلم المشارة المسلمية المشارة المسلمية والمشارة على المسلمية المشارة المسلمية والمسلمية والمشارة المسلمية والمدورة المسلمية والمدورة المسلمية والمدورة المسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية والمسلمية المسلمية المسلمية المسلمية المسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية المسلمية والمسلمية المسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية والمسلمية المسلمية ال

جواب: ... جناب کا شکرتنا رہوں ہے۔ ناکارہ اپنے کند دوظم کے مطابق سال حزم واحتیاط ہے تھے کی کوشش کرتا ہے، آگر فلت علم اور فلت بھم کی بنا پر بھی جواب میں منطی یا انفرش کا ہوجانا غیر موقع نمیں ، اس کے افراغ کم ہے بار بار التجا کرتا ہے کہ کی منظم میں انفوش ہوجائے تو ضرور آگاہ فرما کی تاکہ اس کی اصلاح ہوجائے ۔ کی اصلاح ہوجائے ۔

انساس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ نجاب کی نصیحت کے مطابق اس سندیمیں و دسرے امل علم سے بھی زجوت کیا ، ان کی رائے بھی بیک ہے کہ شیبے ریکا دور پر تلاوت سنے سے بحد و تلاوت اور ٹی نہیں آتا ، پاکستان کے مفتی انظم مولانا منتی کھرشفی صاحب رحمہ اللہ '' آلات جدید و' میں تم فرفر مائے تیں :

''نیپ ریارڈر کے ذریعے جو آیت بحدہ ٹی جائے اس کا دی تھم ہے جو گرام فون کے ریکارڈ کا ہے کہ اس کے سننے سے مجدہ کتاوت واجب نیس ہوتا کہ کونکہ مجدہ کا وہ ت کے وجوب کے لئے تالوت مجدہ شرط ہے، اور آلہ ہے جان ہے شعور سے ٹالوت محموز ٹیس ''

''آگرچہ یہ نے بو کے استعمال کرنے والوں کی بدنداتی نے زیاد دور گائے بہانے اور بدنداتی میں انگار کھا ہے، ای وجہ سے بعض مغاء نے اس پر حلاوت قرآن کو فررست ٹیس سجھا بھین ووسر سے مذیر مضامین کی بھی اس میں خاصی ابھیت پائی جاتی ہے، دس کے بیستی ہے کہ اس کو آلا ہے، بووطر ب سے تھم میں واٹل ٹیس کیا جاستان، اور رئے ہوئی جس مجلس میں مقاوت ہوتی ہے، دو بھلس تھی ابوراعب اورانو جا توں ہے انگر ہوتی ہے۔'' (س: ۱۲۲)

۳:... جناب کا بیر شبہ کلی بحقہ میں ٹین آ یا کہ اگر شپ ریکارڈ رکی تلاوت، تلاوت میحونیس، نداس سے تلاوت سنے کا اوُاب ہے، تو گانے سنے کا کتابہ کی ٹیس ہونا جا ہے کہ کیکہ تلاوت کے خاص شرق آد کتام میں، جو تلاوت میحد پر مرتب ہوتے ہیں، شپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میحونیس، محض تلاوت کی آواز ہے، چنا مجہ اگر اوان نیب کر کی جائے تو موقون کی جگہ یا نجی وقت نیب ریکارڈ بجاوسیے ے گواُذان کی آواز تو آئے گی ،لیکن اس کواُؤان نہیں کہا جائے گا، نداس ہے اُؤان کی سنت اوا بھوگی ،ای طرح شیب کی ہوئی تلاوت بھی الماوت كالمُ مقام نبيل ليكن شريت في كافي كا واز سفي ومطافة حرام قرار دياب، چنانچه ايك حديث ميس بي كه: " دوآ وازی ایی بین کرونیا و آخرت می ملعون بین ایک خوشی کے موقع پر باج تاشے کی آواز،

دُوسری مصیبت کے موقع پرنوے کی آواز۔"(۱)

اس لئے گانے کی آوازخواہ کی ذریعے ہے بھی تی جائے اس کا سنما حرام ہے، البندا تلاوت پر گانے کی آواز کو قیاس کر،

٣:...اور جناب كابيارشاد ہے كه: '' قرآن مجيد كي آيت بجده خواه كى بھى ذريعے ہے كى مسلمان كے كانوں تك پنجے ياوہ خور تلاوت کرے ،اس برمجد و تلاوت واجب ہوجائے گا۔'' تلاوت صحیحہ کی حد تک توضیح ہے،مطلقاً صحیح نہیں،مثلاً : کسی سوئے ہوئے تخف نے آیت بحدہ تلاوت کی ، نداس برمجد وواجب ہے، نداس کے سننے والے یم ، کیونکہ سونے والے کی تلاوت ، تلاوت میں ب ای طرح اگر کس پرندے کو آیت بحده رادی گئی تو اس کے پڑھنے سے بھی منے والوں پر بحد، محاوت واجب نہیں، چونکد پرندے کا پڑھنا تلاوت سیح نہیں۔ای طرح اگر کس نے آیت بجدہ تلاوت کی ،کی شخص نے خوداس کی تلاوت تونبیں کن ،گراس کی آواز پہاڑیا و بوار یا گنبدے فکرا کراس کے کان میں بڑی تو اس معدائے بازگشت کے سفنے ہے بھی بحد ہُ تا دوت واجب نہیں ہوگا۔الغرض أصول بیہ کہ تلا وت صحیحہ کے شنے سے مجد وُ حلاوت واجب ہوتا ہے، شیب ریکا رڈ کی آ واز علاوت صحیحتیس، اس لئے اس کے سننے ہے مجد وُ ا) على واجب نبيس موتا ب-

۵:..آپ نے جولاؤذ البیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی بہاں بے كل ہے، كيونكه لاؤذ البیكر آ داز كوؤ در تك پہنچا تا ہے، ادر متنزیوں تک جوآ واز پہنچتی ہے وہ لیمینہ إمام کی تلاوت و تکبیر کی آواز ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈراس آ واز کو محفوظ کرلیتا ہے، اب جوشیپ ريكار ڈیجایا جائے گا دواس تلاوت كائنس ہوگا جواس پر كی گئی، دو بذات خود تلاوت نبیس اس لئے ایک کو ُوسرے پر قیاس کرنا تھے نہیں۔ جرباتیں اس ناکارہ نے گزارش کی میں ،اگراہل علم اوراہل فتو ٹی ان کوغلاقر ارویں تو اس ناکارہ کوان ہے ڑجوع کر لینے میں کوئی عارتیس ہوگی ،ادراگر حضرات الل علم ادرا بل نتو کی ان کومیح فرماتے ہیں تو میرامؤ ذیا نہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کوان کی بات مان ليني عايئے ،فقہ کے بہت ہے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ چھنی کوآ سانی ہے بچھ میں نہیں آ سکتی ،والغدالموفق!

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعومان في الدنيا والآخرة. مزمار عنىد نعمة ورنة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. والترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ٥٣٥٠ حامع الصغير ص: ١١١ طبع دار الكتب العلمية ببروت).

 <sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتعييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فنجب السحدة بخلاف السماع من الببغاء والصدي فإن ذالك ليس بملاوة وكذا إذا سمع من المنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز . (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٦ ، كتاب الصلاة، و اما بيان من تجب عليه السحدة، طبع سعيد).

#### ray

## پی آئی اے کوفلائث میں جائے موسیقی کے تلاوت سنانی چاہئے

سوال: ... من نے فول اور مقلی ایک تجویزی آئی اے دوش کی گداندون ملک ہر پر وازے شروع میں کہوسند (کم ایس کی وسند (کم ایس کی دوسند (کم ایس کی دوسند (کم ایس کی دوسند (کم ایس کی دوسند (کم ایس کی کورسند (کم ایس کی بخد و ان کر کم کی تاویت کے نیب سافرول کو آئی کہ کا کہ دوسند کے لئے تر آن کر کم کی تاویت کے نیب سافرول کو آئی کہ کہ کی خود دوسند کے لئے اس افرول کو آئی کی خود دوسند کو گوان کا دوستد کی خود دوستان کی خود کی گرام کی کا دوستد کی خود دوستان کی خود کی گرام کی خود کی گرام کی خود کی خود کی کر اور انسان کی خود کی خود کی خود کی خود کی گرام کی گوئی کی خود کی خود کی خود کی خود کی گوئی کی خود کی خود

جواب: ...آپ کی تجویز بہت انجی ہے، بے ترخی کا عذر تو باکل می الغواد مہمل ہے، البتہ بے عذر بوسکتا ہے کہ شاید فیرسلم اس کو پندند کر بن بھر بیندر کی کیا ہے۔ قرآن کر کے کا حالات وشیر کی کا بینا خام ہے کہ اگر کوئی تھے انداز میں پڑھنے والا موقہ فیرسلم برادری بھی اے ندموف پندکرتی ہے بکداس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ فی آئی اے کہ اکلی حکام کواس پر ضرور قوجہ دین جا ہئے۔ اور مرتبی شرع نا جائز اور گناہے، اس کا سلسلہ بندگر دینا جائے۔

### قرآن كى تعليم پرأجرت

سوال:... میں جمیت تعنیم القرآن کی طرف ہے لوگوں کو قرآن کی تعنیم دیتی ہوں، لوگوں کو تعلیم مفت دی جا اُلّی ہے اور قاعد بے محل مفت تعمیم کئے جاتے ہیں، لیکن بھے تخواہ جمیت کی طرف ہے گئی ہے، جبکہ میں قرآن پڑھانے کا پیسے لینا حرام بھتی ہوں۔ میراکوئی ڈر اید معاش تھیں ہے، بھے لوگوں نے کہا کہ تم بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، ہر بچے ہے دس دس رو پے لو تہرارا گزارا ہوجائے گا۔ کیکن میرانم بیرک ہتا ہے کہ میں مہوکی رہوں گی لیکن کمی ہے ئے کر قرآن ٹیکن پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلامی

 <sup>(1)</sup> وفي البرزارية استسناع صوت المعلاهي معصية والجاوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (درمخدار مع الشامي ج.٣ ص. ١٣٥٩، كناب الحقومة الإباحة، وأيضًا في الهندية ج.٥ ص. ١٣٥٩، كناب الكراهية، الباب السابع عشر .. الغ).

ادارے کی طرف ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں، تو ہیرااس طرح قرآن کی تعلیم پر تخواہ لینا جائز ہے یائییں؟ کیونکہ میراول مطمئن ٹیس ہے اس تخواہ ہے، میں اللہ ہے وَعالَ مِنْ ہوں کہ اللہ پاک قوا پنی رحت ہے بھی میں ادر مروی دلادے، تو جت میں نے تخواہ کے کرقرآن کی تعلیم دک ہے، استے عرصے بغیر بخواہ کے تعلیم دول گی۔ آپ بچھے یہ بتاہیے کرقرآن کی تعلیم کے چسے لینا جائز ہے اپنیں؟

جواب :.. قرآن مجید کی تغییم پرتخواولیما جائز ہے،اس کے آپ کوچہ جمعیت تغییم القرآن کی طرف سے تخواہ آتی ہے،اس کو دطیفہ بحرکر قبول کرلیا کریں اور قرآن مجید رضائے الی کے لئے میڑھا کیں۔

## مرداُستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا

سوال: ..خواتن اسا قدو کو ناظر وقر آن مجید کے پڑھانے کی تکی تربیت برداسا تذو سے دِلوائی جاسمتی ہے یافیس، جبکہ اُسٹاذا درشاگرد کے درمیان کی تم کا پردوگی ھائل نہو؟ تیزیہ کر کیا اس ملطے میں بیعفد معقول ہے کہ فواتین کی تربیت کے لیےخواتین اسا تذوم جود ڈیٹس میں انہذا امرداسا تذو سے تعلیم لولوائی جاری ہے۔

چواب:...اگرناظرہ تھیام رینااس قدر مشروری ہے،تو کیا پردوکا خیال رکھنا اس سے زیاد و مشروری ٹیٹیں؟ ایک ضروری کا م امچام و بینے کے لئے شریعت کے اپنے اہم اُصول کی خلاف ورزی تجویش ٹیٹیں آئی۔ اُگرنا ظراقیلیم اس قدر وہ ہم ہے اور یقینیا ہے، تو پردواور دیگراسلای اورا خلاقی اُموریکا خیال رکھے ہوئے کی و بیمار، تھی اور بیوی محرکے بزرگ سے چند فورتو اُس کوناظر تعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہآ تھے مٹل کر دوخوا تھی ڈومری فورتو ان کواس تعلیم کی تربیت دے کیس ہے

#### نامحرَم حافظ سے قرآنِ کریم کس طرح پڑھے؟

سوال:...مولانا صاحب! قاری صاحب ہے جوکہ نامخرتم ہوتا ہے، اگر کوئی ٹوکی ان سے قرآن پاک حفظ کرنا جا ہے، تو آپ قرآن دست کی ردشی میں بینا تم یک کرنا، تو نہیں، وگا؟ کیکٹر میر ری کرن قاری صاحب ہے قرآن تار شیف حفظ کررہی ہے۔

جواب :...نامخرم حافظ ہے آن کر کیم یاد کرنا، پردہ کے ساتھ ہوتو تھا کئی ہے، بشر طیکہ کی فقتے کا اندیشر نہ ہو، مثل: دونوں کے در میان تنہائی مندہ اگر نقتے کا مثل ہوتو ہا ترقیعیں۔ ''

<sup>()</sup> قوله ويفتى الوم بصحها تعليم القرآن قال في الهذاية وبعض مشانحنا وحمهم الله تعالى استحسان ا الإستجاز على تعليم القرآن الوم بصحها تعليم القرآن وعليه القرآن وعليه الفتوى ( من ٥٥٠). تعليم القرآن الوم المفتورة على الأمور الدينية ففي الأمور الدينية ففي القرآن وعليه الفتوى الفتنة. وفي المرد: والمعنى رحمان الكتاب المفتول على المردة المنابع المستخدم المنابع ا

### قریب البلوغ لڑکی کوبغیر پردے کے بڑھانا دُرست نہیں

سوال:...مرابقه لزگ کوتر آن مجيديز هانا كيساب؟ آج كل جوهانظ كرام يامولوي صاحبان مجديس بيني كرمرابيقه لزيور كو یر حاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھمے؟

جواب البريب البلوغ لرك كاحكم جوان عى كاب، بغير بردے كے بر حاناموجب فتنے۔

## بُرى جَلَّه بِرِقْرِ آن خواني كا ہرشر يك <sup>ع</sup>نا ہمگارا درمعا دضه والى قر آن خوانى كا توابن ہيں ،

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے صرف گناہ کے کام کے لئے قر آن خوانی کرانے والوں کے بارے میں لکھا تما، میں یہ جاننا جا ہتا ہوں کہ ایسے مولوک یا دُوسر بے لوگ جوالی جگہوں پرقر آن خوانی کے لئے جاتے ہیں، دوکس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیز بیک مدرسدوغیرہ میں پڑھانے والے مولوی میے لیکر بچول کو آن خوانی میں لیے جا کیں تو کیا بیجا کڑے؟ اوراس کا نواب مرحوم کو پنچتاہے کے نہیں؟

جواب:.. ببلے مسلم كا جواب توبيہ كر آن خوانى كرانے والے اور كرنے والے دونوں كا ايك بى تھم ہاور دونوں منام گار ہیں۔المدتعالی معاف فرما کیں۔اورابیسال ثواب کے لئے معاوضہ کے کر قرآن خوانی کرنامی خونمیں،اورا کی قرآن خوانی کاند رِ من والے کوٹواب ہوتا ہے ، ندمیت کو پنچا ہے۔<sup>ا</sup>

### ناجائز کاروبارکے لئے آیات قرآئی آویزال کرنا ناجائز ہے

سوال:...و دُيو تيمز کي ايک دُ کان ش تيزميوزک کي آواز، نيم عريان تصويرين ديوارون پر گلي بو کيس، جديد دور ڪرتر جمان لڑ <u>کے ل</u>ڑ کیاں گیمز کھینے میں مصردف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم لگا ہوا، ؤ کان کے مالک لڑ کے سے کہا کہ بیقرآن کی بے حرمتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے؟ کہنے نگا کہ بیان تمام چیزوں سے أو پر ہے . یو چھا: كيول لگایا؟ بولا: برکت کے لئے اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم افغاؤں آپ ہے عرض ہے کہ کیاا ہے مقامات برقر آن یا اس کی آیات کا لگانا جائز ے؟ اگربیے ہے حرتی ہے تو مسلمان کی حیثیت ہے ہماری کیاؤ مدداری ہوگی؟ کیونکہ سے چیزیں اب اکٹر جگہوں پردیکھی جاتی ہیں۔

جواب: ... ناجائز كاردبارين مركت " كے لئے قرآن مجيد كى آيات لگان بلاشر قرآن كريم كى بے حرمتى ہے .مسلمان كى حیثیت سے تو ہمارا فرض ہے کہ ایسے گندے اور حیاسوز کاروباری کونہ رہنے دیا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی دُ کان ہولوگ اس کو برداشت ندكري قرآن كريم كى اس بدحرتى كوبرداشت كرنا، بورے معاشرے كے لئے الله تعالى كے قبر كودموت دينا ہے۔

 <sup>(</sup>١) فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى وقال العيني في شرح الهدابة ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطى آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لًا يجور لأن فيه الأمر بالفراءة وإعطاء التواب ...... فإذا لم يكن للقاري الثواب ..... فأين يصل التواب إلى المستأجر. (شامي ج ٦ ص ٥٦، باب الإجارة الفاسدة).

## سینمایس قرآن خوانی اورسیرت پاک کاجلسکرنا خدااوراس کےرسول سے نداق ہے

سوال:.. کیاسینما گھروں میں قر آن شریف دکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرسیرت پاک کا کوئی جلسہ منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پر قرآن خوانی ہوسکتی ہے؟

. جواب: سینماؤل میں قرآن خوانی اور سرت کے جلے کرنا خدااوراس کے رسول بھلی اللہ علیہ وسلم سکا خاتی آڑانے کے متراوف ہے۔ ()

ميوزك اور تلاوت قرآن ياك

سوال: ...سندرد یافت طلب یہ بے کہ ماری براوری کی ایک انتظامی یکٹی ہے، جو کہ برسال طلبہ وطالبات کو اضامات تشیم کرتی ہے، اور پہتیم اِنصابات کا پر گرام تلاوت بھر وخت، میوزک، قو می ننے اور بھرا دیور و پری برنا ہے کیا یہ پروگرام قرآن پاک کا دات سے شروع کرنا جائز ہے؟ اورا گر جائز نیس تواس ناجاز اُمرکا گمنا ہمرف اِنتظامی شین کو ہوگا یا پروگرام بھی شرکت کرنے والے تمام اس گلاف بھی شرکیک بول کے؟ برائے جمر پائی قرآن وصدید کی دوئی شرکتے کا طرفر یا کیں۔

جواب: ... یه گل آن کل عبد پریشش من کیا ہے کہ ہرطرح کی خرافات وافویات سے آن قر آن کریم کی علاوت کی جاتی ہے۔ درحقیقت پرکلام الّی کی تو میں اورحقدس کما ہے اسپرا ہے، جوالیہ مسلمان کی شان ہے بہت بعید ہے۔ ' چہا نچے مسلمانوں کو اپنی تقریبات اور دیگر پروگرام شرق صدود میں رہ کر کرنے جائیں۔ غیرشرقی تقریبات سے آئیں علاوت قرآن موجب تو آیان ہے، اور ایسا کرنے والے گل ابھار ہیں۔ غیرشرقی تقریبات میں شریکہ صفرات مجھی او جود جانے کے اس گلاہ میں پورے شامل ہیں۔

#### گناه کا کام تلاوت ِقر آن ہے شروع کرنا

سوال : جیے بیسے معاشر کے لقد ریں بدل دی ہیں ، و پے ویے گیب وفریب باتمی نظر آتی ہیں ، جن پر پین ادقات خصہ می آتا ہے اور المستون می ہوتا ہے۔ شانہ آتی می ویکے جس آتا ہے کہ جب می حج کر یا کہ کیک کی اور کھر آو ایس سے پہلے ذکان دار حضرات کی خش الحان قار کی گئا و دے کی کیست لگا دیے جس ، گھراس کے بعد شعری کا نمبر آتا ہے ، اور بھر آو ایس کا اور پھر سبتی بال بھروہ کے بھڑا ہے کہ بھے کوئی می فیر معد حض باپی سیوں کے درمیان نمبری میں سات نے بہا تھا جاتا ہے کہ تلاوت و فیرہ کیوں لگاتے ہو آو وہ جمرت سے پہلے آو دیکھے ہیں، گھر بڑے بیتین سے فرماتے ہیں کداک سے کاروبار میں جومرامر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ، اس انداز سے برکت ہوئی آتے کرنا مرام جا لمیت ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک اوبار میں جومرامر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے ، اس انداز سے

جواب: ...کی گناه کے کام کوفر آ اِن کریے کی تلاوت ہے شروع کرنا گنتا فی ہے۔ اور گناه کے کام میں برکت کا تصور محی عجیب وفریہ ہے..!

<sup>(</sup>۲۲۱) ومن حرمة القرآن ان لا بقرأ في الأصواق، وفي موضع اللغو، كذا في القنبة. (فتاوي عالمگيري ج: ٥ ص. ٢١٣).

### دفترى اوقات ميس قرآن مجيدكي تلاوت اورنوافل كااداكرنا

سوال:...برکاری ملازمت میں وفتری اوقات کار میں قر آن ٹریف کا پڑھنا پڑھانا اِنْفل نمازیں پڑھنا کس حد تک جائز ہے؟ جواب:...اگردفتر کے کام میں حرج ہوتا ہوتو جائز نہیں، اوراگر کام غیثا کر فارغ بیٹھا ہوتو جائز بلکستحن ہے۔

#### قرآن یادکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگر کو فی مخص اپنے بچپن میں قر آن شریف پڑھ لے اور پھر چند ناگزیر وجوہات کی بناپر پابندی سے نہ پڑھنے ک صورت میں قرآن شریف بھول جائے تو اس کے لئے لوگوں کا کہنا ہے کدا گرکوئی قرآن شریف پڑھ کر جول جاتا ہے اوراے دوبارہ یاد نه کرے تو ووحشر کے دن نامینا ہوکر آٹھے گا اور بیابت بڑا گتاہ ہے۔ آگر یہ بالکا صحح ہے تواس گناہ کا کفارہ کیے ادا کیا جائے؟ اوراس کا شرى مل كيامي؟ ذراجواب وصاحت يتحرير ي-

جواب:...قرآن مجید یادکر کے بعول جانا ہزا بخت گناہ ہے، اوراحادیث میں اس کا بخت وبال آیا ہے۔اس کا تدارک یمی ہے کہ است کر کے دوبارہ یا وکرے اور بیٹ پڑھتارہ باور جب بھول جانے کے بعدوہ بارہ پڑھلیا اور پھر بیٹ پڑھتار ہام کت دم تک شاموالو قرآن جید بھولنے کا دبال نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد حفظ كروانا حايئ

سوال:...میری سات سال کی بٹی ہے جو'' إقر اُروحیۃ الاطفال' میں حفظ کرر ہی ہے، اور میں خود بھی اس اِ دارے ہے وابسة بول \_ بين ك ماشا والذنو بار ي بو يح بي اوروسوال كررى ب، كح يحبون برين في سناب كدار ك كاحفظ كرانا بهترنيس، کیونکہ شادی کے بعد وواس قدرمعروف ہوجاتی ہے کہ ؤہرائی کا وقت نہیں ملتاءاس طرح قرآن بھول جانے کا اندیشر ہتا ہے، یہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟ ڈومرے آن کل اس بٹی کا دل کچھ أجاث سا ہور ہاہے، آپ کو کی چیز بتادیں کدول حفظ کی روثن ہے

جواب:... بٹی کا حفظ کروانا بہت بزگ نعت ہے،لیمن بیضرور کی ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعد اس کو یاور کھنے کا اہتمام بھی کرے، درنیاس کا وبال بھی بہت بخت ہے۔<sup>1</sup>

<sup>(</sup>۱) تفسیل کے لئے ملاحظ فرہا ئمین: معارف القرآن ج: ۸ من: ۲۹۳ بمغتی محمد شفیع رحمہ الله، طبع ادارة المعارف کرا پی۔

<sup>(</sup>٢). إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسبه فإنه يأثم وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف . . الخ. (هندبة ج:٥ ص: ٤ ١ ٣، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 <sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسيه بأثم لقوله عليه السلام عرضت على اجور أمنى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرصت على ذنوب أشتى فلم أو ذنبا أعظم من سووة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه ابوداؤد. (حلبي كبير ص: ٣٩٤، أيضًا: مشكَّرة المصابيح، كتاب الصلاة، ياب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه کراچی)۔

## یا دکر کے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ نہیں

سوال:...مں نے تقریباً سات سال پہلے دوسیارے یاد کے تھے، لیکن اب بھول گیا ہوں ، اب تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد پتا چلا ہے کہ قرآن یا ک یاد کر کے بھول جانا بخت گناہ ہے،اب میں کوشش کرتا ہوں کیکن یاد نہیں کرسکتا، کند ذہن ہوں،اور یہ بھی چاہتاہوں کے سوروکٹین ، تبارک الذی محیاہ وکراوں۔ جواب:...اگر وہاٹے کڑورہے، آدم صفرورہو، ان شامانشداس کا گنامٹیں ، کین ہمت کرنے یا دکرتے رہو۔

حرم میں قر آن کریم کی تلاوت، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا

سوال: جم شریف/مجدنوی میں جاروں طرف لوگ قرآن شریف کی حلاوت کرتے ہیں، پیچ بھی ہوتی ہے؟ جواب: ... مجوري ب، الله تعالى معاف فرما كي \_

قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرقرآن پاک احمدے گرجائے تواس کے برابرگذم خیرات کروینا جاہے ، اگر کوئی ویٹی کتاب مثل: حدیث، نقده غيره اته ع كرجائة وال كے لئے كيا مم ع؟

جواب: ... قرآن كريم إلتحد كرجاني براس كربرا بركندم فيرات كرن كاستله جوعوام مين مشهور بي مركى كتاب مي نبيس -اس كوتا بى يرقوبه واستغفار كرنا جائية اورصدقد خيرات كرنے كا بحى مضا يَقتنبس -

قبر میں قرآن رکھنا ہے اولی ہے

سوال: . بہامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی دُعا یا کلہ طبیبہ رکھنا ھائز ہے پانہیں؟ قرآن و حدیث انتخنی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی می تفصیل سے وضاحت فرما کی ، مهر پانی ہوگ ۔

جواب:..قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا کچے حصہ فن کرنا نا جائز ہے، کیونکہ مرد وقبر میں مجول مچنٹ جا تاہے، قر آن مجیدالی جگہ رکھنا ہےاو لی ہے۔ یہی تھم مقدس کلمات کا ہے بہلف صالحین کے یہاں اس کا تعالن میں تھا۔ <sup>(\*)</sup>

تلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے

سوال: ... مِن قرآن یاک کی هلاوت کے ساتھ ساتھ میچ وشام چند سورتوں لیسین ، رخمٰن ، مزل ، انساء ، فجر اور اللہ تعالیٰ کے ا اسائے مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں۔شام میں سورہ طبین ،حجدہ اور ملک،مغرب میں واقعہ،مزل کی میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَقُسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (الْبِغْرة:٢٨٦).

 <sup>(</sup>٢) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يشين والكهف و نحوهما خوفا من صديد الميت . إلخ. (شامى ج:٢ ص: ٢٣٦، مطلب فيما يكتب على كفن العيت، قبيل باب الشهيد).

اتن عمر میں اتنازیادہ نمیں پڑھتے ، کیونکہ میری بزی مجن نے میری والدو کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب کواری لڑکیاں آئی عبادت كرنے لگتى بين تو چھران كى شادى اتنى جلدى نبيسى بوتى ، كيونك الله تعالى كہتا ہے كەس وقت تو اس كا دھيان ميرى طرف ہے، شادئ کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ ذوہرے ایک صاحب نے بیکھا کہ ہرمودۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور لیسن کا مؤکل شیر کی شکل کا ہوتا ہے، میر موکل پڑھنے والے پریااس کے آئ پائی رہتے ہیں جس سے دُوسروں پراس کی جیبت سوار ہوجاتی ہے، اوراس ک كامون ميں زكاوٹ پيدا ہوتى ہے، يعنى رشتے والے آنے سے بہلے ہى بھاگ جاتے ہيں۔

اک تئم کی باتول ہے میں نے اپنی تلاوت سرف قرآن یاک تک محدود کر لی ہے، لیکن میرا دِل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمارادین ایمان اور سب کچھ ہیں، وہ کیے ہمارے کاموں میں رُکادٹ بن سکتی ہے؟ لیکن میسوچ کرمیں نے اپنی تلاوت محدود کر لی ہے کہ دالدہ کی نارائٹگی کے باعث پتائیس بیٹرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں پائیس، مہر بانی فر ماکرآ پ اس مشکل کوھل کرد یجئے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، آپ کی مہر ہانی ہوگی، تا کہ میر ک والدہ کی غلاقتی دُور ہوجائے اور وہ مجھے پڑھنے سے مع کرنا چیوز دیں،آپ کی تاحیات مخلور رہوں گی۔

جواب:.. آپ کی بمن اور والده کا خیال صحیح نیس ،البنة تلاوت وعبادت میں: یخ صحت اور خل کا لحاظ از بمن ضروری ہے، اتنا کام نہ کیا جائے جس سے محت پراٹر پڑے ۔اور ہاتی جن صاحب نے بیکہا کہ ہرسوہ کا ایک مؤکل ہوتا ہے اور سورہ کیلین کا مؤکل شیر ہے، یہ بالکل بی افغوا ورغلط بات ہے، اور اس کی جوخاصیت و کر کی ہے، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

تحجراتى رسم الخط ميں قرآن كريم كى طباعت جائز نہيں

سوال:...هاری برادری میں گجراتی زبان کارواج عام ہے، مینی لوگ زیاووتر گجراتی زبان میں ہی لکھتے ہیں اور پڑھتے میں بتی کر قرآنی مورتی مثلاً : سورة کیسین وغیره مجراتی زبان میں لکھ لیتے ہیں،اوراس کی تلاوت کرتے ہیں۔ایک صاحب پوراقرآن شریف گجراتی میں مچیوانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی زبان تو عربی ہو، گمراسکریٹ یا حروف جھی گجراتی ہوں، تو اس طرح قر آن شریف چیوا نااوراس کی تلاوت کرنا شرعی نقط نظرے کیما ہے؟ کیونکہ کچھلوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان ہے۔لبندا آپ ہے موُ ذباندگز راش ہے کہ اس مسلے کا واضح جواب قر آن وسنت کی روثنی میں مرحت فرما کمیں ، تا کہ اگر پیرجا ئز ہوتو بم چیوا کمیں۔ بہت سے لوگ عربی نہیں میڑھ کیے لیکن بمبی متن تجراتی حروف میں ہوتو بآسانی تلاوت کر کیتے ہیں، واضح رے کہ سورہُ ليين ، مورهٔ رحمٰن اور ديگر دُعا کميں وغيره اي طرح شائع ہور ہي جيں ، ليخيٰ حروف مجراتي اور متن عربي \_

جواب: ...قر آنِ کريم کارم الخط تعين ہے، اس رم الخط کو چيوز کر کسي ؤوسرے رسم الخط ميں قر آن کريم چهاينا جائزنيں، اور بدعذر کہ لوگ عربی نبیں پڑھ سکتے بضول ہے، اگر تھوڑی محنت کی جائے تو آومی قر آنِ کر یم سیکھ سکتا ہے۔

 <sup>(1)</sup> ويسبغى لمن أواد كتابة الفرآن أن يكنة باحسن خط ......كما هو مصحف الإدام عنمان بن عفان وضى الله عنه كذا في القنيذ (هندية ج:٥ ص:٣٣٣. الباب الخامس في آداب المسجد .. الخج. "تقيل كـ كـ: يكف: جواهر الفقه ج: ١ ص ٣٠.

### مونو گرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں

سوال: .. اشنیوٹ آف کاسٹ این تیجنٹ (سولیم بازار)، اشنیوٹ آف چارڈواکا و تینٹ آف پاکتان (کلفش) اور ندجائے کا تعلیما داداری کے موفر کرام میں آر آئی آیات اور کی موفر کام میں اماد یہ مبارک تک جاتے ہیں۔ یہ موفر کرام کم ویش ہر دستاویزات، خطوط و فیرو پر چپال کئے جاتے ہیں یا چیے ہوئے ہوئے ہیں۔ جس پر ہے وضو ہاتھ لگ نے جاتے ہیں، کی کا تفذات کو در تی جھو کر پینک دیا جاتا ہے، و فیرو و فیرو آب ہے کو چھا ہے کہ آیا اسمادی تاریخ میں کمی موفور کرام کم قرر آئی آبات کسی جاتی تھیں؟ کیا اس طرح اس کا استفال ہے اولی نہیں؟ کیا اس ہے اولی کی وصدوار کولسل مجر اشٹینیوٹ وغیر وئیس؟ کیا حکومت پاکستان نہیں؟ کیا اس طرح اس کا استفال ہے اولی نیمن کا اس ہے اولی کی وصدوار کولسل مجر اشٹینیوٹ وغیر وئیس؟ کیا حکومت پاکستان

چواب:...موفر ام پر تر آنی آیات گلستا، بجیران کی بداد بی کاندیشه عالب به بیخ نیس () جو اداره بھی اس بداد بی کا مرحک بروگا ، ویال ای کیذمہ ہے۔

### قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:... ہذاری پے نیورٹی لینی جامعہ کراچی کی مرکزی الا جریزی ہیں کچھ روز چیشتر دیار کی رفعاطی کے دو فونے آویزال کئے گئے ہیں، دونول نمونے کا فی ویدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کائی محنت کی ہے، لیکن ان میں سے ایک قمونے میں سورۃ العادیات کی آبات نمبرایک تا پائی گواس طرح چیف کیا گیا ہے کہ ان سے گھوڑ وال کی کھمل آفٹال کا اظہار روزا ہے، جرم چیف دوڑ رہے جواب فیکا دنے فا المبال آبات کے منبوم کو تصویری تھی دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے بیراسوال ہے ہے کہ آبا آر آئی آبات کو جوافی اکتال کی صورت میں تھر کیر کیا جا سکت ہے؟ آبایدان افتاح کی زو سے فلائیں جن سے مطابق جا کہ اورا شیار موال کا جواب عمل ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس تھم کی تصویر کو بی غیر تی کی مرکزی لا مجربری میں آویزال کرنا مناسب ہوگا؟ اس سوال کا جواب وضاحت سے دیے کر محون فرمائیمی

جواب ند. قر آن کرنم کی آیات شریف تصویری فطاطی ترام ہے، اور قر آنِ کریم کی بےاد کی بھی ہے، چیسے کی ناپاک پیز پرآیات آگھنا طلاف اوب اور نامائز ہے<sup>(2)</sup> بیغیور کی کا انتظام کے دیا ہے کہ اس کوصاف کر دیں۔

قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بحرناضیح نہیں

سوال:...اکثر و پیشتر شلیویژن ، اخبارول اور رسالول میں قر آن شریف کی آیات کومصوری اور فری خطاطی کے ساتھ

<sup>(1)</sup> وقىلممنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماه الله تعالى على الدراهم والحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحتوامه وخشية وطنه ونحو دمما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ...إلخ. (شامى ج: ٣ ص: ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبي حيفة رحمه الله أنه يكره ان يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق ... إلخ. (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣ الباب الخامس في آداب المنجد والقبلة ... إلخ، ترجمال إلاظا هربر.

مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا جاتا ہے، جس سے پزھنے والے اکثر آیات قر آئی کوغلط پڑھنے کے مرحکب ہوجاتے ہیں، اور وو آیات قر آنی بچھ میں مشکل سے آتی تیں۔ اکثر و بیٹتر میرے ساتھ میہ وا ہے کہ آیات بچھ بیں اور پڑھی بچھ اور جاتی ہیں، ایک صورت میں کیا

جواب: .. آیات کریمه کواس انداز ہے لگھنا کہ غلط بڑھی جا کمیں جائز نبیعیں ۔ <sup>(1)</sup>

#### مىجدىے قرآن مجيدگھرلے جانا دُرست نہيں

سوال :...جيها كدآب كويمي علم ب كدمساجد على قرآن محيم لا تعداد الماريون عن ركعي بوت بين اليمن ان كي تلاوت كم كى جاتى ب، أكركو فى آوى اين لئے ياسين بچول كے لئے مجد سے قر آن مجيد لے آتا ب، اس صورت ميں اس كے لئے كيا تقم ب، قرآن كيم محد علاف ك لئ متونى عاجازت لني موكى ينيس؟ كياقرآن كيم كامديد وبازار من ملاب، اس كامديد مىجدىين دىتا ہوگا يانېيى؟

جواب:..مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے ننخ اگر مہد کی ضرورت ہے زیادہ ہوں تو تھی اور مسجد یا مدرسہ میں منتقل کرویتے جا کیں ،ان کو گھر نے جانا ڈرست نہیں ہے۔

## مجدت قرآن گرلے جانے کا حکم

سوال:...جارى معجديل ٥٠٠ قرآن ين، يز هي والي يوميصرف ١٣ آدى موت بين، رمضان يس لوگ يختر آن لا کرر کھ دیتے ہیں،الماری میں مگذبیس ہوتی ،البذا بچھلے سال کے قرآن بوری میں ڈال دیتے ہیں تا کہ سندر میں ڈال دیا جائے۔ ہر سجد میں کم ویش بھی حال ہے۔ قر آن ضرورت سے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرویے جائیں تو لوگ منع کرتے ہیں کہ مجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقتیم کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مجد ہے قر آن اُٹھا کر لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہوجانے سے فتا جا کمیں جبکہ بیقر آن تکمل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب: ...جوقرآن مجيد مجد كي ضرورت سي اكتريس ، بابر چهو في ويهات مي مجهوادي جاكي جهال قرآن مجيد كي كي

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیهٔ نبر۲ ملاحظه بویه

 <sup>(</sup>٢) وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوفاف .. إلخ. (درمخنار مع الشامي ج: ٣ ص:٣٦٥م كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفًا .. والخ).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدرر وفف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويفرأ فيه و لا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامي ج. ٢٠ ص ٣٦٥).

## گٹرے ڈھکن کے نیچے اخبارلگانا

سوال:...کار پوریش گنر کے ذھلن بہنٹ کے بواکر لگاتی ہے، جبکہ بہنٹ کے ذھلن کے نیجے کی طرف اخبار چیکا ہوتا ہے، اور اس کوا کھاڑ نا بھی نامکن بوتا ہے، ان اخباروں میں اکثر الشکا کام اور آیا۔ بھی بوتی ہیں۔ کیا یہ آیا۔ کی ہے اور ٹی نیس؟ ان مخرکے ذھلوں کے اور جوتے رکھ کے چانا جا ترہے؟

جواب :...ا یے اخبار جن پرخدااور رسول سلی انڈیلیہ وکلم کا نام کھیا ہو کٹر کے ڈھکن کے لئے ان کا استعال جائز نہیں۔ (۱)

حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا چاہیں توان کی قیمت کاصدقد کردینا چاہئے

جواب: ...غاب خیال یہ ہے کہ بعض حامی صاحبان قر آن کر یم کے ان شخوں کو قصد انچھوڑ جائے ہیں یا قراس کے کہ وہ پڑھے ہوئے ٹیمی ہوتے میاس دجہ سے کہ دوال رہم انخط ہے مانول ٹیمی ہوتے۔ اس صورت میں قران شخول کو چوفیش مجی اُفحائ اس کے لئے جائز ہے بھر چونکہ یہ محل کیا جہ کہ اور گیا ہوں کیا ہوں اس صورت میں ان کا مائلہ کی طرف سے صعد قد کر ٹا شروری ہے، اس کے اعتیاط کی بات میدے کہ آپ اس قرآن کر کا کو دکھنا جا ہیں قواس کی قیست صدقہ کر دیں۔

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يجعل شيئًا في كناظة فيها إسبم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من الفرآن ... إلخ).

<sup>(</sup>۲) فيان كانت اللقطة شيئا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالتواة وقشر الرمان بكوّن القاؤه إباحة حتى جاز الإنتفاع به من غير تحريف ولسكت يسقى على ملك مالكه لأن التعليك من انجهول لا يصح وفي البرّازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها. (البحر الرائق ج:۵ من ۱۵:۶ مطبع دارالمعرفة بيروت، شامي، كتاب اللقطة ج:۳ من ١٣٥٠.

## روز ہ رکھنے کے فضائل

# آ داب ِرمضان

( فیل کی تحریرایک ستنتل اور جامع معنمون ہے، جس شی روزے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی، اور روزے کے سلسلے میں بھس کو تاہیوں کی نشاندی بھی کی گئی ہے، معاسب معلوم ہوا کہ اس کو " آپ کے مسائل' میں شال کر ویاجائے )

#### ما وِرمضان کی فضیلت: ارشاد ندادندی ہے:

"شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هذى للناس وبيتت من الهددى والفرقان، فمن شهد مسكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا او على سقر فعدة من ايام اخو، يربدا الله يكم البسر ولا بريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هذاكم ولعلكم تشكرون." (إلتر تذهر)

ترجرہ: " باہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید مجبا گیا، جس کا ومف ہے ہے کہ لوگوں کے لئے ( ذریعہ ) ہمایت ہے اور واضح الدالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو ( ذریعہ ) ہمایت ( مجر) ہیں اور ( حق ویاش میں ) فیصلہ کرنے والی ( مجر) ہیں ہوجو تھی اس او میں موجو دیواں کو شروراس ( ماہ میں روز و رکھنا چاہئے ، اور چوشنی جار ہو یا سرتر میں ہوتو قومر ہے لام کا آخات کی اشار کر کے ان میں روز و رکھنا ( اس پر واجب ) ہے۔ انشاقالی گرفتهار ہے ماہ تھا وا دکام میں ) آسانی کرنا "تھوں ہے اور تبہار ہے مار کام وقوا نمیں مقروکر نے میں ) فیزائم اور تاکہ کی اور گرفتہ کیا کہ والی اتفاعی ) شار کی بحکی کرایا کرو ( کدرات میں کے کی شد رہے ) اندائم اوگ انسانی ان بردگی ( ویٹا) ہیاں کیا کروائی پرکم کم والے ایسا ) المرید تناویز ( جس ہے تے برکات و ٹمرات و رمضان ہے تو وہ شدرہ کے کیا واور فقد رہے تھی کی اور زور سرکھے کی اور اندر کھے کی اور فقد رکھے کی کا واز خدر سے خاص رمضان میں روز و شدر کھے کی کا واز ت

#### ن پرالله کا) شکراداکیا کرو۔" (رجمہ: حفرت قانوی)

اس لئے دے دی) تاکیم لوگ (ای نعت آسانی پراللہ کا) شکرادا کیا کرد۔'' احادیث مبارکہ:

حدیث: ... حضرت الزیریره منی الشعند بدوایت به کردمول الشعفی الشدها به خطر این "جب رمضان واظی بردتا به آسمان که درواز سی کل جاتے ہیں (اورا کیس دوایت ہی ہے کہ: جنت کے درواز ب داورا کیس اور دوایت ہیں ہے کہ: رحمت کے درواز سی کل جاتے ہیں )، اور جہتم کے درواز ب بند ہوجائے ہیں، اور خیا طین پا بند بسلام کر دیے جاتے ہیں اور کا اورا کیس دوایت میں ہے کررمول الشعفی الشعلی وسلم نے ارشا فر بایا: " تم پر دمضان کا مبارک مبید آیا ہے، الشرق کی نے تم پراس کا روزہ فرش کیا ہے، اس میں آسمان کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں، اور دور نے کے درواز بے بذکر دیے جاتے ہیں، اور سرگن شیطان قدر کردیے جاتے ہیں، اس میں الشدی (جانب ہے) ایک ایک رات (رکمی تمی) ہے جو بڑا رامیموں ہے، ہم جو خص اس کی نے سے محروم راء دو تحروم بی رہا "دور درناتی بھوٹ

اورا کیدروایت ش ب کررمول الفصلی الشعلیہ وسلم نے فریا یا: '' جب رمضان کی مجی رات ہوئی ہے تو شیاطین اور مرش جن قید کرو ہے جاتے ہیں ؛ اور دوز ٹے کے دروازے بند کرو ہے جاتے ہیں، جس اس کا کوئی دروازہ کھلائیس رہتا، اور جند کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس اس کا کوئی دروازہ بندٹیں رہتا، اور ایک مناوی کرنے والا (فرشنہ) اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر کے طاش کرنے والے اس کا محال اور کے طاش کرنے والے ! زکٹ جا۔ اورائٹ کی طرف سے بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کردیاجاتا ہے، اور پروشفان کی ہروات شی ہوتا ہے'' (جمہ رتدی ہائی جاجہ مکلؤ ہی۔ (\*)

صدیت: ... حضرت سلمان فاری رضی الند عرفر بات بین که: رسول الند میلی الند علیه و کم نے شعبان کے آخری ون جمیس خطب و یا اس میں فرمایا: ' اے لوگوا تم پرایک بیزی عظمت والا ، برا بایر کت میدید آر باب ، اس میں ایک ایک رات ہے جو بزار میسینے ہے بہتر ہے، اللہ تعالی نے تم پر اس کا روزہ فرض کیا ہے، اور اس کے تیام (تراوش) کولکل (لیٹی سند یہ توکدی) بنایا ہے، جوشس اس میں کمی محال کی کے (نفلی ) کام کے ذریعہ اللہ تعالی کا تقریب ماصل کرے، و والیا ہے کہ کی نے فیررمضان میں فرش اوا کیا، اور جس نے اس

 <sup>(1)</sup> عن أبى هريرة رحي أله عندة قال: قال رصول الله صلى الله على وصلم: إذا دخل ومعنان لُعِثَتُ أبواب السماء، ولى
 رواية: فنحت أبواب الجنة وغُلِقَتُ أبواب جهنم وصُلِيتُ الشياطين، وفي وواية: فنحت أبواب الرحمة. متفق عليه.
 رحشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأول ص: ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) عَن أَبِي هُرِيرة رضي الله عنده لمار قال الله وسل الله صلى الله عليه وسلم: أناكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياحه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب البحجيم وتُقل فيه قرّدة الشياطين لله فيه ليلة عير من ألف شهر من خوم عيرها فقد خُوجٍ. وإنا أحمد والنسائي. (مشكّرة العصابيح، كتاب الصوم، القصل الثالث ص: ٣٠١ ا، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) - عَن أَبِي هوبرة رحمي الله عندة قال: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: إذا كان أوّل لِللَّة من شهر رمصان صُوَّدُت السُياطين وصرفة البحر، وخلفت أبواب الله فقع يفتع منها باب وقصت أبواب الجنة فلم ينطق منها باب وينادي مناد يا باغي المُنجر أَقِيلَ وبا باغي الشر أقصر ولله عقاء من الناز وفلك كل لِللَّة رواه الترمذي وابن ماجة (مشكّرة المصابيح، كتاب الفعرة الفصل الناني ص: ٢٠ اطبة قليمي كتب خالف.

شی فرض ادا کیا دو الیا ہے کہ کی نے غیر رصفان میں ست فرض اول کے بید میر کا مہید ہے، اور میر کا قواب جنت ہے اور یہ ہدر دی و مخوان کا مہید ہے، اس میں مؤسن کا رق ہز حالہ یاجا تا ہے، اور جس نے اس میں کی روز دوار کا روز وافظار کرایا تو رواس کے لئے اس سے گنا ہوں کی بخش اور دوز نے سال کی گلاطائی کا ذریع ہے، اور اس کو کی روز دوار کے ہمار تو اب سے کا محر روز دوار کے اور اس میں کی مذہوں ۔ ہم نے موق کی اندہوں ۔ ہم نے موق کی اندہوں ۔ ہم نے موق کی اور دو اور کی بیمر نویس جس سے روز دوار کے بیمر نویس جس سے روز وافظار کرا ہے؟ رسول النصلی الله علید ملم نے فرایا: "الله تفالی بیر قب اس الفی کو کی مطاقر کی گئی جس نے پائی کے فرود سے کھورے مجمورے ، پاپائی کے کھون سے روز وافظار کرا ویا ماور جس نے روز دوار کو پید بھر کر کھا یا چاہا ہی کو اند تعالی میر سے موش کر کوڑ ) ہے چاہ میں میں جس کے بعد دوم کی پیاسا نہ ہوگا ، بیال بھی کہ بہت میں واقع ہوجوائے (اور جند میں میکو کے ہاں میں خاص میں میں اس میں میں اس میں اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں انہ بھی انہ میں انہ میں کہ اس میں انہ بھی الا بیان بھی تھا۔ انہ بھی الا بیان بھی تھی۔ الا بیان بھی گا

ھدیٹ:...ابن عمر رمننی انشر عمیا سے روایت ہے کہ ٹی کرئی سلی انشر طیے وحکم نے ادشاو فریایا: '' رمضان کی خاطر جنسے کو آراستہ کیا جاتا ہے، سال کے سرے سے اٹھے سال تک، پس جب رمضان کی بیکن تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے بینچ سے ایک ہوا چکتی ہے (جو بہنست کے چوں سے (فکل کر) جنستہ کی حووں پر (سے گزرتی ہے کو وہ کتی ہیں:اے بھارے زب ! سینے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں شنشری ہوں اور یم سے ان کی تنگھیں'' (رواہ السہنسی فی شعب الجہمان، محما فی مشکوۃ، ورواہ الطبرابی فی الکبیر و الاوسط کھا فی اضعم عنۃ '' سن '' اس '' '' ا

هدیث: ... هفرت انس رضی الله عند کتب بین که: یمن نے رسول الله سلی الله علید و کلم کو بیا رشاوفر بات خود سنا ہے که: اس رمضان آ چکا ہے، اس میں جنست کے درواز کے کمل جاتے ہیں، دوز ن کے درواز بر بنر جوجاتے ہیں، اور شیاطین کو طوق پر بناد بیے جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس محفی کے خرومضان کا مہید یا ہے اور مجرال کی پخشش ند بود'' جب اس میسنے میں بخشش ند ہوئی تو کب

<sup>(1)</sup> وعن سلمان الفارس رضى الله عنه فال: حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إقد أطلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليسة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الحير كان كمن أفى فريضة فيما سواه ومن أفى فريضة فه كان كمن أفى صبحين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر لوابه الحبة، وشهر المواساة وشهر بزاد فيه رزق المؤمن من لتطر فيه صائفا كان فه مطفرة للنوبه وعنى رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن بنقص من أجره شهر . قلت يا رسول أفة الميس كلنا نتجد ما مفطر به الصائحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعطى الله ضلة الثواب من فطر صائما على مذفحة لن أو تعرة أو شروية من ماه ومن أشيع صائما سناة الله من حوضى شربة لا ينظما حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه معفرة وأخره عتى من النار، ومن خفف عن مملوك فيه غفر الله له وأعتقه من المار. وسركم فالمسائحية بكاب الصوم؛ الفصل التائد، عن ١٤٠٤ ، عمد قديم عن عملوك فيه غفر الله له وأعتقه من المار.

ر مسلم ابن عمر أن النبي صلى أنه علمه وسلم قال: إن الجنة نزخوف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال فإدا كما أول إمره من وصفان هبت ربح تحت العرض من ووق الجنة على الحور العين فيفلن: يا وته اجعل لنا من عبادك أزوائجا فيقرًا بهنم أعننا وقيرًا أعنهم بنا. رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإبعان. ومشكرة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الكل من سماء ، طبع قديمي كتب خانه.

يوكي؟ (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفضل بن عيسيّ الوقاشي وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد ع:٣٠٠ مـ ١٣٣٠). روز \_كي تضيّلت:

مدیث :... حضرت الوبریره و منی الله عندے دوایت ہے کدرمول الله علی الله علیه و کلم نے ارشاد فریایا: '' جس نے ایمان کے جذبے سے اورطلب قواب کی نیت ہے رمضان کا روز درکھا اس کے گزشتہ کتابوں کی بخشش ہوگی' ( ناری اسلم بخلوق )۔ ' (

صدیت: بینترت ابو بریره و من الشعند بدوایت بیک رسول الشعلی الشعلید و کم نے فریایا: " ( یک ) عمل جوآ دی

کرتا بو آن اس کے خام اقانون یہ بیکر ) منکی دی ہے کے کرسات مو گنا تک بو عمانی جاتی ہے ، الشد تعالی فر ماتے ہیں ، گر
در ذرہ اس ( قانون ) سے مشتی ہے ( کدران کا اوّ اب الفاؤ ول سے مطافیل کیا جاتا ) کیکشدہ میر بے لئے ہادر میں خودی
اس کا ( بے صدوحیاب ) بدلدوں گا، ( اور روز ہے کے بیر بے کا جب بیہ ہے کہ ) وہا تی خواہش اور کھانے ( پینے ) کو
صلی بیری ررضا ) کی خاطر چھوڑ تا ہے، روز ہوار کے لئے دو فرخش ہیں ، ایک فرحت افطار کے وقت بوتی ہے، اور دور ووار کے مدکی پور جوظومعد و کی وجہ ہے آتی ہے ) اللہ تعالی کے زوید مشکل
اپنے تب سے طاقات کے وقت بولی۔ اور روز دوار کے مدکی پور جوظومعد و کی وجہ ہے آتی ہے ) اللہ تعالی کے زوید مشکل

#### رُدَيتِ ہلال:

صدیت: ..حضرت عائشر منی الله عنها سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وَلم شعبان ( کی تاریخر ل ) کی جس قدر گلبداشت فرماتے تھے، اس قدر دُومر مے میٹون کی فیس ( کیوکہ شعبان کے اعتمام پر مضان کے آغاز کالدارہے )، بھر مضان کا جائد

(1) و عن أبى هريرة رضى الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاه رمضان إيمانًا واحتسابًا تُحَبِّر له ما تقلم من ذنبه. (مشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٤٣، طبح قديمي كتب خانه).

(۲) وعن أبى هريرة رخى الدعنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمنالها إلى سبعنالة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه في وأتا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحنان، فرحة عند فيطره و فرحة عند لفاء وبه، ولخلوف في العبائم أطب عند الله من وبح المسك ... إلخ. (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ١٤٣ طبح قديمي كتب خانه).

(٣) - وعن عبدالة بن عمرو ومن ألهُ عند أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصباع: اى وتها إلى صنعته الطعام والشهوات بالنهاز فشَيَّتي ليه ويقول القرآن: معنه الوم بالليل فشَيَّتِي فيه فيشفعان. وواه البهض في شعب الإيمان. (مشكّرة العصابيح، كتاب الصوم؛ القصل الثالث ص: ١٤٣٠ علي قليمي كتب خانه). نظرآنے پر روز درکھتے تھے، اور اگر مطلع ایر آلود ہونے کی وجہ ہے (۴۹ رشعبان کو چاند ) نظر ندآ تا آو ( شعبان کے )تمیں دن پورے کر کے روز در کھتے تھے (ابودا کو مشکو قا)۔

حدیث: ...حضرت ابو بربره ومنی التدعند سے دوایت ہے کدرسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " رصفان کی خاطر شعبان کے جاند کا اجتمام کیا کروا " (ترقدی مطلق ) (\*)

سحری کھانا:

حدیث:... هفرت أس رض الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی وکلم نے فریایا: "محری کھایا کرو، کیونکد سحری کھانے میں برکت ہے" (کاری مسلم منطقر 7)۔ کھانے میں برکت ہے" (کاری مسلم منطقر 7)۔

حدیث: ... حضرت مرو بن عاص رضی احقہ عندے دوایت ہے کدرمول انتصافی القد علیہ علم نے فرمایا: '' ہمارے اور المب کتاب کے روزے کے درمیان بحری کھانے کا فرق ہے ( کہ اٹل کتاب کو موجانے کے بعد کھانا پیٹاممنوع تھا، اور ہمیں مجم صادق کے طلوع ہونے ہے پہلے تک اس کی اجازت ہے'' (سلم محقوۃ)۔

غروب کے بعد إفطار میں جلدی کرنا:

حدیث:... جعرت بهل بن سعدرض الله عندے دوایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ دیم کم نے فرمایا: '' لوگ بیشہ نجر پر دہیں کے جب تک کر (غروب کے بعد ) افطار میں جلد کا کرتے دہیں گئے' (نازی مسلم بھٹو ہا)۔

حدیث:... حضرت ابو ہر پره ورض الله عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' دین غالب دہےگا، جب تک کہ لوگ اِفغار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ بیروونصار کی تائی کر کرتے ہیں'' (ابودا کا دمائی) جا بھٹو ہی ۔ (

حديث: ... حضرت ابو جريره رضى الله عند ب دوايت ب كدر مول الله صلى الله عليه وسلم في الله تعالى كابيار شادُ على فر ما يا ب

(1) وعن عائشة وضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما أو يتحفظ من غيره لم يصوم لمروّبية ومنصان فين غيرة عليه عنة ثلالين بوماً ثم صام. وواه أبو داؤد. ومشكوة المصابيح، كتاب الصوم. باب رُوّية الهلال، الفصل الثالث عن ١٣٣، ملح قديمي كتب خانه.

(۲) . وعن أبي هريرة رحتي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي. (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُوية الهلال، الفصل الثاني ص: ۱۲۲ ، طع قديعي كتب خانه).

(٣) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. منفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوء، باب الفصل الأوّل. ص: ١٠٣ ، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) - وعن عـمـرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصياء أهل الكتاب أكملة المسحور رواه مسلم. وهشكوة المصابح، كتاب الصوم، باب الفصل الأول ص:٣٠٤ ).

(a) وعن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لّا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. رمشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الأوّل ص 142،

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: أو يزال البّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر لأن البهرد والتصارى يؤخرون. رواه أبرداؤد واس ماجة. ومشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثالث ص: 140).

#### ) کہ''' مجھے د وہندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' ( تر ذی ہشکؤ ہا ۔

روز وکس چزہے إفطار کیا جائے؟

حديث: ...ملمان بن عامرٌ ب روايت ب كدرمول الله صلى الله عليه وملم في فريايا: " جبتم مين كو في مخص روزه إفظار كرب تو مجودے افظار کرے، کیونکہ وہ برکت ہے، اگر مجود فیل نے افظار کرلے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے" (اجرم ترزی) (۲) ابودا دُور؛ بن ماجه، داري، مفتلو ق) ...

حدیث:... حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعليه وسلم نماز (مغرب) سے بہلے تاز ہ محوروں ے روز وافظار کرتے تھے، اور اگر تازہ مجوری نہ ہوٹی تو خلک خرمائے چند دانوں سے افظار فرماتے تھے، اور اگر وہ مجی میسر ندآتے تو یانی کے چند کھونٹ لی لیتے (ابودا وَد، ترندی، مکاؤة)۔

افطار کی وُعا:

حدیث: ..ابن عمر منی اللهٔ عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم جب روز وافطار کرتے تو فریاتے: "ذَهب الظَّمأ وابتلت الْعروق وثبت الأجر ان شاء الله."

ترجمه:... پاس جاتی ربی ،انتژیاں تر جوگئیں ،اوراً جرانشا ءاللہ ثابت ہوگیا۔''

حديث:... معزت معاذ بن زهر وفر مائے جي كه: جب بي كريم سلي الله عليه وللم روز وافطار كرتے توبيدُ عايز عقة : "اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت." (ايوارُومرسالْمكلوّة)

ترجمهند." اے اللہ ایس نے تیرے لئے روز ورکھا، اور تیرے رزق ہے افظار کہا۔"

حديث:...حفزت عمر بن خطاب رضي الله عندے آنخضرت صلّى الله عليه وسلَّم كا ارشاؤنقل كيا گيا ہے كہ: '' ومضان ميں الله

 <sup>(1)</sup> وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم · قال الله تعالى: أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاتي ص: ١٤٥، عليع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فيان لم ينجد فالمفطر على ماء فإنه طهور , رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الثاني ص: ١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فسيرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني، ص: ١٤٥).

 <sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبوداوُد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: ١٤٥).

 <sup>(</sup>٥) وعن معاذبن زهرة رضى الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: لك صُمْتُ وعلى رزقك أفطرتُ. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، يابُّ الفصل الثاني ص: ٤٥١).

تعالى كاذكركرف والانتشاجاتا ب، اوراس مينين شن الفدتعالى ب ما تخفي والاسيم الأنكس وبنا" (وواد الطبراني في اوسط، وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما في الجمعين: ٣٠ (٣٣٠)

حدیث: ..ا پوسید خدری رضی انتدعند سے روایت ہے کروسول انڈسنی انتداطیدوسلم نے فربایا:'' ہے شک رمضان کے ہرون رات میں انتد تعانیٰ کی جانب ہے بہت سے لوگ (ووز خ ہے ) آزاد کئے جاتے ہیں، اور ہرمسلمان کی ون رات میں ایک وُعا تبول ہوتی ہے (دواہ الواد وفیہ اہان ہن عباش وھو صعیف، تجمالزوائد ہے: ۳۳ می:۳۳)۔

حدیث:...دهنرے ابوہریو دشی اندعت سے دوایت ہے کد سول الدُسطی الفیطیدوسلم نے ارشاد فر مایا:'' تین فقصوں کی ڈعا ز ڈئیس ہوتی ، دوز دوار کی ، پہال تک کہ افغار کرے، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں ہے اُوپر اُفغالیتے ہیں اور اس کے لئے آسان کے درواز کے کمل جاتے ہیں، اور نہ بتا تھائی فرماتے ہیں: میری عزت کی ہم ایش شرور تیری مدوکروں کا مخواہ میکھ مذت کے بعد کرون' (احدر تدنی، این جان ، مکان چر نیب ) <sup>(۱)</sup>

صدیث: .. عبدالله بن الج اسلیکه محضرت عبدالله بن عمروین عاص رض الله عند سعد وایت کرت بیل کدر مول الله ملی الله علیه وسلم نے فر بایا: " روز وارکی و عیاز فقار کے وقت زوتیس موتی .. " اور حضرت عبدالله افغار کے وقت بدؤ عاکرتے ہے: "اللّٰه جم الله استانک بر حصت الله بي وسعت کل شهره ان تعفو لمي. "

(بيبقى بزغيب)

ترجرد:...'اےاللہ ایس آپ ہے موال کرنا ہوں آپ کی اس وقت کے فقیل جو ہر چز پر مادی ہے، کدیری پخشش فر ادتیجے۔"

رمضان کا آخری عشره:

حدیث:...حضرت عائش درخی الله عنبات دوایت بے که رسول الله حلی الله علیه دسلم دمضان کے آخری عشرے میں ایک عبادت دمحت کرتے تھے جوذ وسرے اوقات میں ٹیس ہوتی تھی (سی مسلم مسلوق)۔ (۳)

حدیث:..حضرت عائشرض الله عنها ای سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشروآ تا تو آخضرت ملی الله علیه والم لنگی

<sup>(</sup>١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترة دعوتهم: الصائم حين يغطر والإسام المعادل ودعوة المنظوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرّبّ: وعزلى وجلالي! لأنصرنك ولو بعد حين. رواه النرمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب المتعوات، القصل الثاني ص: ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله يعني ابن أبي مليكة عن عبدالله يعني ابن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند قطره لدعوة ما تردّ. قال: وصمعت عبدالله يقول عند قطره: اللهم إلى أسالك برحمنك التي وسعت كل شيء أن نغفر لي. رواه البيهقي. (الترفيس جرو الشوهيس جر؟ ص 3 4 م، طبع داو إحياء الثرات الدوري، بيروت). " كل شيء أن نغفر لي. رواه البيهقي. (الترفيس والشوهيس جر؟ عن 4 م، طبع داو إحياء الثرات الدوري، بيروت).

<sup>(</sup>٣) - وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رصول الله صلى الله عليه وصلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح: باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص١٨٢: ).

مضبوط باندھ لیتے (لیخی کمر ہمت چست باندھ لیتے) خود بھی شب بیدار ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار کھتے ( ہزاری دسلم،

ليلة القدر:

حديث:...حضرت انس رمني الله عنه ب دوايت ب كدرمضان المبارك آيا تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: "ب شک برمبینتم برآیا ہے، اوراس میں ایک الی رات ہے جو ہزار صینے ہے بہتر ہے، چیخش اس رات سے حروم رہا، وہ ہر خیرے حروم ر ہا، اوراس کی خیرے کو کی محفی محروم نہیں رہے گا، سوائے برقسمت اور حربان نصیب کے'' ( ابن ماجہ، واستاد وصن، انشاء اللہ، ترغیب )۔

حدیث:...حضرت عائش رضی الله عنباے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وکم لمے: ' لیلیۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تااش کرو!'' وسمح بناری، مثلاہ )۔ (۳)

حديث:...حضرت انس رمنى الله عند ہے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: " جب كيلة القدر آتی ہے تو جريل عليه السلام فرشتول كی ایك جماعت كے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور جربندہ جو كھڑا یا بینما اللہ تعانی كا ذكر كرر با ہو (اس میں علاوت بتیج دبلیل اور نوافل سب شامل میں ، انغرض کس طریقے ہے ذکر دعبادت میں مشغول ہو ) اس کے لئے وُ عائے رحت کرتے وِل'' ( بينل شعب الايمان بمكلوة ) \_ (س)

ليلة القدر كي دُعا:

حديث: ... حفرت عاكشر منى الله عنها ي روايت ب كديس في عرض كيا: يا رسول الله اليفر ماسي كداكر مجمع بيمعلوم بوجائ كديدليلة القدربة كياروطون؟ فرمايا: بيدة عارو ها كرو:

"اللُّهم انك عفو تحب العفو فاعف عني." (احدير ندى ابن اجديم ككوة)

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شذ ميرزه وأحيل ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأول ص: ١٨٢).

 (٢) وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُومها فقد حُرم الخير كله، ولَا يحرم خيرها إلَّا محروم. رواه ابن ماجة وإسناده حسن إن شاء الله. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩ ٩، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) - عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. (مشكّوة المصابيح، كناب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨١).

٣) وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من المملائكة يصلون على كل عبد قاتم أو قاعد يذكر الله عزّ وجلّ ... إلخ. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص:١٨٢).

(٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت الله لِيلةٍ لَيْلَة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهم إنَّك عفوٌ تبحت العفو قاعف عني. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثاني ص:١٨٢، طبع قديمي كتب خانه. 7 جمہ: .." اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں،معانیٰ کو پیند فرماتے ہیں، پیس جھوکھگی معاف کروستے ''

بغیرعذر کے رمضان کاروزہ ندرکھنا:

حدیث: ..حضرت الا بربر یووش الشرعند سے دوایت ہے کدرسول الله ملی الله طبیر ملم نے فریایا: '' جم فض نے بغیرعذر اور یماری کے رمضان کا ایک روزہ گی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمروز سے دکھتا رہے، دواس کی تافی ٹیس کرسکا ( لینی ذوسرے دقت میں روز در کئے ہے اگر چیفرش اوا ہوجائے گا، مگر رمضان المبارک کی ہرکت وفضیات کا حاصل کرنا ممکن قبیل)'' ( اجمداتہ فری ابوداؤر، این باجہ داری ، بخاری ٹی ترعة الب سکتر ہے۔ ( )

رمضان کے جارممل:

حدیث: ... حضرت سلمان فازی رضی انشرعت تخضرت ملی الفد طیروسلم کاارش افقل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مبارک بھی چار چیز ول کی کثر ت کیا کروہ دو با ٹیمی قور اکدتم ان کے ذریعہ اپنے زئیس کو راضی کرو کے داور دو چیز پی ایک بیش این گیمی ہو سکتے ، بہائی دو با ٹیمی جن کے ذریعے اللہ اللہ تا کا رائیں کا بھر انداز اللہ اللہ اللہ اللہ کا کارورودد چیز برج سے تم بے ناڈئیس ، بیر برکتم اللہ تقائل ہے جند کا موال کرواور چنم ہے بنا امامگو' (این فزیر بر رضیب ) ۔ (')

تراوت

حدیث: ... هطرت از جریره رضی الفرعند به روایت به کدرسول الفه ملی الله علی حدیث ارشاد فرمایا: '' جم نے ایمان کے جذبے بے اور قواب کی نیت سے رمضان کا روز ورکھا ، اس کے پہلے کتا ہنٹل دیئے گئے ، اور جم نے رمضان ( کی راتوں) میں قیام کیا ، ایمان کے جذب اور قواب کی نیت سے ، اس کے گزشتہ گناہ پخش دیئے کھے ، اور جم نے لیلہ القدر میں قیام کیا ، ایمان کے جذبے اور قواب کی نیت ہے ، اس کے پہلے ممانا پخش دیئے کھے' (بناری ملم بنگلو تا)۔ (۲

()) وعن أبى هربرة رضى الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: من ألطر يومًا من ومعنان من غير وعصة و لأ مرض ليم يقتم عنده صوم الدهر كله وان صامه رواه أحمد والرمذى وأيو داؤد وابن ماجة والداومي والبخارى في ترجمة باب رهشكرة المصابيح، كتاب الصوم، باب تزيه الصوم، القصل الثاني ص: عداء طبح قديمي).

 ادرا کیسردایت میں ہے کہ:'' اس کے النظم و کچھا گھاؤ بخش دیئے گئے'' ( سَالَی ہزنیب)۔ ( <sup>( )</sup> اعتکاف:

حدیث:..حضرت حسین رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا:'' جم نے رمضان عمل ( آخری) درن دانکا حکاف کیا، اس کودوج اور دو تر ہے کا تواب ہوگا'' ( تیلی مترفیب ) ۔

مدیث: .. حضرت این عمل رضی الشرخم الدوایت بے کدرمول القد علی معلم نے فریایا: '' جم نے اللہ تعالیٰ کی رضاج کی کی خاطر ایک ون کا محی احتماف کیا، الشرقائی اس کے اور دورخ کے درمیان ایک تین خدیقی بنادیں محکم برخند آرکا فاصلہ شرق ومضرب نے زیادہ ہوگا' (طمرافی اوسا بنتی مائم برخیب)۔ (۲۰)

روز وإفطار كرانا:

حدیث:... حضرت زیدین خالدر خمی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیو تلم نے فرمایا کہ: '' جس نے روز و دار کاروز وافطار کرایا یا کسی غازی کوسامان جہادویا مال کومکی اتناق اجمہ کے کا '(تیکی شعب الایمان، بنوی شرح السناء

رمضان مين قرآن كريم كادوراورجودو مخاوت:

حدیث: ... حضرت ابن عباس رمنی اند تنجیا سے روایت ہے کر رسول اند معلی اند غلیے دسلم جود و حقا علی تنام اندانوں سے بڑھ کرتے ، اور رمضان المبارک میں بجیر جریل علیہ السلام آپ میلی اند غلیہ دسلم کے پاس آتے تھے ، آپ معلی اند علیہ دسلم کی حالات بہت ہی بڑھ جاتی تھی ، جریل علیہ السلام رمضان کی جردات میں آپ معلی اند علیہ دسلم کے پاس آتے تھے ، ہس آپ میلی اند علیہ دسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے تھے ، اس وقت رسول اند معلی انشد علیہ دسلم فیاضی و تفاوت اور نفی رسانی عمی باور حت سے بھی بڑھ کر ہوتے تھے (سی کھی عاری)۔

 <sup>(</sup>١) وفي رواية النسالي: ........... قال: وفي حديث قتيبة: وما تأخرٌ. (النرغيب والترهيب ج:٢ ص:٩٠).

<sup>(</sup>٢) . روى عن على بن حسين عن أبيه وضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشراً في رمضان كان كمجنين وعمرتين. رواه السهقي. (الترغيب والترهيب ج:٣ ص: ٣٩ ا، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) - وعن زيد بن خالد رضى الله عنه ألل: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: من قطر صائما أو جهّز غازيا فله مثل أجره. رواه البهه في ضعب الإيمان ومحى السنة في شرح السنة وقال صحيح. (مشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: 120م طبح قديمي كتب خاله).

<sup>(</sup>٥) عن ابن عباس وضي الله عند قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في ومضان حين بلقاه جبريل كان جبريل بلقاء في كل ليلة من ومضان فيداوسه القرآن فلوسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالنجير من الربح الموسلة. (صحيح البخارى، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: ا ص: ٢ - ٥، طع نور محمد كراجي).

### روزه دار کے لئے پر جیز:

حدیث: منظمت الاجرم و منبی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قربا یا کہ: '' جم شخص نے (روز سے کی حالت میں ) میچود و بتی (شنل: غیرت ، بہتان ، تہبت ، کالی گلوی لیس طعن ، غلامیانی وغیرہ) اور گناہ کا کام نہیں میچوز ، اللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اجت نہیں کہ دوایا کھانا بیٹا تچوڑ ہے '' زیناری ، شکلو تا ۔ ()

حدیث: ... جفرت ابو ہر یروہ منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طلبہ وکلم نے فرمایا کہ: '' کتنے ہی روز و دار میں کہ ان کو اپنے روز سے سوائے (مجوک) بیاس کے کچھ حاسل نہیں ( کیونکہ وو روز سے میں مجی بدگوئی بدگوئی بداخلری اور بدعملی نہیں چیوڑتے )، اور کتنے میں ( رات کے تبید میں ) قیام کرنے والے میں ، جن کواپنے قیام سے ماسوا جاگئے کے بچھے حاصل نہیں'' ( داری ، مظلو ہی ۔ ( ر)

حدیث: ... حفرت ابو ہر یورشی الله عندے دوایت ہے کہ سول الله سلی الله علی وکملے قرم یا کہ: '' روز و ڈھال ہے ( کہ لئس وشیطان کے حیفے سے بھی بچاتا ہے، اور گنا ہوں ہے بھی باز رکھتا ہے، اور قیامت میں دوزخ کی آگ ہے بھی بچاہے گا )، پس جب تم میں ہے کی کے روزے کا دن ہوتر تہ تو آٹا گئے ہائے کرے، نیشور چاہے، بھی آگر کو گھٹی اس سے گا لگاوچ کرکے یا گزائ جھڑا کر ہے آو (دِل میں کمیے یاز بان سے اس کو) کہدو ہے کہ بھی روزے سے ہول ا( اس لئے تھی کو جماب ٹیس و سے مکتا کہ روز داس ہے بائع ہے )'' (جنادی مسلم بھٹو ہا۔ ('')

صدیث: مضرت ایومیید ورخی الله عندے روایت ہے کدرمول الله علی والله علی منظم نے فر مایا کید: '' روز و دُحال ہے،جب تک کداس کو مجاڑے خیس'' (نسانی مائن وزیر بہتائی بر فیس)۔ ('')

ادرایک ردایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ الیه و حال کن چیز سے بھٹ جاتی ہے؟ فر ہایا:'' حجوث اور فیبت ہے!'' (غمر انی الاصد عُن انیا ہر بی تم برخب )۔

<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة رهي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزوو والعمل يه فليس فه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البحاري. (مشكّرة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) وعن أبرى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صاتم ليس له من صيامه إلا الظما وكم من قاتم ليس له من قيامه إلا السهر . رواه الدارمي. رمشكرة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٣) . وعن أبى هريرة رضى الله عنده قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ................. والصبام "فنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فيلا يرفث ولا يصعف فإن سانه أحد أو قاتله فليقل: إلى امرؤ صاتم. منفق عليه. (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأول ص : ٣٤ اء أيضًا: الترغيب والترهيب ج: ٢ ص : ١٢٤ م.

<sup>(</sup>٣) عن أبي عبيدة قال اسمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جُنَّة ما لم يخوقها. وواه النساتي باسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريوة. (الترغيب والترهيب ج.٢ ص:١٣٤).

<sup>(</sup>۵) و رواه الطيراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وزاه: قبل ويم يخوقها؟ قال: يكذب أو غيبة. (الترغيب والترهيب جاءً ص: ١٣٤٤ ما طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

حدیث: ... حفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نی کر میم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اوراس کی صدودکو پہچانا، اورجن چیز ول سے پر بیز کرنا چاہئے ان سے پر بیز کیا، تو بیدوزہ اس کے گزشتہ کمنا ہوں کا کفار ہوگا''( میج این حبان، بیمل مرخیب )۔ (ا

#### د دعورتوں كا قصه:

حدیث: ... حفرت عبید رضی الله عنه، رسول الله ملی الله علیه وسلم کے آزاد شده غلام، کہتے ہیں کہ: ایک محف نے رسول الله صلی الندعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ: یہاں دوعورتوں نے روز ورکھا ہوا ہے، اوروہ بیاس کی شدّت سے مرنے کے قریب پہنچ مٹی ہیں، آپ منگی الله علیه وسلم نے سکوت اور إعراض فربایا، اس نے دوبارہ عرض کیا (غائبًا وہ پہر کا وقت تھا) کہ: یا رسول الله! بخدا! ووتو مرچکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اور ایک سے فرمایا کہ اس میں تے كرے،اس نے خون، پيپ اور تازه كوشت وغيره كى قے كى ،جس سے آ دھا بيال بجرگيا ، مجرؤ وسرى كوقے كرنے كا تھم فريايا ،اس كى تے میں بھی خون ، پہیں اور گوشت نکلا ، جس سے بیالہ بھر گیا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم مے فر ہایا کہ:'' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے توروز ورکھا،اور ترام کی ہوئی چیز ہے روز وخراب کرایا کہ ایک ڈوسری کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیس (یعنی فیبت کرنے لگیں)''(منداحہ ج:۵ می:۳۰، مجمح الروائد ج:۳ می:۱۵ا)۔

#### روزے کے درجات:

ججة الاسلام إمام غزالي قدس مرة فرمات جي كه:روز ، حتين درج جين انعام - ٢: خاص - ٣: خاص الخاص عام روزہ تو یہی ہے کہ شکم اور شرم گاہ کے تقاضوں ہے پر ہیز کرے، جس کی تفصیل نقد کی کتابوں میں ندکور ہے۔ اور خاص روزہ رہے کہ کان، آگھ، زبان، ہاتھ ہ یا دَل اور دیگراعضا وکو گناہوں ہے بچائے ،پیصالحین کاروز ہے، اوراس میں چیر باتوں کا اہتمام لازم ہے: ا ذل:...آ کھ کی حفاظت، کمآ تکو ہر مذموم و مکرو واور اللہ تعالی کی یادے عافل کرنے والی چیزے یجائے۔آنخضرت ملی الله عليه وملم كاارشاد بك:" نظر، شيطان كے تيرول ميں سے ايك زهر ميں بجما ہوا تيرب، پس جس نے الله تعالى كے خوف سے نظر بد

 <sup>(</sup>١) وعن أبي معيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١ ٩ ، طبع بيروت). (٢) عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن احرأتين صاحنا وأن رجلًا قال: يا رسول الله! إن هنهنا احرأتين قد صامتًا وإنهمًا قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأواه قال بالهاجرة قال: يا نبي الله إنهما والله قد ماتما أو كادتما أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فجاءتما، قال: فجيء يقدح أو عسَّ فقال لإحداهما: قيَّ: فقاءت قيحًا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى: في! فقاءت من قيح و دم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عمّا أحلَّ الله لهما وأقطرتا على عاحرُم الله عزَّ وجلَّ عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلنا تأكلان لحوم الناس. (مسند أحمد ج:٥ ص:٣٣٠، مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٤١).

كوّرَكَ رديا اللّه تعالى اس كوابيا المان تعييب قرما كمي هي كداس كي حلاوت (شيريّ) اسبّ دل هم محسوس كريّ كا "(رواه السحاكيد ن: ٣ ص: ١٣ - وصححه من حديث حليفة رسى الله عنه وتعقبه الله هي قال السحاق رواه وعبدالرحمة هو الوسطى صنفوه ، ورواه الطرابي من حديث عبدالله من مسعود رضى الله عند، قال الهيشمي وليه عبدالله من مسحوق الواسطى وهو ضعيف ، مجمع الزوائد ن: ٣ ص: ٣٢) \_

دوم نسد زبان کی حفاظت ، کہ بیودہ گوئی، جموت ، فیست ، پنتای ، جموثی تھم اورلز انگی جگڑ ہے ہے اسے محفوظ رکھے ، اس خاسوشی کا پابند بنائے اور ذکر وحلاوت میں مشخول رکھے، بیز بان کا روزہ ہے۔ سفیان تورنگی کا قول ہے کہ: فیبیت ہے روز وثوٹ جا تا ہے، کہا ہم کہتے ہیں کہ: فیبیت اور جمومٹ ہے روز وثوٹ جا تا ہے۔ اورآ تحضرت ملی انشطیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' روزہ وہ حال ہے، ہس جبتم میں کی کاروزہ ہوتو دیکوئی بیمودہ بات کرے ، تہ جہالت کا کوئی کا م کرے ، اورا گراس ہے کوئی فض لڑے جھڑ سے یا اسے گائی وسے تو کہد دے کہ تعرار اوز دے'' اصحاب آ۔

موم :...کان کی حفاظت ،کے حزام اور کروہ چے ول کے بیٹنے سے پر بیز دیکے ، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے ، اس کا شنا مجل حرام ہے۔

چہارم :... بقیرا عضاء کی حفاظت ، کہ ہاتھ یا ڈل اور دیگر اعضاء کوترام اور کمرو و کاموں سے تحفوظ رکھے ، اور افطار کے دقت پیپ میں کوئی مشتبہ چیز ندڑ الے ، کیونکساس کے کوئی متنی تھی کہ دن مجرو طال سے روز ورکھا اور شام کوترام چیز سے روز و کھولا۔

بیم :... افطار کے دقت طال کھانا بھی اس گذر ندگھا ہے کہ ناک تک آ جائے ، آ تخضرت ملی اللہ علیے وہم کا ارشاد ہے کہ: " پیٹ سے بدتر کوئی برتن نیس ، جس کوآ دی مجرسے " درواہ تروائر خدی وہ ان اجدافاً تم من مدیث عقدام بن معد کرنے اور جب شام کودن مجرکی ساری کمر بوری کر کی تو روز دہ شیطان کومظوب کرنے اورنش کی شہوائی تو ت تو ٹرنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا؟

منتشم :.... افضار کے وقت اس کی عالت خوف ور میا کے درمیان مشغرب رہے کہ ند معلوم اس کا روز واللہ تعالیٰ کے یہاں متبول ہوا یا مرز ودنا کہلی صورت میں میشنش مترب بارگاہ ہن کیا ، اور ؤومری صورت میں مطرود ومرؤ ود ہوا، میک کیفیت ہر میادت کے بعد ہوئی جائے ہے۔

اور مامی الخاص روز و یہ ہے کہ ذیری افکارے قلب کا روز وجود اور ماسوااللہ ہے اس کو بالگل ہی روک دیا جائے ، ابتہ جو زیا کہ دین کے لئے مقصور مورود تو نیا آئی میں ، بلک تو شیرا ترت ہے۔ بہر حال ذکر انجی اور فکر آ فرت کو چھوڈ کر دیگر آمور میں تلب کے مشخول ہونے سے بیروز و ٹوٹ جا تا ہے، کو یا اشد تعالیٰ کے فعمل اور اس کے درتی موجود پر اس فیض کو وقو تی اور اعماد نہیں، یہ انہیاء، ہوجائے ، بیری ایک ورجے کی خطا ہے، کو یا اشد تعالیٰ کے فعمل اور اس کے درتی موجود پر اس فیض کو وقو تی اور اعماد نہیں، یہ انہیاء، صدیقین اور متر جی کا روز وے (احیاء اعلی من : ۲ س:۲۹،۱۲۹ ماشدا)۔

روزے میں کوتا ہیاں:

حفرت تکیم الأمت مولانا اشرف ملی تعانوی قدس مرؤف" اصلاح افتقاب" میں تفصیل سے ان کوتا ہوں کا بھی ذکر فرایا بے جوروزے کے بارے میں کی جاتی ہیں ، اس کتاب کا مطالعہ کر کے ان کمام کوتا ہوں کی اصلاح کر فی جا ہے ، بھال مجی اس کے ایک دوا قتباً کُفّل کے جاتے ہیں، راقم الحروف کے سامنے مولانا عبدالباری عددی کی'' جامع المجد وین'' ہے، ذیل کے اقتباسات ای ہے منتب کئے تیں:

''بہت ہے لوگ بنا کی آئی کا دروز وجیس روز مجیس ان بھی سے بعض تو تحض کم بھتی کی وجیہ ہے نہیں رکتے ، المیسان اکیٹر تحض کو، جس نے عمر مجر روز ہدند کھا تھا اور بھتا تھا کہ پورا شکر سکے گا، کہا گیا کہ آم بطور استخان می کوکر دکھوا، چیا نچر کھا اور پورا ہوگیا، مجرال کی ہمت بھر سنگی اور کھنے لگا۔ کیے افسوس کی بات ہے کرد کھ کر بھی زور کھا تھا اور پنیز مینین کر میٹیا تھا کہ مجی دکھا این بناجا دے گا۔ بیادگ سوچ کرد مجیس کر اگر طبیب کہد دے کہا تی ان مجرز بہ کچھ کھا ذریع ور دور شال مہلک مرض ہوجا ہے گا اقوال نے ایک ہی دان کے لئے کہا، بیدودون ند کھا وے گا اکر احتیا طوا تی جس ہے۔افسوس نے شات کی صوف دن دن کا کھانا چھڑ اور کی اور کھانے پہننے سے عذاب مہلک کی وحمید فر با کمی اور ان کے فل کی طبیب کے برابر کھی وقعت ند ہوجا نا نشد!''

''بعضوں کی ہے ہے تو تھی اس برعقید گی تک پنٹی جاتی ہے کدوزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح ہے۔ انکار کرنے لگتے ہیں، مثلاً : روزہ قوت بیمید کے توڑنے یا تہذیب بھس کے لئے ہے، اور ہم علم کی ہوات میہ تہذیب حاصل کر تھے ہیں۔۔۔۔''

''اور لعظے تہذیب ہے بھی آز رکر کتا تی اور شخر کے گلات کیتے ہیں، حظاء'' دوزہ وہ فض رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو' یا'' بھائی ہم ہے جو کائیں مراجاتا'' موید دونوں فریق بوجہ اٹکار فرشیت صوم، ڈمر کا کفار میں واقعل ہیں، اور پہلے فریق کا قول تھی'' ایمان تکن'' ہے، اور ڈومرے کا'' ایمان تکن'' بھی اور" ول تکن'' بھی .....''

'' اوربعض با عذر تو روز و بڑک ٹیس کرتے ، طراس کی تیزٹیس کرتے کہ بین خام معتبرے یا ٹیس؟ اوٹی بہانے سے افطار کردیتے ہیں، مثلاً : خواہ ایک می مزل کا سفر ہوں روز وافطار کردیا، چھی محت مزدور کی کا کا م ہوا، روزہ چھوڑ دیا۔ لیک طرح سے بیا طاوندروز و تو ٹرنے والوں سے بھی ڈیاوہ وہا تلی فرصت ہیں، کیونکہ بیاؤگ ایسے کو معذور جان کرئے گڑاہ تھے ہیں، حالا تکدہ وائر عام معذور ٹیس اس کئے کنا بھار ہوگا۔''

'' بیضے لوگوں کا اضارة عذر مرش سے ہوتا ہے، گران سے پرکتا ہی ہوتی ہے کہ بعض ادقات اس عذر کے دفت کو قد دون ہاتی ہوتا ہے، گران سے پرکتا ہی ہوتی ہے کہ بعض ادقات اس عذر مار خوبور نے ہوئے ہیں ہوتا ہے، اور شر جا بقیدون میں اسساک، بیش کھنے نے بغد رہنا واجب ہوتا ہے، مگر دوال کی پروائیس کر کے مثلاً استر شرش سے ظہر کے دقت والی اس کی اور کی تھی ہے۔'' ابھی کو اس کو مقال ہوتا ہے جا کہ بعد کے بھی میکون بچول سے (باوجودان کے دور دور در کھتے ہیں، لیکون بچول سے (باوجودان کے دور در در کھنے کے قائل ہونے کے ) میں رکھوا تے۔ خوب تجو لیکھنے کے مقال ہوتا کے مقال میں کہونے کے ایک اور کے بھی اس کی میں کہونے کے ایک بول کے ایک کی بیان کے ایک کی بیان کی دور اور کھنے کے قائل ہونے کے )

مجیں آتا کہ ان کے ادنیا م پھی رکھونا داجب نہ ہو جس طرح قماز کے لئے باد جودعد م بلوخ کے ان کوتا کید گرنا باکسارنا ضروری ہے، ای طرح رہونے کے لئے تھی۔۔۔۔ اقتار ق ہے کہ نماز میں تمرکی تید ہے اور روزہ میں آگ پر مار ہے ( کہ بیکہ روز ور کھنے کی طالت رکھتا ہو) وادوراز اس میں ہے کہ کسی کا مجاوزہ وخد پا بند ہونا ڈھوار ہوتا ہے، او آگر بالغ ہونے کے بعد دی قام اُ حکام شروع ہوں آو ایک بارگی نے اور چھر پڑھائے گا واس کئے شریعت کی۔ رصت ہے کہ پہلے دی سے آہر آہر سب آخکام کا خواکہ بنانے کا قانون مقرر کیا۔''

جیے اندھ انگز ادکانا، گنجاہ اپانچ آدئی ،آ دئی آد بیٹا ہے، کم باقعی ۔ لبنداروزہ ندر کھنا اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب ، مفات کے سلب سے خت تر ہے۔''

پھر حضرت ؓ نے روزے کو خواب کرنے والے کتابوں (غیبت وغیرہ) سے بچتے کی مذیر بھی بتلائی جو معرف تین ہاتوں پر مشتل ہے اوران پڑل کر نابہت تا آسان ہے:

''خلن سے بلا خرورت تجا اور یک ورہنا، کی اینے مختل مثلاً: خلاوت وغیرہ میں گئے رہنا اور نشر کو ''مجما : اپنی وفاقو فل یدومیان کرتے رہنا کہ ذرائ لذت کے لئے میں سے شام بک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ اور قریسبے کرنش کی سلانے ہے، بہت کام کرتا ہے، موٹش کو بوں کی سلاوے کرا یک مینے کے لئے توان با توں کی بائنڈری کرنے ، مجرود کی جائے گا۔ کہریے کی تجریسے کہ جس کمرز پرآ دی ایک مذت رہ چکا بود وہ اسمان ہوجاتا ہے، بالضوش الل یاطن کورمضان میں بیصالت زیادہ مدرک ہوتی ہے کہ اس مبینے میں جواعمال صالحہ کئے۔ ہوتے ہیں سمال مجران کی تو نیش دیجے ہے۔''

رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت

من المبارك من من من المبارك من المب

جواب ن۔..رمضان السارک میں روز ہ تو فرض ہے، جواعمال رمضان میں سب سے افضل عمل ہے، اور چونکہ قر آن مجید کا مزول رمضان میں ہواہے، اس کے اس کے تلاوے سب سے اہم عبادت ہے، اس کے علاوہ و قررانشہ اور استعفار کی کمٹرت ، ونی چاہیے، صلو قاتشے اور فراتیج کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔

رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:...، اومیام میں دن اور رات میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی کون می عباد تیں ایسی ہیں جن پرہم کوشل کرنے ک تاکید کی گئے ہے؟

جواب:...تراوح ، ٹلات کلام پاک ، تبجداد مدقہ و خیرات کے اہتمام کی ترخیب دی گئی ہے۔ هذال اللہ کا ملس کششہ اطلس کرافتہ ہے۔

رمضان المبارك مين سركش شياطين كاقيد جونا

سوال:...، ورصفان المبارک میں الند تعالی بے تھم ہے شیاطین کو پابند سلام کردیا جاتا ہے، اور سنا ہے کہ کیرو ورصفان کے بعد می رہائی پاتے میں اور ڈیا میں نازل ہوتے ہیں، میکن موال یہ ہے کہ مثلاً : بعض مما لک میں بعض مگہ ہے پہلے رصفان فتم ہوجاتا ہے (چھے اکثر پاکستان سے پہلے عرب ممالک میں) تو کیا تجروبال کی سرحد میں تمیاطین سے لئے پہلے عول وی جاتی پاکستان میں شیاطین ان ممالک کے دوروز بعدود اللم ہو تے ہیں؟ یاشیاطین چوڑنے اور پابندگرنے کا کیاستم ہے؟

جواب: ...جهان رمضان السادك بوگاه بال مرحش شیاطین پابند سلامل بول گر،اور جهال ختم بوما نے گاہ بال پرے یہ پابندی بھی ختم بومبائے گی۔اس میں افکال کیا ہے ...؟

## رُوَيتِ ہلال

# خود چاند دیچه کرروز ه رخیس عمید کریں یا رُؤیتِ ہلال کمیٹی پراعتا دکریں

سوال ند بروروه دور نیس جس کوسائنی فوقیت حاصل ہے، ترکیت بلال میٹن کے اعلان برحمو بارمضان المبارک کے روزے رکھتے بین اور میدمنانی جاتی ہے، اس کی شرقی میشیت کیاہے، روز ہد کھا جائے پائیس؟ عبد کی جائے پائیس؟ جکہ سطح نیس معم وادرہے:" جا بندد کھ کرروز ورکھواور جائز دکھ کرعمورکر''ور یافت طلب مسئلہ ہید ہے کہ کیٹنی کے اعلان پرکیاروز ورکھنا یا عبد کرنا واجب ہے؟

جواب:...مدیث کا مطلب تو خابر ہے کہ بیٹیں ہے کہ برخض جاء دکھ کردوز و دکھا کرے اور جاء دکھے کرچوڑا کرے، بلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ زکیت کے ثبوت سے رمضان اور عمیر ہوگا۔ زکیت بلال میٹی اگر شرعی تواحد کے مطابق چا ندک زکیت ہونے کے بعداعلان کرے تو عوام کو اس کے اعلان پروزہ چامیر کرنا ہوگی۔ باق زکیت بلال میٹی اہل خام پر مشتل ہے، بید حضرات جمرت زکیت کے مسائل ہم سے ذہبر حال زیادہ ہی جانتے ہیں، اس کے تعمیل ان پر احتماد کرنا جائے۔ (\*)

### رُؤيتِ ہلال مميثی کا فيصله

سوال: ... سوجودہ زُویتِ ہلال کیٹی کا فیصلہ جا تھ کے بارے میں خصوصاً رمضان اور عیدین کے بارے میں جوریدُ ایواور نیلیج بڑن پرٹشر ہوتا ہے، پورے ملک ہاکتان کے لئے واجب العمل ہے یا ملک کاکوئی حصداس سے خارج ہے، اور موجود رُوّیت بلال ممٹنی کے ارکان جناب والا کے دُود کیے معتبر جن یا ٹیمن؟

جواب :... جہاں تک مجمعلوم بؤورت بال كافيعلم شركى تواعد كے مطابق موتاب، ادريد بور ملك كے لئے

<sup>(</sup>۱) ويثبت رمضان بروية هلاله أو بعدّ شمان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأقطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شمان ثلاثين يومًا. (البحر الراتق ج:٢ ص:٢٨٣ ، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريبه وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إذا لم يكن هساك حاكم يشهد عنده كذا في الهيط (هندية ج: 1 ص: 192). القاضى بممجئ رمضان يقبل ويأمو الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولاً يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في الهيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٣)، كتاب الصوم).

واجب العمل ہے، اور جب تک یہ کام لائق امتا و ہاتھوں میں رہے اور وہ شر کیا تو اعدے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پرعمل (۱)

### زؤيت بلال كامسئله

سوال :... بم نے بی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ چاند و گھر کروؤہ شروئ کرواور چاند و کھر کرد کرو، اور میں نے ایک نہایت بزرگ صاحب شریعت سے بہ سنا ہے کہ جو لگ صائم الد برہوتے ہیں، مینی بھیر شروا سرکتے ہیں، ان کوسال ش پائی اون کے روزے ترام ہیں، عیدانفرکا روز و، اور ڈی الحجری ۱۱۰ ما ۱۱۰ تا ارتار تی کے روز ہے۔ اور عام لوگوں کے لئے یہ جاہت ہے کہ شعبان کی ۲۰۰۹ ما سرتار تک کوروز ورزیکس بنا کر رصفان کے روز ہے کے ساتھ اس کا افسال شدہ دیکن بھیشہ سے مروان اور پشادر صوبہ سرحد کے اکثر اضفاظ میں ایک دن پہلے روز شروع کر دیتے ہیں، حال تکہ دہاں کی بلال کمیٹیاں تاتم ہیں، اور کی جگہ سے تصدیق میں اور کی جگہ سے تصدیق میں اور جب بھی ان لوگوں ہے بات کر وقریہ چا بلانہ جواب ملک ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمار سے تو پورے حکم میں بھی ہوئے کہ اور جب بھی ان لوگوں ہے بات کر وقریہ چا بلانہ جواب ملک ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمار سے تو پورے

جواب:...مردان وفیره طاقق ش ایک دودن پہلے ژئیت کیے ہوجاتی ہے؟ میں معاہماری مجھ میں مجی ٹیس آیا، ہمرحال جب ملک میں ترقیعت بال کسینی مقرر ہے اور سرکاری فور پر مرکزی زوجت بلال سینی کو چاند ہونے یا نہ ہونے سے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، قوم کرتی رویت بال کمیٹی کے فیصلے کے طاق اسکی عالم کا فیصلے شما جھے سیلز مذہبیں، اس کے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رویت بالد کمیٹی کے فیصلے کی بایندی کریں اور اگر ان طاقوں میں چاند ظرآ جائے تو با شابطہ شہادت مرکزی رویت بال کمیٹی یا اس کے احرد کرد دنمائندہ کے سامنے چیش کر کے اس کے فیصلی یا بندی کریں۔

## جا ندکی رُؤیت میں مطلع کا فرق

سوال ند. بوقت درس وقد ریس اُستاذ صاحب (مرحوم) نے جائد سے تعلق مسائل کی وضاحت بحوالد معتمر کتب فیچے دیے گئے بیانات سے کی ہے، آپ نے فرمایا:

"ا:...وشرط مع غيم للفطر نصاب الشهادة لَا الدعوىٰ (ولَا عبرة لِاختلاف في

المطالع).

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى ـ

٣:... وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في

حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

<sup>(</sup>۱) فيملزم أهمل الممشرق بدوية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار. وفي الشاهية: قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستغيض الخبر ... إلخ. •شامي ج:٢ ص:٣٩٣).

٣/:... فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، اخرجه اصمحاب السنن، وفي سنن الداوقطتي يسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار ألا شهادة الرجلين."

ترجمہ:۔۔'' اند۔اوراً مُرمطل اہرآ کو دہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شہادت تُرط ہے، گر دموئ تُرطُینس اورا خذا نے مطالح کا کوئی اعبار نیمیں۔

٢:...ادرا يك شمرك فيصلى بابندى ذوسرت شمروالول كويمى لازم ب..

۳: ... جو حصرات اختلاف معالع کا اعتبار کرتے ہیں ان کی دلیل میرے کر دو دو اجب بونے کا سبب ما ورمضان کی آ عرب اور د ( اختیاف معالع کی وجہ ے ) ذو سرے دوگوں کے تی میں ٹیس پایا گیا، ابنوا ایک مطلع میں چا نکا اظرا کا، ذو سرے مطلع میں بالی رمضان کے وجود کا بات بیس کرتا۔

۴: ... چنا تی بینا جب سب که نی کریم صلی الندعلیه و کلم نے بلال رمضان میں ایک آدی کی شہادت کو تجول فرمایا، میدهد بین منٹن میں ہے۔ اور سنن دارتھی میں بستیہ ضعیف سروی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسکم عمیدانفطر میں معرف دومردوں کی شہادت تجول فرماتے تھے ۔''

درن بالا بیانات سی میں یا قلط میں؟ چا ندے متعلقہ اعلان کے معتبر اور فیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبر وومتندو ضاحت فرما کی ۔ آپ کا فو کا ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پیٹٹر بھی فیر معتر ضافہ وفیر طریقہ پر بہت سے متاز رخ فیرمسائل سے اللہ کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیا، اورآ پ کے اور کی برلحاظ سے قائم الل سمجھ کے ہیں۔

جواب ن...آپ نے جوعبار تیں کھی ہیں، دو میچ ہیں، لیکن بہت مجمل نقل کی ہیں، میں ان سے متعلقہ مسائل کی آ سان الفاظ میں وضاحت کردیتا ہوں ۔

ا:...اگر مطلع صاف ہوادر جائد دیکھنے ہے گوئی چیز بائغ نہ ہوتو رمضان اور عبد دونوں کے جائد کے لئے بہت ہے لوگوں ک شہادت شردد کاب جن کی خبرے قریب قریب یعین ہوجائے کہ جائد ہوگیا ہے، البت اگر کوئی تقدمسلمان ہاہرے آیا ہو یاک بلند جگہ ہے آیا ہوتو رمضان کے جائدے میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (۲۰)

۲:...اگر مطلع ایر آلودیا غبار آلود بوقر مضان کے جائد کے گئے عمر ف ایک مسلمان کی تجرکا تی ہے کداس نے جاند دیکھا ب لیکن عمیر کے جاند کے لئے میٹر ط ہے کہ دومر چاہیک مرداور دو توویق تی گاہی دیک انہوں نے خود جاند یکھا ہے، غبزید گل شرط ہے کہ

<sup>(1)</sup> وإن لم يكن بالسماء علم لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخيرهم وهو مقوص إلى وأى الإمام من غير نقدير وهو الصحيح كذا في الإعتبار شرح المختار وهندية ع: 1 ص: 14 1 الحاليات الثاني في رؤية الهلال). ومن من كذا ها من المناز من المدارية المساورة المناز على المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز

 <sup>(</sup>٢) وذكر الطحارى انه تبقيل شهادة الواحد إذا جاه من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية.
 (هندية ج: ١ ص ١٩٦ اء الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في المو المختار مع رد اغتار ج: ٢ ص ٣٨٥٠ ما ٣٨٨).

یے کواولفظ'' اشہد'' کے ساتھ کوان ویں ، لیٹن جس طرح عدالت بیں گوائ دی جاتی ہے، ای طرح بیباں بھی یہ الفاظ کیس کر: '' جس گوائ و بتاہوں کہ بش نے چاند دیکھا ہے '' جب بک فسا ہی شہادت ( دو عادل اُقتہ مسلمان مردوں کا ، یاایک مرداور دوگورتوں کو گوائ ویٹا کا دولفظ شہادت کے ساتھ کوائی شہوم عمد کا چاندا ہے تیس ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

سند... جب ایک شهر می شرگی شهاوت سے زویت کا ثبوت ہوجائے تو وامر مے شہروں کے تعلی عمی مجی بیرویت واجب اُعمل ای ایسی ؟

اس منمن میں تین اُصول کا سجھ لینا ضروری ہے:

اقال ید که ایک شهر کا رُوّیت کا ثبوت دُومرے شہروالوں کے لئے درج وَ بْلِ تَمِن طریقوں مِس سے کی ایک طریقے ہے بسکتا ہے:

ا:-شہاوت فل الشہاوت: بیخی وُ وسرےشہر شد وعاقل بالغ عاول مسلمان بیگوائی و یں کدفلاں شہر میں ہمارے ماہنے وو عاقل بالغ عاول کواہوں نے رُکڑے کی گوائی وی۔

۲: -شهادت علی القصاء: یعنی دُوسرے شہر میں دوعاقل بالغ عادل مسلمان بیرگوادی دیں کہ ہمارے سامنے للال شہر کے قاضی نے وَکیت ہوجانے کا فیصلہ کیا۔

۳۳: - تواتر واستفاضه: لیحن دُوسرے شہر میں متفرق جماعتیں آگر یہ بیان کریں کہ ظال شہر میں رُدیت ہوئی ہے، اور یہ جماعتیں آتی نہا وہوں کہ اس غبر کے ماکم کوٹریٹ قریب فیرین ہوجائے کہ واقعی فلال شہر میں جاند ہوگیاہے۔

ر الرائی میں اور میں ایک ایک طریقے ہے ایک شہری وَ وَیت وَ دسرے شہر میں ابات ہوجائے تو وَ دسرے شہر والوں کے تن میں مجل پید وَیت ہوگی۔ (۲)

دُوسرا اُصول میہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ معرف اس کے زیر والایت علاقوں اور شہروں سے تن میں جت ہے، جوعلاتے اور شہراس کے ذیر ولایت نہیں، ان براس قاضی کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا ،البت اگر ثبوت زدیت سے مطلبن ہوکر دُوسر سے شہر یا علاقے کا قاضی مجی زدیت کا فیصلہ کردہے تواس کے ذیر عکومت علاقوں میں مجی آدیت جارت ہوجائے گی۔ (۲۰)

تيسرا أصول بيب كدجن علاقول مي اختلاف مطالع كافرق ميس ب،ان مي توايك شركي زُوّيت كاوُرس شروالول

(٣) ولو شهدوا أن قاضى بلدة كذا شهد عنده النان بروية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن
 يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٩٩) الباب الغاني في روية الهلال).

<sup>(1)</sup> لو أخبر رجل عدل القاضى بممجئ ومعنان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الفيم ولا يشوط لقط الشهادة وضراط القضاء أما في العدل المدارة على المدارة المدا

۔ کے بن میں الازم العمل ہونا (بشرشیکہ مندرجہ بالا دونوں اُصولوں کے مطابق اس دُوسرے شیخ بکٹر کئے ہے کا ثبوت بھنج گیا ہو) سے کے مزد میک منتق علیہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف مبنیں، لیمن جوشم ایک دُوسرے سے استے دُوردا قع ہوں کہ دونوں کے درمیان اختلاف مطابع کا فرق ہے، ایسے شیروں میں ایک کی ذکرے دُوسرے کے تق میں الازم ہوگی پانیسی؟

اس میں طاہر فدہب یہ ہے کہ اختاز ف مطالع کا کوئی مقبارٹریں، اس کے اگر دو شہر وں کے درمیان شرق دمغرب کا فاصلہ ہو تب مجی ایک شہر کی زوّیت دُوسرے کے تق میں جمعہ پٹر حکیر زوّیت کا قبوت شرقی طریقے ہے ہوجائے، بیکی الکیہ اور حنابلہ کا فدہب ہے، کین بھی متراقت نے اس کو افتیاد کیا ہے کہ جہاں اخلاف حطالے کا فرق واقعی ہے، وہاں اس کا شرعا مہی اعتبار ہونا چاہیے، دھنراست شافعہ کا مجی بیل آول ہے، لیکن فوٹی کھا ہم ذہب پر ہے کہ اختاا ف مطالع کا مطلقا اعتبار ٹیمیں، نہ باوقر یہ میں اور شہ با و بھیو وہیں۔ (')

### رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا دریہے جا ند کا اعلان کرنا

سوال: ... آپ کوظم ہے کراس بار ڈویت بلال کیٹی نے تقریباً دات ساڑھ گیا دہ جے رمضان المبارک ہے جاند کے بولے کا اطان کیا، جبکہ آباد کی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز ادا کر کے اس اطمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاند کیجیں بواہ چاندہ ہونے کی کوئی اطلاع موصول ٹیس بوئی )، اس طرح بنرا دون افراد ناتو نماز تر ادشکا ادا کرسکے ادر ندائی میں روز ورکھ سکے، اس سلسلے عمل آپ سے صدر جوذ فر سوال ت کے شرکی جوابات معلوم کرنا جا بتا ہوں۔

الف:...اتن رات مج ع ند كر بون كى اطلاع كرن كى شرى حشيت كياب؟

جواب :... ذویت بال کئینی کو پیلے شبادتی موسول ہوتی ہیں، مگروہ ان پرفور کرتی ہے کہ بیشبادتی لا کتی اعتماد ہیں یانہیں؟ خور فکر کے بعدود جس نیتے پر پیٹینی ہے اس کا اعلان کر ویتی ہے، اس میں بعض اوقات ویرنگ جانا بعید ٹیس، کام کرنا شکل ہوتا ہے، اس پرنگلیدا سمان وتی ہے۔

ب:...کیا اس صورت میں موام بر قضاروڈ والازم ہوگا، جبکہ انہوں نے بیروڈ و جان بو جھ کرنیمیں چھوڑ ایا حکومت وقت پراس روزے کا گفارہ ادا کرنا واجب ہوگا؟

جواب: ...جب لوگول کورُ ؤیب ہلال کے فیصلے کاعلم ہو جائے تو ان پر روز ورکھنا لازم ہے، اور جن لوگول کوعلم نہ ہو سکے، وہ

<sup>(</sup>١) قال في التنوير: واختلاف المطالح غير معتبر على المذهب وقال في العلاقية: وعليه أكبر المشاتح وعليه الفترى بحر عن الخلاصة وفي الشامية: وإنما الخلاف في إعتبار إختلاف المطالح بممي انه هل يجب على كل قوم إعتبار مطامهم وألا يسلزم أحدا العسل بمطلح غيره أم ألا يعتبر إختلافا بل يجب العمل بالأسيق رؤية حتى أو رؤى في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب لبلة السبت وجب على أهل المعرب العمل بما رأة أهل المشرق فقيل بالأوال واعتمده الزياهي وصاحب الفيش وهو الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبرن بما عندهم ............... وظاهو الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة ... إلخ. شامي ج: ٢ ص:٣٩٣ كتاب الصوم، مطلب في إختلاف المطالح، أيضًا في الهندية ج! اص ١٩٩١).

روزه کی قضا کرلیں، جوروزه ره جائے اس کا کفارونبیل ہوتا بصرف قضاہوتی ہے، حکومت برقضانبیں۔ (۱)

## قمری مہینے کے تعین میں رُؤیت شرط ہے

سوال: .. مخلف فد بن وغير فد بن منظيين إفطار وسحري كے نظام الاوقات سائنسي طريقے سے حاصل كتے ہوئے اوقات شائع کرے ثواب کماتی ہیں ،ای حساب ہے افطار اور تحری کرتے ہیں، کیاسائنس طریقے ہے نیاجا ند نگلنے کے وقت کوتشلیم کرنا نہ ببأ منع ہے؟ اگرنبیں تو پھر سائنی صاب ہے ہر ماہ کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو پچھلے سال سودی عرب میں اٹھائیس کاعید کا

جواب: .. قمری مینے کا شروع ہونا جا ندو کھنے برموقوف ہے، فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدتو کی جاسمتی ہے کہ آج جا ند ہونے کا امکان ہے یائیں ؟ لیکن جب تک رُویت کے ذر لعیہ جاند ہونے کا ثبوت نہ ہوجائے محض فلکیات کے حساب سے جاند ہونے کا فیصانہیں ہوسکنا مختصر بیک چاندہونے میں اُؤیت کا اعتبارے، فلکیات کےحساب کا اعتبار بغیر اُؤیت کے نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كيارُؤيت بلال تميڻي جاند کاضچے فيصلنہيں كرتى؟

سوال:...ایک اگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۹ رشوال ۱۸۱۸ ها کومطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے ذیقتعدہ کا جا ندنظر نہیں آیا ، تمرا گلے دن • سرشوال کوغروب آفتاب سے ۳۵ منٹ قبل جاند صاف نظر آر ہا تھا، جس کا مطلب بیہ وا کہ اس دن وراصل ذیقعد وکی میلی تاریخ تھی۔ بیہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رُ دُيت بلال كمين كوا كله دن يعن ٢٩ ركوچا ندنظرية آنى ك صورت من ٣٠ ركونجى نشست كرنا چاہين ، يكي مناسب نظرا تا ہے .. جس چیز کی طرف ان صاحب نے استے خط میں نشاند ہی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا جائے؟ میری آب سے ورخواست ہے کہ آپ بحثیت ایک عالم دین کے دویت بلال کمیٹی کے چیئر مین کو خطائح ریکریں، کیونکد ایک عام شیری کے مقالم بھی آپ عالماند طور پران کو خطانگھیں گے۔

جواب: قرى مينون كالمتبار جاند كے نظرآنے يرب، چونك پورے ملك مين جا مذظر نين آيا، اس لئے محض اين قياس اورا ندازے ہے نیام بیننشروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ باتی رُوکیت بلال میں ہر مکتبہ فکر کےعلامشال ہیں،اوروہ حضرات علم فہم میں مجھ ے فاکق ہیں ،اس لئے میں ان کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ورنہ " تحکمت بلقمان آ موفقتنی" کامضمون صاول آئے گا۔

يومًا ولم يرو هلال رمضان قضوا يومًا واحدًا. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ا، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله وآلا عبرة بقول المؤقتين أى في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج آلا يعتبر قولهم بالإجماع وآلا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٤، كتاب الصوم، مطلب لَا عبرة بقول المؤقتين في الصوم).

### كيارُؤيتِ ہلال ميں فلكيات پراعماد كيا جاسكتاہے؟

سوال:..'' زوّیت بلال کا سنلہ' کے عوان سے موانا تاجی معنو پیلواری کا ایک مفعون اپریل ۱۹۷۵ء کے بابناس' نقافت'' لا ہور میں چیپا تھا، جیساب ابتدائی تعارفی نوٹ کے اضافے اوار کا ثاقت اسلامیے کلب روڈ لا ہور ، نے آتا ہے کہ کشل می '' نوّیت بلال' کے نام سے شافع کیا ہے کیا آئی بناب کے ترویک پیلواری صاحب کی تحقیق لا تی احتیاد کے نیز یہ کروّیت بلال کے بارے میں ان کے موقف سے افاق کرتے ہیں ؟ گرفیس تو کیوں؟ مرکق میرکریں ۔

جواب:..مولانا موصوف کے زائیت ہلال کے موقف اوران کے استعمالال کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے موال کا جواب دیے کی کوشش کرتا ہوں۔

مرصوف کے اس کتا بچے کا موضوع بہتانا ہے کہ" ؤی یہ بال کا تھم فرن فلکیات پرا مقاد کرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' مرصوف نے اپنی بچھنکا آغاز آنخضرت ملی اللہ علیہ ملم کے اس ارشاد گرا ای سے کیا ہے:

"صومو الرؤيته وأفطووا لرؤيته فان غم عليكم فاقلووا له."(دواه السنة إلّا الوملى) ترجمه :..." چإندو كيكردوزه دكواور چاندو كيكر إفطار (عمير) كروه اگرمطلخ خارآ لود بوتواس كا از دكراد ."

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' زوئیت'' کے منٹی کی وضاحت ہوجائے تو سنلہ بزی حدیک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہ وہ المنجد، اقرب الموارد، البیتان، القاسوس، نسان العرب، نتبی الارب اور مفروات راضب وغیرہ کے حوالوں ہے اس منتیج پر وکیٹیج بیس کہ:

"اس میں شک میں کر ذویت کے حقیق منی چشم سری ہے ویکھنے کے ہیں، کین دوسرے جازی معنوں میں بھی اس کا استعمال کشرت ہے ہوا ہے ....اس کے کویا ذویت کے منی ہیں" علم ہوجانا"، چنا نچی کوئی تمیں جالیس جائیر آن میں بھی اخذا ذویت کا استعمال خیق منی کے علاو وجازی معنوں میں ہوا ہے۔"

اس کئے فاضل مؤلف کے فزد کیے'' وَ کریت ہال کوچٹم مر کے ساتھ نصوص کردینے کی کوئی معقول دجہ معلوم نہیں ہوتی '' بک ان کی رائے میں:'' فن فلکیات پرامتیا دکر کے بھی دواپنا ایمان یا لکل تھو کا کسکتے ہیں۔''

یمیاں سوال بیدا ایونا نے کداگر ذریت بدال کُوچھُم سرکے ساتھ تخصوص کُردیا مهموف کے زویک' غیر معتول' ہے، تو کیا یہ طرزِ فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص الفت کی کا بیش کھول کر بیٹھ جائے اور بیدو گئی کرے کہ چھکہ فلاں لفظ مثنی مٹنی کے ملاوہ متعقد جازی معنوں کے لئے بھی آتا ہے، اس لئے عمرہ فرشر عاس کے جو چھٹی مٹنی مراو لئے جائے جیں وہ چھٹی میں بلکہ'' غیر معقول' میں، مثلاً: '' غرب' کا لفظ لفت کے مطال کو کی بچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے، اس لئے '' ضنوب ذید عصووا'' کے جملے سے فرف عام میں جو منی گئے جائے میں (لیمین ذید نے تو وکو بارہ) وہ غیر معقول اور خلا ہیں۔ کیا اسے صحت مندانہ استدلال کہا جاسکا ہے؟ اور کیا ہے اندا ذِکْراور فرز استدال اہم ترین مسائل کے مجھ مل کی فرف رہ او تمانی کر سکتا ہے؟ ان بات سے س کوا نکار ہے کہ وَ وَ کہ الفاظ حقّق معنی علاوہ مختلف قرآن کی مدو ہے، وَ دمر ہے ہازی معنوں میں تھی بھی بولا جاتا ہے اگر وَ وَ یہ بنال کی امادیث میں ب شما استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے تعد کی کا ہوں کا ہو جولا دنے کے بجائے سب سے پہلے وہ اس سلے کی تمام امادیث کو ساخر بدد کھنا جائے تھا کہ آئے تغضر سم ملی انشا علیہ دملم نے اسے کس بیاتی میں ؟ کس معنی کے لئے استعال فرمایا ہے؟ چربدہ کیون تھا کہ محالیہ تا جیون اور ائٹر مجتبہ یں نے اس کو ان سے معنی مجھے ہیں؟ اُمرے اسلام ہے نے قر فابعد قرن اس سے کیا مراد لی ہے؟ اور ووز سے عام میں '' جائدو کے بنا' کے امتی مجھوج ہے تھیں؟

نفت سے استفادہ کوئی شجر محمود عثیں، بلکہ بڑی ایھی بات ہے کی زبان کی مشکلات میں افت ہی ہے دو لی جاتی ہے ادر اسکن کی غیر معردف افظ کی تحقیق کے لئے جوفعی کو بروقت و تستری کھولئے کا تن حاصل ہے ایس جوالفظ ہر عام وخاص کی زبان پر ہوں، اس کے لئے ان میں معنوں کی معرف کا میں ہوا اور دو مرح کی بول چال جی گرگستگڑوں بارائیس استعال کرتے ہوں، ان کے لئے و تشکری سے محاصل کرتے ہوں، ان کے لئے و تشکری سے محاصل کرتے ہوں، ان کے لئے و تشکری سے محاصل کی معرف کی معرف کی محاصل کی معرف کی معرف کی معرف کی اور عرفی معرف کی آور دینے کے محال کہ اور اگر کی معرف کی قرار معرف کی معرف کرتے ہوں۔ اس کے محاصل کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کرتے ہوں کے ایک کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کرتے ہے۔

تا ہم آگرزؤیت بیسے معروف اور بد بھی لفظ کے لئے "کہ سرکھو لئے" کی شرورت واقا دیت کوشنیم محی کر لیاجائے تواس کی ساتھ وجد کی طرورت واقا دیت کوشنیم محی کر لیاجائے تواس کی ساتھ وجد کی خود سے بھی محی استفادہ میں کیا جہ دار ہوئے کا دوسے ڈو کھنا والد کے استفال کے سلم میں آئر کے جس کیوکہ موصوف نے الفت کی مدد سے ڈو کہ من مواقع استعال کے سلم میں ڈکر کئے جس کیوکہ موصوف نے الفت کی مدد سے ڈو کہ مات کے انداز کی مدد سے ڈو کہ میں کہ مواقع استعال کے انداز کی مدد سے ڈو کہ میں کہ مواقع استعال کے تعمل بیان ہوجانا " بجد موسوف نے دیا ہے مثل انداز کا مدد سے کہ منظم کی جمرود دی مول بی ہوجو دہاں بیش میں موسوف نے دیا ہے مثلاً : الفقال توزیت مفول واصد کی طرف متعدی ہوتو وہاں بیش کر رکھ تھوں سے دیا میں مواقع کی میانا ، معلوم کرنا ۔
دواس میں کہ بری بیان میں امروزی اور اسان العرب میں ہے:

"السرؤية بسالعين تتعدى التي مقعول واحد وبمعنسي العلم تتعدى الني مفعولين." (الصحاح للحومري ١٠٤٠ /٣٠٢/١٥، تاج العووس للزبيدي ١٠:٥٠ /١٠٣٠، لمان العرب لابن منظر الأفريقي ماذة: راي

ترجمہ:...'' اگر ڈیت ہے مراد ڈیت بالیمن ہوتو زئیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اگر ڈیت بمعنی کم کے ہوتو دو دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' ای طرح منتی الارب میں ہے:

### " ( وَيَت: دِيدِن يَحْتُم، واين متعدى بيك مضول است، دوانستن ، واين متعدى بدو مفعول." ( شتى الارب من: ۱۲۶ مبدارتم بن مبداكريم من مبداكريم من مبداكريم من مبداكريم من مبداكريم من مبداكريم من

صراح میں ہے:

" دای دونید: دیدن مجتم متعدائی مفعول دونمستن متعدائی مفعولین "(امراع میناصحان مینه۵۵) یا بیدکه زدیت کا متعلق کو کی محسوس اور مشابه چیز جوانو و بال حمل ذکریت مراد بورگی، کین چخم مردیکیفنا، اور جب اس کا متعلق کو کی ساست کی چیز ند جوتو و بال و بسی ، خیالی یا متلقی زویت مراوروگی ، چینانچه بام راضب اصغبائی" کی "المصفه و دات فی غویب القوال" شرب:

" فلك الضرب بحسب قوى النفس الأولى بالمعاسة وما يجوى مجواها .... الغ." عجيب الفاق بح كدير مبارت فامش مؤلف نے مجى تقل كى بے ، ممرشا ير قلت ميں اسے بجھنے يا اس تفصيل تو محوظ واسحنے كى شرورت نبيرى تجى۔

یابیکه "رای" کے اقومے مصدرجب "دوبید" آئے تواس کے متنی ہوں گے:" آٹھوں سے دیکنا"،اوراگر "دای" آئے تواس کے متنی ہوں گے:" بل سے دیکھنااور جاننا"۔اوراگر "رونیہ" آئے تو عمو ہاس کے متنی ہوں گے:" خواب میں دیکھنا" اور بھی " بیداری کی آٹھوں سے دیکھنا" چہانچ اساس البلائی ش ہے:

"رای رایشه بعشی رؤیمة، ورابته فی الممنام رؤیا، ورایته رای العین، فارابته ارائة ورایت الهلال، فتراتینا الهلال .... ومن انجاز فلان یری الفلان رایا."

(اساس البلاغه ص: اا ٣، لجارالله الوالقاسم محود بن عمر الزخشري)

ترجد:..." وای، واینه کے حق دیکھنے کے آتے ہیں چیے (وو نینه کی العنام وؤیا) یک نے اس گوٹیندیں دیکھا، اور (وابند وای العین) پس نے اس کوآ کھے۔ دیکھا، اور (فعار ابند او انڈ) پس نے اس کو دیکھایا دیکھا : (ووابست الھلال) اوریش نے جائدگودیکھا، (فنسو ایسندا الھسلال) ہم نے وُدمرے کو جائد پکھلائے اور بجائز آگہا جاتا ہے کہ: فلال نے فلال کوٹوابیش ویکھا۔"

ممکن ہے مواقع استعال کے یہ اعد کلید نہوں، کیان توہیت کا محکم ذوق شاہد ہے کہ بیا کٹر ویشتر تھی ہیں۔ یوں کی فی آواعد عمواً کل نہیں، اکثری ہوتے ہیں۔ ان شون آواعد کے مطابق '' وُؤیت بلال'' کے معی سرکی آ تھوں سے بھاندو میکنا جنہ ہیں، ہی دجہ کہ کرنا تصفحت نے جنتی اور مجازی معنوں کوالگ الگ و کرکڑنے کا انتزام کیا ہے انہوں نے وُؤیت بلال کو جنتی معنی بعنی جثم سر ے دیمینے تے تحت درن کیا ہے۔

ای طرح جن حفرات نے" فروتی الفاظ" کا اجتمام کیا ہے انہوں نے تصرح کی ہے کہ" رُوّیت بلال" اور" تبعر" کے مثنی میں چا مدد کیھنے کے لئے افتی بلال کی طرف نظر اُفعار کو یکھنا جیسا کرفتہ للفہ میں ہے:

#### "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة ص:۳۰-۱۰ الإمام ابو منصور عبدالملك بن معمد التعالي) ترجر:...'' اگركونی آدی *دات گوافق ب*لال کی طرف مپاندد يکيف کے لئے نظراً نفاکرد يکھے تو بھی کہا جا تا

ے كدوه آدى جا ندكود كيف والا ہے۔"

فاضل مؤلف کے علم وتلقد کے بیش نظران کے بارے میں سے بھائی نمیں کی جائتی کہ بہترا ہ اموران کی نظر سے نہیں گزرے بی گزرے ہوں گے، باید کہ دوائر بلفت کی سچ مراو تجھنے سے قام رہے ہوں گے بھر حجر جب کے موصوف ان تمام پڑ واں سے آئکسی بند کر کے اس اوجوری بات کو لے اُڑے کہ ''رؤیت کا لفظ بونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، نہذا رؤیب بال کو پہنم مرسے خصوص کر دینا فیر معقول ہے'' مجوصرات کی موضوع پڑھیت کے لئے تھا تھا تھا مجھاری اور اسے کو مواود اپنی ہویا قد مانے المار بھم کی ، حرف آخریس تھے۔''ان کی طرف سے کم نظری مشابل بہندی یا بھر سطا ہرہ براہ انسون ناک اور تکلیف دو ہے، جب'' رؤیت'' جیسے بدیکی اور'' چٹم دیا'' آمور میں ہمارے سے خشتین کا بیا حال ہوتو کملی انظری اور ویجیدو

یہ قر خرائر طفت کی تصریحات تھیں، ولیب بات یہ ہے کہ خود ماہر بن فلیات، جن کے قول پرامن اکر کا فائس مؤلف کے فزد کی حفاظت ایسان کا ذریعہ ہواں کے بہال بھی زویت ہال کے معنی سری آ تھوں سے دیکھا ایسان کا ذریعہ ہواں کے بہال بھی ہوا ہے اس کے بہال بھی ہوا کہ اور اس کرویت کے دوروج میں، ان جی بات اوروک آئر بال ، اُنٹی ہے ان بائدی پر ہوکرد و بلاگلف دیکھا جاستے اسے دو '' مطبی زویت'' قرار دیج ہیں، اورا گرائی بلندی پر تبدو بلا اتا ہے اور باریک ہوکر الخرائم کی دور چوں کے اخرائی کا دیکھا کی نہیں ان نہ ہو اس کی معنی نہیں ہواں ہواں کو بھی ہواں ہور کے مطابق تا بھی اندی پر بادل ہور سے بہادل ہور سے بہادل

''مراد از زُوکیت طبق است ، نه اداده که بتوسط منظار بائنے جیرہ بدیند، چه دریں حالت بال قبل از الکه بحدرُ وکیت رسیده باشد، دیدہ ہے شور'' (زنگی بهادر مانی باب قتم درؤیت بال س ۵۷۱ میں ۱۵۵ میں بازس ۱۸۵۸ م بحوالہ سرمانی جلّه جامعہ اسلامیہ بہادل بوری، ایم بل ۱۹۹۸م س ۵۱۱ متقالہ موانا عمیدارشید فعانی، و بابناسہ'' معارف' اعظم گڑھ بارج ۱۹۷۳م، ۱۸۵۰)

ترجمہ:..'' وُریت ہلال سے مراد طبی رُویت ہے نئے کہ رُویت ادادی کہ اٹنی خم کی وُور میشوں کے وُر اید ہلال کو ویکھا جائے ، کیوکنداس حالت بی تو ہلال کواس کے میروُویت پر مینینچے ہے تِّل بھی ویکھا حاسکا ہے۔''

اور حفرات فقهائ کرائم چوشر بعت اسلامیہ کے حقق تر جمال ایں ، وہ می ای پر شفق بیں کر آخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے ارشاد: "صوموا لو وینه و افعلو والو وینه" میں رُویہ جی این سرکی آگھوں سے دکھنائی مرادب،"بدایة الجنعة" میں ہے: "فان النبى صلى الله عليه وصلم قد أوجب الصوم والقطر للرؤية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاهر هذا الحديث."

ترجمہ:...'' حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم نے صوم اور فطر کو ترکیت کے ساتھ طاش کیا ہے اور ڈی ت صرف آگھونگ کے ذریعے ہے ہوئی ہے ، اور اگر روزوں کے لئے زکریت پر حدیث پاک کے ساتھ ساتھ اُست کا ایما کا جانب نہ ہونا تو صرف فجر کے ساتھ روزوں کو اجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیادیر) مشکل ہونا '' اور ای رتمام مسلمانوں کا اجماع واقعات ہے جیسیا کر''ا کیام القرآن' بھی ہے:

"فال أبربكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" مو افق لقوله تعالى: "يستلونك عن الأهلة، قل هي موافيت للناس والعج" وانفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود المشهر." هي شهود المشهر." ترجمه:.." إيبركتم بين كن جنوركرم في الشطاع المراكز إيراث كذا "صوموا لو ويسه" بيالله

ترجمه: ``ابوبرسية بين كه جعنورا لرم كل الشعارة مكم كايدارشادك: "صوصوا لو وبعه" بيالله اتعانى كان آول: "يستندلونك عن الأهملة قل هي موافيت للناس والععج" سيمواتن بي ادر مسلمانول كان بات براافاق بي كرآيت اورمديث درضان كردوزول بي تؤيية بلال محتفق بي اتوبيه " الكراكي ان بات بردالات كرتا ب كرزوية بلال بيم راومينج كاموجود وبوتا بيه "

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اور جہ بال ان کے معلی مرک انتھوں سے دیکے انتھا فور پر معین ہیں ، اس میں کہ ہم کے شک وشہ اور رَ وَی مُجِ اَنْ ثَرِیْنِ ، بَکِن مَلِی آخضر سِ علی اللہ علیہ دیلم کے مبارک عبد سے آئی سے بھائے رہے ہیں ، بہا ائسر طفت کی تصریحات سے سل محاتے ہیں ، بہی انگلیات کی اصطلاح کے مطابق ہیں ، بہی معی مواق شامان نوئیت - فقہا کے را آئے نے حدیث اوجوں اور بچواد صدیول کی اُمت سملہ کی ای پر مثنی ہے کم فائسل مؤلف کے کمال کی واود ہیے کہ دو و ششری کی ناتمی ، اوجوں اور بگلی مجوجے سے اسان و میں کی برچ کو اُڑ اور بنا چاہج ہیں ۔ کائن فافسل مؤلف سے بیوش کیا جا سکنا مطور قشین کے طور پر نہیں بلک میں ویک بیر خوال کی افتر اور اضائس کے طور پر کہ کہ آپ نے اس مقام پر جوآ مان دراست احتیار کیا ہے ، بیشی اخت کھول کمرک افذا کے متعدد معلق نگالوں اور پہر بلا انگلف اس لفظ کے شرق میں کو کھوک کر ڈالوں بدراستہ ہیں آئے میان اور مقصرے ، اس سے کہیں کرک افظ کے متعدد معلق نگالوں اور پہر بلا انگلف اس لفظ کے شرق میں کہ مصاف سیر جا تھوں ہے ان کا دی طرف جا تا ہے اُمت سلم میں خدا نہ کردہ ای کی چاہ ہوجا نے تو ملا حد دکی جماعت ای نظم سے معموم وسلو ڈی بھی دکو آور تمام اصطفا حاست شرعہ کو کم کئی کہا جا سکتا ہے کہ '' مساف کو اس کو افراد میں کہا والے اور تمام اصطفا حاست شرعہ کو کہا کہا ہا تھا تھا تھا ہے۔ آئے میں دار الدور اور فرون اس کو امالات کے اس کا بابر کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہوں کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا کہا کھوں کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا گھو کہا کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو کیا کہا ہو کہا کہا کہا کھو کہا ہو کہا ہو کہا کہا کہا کو کھو کہا کہا کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کھو کہا کہا کہ کو کھو کہا کہا کہا کھو کہا کھو کہا کہا کہا کو کھو کہا کہا کہا کہا کھو کہا کہا کہا کہا کھو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کہا کہا کہا کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کھو کہا کہ کہا کہا کہا کہا کھو کہا کہ کیا ک تعانی المیت دیں تو اجتہاد شرور بجیج انگر خدا کے لئے مبلیے اجتہاد اور الحاد کے درمیان انتہی طرح نے فرق کر لیجی انتحیق ٹی ہو پائد انّی۔ اس کا میں شمنہ الیکن، خدار افتیق اور تلمیس دولوں کے مد دو کو جدا جدار تھے۔

ز کے سے بال کی احاد ہے حصرات عمر بنگی ، این سعود، عائش ، ابو ہریرہ ، جاہرین عبدالله ، براء بن عاز ب ، هذیف بن ایمان ، سرة بن جندب ، ابو برو ، علق بمن بنگی ، عبدالله بمن عبدالله بن عروافع بن خدرت فی فیر بم محابر کرام (رضوان الله علیم اجمیس) کی روایت سے حدیث کے متند مجموع کی مس موجود ہیں ، جنسی اس سنظ بھی کی بھے تیجے پر ہوتینے کے لئے چش نظر دکھنا خروری تھا، مر موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پر دور کھنے کے لئے ان سے استفادہ دی ضرورت نیس بھی ، مرف ایک روایت ہے جس کے آخری جلے شی قدر سے اجمال پایا جاتا ہے ، تقل کر کے فورافعت کا رش کر لیا۔ آئے ؛ چندروایات پر نظر ڈالیس اور بھرویک میس کر محابد ڈالیس اور کے رفت کے اس بھین میں ہے : فقیا ہے جہتہ بن نے ان سے کیا سمجھ سے جمیعین بھی ہے :

ا:... "عن عبدالله بن عمر (وضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال: الشهر تسم وعشرون ليسلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فاكملوا العدة للاقين."
 (مثل عليمكؤة من ١٤٨٠)

ترجمد ... " حضرت مجدالله بن عروض الله تجها ب دوايت ب كدرمول الله على الله عليد وكل في الرائد فريايا بهيداً نيس كا يكي موتاب بمرحم " في غدر يك بغير" روزه شدر كها كرد ، اورا كر ( أنتيس كا ) ها ندا كريا خبار كي وجب خطر فدا تستوهم من كانتي يورك كرايا كرو ."

۲:... "عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، ففال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فالمدروا له."

ترجمہ:..'' حضرت عبداللہ بن عمرض الله حتمها ہے دوایت ہے کہ آتحضرت ملی الله علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فربایہ: (اُنتیس) کا چاندر کیے اپنے شدروزے دکھنا شروع کرواورنہ چاندر کیے اپنے روزے موقوف کرو اورا بریاخ بار کی وجہے نظرشائے قاس کے لئے ( تمیںون کا) انداز درکھو۔''

":..."كنب عمد بن عبدالعزيز (وضى الله عنه) اللى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... نحو حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يفدر له اذرأينا هلال شعبان لكذا وكلما فالصوم ان شاء الله لكذا، وكذا إلّا ان بروا الهلال قبل ذلك.."

ترجمد:... ' طیفهٔ راشد عمر بن عبدالعزیز و منی الله عند نے الی بعر و کو تطالعها کد: بمی آخضرت ملی الله علید دلم کی بید عدیث کیفی ہے۔ یہاں ای فدگورہ باقا حدیث این عمر کا مضون ذکر کیا اور اتبا اصافہ کیا: اور بجرین انداز و بیہ بے کہ بم نے شعبان کا جاندان اور یکھا تھا اس لیے (تیم تاریخ کے حماب ہے) روز و ان شاماندانال دن بوگا بال اچاندان سے پیلے (آئیش کو) اُظراق جائے تو ڈومری بات ہے۔"

٢٠:... "حدثنا حسين بن الحارث الجدلي .... ان أمير مكة خطب ثم قال: عهد البنا المرس مكة خطب ثم قال: عهد البنا المسكنا البنا وسول الله صلى الله على وضهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما .... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم و اوماً بيده اللي رحل قال الحسين: فقلت لشيخ اللي جنبي: من هذا الذي اوما البنا الأمير؟ قال: هذا عبدائه بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلمه." (اجزائر خ: المن ١٩١٤)

٥٤... "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مو اقبت للناس، قصومو الرويته وأفطرو الرويته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما." رواه الطنواني كمنا في تفسير ابن كثير خ: المن10 قدر احياء الكتب المربية مصر، وأحرحه الحاكم في المستدرك معناه وقال: صحيح الاستاد وأثر عليه الذهبي)

ترجمہ: " حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعجم اللہ عن اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ملے اللہ علیہ م نے ارشاد فربایا: اللہ تعالی نے ہلانوں (نے جاند ) کولوگل کے لئے اوقات کی تعین کا ذریعہ بنایا ہے، بس جائد دیکھے کرووزہ رکھوادر جاند کھی کر افغار کرو وادوا کر مطاق آیر آلا ووجوقت میں دن شاکر کود"

٢:... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاتين." (احكام انتران للحصاص ن: استام)

ترجمہ:..'' حضرت این عمال دخی اللهٔ عنجهٔ اے دوایت ہے کہآ تخضرت مننی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرایا: چاندو کھیکر دوز ورکھوا درچاندو کھیکر میں افظار کرو، اورا گرتمبارے اوراس کے نظر آنے کے درمیاں اُم یا سیاسی حاکل ہوجائے تو تمیں ون شار کرلو۔''

-:.. "عن ابين عبداس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 صوموا رمضان لرؤيته فان حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين وألا
 تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."
 (١٤٦/١/١٥) ع: ١٠٠/٢٠٠٠)

تر جمدند...'' هعفرت این عباس دخی الله تنبها ہے دوایت ہے کہ آخضرت ملی الله ملیہ وسکم نے ارتفاد فرمایا: رمضان کا دوزہ و بائد دیچے کر رکھا کرو، پچرا گرتبهارے درمیان ایم یا و شد حاک بوجائے تو ہا، شعبان کی گئی تمیں دن پودی کرلو، اور رمضان کے استقبال میں شعبان بی کے دن کا دوزہ و مڑر دی شرکہ دیا کرو۔''

٨:... "عن ابن عباس رضى الله عنهما فال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حالت دونة غيابة فاكملوا اللاثين يوما."
(٢٤٥) ١٥: ١٠/١٥

ترجمہ:...'' حضرت این عباس دخی الله فنهاے دوایت ہے کہ آتخضرت ملی الله ملیہ ومکم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے پہلے ہی روز مثروئ شرکر دیا کرو، بلکہ جاغدہ کی کر روز ورکوں اور جاغدہ کی کر روز وافضار کرو، اورا گراس کے دیکھنے میں آبر حاکی بڑ جائے تو تعمید دن بورے کرلیا کرو۔''

9:... "عن أبى البخترى قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا بيطن نخلة ترآتينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن الشخصما فقلنا: انا رآتينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو للبلة رأيتموه؛ وقنا: ليلة كما وكذا، فقال: أمثلنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (وضى الله عنهما): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكملوا العدة."

(معلم بن ۳۸۱ مشتوق من ۱۷۵،۱۷۳ مشتوق من ۱۲۵،۱۷۳ مشتوق من ۱۷۵،۱۷۳ مرد بم مرد مرد مرد مرد مرد بم مرد و کیا نے ایک

نے کہا: تیسر کی دات کا ہے، اور کی نے کہا: دُومر کی دات کا ہے، بعداد ال جب ہار کی لا تات این مهای دشی الد تفتیم اللہ ہوئی تو ہم نے ال سے عرض کیا گر: ہم نے جا عدد کھا تھا ہم بعض کی دار در کی کہ دو مرک دات کا ہے۔ اور بعض کا خیال تھا کہ تیسر کی دات کا حداد رکتے ہے کہ کہا ؟ ہم نے عرض کیا: فال دات افر مایا: آخشا خسس کی اللہ خلیے دہم نے مسیح کی مرت کا حداد رکتے ہے پر کھا ہے، البقایہ جا نیم ای دات کا تھا جس دات کے خدا نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے در مضان کا چاہد قامت عرف میں و کھا (اور جارے در میان اختاف برائے ہواکہ کی تاریخ کا ہے؟ ) چنا تھے ہم نے معرب این جا ہم اللہ جب کے اس کی کا دار در وی رکھا کی تحقیق کے لئے بھیجا، این جاس مرض اللہ جب نے معرب این اللہ طبی واللہ خار کہ اس کا حداد رکتے ہے در کھا

۱:... "عن أبسى هريد و وصنى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤينه وأفطروا لرؤينه فان غم عليكم فاكتملوا العدة ثلاثين" (شنق عليه بمحوّم س: ۱۵۳) ترجمه: ... " حطرت ايوبريو وشي الله عنه فراح جي كه: آخفرت منى الله عليه وملم نے ارشاد فرماية جائد كي كردوزه دكھواور جائد وكي كرافطاركرو، پم اكروه آيروفياركى وجه سے نظرت آتے تو تمي ون كي تخيّ يوركي كرو:"

اا:... "عن ابن عمر وضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّة لا تكتب وكلم الله وسلم: إنّا أمّة أمّة لا تكتب ولا المسلم المثل المشاهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسمّا وعشرين ومرة ثلاثين."

(متغق عليه ملكلوة ص: ١٤١)

ترجمہ:...'' هطرت این تررش الله تجها فرماتے ہیں کہ: رسول الله علی الله علیہ و کم نے ارش اوٹر مایا: ہم تو اُمت اُمیہ میں، ہمیں اوقات کی تعین کے لئے صاب کتاب کی ضرورت نیس، بس (ا تا جان اوکر) مہینہ مجمی اتفاء تا ماجزا ہے، دوٹوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا ، اور تعیری مرتبہ ایک اُٹکل بندفر مائی (میٹنی) نیس کا کہ اور مجمی اتفاء تا جا دیا ہوتا ہے، لیکن بورتے میں کا میکی اُٹسیس کا اور مجمی تمیں کا۔''

ا" عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قبال: قال وسول الله صليه الله عليه وسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا وأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلالين يوما."
 (التّمالي ترب عبرا عنه من ٢٨٥٨)

ترجمہ:...'' حضرت جابروشی الشرعندفریاتے ہیں: رسول الشمنی الشدعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم چا ندد کیے لوتو روز درکھوا ورجب جا ندد کیے لوتب افغار کرود بھرا گرمطنی آریم اور وروث تمیں ون کئی لو۔'' "ا:... "عن فيس بن طلق عن أبيه رضى الله عنه أن ال وسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله عزّ وجلّ جعل هذه الأهلة موافيت للناس، صوموا لرويته وأفطروا لرويته فان عم عليكم فاتموا العدة."

تر جمہ ...''طلق بن بلی رضی الشرصنر ماتے ہیں : رسول الشسطی الفد طبیہ دسلم نے فرمایا: الفرجارک وقبائی نے ان بلالوں (نے جائد ) کو لوگوں کے لئے تشکین اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، چس چاند و کھے کر دورہ رکھا کرد، اور چاند دکھی کمر افطار کیا کرد، مجرا اگر مطلع آبرآ لود ہونے کی بناپر د انظریدا نے تو (تسمیر دن کی ) سمتی بیری کرانو ۔''

"ا!... "عن عائشة وضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحفظ من شعبان ما لا ينحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلالين يوما ثم صام."

ترجمہ:.." آئم آلمومئین حضرت عاکثہ متی الشعنبا فریاتی بین: آتحضرت ملی الشعنید و کم جتنا شعبان کے چانکا اہتمام فرماتے بھے اتناکی ڈومرے ماہ کا نیمی فرماتے تھے، مجرچاند و کچکر رمضان کا روز ورکھا کرتے تھے، کیکن مطلع فبارآلود ہونے (اور کیس سے ڈویت کی اطلاع نہ لئے) کی صورت میں (شعبان کے) تمیں ون پورے کیا کرتے تھے۔"

10:.. "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تغدموا الشهر ببوم ولا ببومين إلا أن بوافق ذلك صوما كان بصوم أحدكم. صوما لرؤينه وأفطروا لرؤينه فمان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه النرمذى وقال حديث أبى هربرة حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم."

ترجمہ:...'' حضرت ابو ہریو وضی الشعنظر ماتے ہیں: آخضرت ملی الشعنلہ وکام نے ارشاد فرایا: مہینے کی آ مدے ایک دوون پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، البتہ اس ون کا روز در کھنے کی کی کو عادت ہوتو وُصری بات ہے، بلکہ چا غدد کیے کرروزہ وکھواور جا ندد کھیکر افضار کرو، اور اگر مطلع خبار آلو وہونے کی وجہ ہے وہ نظرنہ آئے تو تمیں ون پورے کر کے کھر افضار کرو۔''

ک آ مے پہلے ناں دوز وشرون شرک ویا کروجب تک کہ جاند ندہ کیانویا گٹی پوری ند کرادہ بھر پرابر دوزے رکھتے رہو، جب تک کہ جاند ند کیانویا گئی بوری شرکوں''

11... "عن ابن عباس وصى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه الم صوموا حتى تروه، فإن حال دوته غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."

ترجمد:... احضرت این جاب رفتی الفرخها سددایت ب که آنخضرت ملی الفرغها نے امثاد فربایا: رمضان سے ایک ووون پہلے می روز و شروع اُند کردیا گردیا آلیا پیدکسال دن روز و دیکھے کہ کسی کی عادت بھو( مثلاً: ورشنبہ یا چیشنبہ کاون ہو) ، بھر مال جاندو کیے بیٹیر روز و ندر کون چرچا نونظرآنے تک برابر روز سے رکتے رہوں اور اگراس کے در سے باول حاکل ہول تو تمیں کی تنتی پوری کراو، تب اِفطار کرو، و یہے میپنے آئیس کا بھی ہوتا ہے۔''

۱۸:... "عن عبدالرحيش بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب التي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم قال: صوموا لمروئته وأفطروا لرويته، فنان أغـمى عليكم فعدوا ثلاثين، فان شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنــكوا."
(شني درقل بح. م. ١٩٥٣)

ترجرد:... " هعزت عبدالرحن بن زید بن خطاب "فرمات چین: تم تخضرت ملی الله علیه و ملی کے سخابرام مضوان الله علیم اجمعین کی محبت شمار یہ چین، ادوران می سے علم سیکھا ہے، انہوں نے جمیل بتایا یا کہ رسول الله ملی الله علیه وکام نے اداراوٹر مایا ہے: جائدہ کی کرروز ورکھواور جائدہ کی کر اوفائر کرد، اور اگر آبر وخار کی وجہ سے نظر شآتے تو تعمیل ون شاد کر لو، یکن اگر اس حالت میں دو معتبر اور عادل فینس زویت کی شہادت دیں، تب مجمی دوز و، جدا ورتر بانی کرو۔ "

ان تمام احادیث کامفمون مشترک ہے، تم ہر حدیث کمی شنے افادے پر مشتل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضرور ی ہے، ان احادیث سے حسب ذیل اُمورا وَل نظر میں واضح طور پر ستفاوہ و تے ہیں:

ا:...اسلای اَ حکام میں قمری مبینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

٢ ... ترى مبينة مى أنتس كابوتاب بمى تمل كا-

٣٠ .... رُوَيتِ بالل من مركى آنكول سے جائد و كيفنه كامفيوم تعلق طور پر متعين ب، ان احاديث من كى دُوسر من من كى احمال منجائز منين ، چنانچه "بدايده الجنديد" الرئان شرافتر لين عمل ب: "فان العلساء أجسعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعلى أن الإعتبار في تسحديد شهر ومضان انعاهو الرؤية، لقوله عليه الصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعني بالرؤية أول ظهور القعر بعد السؤال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القرطبي ج: اص:٢٠)

ترجہ:... علاء کا اس پراجائ ہے کہ عرفی نام ہید آئٹس کا بھی ہوتا ہے اور تس کا بھی، اور اس پر بھی اجمال ہے کہ رمضان کے مینے کی تحدید مرف زائے ہے ۔ اس لئے کر حضور اکرم صلی الشعابیہ دلائم کا ارشاد ہے کہ: '' چاند کو کیے کرتم روزہ رکھواور چاندہ کیے کرتی روزہ افظار کرو'' اور (سائل کے ) سوال پر زائے ہے ہے جا مدکا الی الجوری مراد ہے ''

۲۰ نه بقری میمیون کی تبدیلی کا مدار چا عرفظر آنے یا تیں ون پورے ہونے پر ہے، اگر اُنتیس کا چا عرفظر آ جائے تو نیامہیند شروع جوجائے گا، دور مدابات اور کے تیں ون خار کرنا اور مہروگا۔

أحكام القرآن الوكر صاص رازيٌّ من ب:

"وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته وأفطروا لرويته، فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلاّ أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كمان شهر غم عليننا هلاله فعلينا أن تعده ثلاثين، هذا في ساتر الشهور التي تعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين بروية الهلال."

ترجمہ:... " معنورا کرم ملی الله علیہ والم کا بیادشاد کہ: " جا مد کچ کردوزہ رکھو، اور چا خد کچ کر افطار کرو، اور اگر ( بادل کی وجہ ہے ) چا پھڑھڑ نہ آئے تھیں ون کی تھی مل کیا کرد " بیر حدیث اس بات کی ولیل ہے کہ جمید تیں ون کا ہوتا ہے، اللہ کہ اس سے پہلے چا پڑھڑ آ جائے ۔ اگر کوئی مجید الیاس ہے کہ اس میں بادلوں کی وجہ ہے چا عمد نظر آئے تھی ہم کہ اور کے ہم اس کوشی کا شار کریں، اور بیا اصول ان ان ام مجیوں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ ان کا محصل ہوتے ہیں اور مینئے کے تیس سے کم ہوئے کا مترار مرف چا غرو کھنے پر ہوگا۔" ہن ہے اللہ کی برائر مغیار سیانتی یا اور کوئی چیز مالنے زکوجہ نہ ہوئے انتہاں کے چا تھ کا ثبرت" از وجب عامد" ہے اوگا، جب

3:...ا مراس چاربرهمان ساقع یا اورون چیز بای ذرجیت ند بهواد ایس به چا ند کا بودت زوریت جامد آسے ۱۹۶۸ جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چا نمو کیفیند میں موگا۔ چانچی ان احادث طبیبہ شی افزادی شہادت قبول کرنے کا تھم مطلق ابرآلود چارف کی صورت میں دیا گیا ہے، اور طلع صاف ہونے کی صورت شی افزادی شہادت کی بجائے: "اذا و اُیدسے" (جب تم و کیمان فر ماکر" فرقت جامد" پڑھوت چلال کا عدادر کھا گیا ہے، اور عقلا تکی ہے بات جدیک ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرایا اشتیاق بی کر اگن چیکئی با بھ ہے ہوئے جول ، ادر کوئی چیز مائع ذکتے ہے شہوہ اس کے باوجود ؤکریت جامد ند ہو تک او انگی صورت میں ایک دو ا فرادکا یہ دگوئی کہ:" ہم نے چاند دیکھا ہے" پوری تو م کی آنکھوں بھی وحول جیو تئنے کے مترادف ہے، طاہر ہے کہ پوری قوم کواندھا یا ضعیف البصر قرار نیس دیا جاسکتا ہے، بلکداس کی بجائے اس افزادی بیان می کوئلفہ انامادی ام بالفنوس جید بلند و بالا چ کی مدر ہے بھی چاند نظر نے کتوان لوکوں کے نظفی یا نظامی ہائی اور بھی واضح جوجائے گ

أحكام القرآن ، ابو بكر بصاص رازيٌ ميں ہے:

"قال أبوبكر: انما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير اللب المبادية الجمع الكثير اللب يقد العلم بخبرهم، لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير و لا علة بالسماء مع توافي همهم وحرصهم على الرئيته ثم يراه النفر الببر منهم دون كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا واؤا حيالاً فظره هلالاً أو تعملوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحبح تفضى العقول بصحته، وعليه مبنى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره وبتوصل المملحدون الى ادخال الشبهة على الإغمار والحشو وعلى من لم يتيفن ما ذكونا من المحامدة الأساس."

۲: .. مظل خیارآ لود بوتو جیسا که اما دیث بالا بی نقرت کے بہالی میدکا ثبوت کم از کم دوستیر عادل اور دیانت دار کو ایون کی جاتی ہے۔ نہارت کی افران کے دوستیر عادل اور دیانت دار کو ایون کی جاتی ہے۔ نہیارت کی اشہادت کی اجا تا ہے ، ای طرح تا تاثین کے نقطے پرود عادوان کی گوائی دیشتر الشہادت کی اضاف کی ایک کی ایک کردہ کی دونا داوان کی گوائی دیشتر الشہادت کی کا تاثین کی سے دونا داوان کی گوائی دیشتر الشہادت کی کا تاثین کی کا احتیار کی کا احتیار نہیں کا احتیار نہیں کا احتیار نہیں کا احتیار نہیں کی احداث فی مطالع کے قائل میں (اور ہمارے فاضل مکونے اس کا کھیل کی ہے۔ کا تاثین کے مقدر میں کا معرب کے گھیل کی کہیں ہے:

"عن كريب أن أمّ الضضل بنت الحاوث بعته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال ومضان وأنا بالشام في أينا الهلال ليلة الجمعة، شم قضمت السمدينية في أخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأه الناس الهلال؟ فقلت: رأه الناس وصاموا رصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو تراف فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لأا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

تر جرز نسد دهرت کریب فرباتے ہیں: آئم افتقل بنت حارث (والدو این عراسٌ) نے آئیں
حضرت معاویہ کے بات شام بیجا، میں شام گیا اور اپنے کام سے قارئے ہوا تو رمضان کا چا نہ تھے شام ہی جمل
ہوا، چنا نچر ہم نے جعد کی رات کو چا اور گھا ، مجرر مضان مبارک کے آخر بی، واقع رمضان کا چا نہ تھے شام ہی ہی
ہوا نے ہم کے جوسے حال احوال وریافت کے ، پھر چا نما کا آرا یا تو در یافت فر بایا: تم نے چا نم کب در بھا تھا؟
ہیں نے کہا: ہم نے جعد کی رات کو بھا نہ بایا: تو نے جعد کی رات کو فود کھا تھا؟
ہیں نے کہا: جمل کا رات کو دیکھا نہ بایا: تو نے جعد کی رات کو فود کھا تھا؟
ہیں نے کہا: کیا تاہم نے جمل کا رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو
د کھی کر روز ورکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روز ورکھا اور کھی ہے، اس لئے ہم تو
حضرت معاویہ کی تو باید کر کے بھیل کی کا کی ٹیس چھے: فر بایا: ٹیسی! ( کیچکہ ہیس وہال کی
حضرت معاویہ کی تو کا دور ورکھے ( کے فیل کو ) کا ٹیس چھے: فر بایا: ٹیسی! ( کیچکہ ہیس وہال کی
جوت بیس ) ہمیں انتخار معلی انتھا ہو وہا نے وہا مر نے ہم فر بایا ہے ۔''

اور جن حفرات كن دريك مطالع كالخلاف معترب، ووال في قويدير من كريونك برطان قى كامطان الك بال

اور طلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلائی رمضان کے لئے ، دُوسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یا مستورالحال کی خرجمی کافی ہوگی ، جیسا کہ ایوداد دہش ہے:

وسلم کی خدمت س آیا ورکبا: میں نے رمضان کا چاندہ کیسا ہے(عام زُریٹ نیمیں ہوئی تھی)۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم الله کی قوید کے قائل ہو؟ اس نے کہا: ہی پال فرمایا: کیا تم میرکی رسالت کو مانتے ہو؟ اس نے کہا: تی بال فرمایا: بلال الوکوں شرماعلان کرووکر کئی روز ورقیمیں۔"

٢:.. "وعن ابن عمر وضى الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رأيته، فصاء وأمر الناس بصيامه."

﴿رواه ابوداؤد والدارمي والروايتان في المشكُّوة ص:٣٤١)

تر جمد:... حضرت این تمروش الفه مجها فریاتے ہیں: اوگ چا غدد کچدر ہے تھے( مگر اُ ہر کی وجہ ہے عام لوگوں کونظر نہیں آیا)، میں نے آتھ نیسزت ملی الشعلیہ وسم کو نیر رک کہ میں نے دکھیائیا ہے، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے میر کی نیم رخود مجل اور ورکھا اور لوگ کورو در مجھے کا تھم دیا۔''

عليدوسلم سيمنسوب كرنا ضروري تمجما جاتاب\_

کین ہم یہ ویکھتے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ دیلم نے آمول زکت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترخیب دیے ہوئے
کہیں: "الا مسکست و لا نصصیب" (ہم حساب کتاب فیمل کیا کرتے ) کیر کراوقات کی تعین کے باب میں صابی تخیون کی حصلہ
علی فرائی کمیں دونوں باتھوں کے اشارے ہے: "اللہ پھر مشکلا و حکفا و حکفا" (مہیدا تاما تااور اتا ہوتا ہے ) کہر کر مادو
مال کے سلطے میں حساب پر بالکید ہے اعتماد کی کا اظہار فرایا ہے ورث طاہر ہے کہ اس مضمون کو بھونے نے لئے کہم بید کی ۲۹ کا ہوتا
ہے بھی ۳۰ کا دونوں باتھوں کو چود فقد اُٹھانے اور "حل کے لئا کہ بھی تھی قدد قدر ہرانے کی بذیب ۳۰ م اور کھتھ بھی تھا اور واضح
بھی اور اس کے بالدین ووج عمول ہے تا شامی کو نہ تھی تھی تھی ہے۔ کا اس کا استان کا اس کا استان کا اس کا استان کی بندے ہوئے کہ کہا ہوتا

چنانچ محمم ملم كى شرح "اكمال اكمال المعلم" المعروف "شوح أبي مس ب:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد اللى تقريب الأشياء بالنعيل وهو الذى قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك لأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لاأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان العبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة النمكورة وانسا وصفهم بذلك سدًا لباب الاعتداد بعساب المنجمين الذى تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها."

ای طرح کین: "فلا نصوموا حتی تروه و کا نفطو وا حتی تروه" (روز وندرکو جب تک چاندند کیواد اورافطار نه کروجب تک چاند نه دکیولی افر ما کرز دکیت کے بغیر کی توقع کے حمالی تخینے پراهما دکرتے ہوئے روز دوافطار کرنے ا صاف صاف من کم بایا۔ادر کئیں چاند دکیوکر:" دومری تاریخ کا کہے" کا فرونگائے گوتر ب قیامت کی علامت بتا کر دسائی طریقوں پر احتادے نفرت دلائی اوراے و بھی انحطاط اور دی شخی کو کا طریقہ تراور دیا جیسا کہ" کنزاموال" میں ہے:

"عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يوى الهلال قبلا فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساجد طوقا، وأن يظهر موت الفجائة." (دواه الطبراني في الارصاء كن العمال خان ٢٠٠٧)

تر جمہ :...'' حضرت این مسعود منی اللہ حق تخصرت علی اللہ علیہ دخل ہے دوایت کرتے ہیں کہ بمن جملہ آپ قیامت کی علامات کے بیہ سے کہ چاتھ کو سامنے و کیکھ کہا جائے گا:'' بیر تو ڈوسری رات کا ہے'' ، اور مساجد گزار ڈاکا وہانیا جائے گا اورا جا تک موتبی عام ہوں گی۔''

ادر کیں با استفادا ال بجوم کی تصدیق کوا مفرا سے تعییر فرایا بحر کسی موقع پر بھی بیقعرت منبی فرمانی کدال بحوم کی تقویم پر

"وحسبك فى ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى: "قل لا بعلم من فى السيطوت والأرض الفيب إلا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عوافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم."

ومن أحاديث المصابيح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (١٠:١٠)

ترجمہ:.." تیرے کے خطم اعداد اور طم نجوم کے باطل ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کا بی آن اکا اُن ہے کہ: " آپ قرباد پیچے آسان اور زیمن میں فیب موائے اللہ تعالیٰ کے اور کو کی ٹیس جائے " اور حضو واکر مسلی اللہ عائیہ وسلم کا بیار مراز کہ: " جوآ دی خطم نجوم جاننے والے یا کا ہمن کے پاس کیا اور جو پھواس نے کہا اور اس نے اس کی تعدلیٰ کی بڑواس نے تفرکیا اس وین کا جو تعدور اگر مسلی اللہ علیہ وطم پرانج رائے گا۔"

۔ اور مصابح کی احادیث میں ہے کہ: جس نے علومِ تجوم سے کچھ سیکھا ،اس نے جاؤو کے ایک جھے کو مل کیا۔''

ادهر قرآنِ مَنِيم نے شری اُصولِ اوقات کوچھوڑ کر کی خود ساختہ اصطلاح سے ماہ وسال کی اُول بدل کو، جو جاہلیت اُڈگیا کا شعارتھا:" زیادۃ فی المکفور" (الدوید) اور نیز بیگران تاقرارویا۔

ان تمام آمور کوسا سند رکه کر چرنش جس کی چیم انساف بندند و گئی وو آمانی سے فیصله کرسکتا ہے کہ جوت بالال سے شرگی آصول اور نبوی شابطے کوچیوز کر صرف جنتزی کے مجروے پر روز وافظار کرنا عزایۃ نبذت سے کہاں تک میں کھا تا ہے؟ خشائے نبؤت کو کہاں تک چور کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اے" زوئیت کی ترقی یافتہ جیر" کہنا اور اس بوعت کو" تفاظت ایمان" کا فراید بڑاکر اس کام چار کرنا کہاں تک بجاہے ۔۔۔؟

یو پی است کرای از می اصول و دید کو چھوڑ نے اور حمالی طریقوں سے ذکیت کو فارت کرنے کی ندمت کرتے ہوئے تھے۔ است کرتے ہوئے تھے۔ اس کرتے ہوئے تھے۔ اس کرتے ہوئے تھے میں:

"اوه بما ابن شريح، أين مسألتك الشريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ من العلم والتحقيق، ما غمد السماك هذا المعقبق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما غمد والنجوم؟ .... وكأنك لم تقرأ قوله: "أما تحن أمّة أُمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا والمكذا وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يجرأ من الحساب الإقل بالعقد المصطلح عليه مبنا باللدين تنبها على النبرى عن أكثر مندة فحما طنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب اليرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غاتبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ترجمہ:.." اے این شرکا کہا اے پیراستارشرعید؟ تو کشاد دواستہ چھوڈ کر ان نظف راستوں ہم جاتا ہادو قطم اور تحقیق ہے لگل کر جہالت کی طرف جاتا ہے.....حضرت مجسطی الله علیہ دہلم کے ارشاد اور مجم می آئیس میں کیا نسبت ہے؟ کو یا تو نے آئیس ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نیمی پڑھا کرد!" ہم آئی اُمت ہیں، ہم حساب دکتاب کوئیس جائے جمہیدا سے استے وہ استے وہ استے کا ہوتا ہے "اورآپ میلی انسطیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مہارک سے تیمی ہاراشارہ کیا اور آپ میں اللہ علیہ وہشر کے تیمی کی باراستے اگر شیخ کو بذر کر لیا۔ جب آئیس میلی اللہ علیہ دہلم نے اسطلاحی تنجی اور صاب کا مختصر طریقہ چھوڑ کر ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات بیان کر مادی تو اس میں اس بات پہنچیر ہے کہ اس سے زیادہ کو چھوڑ ویا جائے۔ آپ کا کیا گمان ہے اس آئی وی کے ہارے میں جوال کے بعد بھی دعوی کر گاگی کرتا ہے کہ یہ چیز طریق ہم کرتا ہے گا کیا گمان ہے اس کے پڑیرہ ودر جات ہے۔

چنانيرهافظا بن حجر مسقلان "فقع المبارى" ج.٣ ص ٩٨٠، "عددة القارى" للعيني ح.٥ ص ١٨٢، ح.٥

ص: ١٩٩١، "زرقاني على العوظا" ت: ٢ ص: ١٥٣٠ و داغنار لا بن عابدين الشاميّ ت: ٢ ص: ١٠٠، أحكام القرآن للجعاع " وفيره وفيره وغيره وهزات اكابركام وقت بحى يجل به يهال سبكانام دينا بحى ممكن ثير، به جائيك ال كالقريمات تلل ك جاكي البته إلم بهما عن ارزى كالقررة توسى للجية الرباح بين:

" فالفاتل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القرل مما يسوغ ألا جنهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلاف." (3: ٢٠٠١/)

ترجمہ:.." منازل قمراور فلکیات کے حساب پراھما وکرنا تھم شریعت سے خارج ہے، اور بیدالمی چیز تنہیں جس شن اجتہا دکی کوئائش ہو، کیونکہ کاب اللہ منت نبر بیداوراجماع اقتباء کے ولاگل اس کےخلاف ہیں۔"

جبر حال میں تی تحقیق کرنے کا تق ہے کہ شریعت نے بال کا مار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں؟ ادرائے کی دریے میں قابلی امتیار قرار دیا ہے پابالکھیے، قابلی اعتماد؟ لیکن بیسوال ہم نہیں کر سکتے کہ شریعت نے بال کا مدار ڈویٹ پر کیوں کہ کیوں نہیں کھا؟ ہوسکتا ہے کداس میں شار کے کیٹر ناظر بندوں کی بہت کی مصلحتیں ہوں اور وہم ف زُویٹ پر مرتب ہوسکتی ہوں اور فلکیات پڑھیں۔ شلان ڈو مری تقو موں کے ماہ وسال کا مدار تقویمی حمایوں پر تقا، شارط نے اس اُمت کی انظر اور یہ کو تحفوظ رکھنا جس طرح اور بہت کی چیز دل میں ان کی مشابہت ہے اُمت کو بچانا چا باہ ای طرح آن کی تقویمی مشابہت ہے ہمی اُمت کو تحفوظ رکھنا جیابا اس کے ان کو ایک مستقل نظام اُقتر بحدیا۔

علامدأني رحمدالله كى شرح مسلم مي ب:

"سدًّا لياب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها و فطرها إفصولها." (اكمال اكمال المعلم شرح مسلم الأبق من (٢٠٤١) ترجر:..." مُحمَّ كُولُ احدٍ روزه اور إفطار اور مالول كَي تش ممرح الوكول كرمات کرتے تھا درمادت بنائے ہوئے تھاں عادت وُخم کرنے کے لئے آپ ملی اندھیے ملم نے ایسا کیا۔"

یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ و درم صابی طریقوں ہے اووسال آسین نظری اور خفق ٹیمن تھی کمہا ختر آگی اور تقریق تی ، چنا نچہ
انہیں اس کی بیٹنی کو برابر کرنے کے لئے ''لیپ'' کی اصطلاح آبھا وکریا ، اس کے بیٹس اسلام دینی فطرے تھا، اس نے جاہا کہ
انہیں اس کی بیٹنی ہو کہا تھیں کے لئے'' وُریٹ' اور مضاجہ وکا فطری طریقہ مقرر کیا جائے ، کیونکہ بیاضر اس نے والے اس اس کے بیٹس میں اس کے بیٹس اسلام کے بیٹ سے اختراکی اور کہ تھیں کے لئے'' کی مضاجہ والی فطرے تھی کہا تھی کہا تھی کہا ہو کہا تھیں ہو کہ چونکہ اسلام کے بیٹر در مشاہدہ اور در ڈیسے جسے آسمان اور سادہ اُموں لِ
میٹر کیا گیا، تاکہ کا کس کا طرف اشارہ کرتے ہوئے لگھے ہیں:
میٹر کیا گیا، تاکہ کس نظام عربی کا طرف اشارہ کرتے ہوئے لگھے ہیں:

"أقول: لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعنبار رؤية الهلال وهو تسارةً للانون يومًا ونارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشنباء أن يرجع الى هلله الأصل، وأيضًا منى الشرائع على الأمور الطاهرة، عند الأمنين دون التعمق والحسابات النجومية بمل الشريعة واردة بامحمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمنية لا تكتب ولا نحسب."

ترجمہ: "" میں کہتا ہوں کہ: جب روز وں کے اوقات کا انضاء آمری میون پر ڈویت بلال کے اشہار ہے ہے، اور میمیند تھی تمیں ان کا ہوتا ہے اور بھی آئیس وان کا ، قواشتہا ہ کی صورت میں ای آصول کی طرف لوشا واجب ہے، اور ٹیز اُسٹین کے نزد کیسٹر لیست کی بناوا اُسور فاہر و پر ہوتی ہے ندکد کہ رافی اور اُم مجوم کے حساب پر، بلکہ شریعت آواس کے ذکر سے بھی اعراض کرنے کا تھم و بی ہے، چیسے آپ سلی اللہ علیے و ملم کا اُفر مان ہے: ہم آئی آمت ہیں، ہم حساب وکیاس کوئیس جانے نے "

یا ممکن ہے کہ اس چیز کا کا ذار کھا گیا ، کہ مظام تھے کہ ہمر مال ادقات کی تعیین کا ایک ذریعہ ہے اور جوقوم ذرائح نئی استہک ہوکر رہ جائے ، اکثر و بیشتر مقاصد اس کی نظرے اوجمل ہوجاتے ہیں ، اور فطری طور پر ان کی صلاحتین ذرائع ہی میں کھپ کر صا ہیں، اس لئے چاہا گیا کہ اُمت مسلمہ کر نفام تقو تم ایسا و باجا ہے جس میں منہمک ہو کر متصدی صداحتین کھو بیشنے کا بمن آنکو کھولی، چاند دکھ کے ایا بقتو بمک ذرصت ہوگی ، اور سب اپنے ایسے تکام میں لگ گئے ، ند ضرب کی ضرورت ، نیستہ کی ، ند کھر صوب یا ت قائم کرنے کی ضرورت ، شامی بر دیسری گی ۔

یا مکن ہے بیاً مریش نظر ہوکداس آمت ہی امیر مجی ہوں گے بفریب مجی، عالم بھی، جائی بھی ،مرد بھی اور عورتی بھی، اور پیشتر عبادات و معاملات کا مدار نظام تبقد یم ہے ،اس کے بپا ہا گیا کہ جس طرح انظام تقدیم سے متعلقہ اُ کام کے مکلف آمت کے بھی طبقات میں ،ای طرح ان کو نظام تبقد یم ایسا و یاجائے جس پر پرخش اپنے مشاہرے کی روشی میں پورے شریح صدر کے

ساتھ ی<u>قین</u> کریکے۔

یا ممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہال کے باب میں مطلوب ہے وہ رؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں صالی جنزی اس یقین کے پیدا کرنے میں ناکانی ہو۔ یا ہو کتا ہے کہ شارئ نے اس آم کو بیند نفر مایا ہو کہ روز ووا فطار تو سب کریں، مران کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رقع وکرم پر ہوہ اس لیے نظام تقویم الیا مقرر فرمایا کہ ایک عالی بھی اپنے وقت کی تعیین نميك اى طرح كرسكنا ب جس طرح ايك ما برفلكيات . اورايك بدوي مجمى اي طرح اين اوقات كاحساب لكاسكنا ي ، جس طرح ايك شهری بد بلکه بعیز نیس که ما برنگلیات یا عالم کی نظر کمز ورجوه اورایک عامی جددی کی نظر تیز ۱۰ سمورت میں خود ما برنگلیات یا عالم کومسکین اُن یڑھ کی طرف رُجوع کرنا پڑے۔

الغرض! شارع کے پیش نظر بیسیوں حکمتیں ہوئتی ہیں،اس لئے حارا کام بینبیں کہ چوں وج ا کا سوال أنھا ئیں اور شارع ہے بحث و تحرار میں مشخول ہو کر فرصت اور وقت کے ساتھ وین وابیان مجی ضائع کریں ، ہارا کا م توبہ ہے کہ شارع کی حکمت وشفقت پرایک وفعدائمان لے آئیں، چراس کی جانب سے جو تھم ویا جائے اے اپ حق میں سراسر خیرو برکت کا موجب اور عین حکمت و مصلحت كامظير مجدكراس يرفورأعمل بيرابوعا تين:

> زبال تازه كردن باقرار تو لميختن علت از كارتو

آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبرہ جوموسوف جعفرشاہ کیلواری کی اس کتاب پر" ماہامہ" بینات شعبان ۸۸ ۱۳ هے کے'' نقد ونظر''میں شائع ہوا تھادرج کرویا جائے۔

'' رُوِّيت بلال'':..مولانا محرجعفرشاه محلواري جارے ملك كمشبورصا حب تلم اورادار و ثقافت اسلاميد كرويش میں، زیرنظر کتا ہے میں انہوں نے'' رُوّیت ہلال اورفلکیات' کےموضوع پر مُفتگو کی ہے۔ کتا بچے کےمندر جات پرنظر کرنے ہے پہلے اس کی'' شان نزول'' کو بھی لینا ضروری ہے۔موصوف کا تعلق یہاں کے'' حشوبہ فرقد'' سے ہے،جس کا نعر وموصوف کے الفاظ ميں بيہ:

" حضرات! جارے خیال میں ہم یا کتا نیوں کی ہی وقت کوئی معین شریعت نہیں ہے، پچھلے ادوار کی شريعتوں برجل رہے ہيں .... جب ہم ان" خام مواؤ" ہے استفاد وكرتے ہوئے ايك بات متعين كرليل مح اور حکومت اے نافذ کردے گی تو ہمارے لئے وہی شریعت ہوگی اور مجروہ بمیشہ کے لئے نہیں ہوگی ، ضرورت کے دقت مجالس قانون سازیا کوئی! درمقرز کردہ میٹی ہیں بھی ترمیم کر بکتی ہے۔ ''<sup>(۱)</sup>

<sup>(1)</sup> مولانا جعفرشاه كامقاله "تعلق وتدبرك ليحقر آن عليم كي تاكيد "مشوله ما بنامه" فكر ونفل راوليندي (ازمن: ۸۳۲ تا ۸۴۸) او يمك ١٩٦٨ م. يه مقارراولینڈی کی بین الاقوامی کافرنس کے لئے تکھا کیا تھا تھر بروقت تھم ہوجانے کی وجہ سے وہاں مزم عانمیں کیا۔

ان حصرات كنزديك حصرت محصلى الله عليه وسلم كے لائے ہوئے اسلام ميں" دين' اور" شريعت' ووالگ! لگ چيزوں كے جدا جدانام بي، چنانچه:

" دین تو ده زوح اور اسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہو عتی اور شریعت اس زوح کی تفکیل کا نام ہے، مقعد إسيرك وباقى ركھنا إورشكل بدلنے سے إسر منهيں بدل جاتى۔" (عوالمهذكوره ص: ۸۲۳)

قر آن کریم اورسنت نبوی نے عبا دات ومعاملات میں حلال وحرام، جائز دنا جائز ، فرض ودا جب سنت ومتحب اور سحج و فاسد ے جوامکام نافذ فرمائے ہیں،عام مسلمانوں کے زدیک دہ داجب انتسلیم ہیں چگر'' حشویہ'' کا خیال ہے کہ بیصرف ای دور کی شریعت تھی جس میں دین کی زُوح اور اسپرٹ کواس دور کے نقاضول کے مطابق طحوظ رکھا گیا تھا، اور ہمیں ای رُوح اور اسپرٹ کو ہاتی رکھتے ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق اسے بدل کراس کی جگہ'' ٹی شریعت' وضع کرنی ہے اور دقتی تقاضوں کے مطابق شریعت مجرید مِن قطع وبريد، كانث جِهانث بترميم وتنشخ اوررد وبدل كانام (إجتباد" بـ بموسوف كِ لفظون مِن:

"نا قائل ترميم صرف دين (جمعني رُوح ، إسرك ) ب، اورشرايت بردوريش ترميم قبول كرسكتي ب، اور پہلین' إجتہاؤ' كى ضرورت ہوتى ہے۔ ترميم كا بير مطلب نيس كه شروع ہے آخرتك مب كچھ بدل ديا جائے ہلکہ(الف)ان شریعتوں میں جو چیز اینے عصری نقاضوں کے مطابق ہوگی دہ باتی رکھی جائے گی۔ (ب)جس کی ضرورت نہیں اسے ترک کرویا جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، اوراس وقت صرف عالمي مصالح أمت كو پيش نظر ركھا جائے گا۔' (حواليه ذركوره ص:۸۴۴)

مطلب بیرکشریت خداوندی کے اُحکام" پختی عقل "مسلمانوں کے لئے" خام مواد" کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے" خام مواد" کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں کئی جگہ استعمال کی ہے۔ ناقل )ان کا بر تا وُشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک اجنبی تہذیب کے رموم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے ، وہ جتنی شریعت کومفید مطلب یا ئمیں گے باتی رکھیں گے ، اور جتنی کو جا ہیں ترک كروي كے،اور جننا جا بيں اس بيں اضافه كرليں كے،عبادات بيں بھي اور معاملات ميں بھي۔

اب صرف بیسوال باتی رہ جاتا ہے کہ" عالمی مصالح اُمت'' کی تعین کا حق س کوحاصل ہے؟ اس کا جواب'' حشویہ' کے یاں بیہ ہے کدوین میں اجتہاد برگئ گروہ کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ پوری قوم کاخل ہے، جود واپیے منتخب نمائندوں ( مرکزی حکومت اور یار لیمنٹ کے ارکان) کو تفویض کرتی ہے، ان بی کو بیتق ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق" وقی تقاضوں'' اور'' مصالح أمت'' ک نشخیں کریں،اگروہ بھولے ہے دن کو'' شب است ایں'' کہیشیس توتمام تو م کافرض ہے کہ وہ'' اینک ماہ دیروین' کااقرار کرے۔ اس تشری ہے معلوم ہوا ہوگا کہ مولا ناجعفرشاہ صاحب جس'' اِجتہادی حشویت'' یا نُک شریعت کے دا کی ہیں، وہ مسٹر پرویز ك نظرية "مركز ملت" اورمغر في نقالول ك نظرية "تعمير اسلام" كامعجون مركب ب، جس كامقصد وحيد يور اسلام برنظر ثاني كرنا

ے، گرم دست جوٹر عی مسائل اِجتهادی ترمیم کے لئے زیرغور ہیں،ان کی مختفر فیرست موصوف نے مدیش کی ہے: " مثلاً:انشورنس کا جوا، بینکوں کا سود، خاندانی منصوبہ بندی،انتقال خون کا مسئلہ،اعضائے انسانی کے

(حواله بالاص:۲۸۸)

تصوریشی کے جواز کامسئلہ وغیرہ وغیرہ۔''

مولانا موصوف اپنے دفقا میں اس خدمت پر مامور جیں کرتی می داونما کی کوئر بعیت بھی ہیں ہے جی اُصول وفر دخ کوشنوخ کرکے ان کی جگر' دفق تقاضوں''کے مطابق تی شریعت وضع کرنے کا البام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو بھواکر ہیں اور ملی شطح لوگوں کو اس کا قائل کر ہیں۔اس ملیلے عمد موصوف جن اجتہادی ملاحیوں کو بروئے کارلاتے جیں ، جس شم کے دلاک فرائم کرتے بیں، اور مس کھنکے کو استفال کرتے ہیں اور نظر کا کیوائی کا بھی مثل ہے۔

اسلای آصول یہ ہے کقری ماہ دسال کا مار اوریت بلال پر ہے، آخضرت ملی الله طبید وسلم کے دور سے اب تک اُمت ای اُمسول کے ہوئے کا ماری آصول ہے ہے کے اُمسول ہے اُمسول ہے ہے کے اُمسول ہے ہے کہ اُمسول ہے ہے کہ بات کی ماری کے اُمسول ہے ہے کہ بات کی بات کی مواد ناموصوف کا موقف یہ ہے کہ اُن چر اُس کے لئے بائد دور ہے مسل اُمسی کی انداز کا بائد کی اُمسید کی ہے۔ اُمسید کی ہے کہ ہے کہ اُمسید کی گھر نے اُمسید کی ہے۔ اُمسید کی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ وجنزی کی گھر کی شرقی تصابی کرد ایک ہے کہ ہے

اب و کیمے کداس شرق اُصول میں ترمیم کے لئے جس سے شیوں اُدکام شرویر کم جو جاتے ہیں موصوف نے کیا اجتہادی اُصول وشع کے ہیں:

''یے داختی رہے کہ بم کی رائے کو بخواہ وہ آئی ہو یاقد ہائے اٹل عُلمی مرزف آ فرٹیں کیجنے '' (من دہ) اپنا ذکر قوموسوف نے بطورترک کیا ہے، کہنا ہے بکر ثریت کا کوئی مسئلرخواہ کتابی مرتبا ادر قطعی کیوں نہ دو، اورتمام الماعلم اس پرشنق میں کیوں نہ ہوں، اس میں مجی کوئی نہ کوئی قائجے قابل جائتی ہے، چہانچ زیر نظر سنظے عمی علمائے اُست شنق ہیں کہ ڈوجہ ہلال مے مشی ہیں مرکی آتھوں سے میا ندر کچنا اعمر موانا مارصوف کے اجتباد علی :

" يبال زؤيت كم منى وه علم به جوتاريخى يا فى شوابد ب عاصل بونا به ياخواب كى طرح قلب وخيال ب ..... پس ترويت بلال كوسرف چثم سر بسماته تخصوص كروينة كى كو كى معقول وجينيس معلوم بوتى ... (من) ١٠٠

> ای طرح تمام علاتے قانون کے زد یک شبادت کے معنی ہیں: ''کی شخص کا حاضرعدالت ہوگر گواہی دینا۔''

لیکن مولانا موصوف کے نزویک میسی نیک بلدوہ 'بھیرت کمی کافی ہے جو گمانِ عالب پیدا کردے۔'' (س:۲۳) اور سلمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نگرے ،اور اے بانے پائے بائے بائے بائے میگر موصوف کے خیال شی : 'دمخش کو اجول کی شرک کو ادی سے جوغلہ بڑی پیدا ہوسکتا ہے اس سے کمیں نیادہ موجود دور کے فلکیا تی علم ہے حاصل ہو جاتا ہے۔'' (ص:۳۳)

الغرض: اجب بیا اُصول ایک دفعہ سلے ہوجائے کہ: '' پیلوں نے قم آن دمنت ادر ین دشریعت کا جوشہوم مجھا دویا تو سرے سے خط ہے، یاان کے در کے لماظ سے مجھ ہوتے ہو، کم از کم عام ہے کے چھینیں'' ،اس کے بعدشریعت البیہ کے روّ دبل کے لئے انھی خاص گنجائش نکل آتی ہے، ادر اس سے اسلامی تطعیبات کو پڑی آسمائی ہے'' حشوی اجتہاز'' کی زدیں لایا جاسکتا ہے۔ دن کے کمی بھی مسئلاک کے کر اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے:'' قدیم سلمانوں کے دور بھی یاان کے خیال بھی ابیا ہوگا، کیس اب ایا تیمی مرصوف نے فلکیات پراعتار کو ای منطق ہے تا ہے کرنا چاہے (س: ۱۲۲)۔

۳:...اس" حقوی اجتهاذ" کا دُر برا اُسول یہ ہے کہ اُست کے کرد دُوں علا، ونتبا ، کے خلاف اگر کو کا قر کہیں اُل جا ہے ،
اس کا نُل خواہ تھی ہی شاذ و مرکود ، غلا اور نا تائی اختبار ہوں گیاں ہے وہ کا طرح سمجے مجھ کر اعلان کر دو کہ یہ سمنلہ پہلے ہی سے
علاف نیہ چلا آیا ہے ، اور ہم فلال قول کو احتیار کرتے ہیں۔ چہ نیچ زیر نظر سننے میں مولا نا موصوف نے مطرف ہی معبولائہ ، علامہ سکی کا خلا موسوف نے مطرف میں مولانا موسوف نے مطرف کا موسوف کے بعد استحالی موسوف نے مطرف کے استحالی موسوف کے بعد استحالی میں ہوا کا موسوف کے بیان موسوف کو بین مطرف میں کہ دو اور میں کی مطرف کی انتہا کہ کہ استحالی کی انتہا ہیں کہ دو اور میں کہ اور میں کہ اور کہ اور میں کہ دو اور سے کہ مصنف تع العلوم کے نام ہیک کا آنا چاہیں کہ علاوہ نے کہ استحالی کی تاہی ہیں کہ دو اور کی میں کہ دو کہ اور کی میں کہ دو کہ دو اور کی کہ اور کہ دو کہ اور کہ دو کہ اور کہ دو کہ انتہا کہ کہ دو کہ د

۳:...'' حشویت'' کا تیمرا آصول ہیہ کے کم وقع پڑے تو معل و تعمیس اور لیمش وفد صرت کا فلا بیانی ہے بھی گریز ندکرو۔ چنانچے سب کوصلوم ہے امام شافق اس سننے بھی اپوری اُمت کے ساتھ شعق ہیں، لیکن مولانا موصوف نے اِمام شافی ہے بھی منوالیا کہ زگریت بالمال کے بجائے صرف جنزی دکھکر جا عکا بینگی اعلان کیاجا سکتا ہے (۴۵:۵۰)۔

ادر موسوف کی استعیسی کا مظایر کرا میم کشک میں دو دو کھیا جائے ایٹیں؟ اس کے بارے میں بام شافع کے خیس بلکہ بعد کے مشائح شافعہ کے متعدد اقوال ہیں جو بام تو دو گئی '' شرح مہذب' اور منافقا این جھڑکی'' کتا اباری' میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان جی میں ایک قول بعض محتاظ شافعہ کا بہت کہ اگر حمائی تخیید اس کیا تاہم کرتا ہوتو جس شخص کو اس کا محت پر احتاد ہو، اس کے لئے در ذور کو کیلئے میں کوئی مضا کشینس۔ اس کو موسوف نے مطاقعی یا جعل سازی کی وجہ سے، بیس شخ کرلیا کہ بام شافعی اور تمام شافعیہ فن فلکیا ہے برا حقاد کے قال میں (س: ۱۲)۔ ٣:... دخويت كا چوتها أصول بيب ك يختلف قتم كے مفاللون اور خوش كيوں كو" قياس" كانام دياجات ،مولاناموصوف کواس اُصول ہے بھر پوراستفاد وکی خاصی مثق ہے،مثلاً:

ا: ... اگر شلی فون کی اطلاع برآج شام کی دوحت قبول کی جاستی ب بتو زویت کی شبادت کیول قبول (س:۲۸)

٢: " الرَّرِني نَوت فقة ي كِ قائم مقام إن ق فلكيات كافن مرَّدَيت كِ قائم مقام كيون نيس؟"

(ص:۵)

سن..." اگر نئیک جلاناشهواری کی تعبیر به تو وی کی تعبیر جنتری سے کیون نبیں بوعتی ؟ " (ص:۵) ٣: ... أكر ميراث كي تقييم من حباب كتاب براعتاد كيا جاسكتا بي تو جاند هن كيون نبين كيا جاسكتا؟" ٥:... 'الرمشكيز \_ كے بجائے بيمينگ ے وضو كے لئے پانى ليا جاسكتا ہے، تو ہوا كى جہاز ہے جاند کیون نہیں ویکھا جاسکتا؟'

٢: "أكر وشت كمعالج بين قصائي برامنا وكيا جامكائية واندك معالج بين حكومت يركيون نہیں کیاجا تا؟'' (س:۲۲)

ان زشلیات کوفقل کرتے ہوئے بھی قلم کو گھن آتی ہے، گھران حضرات کا حبگر گردہ ہے کہ وہ شرقی مسائل کوان برکیانہ پہیلیوں ے ال كرنا جاتے ميں ،جس كے لئے نظم كى ضرورت ،ند عقل كى ، ندوائش كى .

ا دار وُ ثقافت اسلامیہ ہے اسلامی موضوعات بروی'' معیار'' کی کتا میں نگتی رہیں، توبقین کرنا جا ہیئے کہ ووا بی نیک نا می میں " ادارة طلوع اسلام "اور" ادارة تحقيقات اسلامي " في بحي آ مح نكل حائر كا ..

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ

انگلىتان مىںنمازعىد

سوال:...انگستان میں مسلمانوں کے لئے عید کامئلہ سب ہے ہمسلمان اس سلیلے میں ہمیشہ اِختلافات کا شکار رہتے ہیں، ہرشپر میں کئی کئی عیدیں ہوتی ہیں واس سلیلے میں آپ کچے فرما کمیں گے کے مسلمان کس طرح ایک دن عیدمنا کمیں؟

جواب: ... دراصل رمضان المبارك اورعيد كاتعلق رُوّيت بلال سے ہے، ئي اگر صلى الله عليه و كلم نے ارشاد فرمايا: '' جاند د کھے کر دوز ورکھو،اور جا ندر کھے کرعید کرو۔''عیسوی منتعین ن ہے،اس کی تاریخیس مقرّر ہیں،لیکن قمری تاریخوں کاتعین ہر ماہ ہوتاہے،

<sup>(</sup>١) عن ابن عسمر قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتَّى تروه، ولَا تفطروا حنَّى تروه. (سنن أبي داولة ج: ١ ص: ٣١٤، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًّا وعشرين). أيضًا: ويثبت رمضان بروية هلاله أو بعدَ شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطووا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين بومًا. (البحر الرائق ج. ٢ ص ٢٨٣٠، كتاب الصوم).

مجی ۱۹ ترتاز تی کوبھی ۱۳ مرتاز تی کو چاند کی اطلاع پر دوز بے یا حمد کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یوب کے موکی حالات کی وجہ سے عام طور پر یہاں چاند کا دیکھا جاتا ہے نامکن ی بات ہے، اس کے عام طور پر اس مسلے ہی اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ تعلی مسائل کی زو ہے ان چیے مما لک سے کے کے مسائل موجود ہیں، اگر ان مسائل کے مطابق آدکام بتا ہے جا کی تو احتلاف کی کوئی دو پریس، فقد کی ز ہے، جن مما لک سی جاند گذیباں دیکھا جا تا ہو وال سے جو تربیت ترین اسلامی ملک ہوتا ہیاں گا جاند کے کہ کی اور جبار برجا ہے۔ ہے، اور اس کی جاند کی اطلاع برجد پر ارمضان المبارک کا اطاق کیا جاتا ہے، اس اقتبار میتا ہے اس انگلینڈ ہی تحقیق کوئی کے دوئے کہ کوئی کے دوئے کوئی کے دوئے کوئی کے دوئے کر کی ہے۔ جاری دارے جس کے اور حید کر میں گائے۔ خس کا گلینڈ جس انگلینڈ جس انگلینڈ جس کے اور کھی کر کے اور کے دارک ور اس کھینڈ جس انگلینڈ جس ایک دون عمیر کر کے جاری کر دوئے دی کی دوجہ ہے اختاف میں جائے گئے دی دن عمیر کہا ہے۔ کہ دوئے دیکھا انداز کر بے۔

جن کے نز دیک شرعی شہادت سے جا ند ٹا ہت ہو گیا تھا انہیں ایک روز سے کی قضا کرنی چا ہے سوال: ... خاری نجرشائے ہوئی کر مضان البارک کا جاند ۲۸ مددی کونقرا کیا تھا، جید شہادتی مجی موجود تھیں، جیسا کرجا ندرات کی شام کوجا ند سے طاہر تھا کہ جاندا کیا تھا، اور جاند کینے نے جاند نظراتے کا بطان ندریا، چنگ جاندا کہ معالمات کو تھیا ہا کہ ۲۹ ملطی کو چھیا نے کے لئے علماء نے مورت کا سر برای میں مکوست کوفش کرنے کے لئے دین کی چوری کی ، اور قزیاب کو چھیا ہا کہ ۲۹ روزے ہوئے تو کیا ہمار دوزہ جہال کھٹی کی وجہ ہے دہ کیا، کیا وروز ورکھنا ہے گا؟ جواب سے نوازین

جواب :... جھے توالی غلم سے ایک بدگرانی جیس کے قرض شرق کوهش محومت کی خوشنودی کے لئے خارت کروالیں ، اور بھراس میں حکومت کا کیا مفاودہ مسکتا ہے کہ رمضان ایک دان بعد بیش شروع ہو۔ بہرحال جن او کوس کے زدیکے شرق شہادت سے رمضان تا بت ہوگیا تقا ، ان کوروزے کی قضا ضرور کرنی جا ہے۔ (۲)

<sup>( )</sup> تشميل کے لئے دیکھنے: شامبی ج: 1 ص: ۳۲۴ مطلب فی فاقد وقت العشاء کاعل بلغاد. ایشاً لما پھرا کی: نظام المتادی، ازمواع متی نظام الدین انظی دمرانشر خ: 1 ص: ۱۳۵۸ کیتر برتانیال بود.

<sup>(</sup>٢) وجمل رأى هلال رصضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة. عالمگيري ج: ١ ص:١٩٨ - الباب الثاني في روية الهلالي.

# روز بے کی نیت

# روزے کی نیت کب کرے؟

سوال: ... رمضان المبارك كروز كنيت كن وقت كرني حاسخ؟

جواب: ... ا: بهتریه به کرمضان المبارک کے روزے کی نیت میچ صادت سے پہلے پہلے کر کی جائے۔ (۱)

ا:...اگرمنج صادق ہے پہلے رمضان شریف کا روز در کھنے کا اراد ونیس تھا، منج صادق کے بعداراد و ہوا کہ روز ورکھ تی لینا جا ہے، اوا گرمنج صادق کے بعد کچرکھا پایشن آنونے سیجے ہے۔

ستن...اگر کچوکھایا بیا شہود دو پہرے ایک تھنٹہ پہلے (لیخی نصف النہار شرع سے پہلے ) تک رمضان شریف کے روزے کی قائر سکتے ہیں۔ ('')

۳:...دمضان شریف کے دوزے میں بس اتی نیت کرلیا کا ٹی ہے کہ آج میراروڈ و ہے ، یا دات کونیت کرے کہ مج دوز ہ (\*) رکھنا ہے۔

# نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کرنا جائے

سوال :... كياضف النهار شرى كوتت روز عى نيت كريحة مين اور نمازير ه يحة مين؟

جواب: ... بہلے بیجولیا جائے کا نصف النبادشری "کیا چڑ ہے؟ نصف النبادون کے نصف کو کہتے ہیں، اور روز و دار کے لئے مج صادق سے دن شروع ہوجاتا ہے، ہی مج مادق سے لے کر خروب آ لنب تک پورا دن ہوا، اس کے نصف کا اصف النبادشری "کہا جاتا ہے۔ اور مورج نکلے سے لے کر خروب ہوئے تک کوع فا" دون" کہتے ہیں۔ اس کا نصف" نصف النباد عرفی"

 <sup>(</sup>١) ووقتها بعد الغروب ولا يجوز قبله والتسحر نية كلا في الظهيرية. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup> ۲۰ ه) . وانسما تنجوز النبية قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافى الصوم ... إلخ. (هندية ح: ا ص: ۱۹۹ ، كتاب الصوم: الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسبيه ووقته وشرطه).

کہانا ہے۔ ' نصف انبارشری''' نصف النبارع فی'' ہے کم وہیں جالیس من پہلے ہوتا ہے۔ ا

جب بیمعلوم ہوا تو اب مجمنا چاہئے کہ دوزے کی نیت میں'' نصف النہار شرکی'' کا اعتبار ہے، اس لئے روز ہ رمضان اور روز وُنفل کی نیت' نصف النبار شرق' سے پہلے کر لینا میچ ہے (جبکہ کچھ کھایا بیا ندہو) ،اس کے بعد میچ نہیں ،اورنماز میں'' نصف النهارع فی" كا اعتبار ب، كدال وقت نماز جائز نبیل \_" نصف النهاد شرعی" (جس كو" مضوءً كبری" مجی كتے بیں ) كے وقت نماز

روز ہ رکھنے اور إفطار کرنے کی وُعاتیں

سوال:..نغلی روز ہے کی نیت اور روز ہ رکھنے اور افظار کرنے کی دُعا تمیں کیا ہیں؟ جواب: "لل روزے کے لئے مطلق روزے کی نیٹ کافی ہے، اور وہ یہے: "وبصوم غدنويت" ترجمه:... اورش كل كروزك كي نيت كرتا مون -"

#### اور إفطار كى دُعابيب:

 (١) (فيصح أداء صوم رمضان ...... والنقل سنة من الليل إلى الضحوة الكبرئ لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: (قوله إلى الصحوة الكبري) المواد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق العشرق إلى غروب الشممس والغايمة غيىر داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ........ وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابدمن وجود النية في أكتر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الصحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهم (شامي ج:٢ ص:٣٤٤، كتاب الصوم).

 (ع) (فيصبح أداء صوم رمضان ...... والنقل سنة من الليل إلى الضحوة الكبرئ لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: قوله إلى النضحوة الكبرئ المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشـمـس والخايـة غيـر داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ....... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت المزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج:٣ ص:٣٤٤). وأينضا: أما القسم الذي لا يشترط فيه نيته فهو أداء رمضان ...... وأداء النفل ..... فتصح النية ولو نهارًا إلى ما قبل نصف النهار لأن الشرط وجود النية في اكثر النهار إحتياطًا وبه تنوجد في كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان ......... ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبري لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيقوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مرافي الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص:٣٥٢، ٣٥٣، طبع مير محمد).

 (٣) ويصبح أيضًا ..... النفل بمطلق التية من غير تقييد ..... وبنية النفل أيضًا (مرافي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية ص:٣٥٣ طبع مير محمد كتب خانه.

"اللُّهم لک صمت وعلى رزقک افطرت" ترجمه:.." اے اللہ! میں نے آپ کے لئے روز ور کھا، اور آپ کے رز ق پر إفطار كيا \_"

اورروز وُرمضان کی نیت میں یوں کیے:

(r) "وبصوم غد نويت من شهر رمضان" ترجمه: .. "اور مين كل كرمضان كروز كي نيت كرتا بول . "

إفطار کی کون کی وُعا حدیث ہے ٹابت ہے؟

سوال:...اخبار'' جنَّك' ۱۵ مرمارج ۱۹۹۱ء مي آپ كامغمون رمضان المبارك كى فضيلت اور ايميت پر بهت معلوماتى مضمون ہے۔اس میں ایک بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں ، افطار کی دُعاش آپ نے دودُ عا کمیں کھی ہیں:

ا:... پیاس جاتی رہی ،انتزیاں تر ہوگئیں اوراَ جر اِن شاءاللہ ٹا بت ہوگیا۔

٢:..ا الله! من في سير لئي روز وركمااور تير درز ق سي فطاركيا -

آپ سے سیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ دونوں دُعاوُں میں کونی سی احادیث سے نابت ہے؟ نیز دُوسری دُعامیں ہم ہیشہ یہ سنتے اور يرصة آئے جي كما الله اليس في تير الى روز وركھا، اور تھوير إيمان الايا، اور تھوير توكل كيا، اور تير برزق سے إفطار كيا . آب سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کوئی وُعارِر حنی جائے جو محج احادیث سے ابت ہو؟

جواب: ... بيس في اين مضمون من جودود عائي نقل كي جن، ووتو مشكوة (ص: ١٤٥) من ابودا كوشريف يحوال ے ندکور ہیں، اور جو اَلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یہ جھے کی حدیث میں معلوم نہیں کے مضمون سمجے ہے۔ (۲۰)

روزے کی نیت کس وفت کریں؟

سوال ن... مجھے بے خوالی کی شکایت ہے، نیز میرے ذے کافی قضار وزے ہیں، اگر میں سحری کے وقت اُنھوں تو بے خوالی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت میں مزید کی ہوجانے کا اندیشہ ہے۔اس مورت حال میں کیا میں انیا کر مکتی ہوں کہ رات اا بہج تک نیت کرلول اور جب فجر کے وقت اُٹھول تو میراروز ہ ہو؟

 <sup>(</sup>١) وعن معاذبن زهرة قال: ان النبي صلى الله عليه وصلم كان إذا ألطر قال: اللَّهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكّوة ص: ١٥٥ م كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) هندية ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث قيما يكره للصائم وما لا يكره.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داؤد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزفك أفطرت. رواه أبو داؤد مرسأت. (مشكوة ص:١٤٥) ، كتاب الصوم، بابّ، الفصل الثاني).

جواب: اگرآپ و نے سے پہلے نیت کرلیں کمنع مجھے دور ورکھنا ہے و نیت سیح ہوجائے گا۔ (')

#### رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیا مراد ہے؟

سوال:...میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ قضااور ظل روزے کی نیت رات ہے کرنی جائے ،اوراگراییانہ کیا تو روز ہ دوباره رکھنا ہوگا۔ رات سے نیت کرنے سے کیا مراوب؟ کیارات سے نیت کرنے کے بعد مج فری اُؤان سے پہلے حری نہیں کر سکتے یا کیچھ لی مجمی نہیں سکتے ؟

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب ہیے کمین صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرلے۔(r)

#### نفل روزے کی نبیت

سوال: نفلی روزے رکھنے، کھولنے کی نیت کیا ہے؟ اگر بطور نذر نفلی روزے مانے ہوں کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو اپنے روزے رکھوں گا ہنیت رکھنے اور اِ فطار کرنے کی کیاہے؟

جواب :..بيت ول كراراد \_ كوكيت مين نشل روز ومطلق روز \_ كي نيت \_ يمي سحح ب واونفل كي نيت \_ يمي ، يعني ول میں ارادہ کر سلے کہ میں روز ورکھ رہا ہوں۔ مگر نذر کے روزے کے لئے نذر کی نیت کرنا ضروری ہے، لیٹی دِل میں بیارادہ کرے کہ میں نذر کاروز ورکھ رہا ہوں۔ عالباً آپ کی مراونیت ہے وہ دُعا کیں ہیں جوروز ورکھتے وقت اور اِفطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں،ان دُ عا دُل کا پڑ ھنامتھب ہے،ضرور گینیں ،روز دان کے بغیر بھی صحح ہے،البتۃ ان دُ عا دَل کا زبان سے کہدلینامتحب ہے۔

# سحری کھائے بغیرروزے کی نبیت دُرست ہے

سوال: ... میں آپ ہے میمعلوم کرنا چاہتی ہوں کدروزے کی حری کھانا صروری ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، وكى كچوكېتاب،كوكى كچو،اس لئة آب ادارى اصلاح فرمايئ

 (١) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نوبت أن أصوم غذًا إن شاء الله تعالى صحت نبته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووفت النية كل بوم بعد غروب الشّمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩٥، كتاب الصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقي الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لَا يشتوط تثبيت النية).

 (٢) أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان ....... فيصح بنية معينة مبينة من اللبل وهو الحضل. (مراقي الفلاح ص ٣٥٢: كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

 وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النبة وتبيينها يتأدى به ويسقط عن المكلف ...... والنذر المطلق عن تقييده بزمان ..... لانها ليس لها وقت معين قلم تعادى إلا بنية مخصوصة مبينة. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٥٣، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

 (٣) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنغل بنية من الليل ....... وبمطلق النية أي نية الصوم ...... وبنية نفل درمختار . وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٤٤). جواب:...روزے کے لئے بحری کھانا بابرکت ہے، کہ اس سے دن گجر تو ت روتی ہے۔ تمریدروزے کے سختی ہونے کے لئے شرطنیں، بہاراگر کی کو بحری کھانے کا موق ٹیس طاء اور اس نے حری کھائے بھر روز در کھایا تو روز دہ گئے ہے۔ ''

### باروزے کی نیت

سوال:...رمنشان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نیت پڑھ کر روز ورکھتے ہیں ،آپ سے پوچھنا یہ بے کداگر تارے رمنیان میں روزے روپا کیں اور بور میں ہم قشاروزے رکھی آؤ بکی نیت کر میں گے؟

جواب: نین دل کے اراد ہے کو کتبے ہیں ، ٹی جب آپ نے مج صادق سے پہلے تفنا کے روز سے کیا نیت کر کے روز ہ رکھ لیا تو روز مح کئے ہے اگر ایاں ہے بھی: "و بسصوم غند نویت من قضاہ در مضان" ( مح کو قضا کے رمضان کا روز در کھنے کی نیت کرتا کرتی ہوں ) کہا ہے تھا ہے بھر روز سے کی نیت ان الفاظ کوزیان سے کہا فغیر کی ہوجائے گی۔ (")

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضااور کفارہ لازم ہوں گے

سوال: .. کیا تضاروز نے نیز سری کے اس طرح رہے جاتھے ہیں کہ میں دات کو سے نے بہلے نیت کر کے سووں کہ بھرا میں روزہ ہے، کیزنکہ میں نے سنا ہے کہ نشل روز وادو تضاروز نے بغیر بحری کے بھی رہے جائے ۔ اگر می آشنے کے فررا بعد لین می کے وقت آٹھر کرنیت کیا جائے تو کیا روزہ اوا ہو جائے گا؟ کیونکہ روزے کی نیت زوال سے پہلے کی جائے ہے، اور اگر می آٹھر کر ارادہ بدل جائے یا کسی مجودری کی وجہ سے روز ور کھنے کی ہمت نہ ہوتا ہے روزہ کے لئے تقدافانوم ہوگی یا کفارہ ؟ براو کرم اس سنلے کا تفصیل کے سماتھ وضاحت فرمادی، کیونکہ بھے نشل اور تشارونوں روزے رکھتے ہیں اور میں کیونکہ بینے صاوق سے پہلے اُٹھر میں سکتی، اس لئے ایمی تک اپنا نے فرش اوائیس کرتگی۔

جواب:... يهان چندمسائل بي:

انہ قفائے دمضان کا دوزہ بھی بغیر حری کے دکھ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ قضائے دوزے کی نبیت میج صادق سے پہلے کر کی جائے۔ '''

( ) ومسرقة المصندة والمصارات أن يبيت ويمين المصايد والمصنوري ج. ٢ ص. ١٠٨٠ كتاب الصوم). في تعريفه وتفسيمه وسببه ووقته وشرطة، طبع وشيديه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص. ١٣٨٥، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بوكة. (ستن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ١٦ ا . طبع نور محمديـ

<sup>(</sup>٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح ........ جاز صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية الفعل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فناوئ هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ج: ١ ص: ٩٥ اء طبح رشيديه).

<sup>(</sup>٣) - والنبية معرفته بقلبه أن يصرم كذا في التخلاصة ومعيط السرخسي والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ج: ا- ص: ١٩ - وأيضًا في الدرمع الشامي ج: ٢ - ص: ٣٨٠م. (٣) - وشــرط الفضاء والكفارات ان بيت وبعين كذا في الشاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩ ٢ - كتاب الصوم، الباب الأوّل

۲:...اگرمنی ہوگی و تنظی روزے کی (ای طرح رمضان مبارک کے اوائی روزے) کی نیت تو نصف انہار شری سے پہلے کرنا صحیح ہے۔ "کر تضاروزے کی نیت سمجے نہیں ،ای طرح نذر کے روزے کی نیت مجی مجع صاوق کے بعد مجھ نہیں ، کیونکہ قضا اورنذر کے روزے کی نیت مجع صاوق سے پہلے کر لیما شرط ہے۔ (۲)

سین اگردات کوروزے کی نیت کر کی سوئے تو آگریج صادق ہونے سے پیپلیآ کھی گئی تو نیت ہولئے کا افتیار ہے ' خواہ روز در کے ایندر کے بیٹن آگردات کوئیت کرنے کے بعداس وقت آ کھی بجدیج صادق ہو چکی تی تو اب نیت ہولئے کا افتیار ٹیس رہا، کیونکہ رات کی نیت کی وجہ سے روزہ ٹروٹا ہو چکا ہے۔ اب نیت ہولئے کے متی روزہ تو ٹرنے کے ہوں گے، اس صورت میں آگر تیج صادق کے بعد پکچ کھایا ہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

---پحرا گرید رمضان کاروز و تفاتو قضااور کفار دودنو ل لازم آئیس کے، اورا گرفض کاروز و تفاتو اس کی قضالا زم آئے گی۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> فيصبح أداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرئ (درمختار) وفي الشامية: قوله إلى
الضحوة الكبرئ المراد بها نصف النهاز الشرعي ...إلخ. رضامي ج: ٢ ص ٢٠٤٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) - والشرط للبالقي من الصيام فران الية للفجر وآلو حكمة وهو تبيت الية للصورة وتعييها (دومختار) وفي الشامية: وقوله: وإلشرط للبالقي من الصيام؛ أي من أتواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المنن وهو قضاء ومصان والنفر المطلق ... إلخ. رضامي ج:٢ ص: ٣٥٠ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو نوغ من الليل آمر رجع عن نيته قبل طلوع الفجو صح وجوعه في الصيامات كلها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥٠)
 كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه وتفسيمه).

<sup>(</sup>٣) و في الشوير: وإن جامع في رمضان أداء .......عملًا فطن فطره به فأكل عملًا قضى وكفر . (درمختار مع الشامي ج:٢ ص: ١٩٠٩-١١٣، باب ما يضمد الصوم وما لا يضمده، وأبضا في العالمگيرية ج:١ ص: ١٩٥).

 <sup>(</sup>٥) قوله لما صرأى من ان الكفارة إنها وجبت لهتك حرمة شهر ومضان فلا تجب بإفساد قضائه وألا بإفساد صوم غيره.
 (شامى ج: ٢ ص: ٩ - ٣، باب ما يفسد الصوم وما ألا يفسده، مطلب في جواز ألإفطار بالتحرى).

# سحرى اور إفطار

# سحرى كھانامىتحب ب،اگرنەكھائى تىب بھى روز ە ہوجائے گا

سوال:...سوال پیسے کہ کیاروز ور کھنے کے لئے سحری کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی سوی نہ کھائے تو کیا اس کا روزہ نیس ہوگا؟ روزے کی نیت بھی بتا او بیچنے جس کار پڑھ کرروز ور کھنے ہیں۔

جواب: ...روزے کے لئے بحری کھانا متحب اور باعث برکت ہے، اوراس سے روزے بی قت رہتی ہے ۔ اور حری کھاکر بیڈ ماپڑ منی چاہے: "وبعصوم خند نویت من شہر ومضان" کی کی اگرکی کو بیڈ مایا دندہ وہ تب مجی روزے کی ول سے نیت کر لیزا کانی ہے۔ (\*)

اگرآپ نے مج صادق ہے لیکر غروب تک پھوٹین کھایا بیااور گیارہ بیچ (لیخن شرقی نصف النبار) ہے پہلے روزے کی نیت کر لیاتو آپ کا روزہ چکے ہے، تصا کی مرورٹ نیمیں۔ (۲)

## سحری میں دیراور إفطاری میں جلدی کرنی چاہئے

سوال:... حارب ہاں بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں ،اور افطاری کے وقت ویرے افطار کرتے ہیں ، کیا ان کا شرک سے ہے؟

جواب: ...مورج غروب ہونے کے بعدروزہ افطار کرنے ہیں تا نیم ٹیس کرنی چاہئے ،آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''میری اُمت نیم پررہے گی ، جب تک سح کی کھانے ہیں تا نیم اور (سورج غروب ہونے کے بعد) روزہ افطار کرنے ہی جلدی

- (1) التستجر مستجب .. إلغ: (عالمگيري ج: 1 ص: +-7)، وعن أنس وجي أَهْ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسجروا فإن في السجور بركة. (ابن ماجة ص: ٢١ )، ياب ما جاه في السجوره طبع نور محمد).
- (٣) قوله والشرط فيها ......... يكفيه ان يعلم بقلبه أن يعموم ...(لخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠- كتاب الصوم، والهندية ج: 1 من:١٩٥ كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).
- (٣) فيصنح أداء صوم رمضان والقل بنبة من الليل إلى القنحوة الكبرئ (درمختار) وفى الشامية قوله إلى الضحوة الكبرئ
  المراد بها نصف النهاز الشرعى ... إلخ. رشامى ج:٣ ص:٣٤٤، كتاب الصوم، والهندية ج:١ ص:١٩٦١).

کرتے رہیں گے" (منداحہ ج:۵ می:۱۷۲)۔

ا کیک اورصدیث میں ہے کہ: ''نوگ بیٹیٹ خیر پر وہیں گے جب تک کدووڈ وافطار کرنے میں جلدی کریں مے'' (محی بھاری وسلم پنگلز 7 سن ۱۵۵)۔ وسلم پنگلز 7 سن ۱۵۵)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: 'الشرق الی فرماتے میں کہ: جھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیاوہ محبوب میں جو إفغار میں جلدی کرتے میں' (ترندی مقلوم میں ۱۷۵) \_ (۲۰

ایک اور صدیث میں ہے کہ: " وین بیشہ قالب رہے گا، جب مک کداؤگ! قطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ میرو وضار کی تأکیر کرتے ہیں الابعاقوں این اور کا کا اس اعلاق میں اور اس

محر پیضروری ہے کہ سورج کے غروب ہوجائے کا گفین ہوجائے تب روز ہ کھولنا جا ہے ۔ <sup>(۵)</sup>

صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروزہ نہیں ہوگا

سوال:...روز وكت وقت ك لئ موتاب؟ كياميم ماوق كر بعد كما كت ين؟

جواب:...روزہ میں صادق سے لے کرسورج فروب ہونے تک ہوتا ہے، پس میں صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے ک اجازت ہے، اگر میں صادق کے بعد کچو کھایا چاتو روز فیس ہوگا۔ (\*)

سحری کے وقت ندائھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...ا گرکوئی تحری کے لئے نیا ٹھ سکتو اس کوکیا کرنا چاہیے؟ جواب:...بغیر پکوکھائے ہیئے دوزے کی نیت کر لے۔(<sup>(2)</sup>

(1) عن أبي فر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ........ لَا تزال أمّني بخير ما أغروا السحور وعجّلوا الفطر. (مسند احمد بن حبل ج:۵ ص ١٤٢: طع بيروت).

(٢) - وُعِن سهل رحمني الله عند قال: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: لَا يَزِل الناس بخير ما عجُلوا الفطو. عنف عليه. رحشكونه كتاب الصوح ج: احس: ١٥٥ اء باب الفصل الثاني، طبع قليعيي.

رمستوه عنب القوم ج . " طرح دعه الهاب القعنان التاريخ حق تدييني. (٣) - وعند أرأى أبني همريمرة) قال: قال رصول أقاصلي الله عليه وصلية: قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا . رواه المرماني (مشكوة: كتاب القوم ج: ا ص: 12 ا مل فك المهيمي.

رسمان من المرابعة المبارية على المرابعة المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية (٣) عن أبهي هورية وضعي الله عنه المارية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية والمساوية المساوية المساوية

(٥) وَلا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وان أقن المؤدّن بحر عن اليزازية. (رد اغتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٠٠).

(٢) فهو عبارة عن تبرك الأكل والشوب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٣٠)
 كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه .. إلخ، والشامى ج: ٣ ص: ٢٥٦، كتاب الصوم).

(2) - ولو نوى قبل أن تفيب الشمس أن يكون صائمًا غذًا ثم نام ......... لم يجز وان نوى بعد غروب الشمس جاز كذا في الخلاصة . (هندية ج: 1 ص: ١٩٥ - كتاب الصوم، الباب الأزّل، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٣٤٤، كتاب الصوم). سونے سے پہلے روزے کی نیت کی اور صبح صادق کے بعد آئکھ کھی تو روز ہ شروع ہو گیا ، اب اس کو توڑنے کا اختیار نہیں

موال ند. ایک فقص نے روزے کیائیت کی اور سو گیا جمر بحری کے وقت شاخصہ کا او کیا می کوا بی مرض سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ دوزور کے باندر کیے ؟

جواب:...جب اس نے رات کوسونے سے پیلے روز سے کی نیت کر ہاتھی تو می صاوق کے بعد اس کا روز ہ (سونے کی حالت میں ) شروع بوگیا، اور روز مثر و ع بونے کے بعد اس کو پیفسلنر نے کا اختیار کیں رہتا کہ و وروز ورکھے یا ذر کے؟ کیونکہ روز ہ رکھنکا فیصلہ آو وہ کرچکا ہے، اور اس کے ای فیصلے کی روز و مثر و ماگھی بعوچکا ہے، اب روز و مثر و ماگر کے بعد اس کو آوڑنے کا اختیار فیمن ، اگر رضان کا روز و آؤ و رہے گا تو اس پر قضاا و رکفار و دونوں لازم آئی گھے۔

رات كوروز يكنيت كرف والاسحرى نه كهاسكا توجهي روزه بهوجائ كا

سوال:...کو نُحْش اگردات ی کوروزے کی نیت کر کے سوجائے ، کیونکداس کو اندیشرے کد محری کے وقت اس کی آگھیٹیں کھلے گا تو کیا اس کا روز ، مزد ہائے گا؟

جواب:...بوجائے گا۔

سوال:...ادراگرا غات ہے اس کی آگوگل جائے تو کیا وہ نے مرے سے حری کھائے نیے کرسکا ہے؟ جواب:...کرسکا ہے۔

كيانفل روزه ركضے والے أذان تك تحرى كھاسكتے ہيں؟

موال:.. نظل روز وجب رکتے ہیں تو نجر کی افران کے وقت (لین جب نجر کی نماز بوتی ہے) روز و بذکر دیتے ہیں، جبکہ روز وازوان سے دس یا چدر وسٹ پہلے بذکر دیتا جائے ہے۔ جو سلمان بھائی اُؤان کے وقت روز و بذکرتے ہیں تو کیاان کا روز و

(۱) وقت النية فالأفضل في الصيامات كلها أن يبرى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من الليل لأن البية عند طلوع الضجر تقاون في الميارة وقد وبنا لا يجوز الميارة وبنا لا يجوز الميارة وبنا لا يجوز بنا لا يجوز الميارة وبنا لا يجوز بنا لا يجوز الميارة وبنا لا يجوز الميارة وبنا لا يجوز الميارة والميارة والميارة والميارة الميارة الميارة والميارة والميارة الميارة الميارة الميارة والميارة الميارة الميارة

(٢) . إذا أكسل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة و هذا إفا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما فـلا كـفـارة و عـليـه الـقـصـاء كـذا فـى خزانة المغنين. فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة .......عليه القضاء و الكفارة عندنا هكذا فى فنارى فاضيخان. رعالـمگيرى ج: ١ من ٢٠٥، الباب الرابع فيما يضـد وما لا يفسـد).

(٣) فيصبح صوم رمضان ...... بنية من الليل إلى الضحوة الكبرئ ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ من ٣٤٧).

(٣) الع

مو**گا** ياشيس؟

جواب:...اگرمیم صادق ہو جانے کے بعد کھایا بیا توروز و نہ ہوگا،خواہ آذان ہودگی ہویا نہ ہوئی ہو،اور آذا نمی عمو ما صادق کے بعد ہوتی ہیں، اس لئے آذان کے دقت کھانے پنے والوں کاروز میس ہوگا جمو ما محبدوں میں اوقات کے نقشے گئے ہوتے میں،ابتدائے مجر کاوقت دکھیرکاس سے جاریا کی مت پہلے بحری کھانا ہذکر کہ جائے۔ (')

#### اُذان کے وقت سحری کھانا پینا

سوال:...اگرکوئی آ وی منح کی اَ وَان کے وقت بیدار ہوتو وہ روز ہس طرح رکھے؟

جواب نسائرا ذان مج صاول کے بعد ہوئی ہو (جیسا کہ عموماً شیاصاد کے بعد ہی ہوا کرتی ہے) تو اس فضل کو کھانا پینا نمیں چاہئے ، ورنداس کا روز و نمیں ہوگا ، بغیر بھو کھائے بیٹے روز سے کی نیت کر ہے۔ پان! اگر اذان وقت سے پہلے ہوئی ہوتو دُومر کی بات ہے۔

# سحری کاوقت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُذان پر

سوال: ...رمضان المسادك مي يحري كا آخري وقت كب تك بوتا بي ميني سائران تك بوتا ب يا أوان تك؟ المار ب يهال بهت ساوگ آنگودم سي تحطيفي وجد سي يكي كاوروجه سية أوان تك يحري كرت رسية بين ، كياان كاييطر يونگس تي يم

جواب:..بحری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائرن ، آؤان اس کے لئے ایک علامت ہے ، آپ گھڑی دکیے لیس ، اگر سائرن وقت پر بجاہیة ووقت شم ہوگیا ، اب بچرکھا فی نیس سکتے ۔ ( <sup> )</sup>

#### سائزن بجتة وقت ياني بينا

موال:...ہمارے میان عوباُلوگ سائز ن بجنے ہے کھودت پہلے تحری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائز ن بجنے کا انظار کرتے رہے ہیں، چیسے ہی سائز ن بجاہے ایک ایک گلاس پائی فی کرروزہ بذکر لیلتے ہیں، کیا ایسا کرنا تھے ہے؟ میرامطلب میہ ہے کہ کمیں سائز ن بجنے کا مطلب بیڈٹیس ہوتا کہ تحری کا وقت تتم ہو چکاہے؟

جواب: ...مائزن ايك من بملي شروع موتاب، ال الح ال دوران باني بيا جاسكان ب، بهرحال احتياط كا تقاضا بيب كد

<sup>(1)</sup> ولو تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ....... فعليه القضاء وألا كفارة عليه ... إلخ. (البدائع الصنائع. كتاب الصوم ج: ٣ ص: ١٠٠ ا ، طبع ابج ابه سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٩٣ ا طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) . وإن أراد أن يسحر بصوت الطيل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا باس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولًا يأكل ... إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: 1 ص:19 م طور شيديه).

200

سائرن بجنے سے پہلے یانی فی لیاجائے۔

# سحری کا وقت حتم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز ہنیں ہوگا

سوال: ... کراچی ش حری کا آخری و تت تقریباً سواج اربح بے ایکن اگر ہم کسی و تت دل مند بعد ( مارن کر چیس مند تك ) محرى كرتے رہيں، تو كياس بروز و كروو موجاتا ہے يأتيں؟

جواب: ''نتوں میں مجمع صادق کا جو دقت کھما ہوتا ہے ، اس سے دو چارمنٹ پہلے کھانا پیغا بندگر دینا چاہیے ، ایک دومن آگے بیچے ہوجائے تو روز وہوجائے گا میکن در کہمنٹ بعد کھانے کی صورت میں روز وہیں ہوگا۔

# روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں

سوال:...مں نے کم رمضان کو (پہلا)روز ورکھاتھا،اور کیونکہ بحری میں، میں نے مرف اور صرف ودگلاس پانی بیاتھا،جس کی وجہ سے مجھے روز ہ بہت لگ رہاتھا، افطار کے دقت میں نے جلدی میں بغیرنیت کے مجور منہ میں رکھی لی امیکن اسے دانتوں سے جبایا البین تما کداچا تک مجھے یاوآ گیا کہ میں نے نیت نہیں کی ہے، اس لئے میں نے مجبور کومند میں رکھے ہی رکھے نیت کی اور روز وإفطار کیا، تو آياميراروز وال صورت بي بوكيايا كروه بوكيا؟

جواب :...روز و كو لنے كے لئے نيت شرط نبيل، غالبا" إفطار كى نيت" ، قب كى مراد دو و عاب جوروز و كھولتے وقت پڑھی جاتی ہے، افظار کے وقت کی ؤ عامتحب ہے، شر انہیں ، اگر ؤ عانہ کی اور دوز و کھول دیا تو روز و بغیر کراہت کے محج ہے، البنة إفطارك ونت وُعا قبول موتى ہے ،اس لئے وُعا كام وراہتمام كرنا چاہئے ، بلكه إفطارے چندمن پہلے خوب توجہ كے ماتھ ۇ عائىم كىرنى جائىيى \_<sup>(٣)</sup>

## روزہ دار کی سحری و اِ فطار میں اس جگہ کے وقت کا عتبار ہوگا جہاں وہ ہے

سوال:...ميرے بعائى جان عرب امارات ہے روز وركھ كرآئے ، اور يبال كرا جي كے وقت كے مطابق روز و إفطاركيا ، حالانكدووعلاقد كراحي سے ايك محنثه يجھے ہے،كياس طرح انہوں نے ايك محنته بمبلے روز وافطار كرايا؟ روز وكا فطار سح مواكر غلا؟ اگر غلط مواتو کیاروز ہ کی قضاموگی؟

جواب:...أصول ميے كدروز وركنے اور إفطار كرنے من اس جك كا انتہار ب جہال آدى روز وركمت اور إفطار كرتے

 إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضى حينئذ كذا في فتح القدير . (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوَّل ج: ١ ص:١٩٣، طع رشيديه كوئثه). (٢) تسمحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع ...... قضاه ولا كفارة عليه ... إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب

الأوّل ج: 1 ص: ١٩٣٠ مليع رشيديه). (٣) ومن السئة أن يقول عند الإفطار: اللَّهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لًا يكره، طبع رشيديه). وقت موجود ہوں پئی جوخش عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افظار کرنا ہوگا، اور جوخش پاکستان سے روز در کھ کرمٹلا: سعود کی عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعد روز وافظار کرنا ہوگا، اس کے لئے کراچی کے غروب کا امتیار ٹیس ۔ امتیار ٹیس ۔

ریڈیوکی اُذان پرروزہ اِفطار کرناؤرست ہے

موال:... ہارے گھروں کے ترب کوئی مجونیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لگا وجہ ہے ہم لوگ آذان آسائی سے نہیں من سکتے ہو آگیا رمضان شریف میں ہم لوگ افضاری ریڈ ہو کی آذان می کرکریں؟ جیسا کرآپ کو مطوم ہے کدریڈ ہودا کے اعلان کرتے ہیں۔ '' کرا پی اور اس کے مضافات میں افضاری کا وقت ہود چاہتا ہے'' جام تھی ہتاتے ہیں، اور اس کے بعد فورا آذان شروع ہوجائی ہے، گزشتہ رمضان عمل مجمع ہوئی جوئی شام کوریڈ ہو پر اشدا کبرسنتے تھے تو ووڈ وافضار کر لیستے ہتے، آپ مہریا ٹی فرما کر کتاب وسنت کی روشی میں جسی تنا کمی کرآ بیاداری افضاری کھی موٹی ہے انہیں؟

جواب:...ریدیو رسیح وقت پراطلاع اوراؤنان دی جاتی ہے،اس لئے اِفطار کر ملیح ہے۔

مسجدمين سائرن بجانا نيزاس سےروز وإفطار كرنا

سوال:...رمضان کے مینیے میں روزانہ افطار کے ساتھ اُڈان سے پہلے مجدوالے سائزن بجاتے ہیں، کیا سائرن بجانا مجد میں مجھے ہے؟ روز مبائزن سے کھولنا چاہیے یا کے اُڈان ہے؟

جواب:..بهترتويب كدأذان كي جائه ،اورسائرن بجانا ،وتومسجد بابر بجايا جائد

کیاروزه نماز پڑھ کر إفطار کیا جاتا ہے؟

سوال: ... براستدید ک میرے دالد ایڈیا تھیارہ ٹریف سے مرید ہیں، اور سارے تبواری گزر ہاتے ہیں، کین رمضان کے میٹے میں بری مشکل کا سامنا کرتا پڑتا ہے، وہ اس لیے کر دالدصاحب کیتے ہیں کر دمضان میں نماز پڑھ کر افظار کیا کرو۔ وہ قرآن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، تجھے ان کی باتوں پر پیتین ٹیس آتا، آخر ساری ڈیا میں استے بڑے بڑے ہولانا معلم کر رہے ہیں، خانہ کھیے بھی بھی لوگ اُوناں کے فورا بعد افظار کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ؟ کیا میرے والدصاحب کا بیطریقہ کے ہے؟ اگر مجھے ہے تھی بری کوئی اُن اس طرح کیوں ٹیس کرتے ہے۔

<sup>(</sup>١) قال الشامى قبل فصل فى العوار هر (دنبه) قال فى الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية أو يقطر ما لم طب الشميس عنده ولاهل البلدة الفطر إن فريت عندهم لحله ... إلخ. (هامى ج: ٢ ص: ٣٠٥).
(٢) وان أراد أن يتسجر بصوت الطبل السحرى فإن يخر ذالك الصوت من كل جانب ولى جميع أطواف البلدة فلا بأس بدوان كان يسميح صوف واحدًا فإن علم عذائه يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاظ وأو ياكل. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥٥).
كتاب الصوم، الباب الأولى. وأو يقطر ما لم يقلب على ظاء غروب الشمس وإن أذن المؤذن، يحر عن البزازية. (وداغتار، كتاب الصوم ج: ٣ ص: ٣٠٥، طبع صعيد).

جواب: ..آپ کے دالدصاحب کو نلد سئلہ تایا گیا پٹر ایست کا تھم یہ ہے کہ فردب کے فررا بعد روز وافغار کرایا جائے۔ ('' جوائی جہاز میں اِ فطار کس وقت کے کھا ظ سے کہا جائے ؟

سوال نند غیارے میں روزہ اِفطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جیکہ طیارہ ۵ سیزارفٹ کی بلندی پرکچو پرواز برواورز مین کے امتیار سے خروب آ فرآب کا وقت ہوگیا ہو، تگر بلندگ پرواز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دکھائی و سے رہا ہو، تو ایسے میں زمین کا غروب معتبر ہوگا بلیار ہے کا؟

چواب: ... دوزه دار کوجب آفل نظر آر با بتوافظ ار نے کا جازت نیمیں بے طیارے کا اعلان مجی مممل اور فلط ب ، روز دوار جہال موجود دوبال کا غروب معتبر بے ، ہل اگر دووں ہزار خٹ کی بلندی پر جوادراس بلندی سے غروب آفاب و کھائی دیے تو روز وافظار کر لیٹا جائے ، جس جگہ کی بلندی پر جہاز پر واز کر رہا ہے وہال کی زیمی پرغروب آفاب بور ہا بوقو جہاز کے مسافر روز وافظار نیمی کریں گے۔

## ہوائی جہازے عملے کے لئے سحری داِ فطاری کے اُحکام

سوال ند بیوائی جہاز کے مطب کے لئے ماور مضان کے روز وں سے حفل چند موالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح آیک مشبوط عمارت کے لئے مضبوط نیا وضروری ہے ای طرح آایمان کے لئے بھی عقا کدا وران پڑ مل ضروری ہے۔ اس طمن میں علاے دارتی بھی نم انگر کرتھے ہیں، آپ سے گزاوش ہے کہ ان سوالات سے تفصیلی جوایات شریعت اور خی علم فقد کی روشی میں عناب فرم اکر مشکور کریں۔

جوانی جہاز کے علمیٰ مختلف میم ن ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک تیم فی فیوٹی تاس طرح کی ہے کرو مگر برای Day رہتا ہے، اور ای محتل کے محتل میں وقت پر بہار Day رہتا ہے، اور ای صورت میں ڈیوٹی پر چا جاتا ہے، جگہر ڈوم اعلمہ جوڈ بوٹی پر جار این Operating Crew میں وقت پر بہار جو Sandby ہوائے گا۔ جوجائے یا اور کی دجہ سے اپنی ڈیوٹی پر جانے سے قاصر ہے، ایسا شاذ و ناوری ہوتا ہے اور زیادہ تر اس تیم کی ڈیوٹی والا Day محتل و دور کے اور کی دور کا رہتا ہے، اس محتل میں اگر محلد و دور کھنا جا ہے تو وہ دیے سے کی دور دک نے کرسکا ہے؟

چواب:...رمضان کے دوزے کی نیت نصف النہار شرق سے پہلے کر کی جائے تو روز وکتے ہے ، ور شیخ نمیں۔ابتدائے کئے صاد تی سے غروب تک کاوت ، اگر برابردو حصوں میں تقسیم کرویا جائے تو اس کا تین وسط کنی در میانی حصہ' نصف النہار شرک'' کہلاتا ہے، اور بیز دال سے تریا ہون کھنٹہ پہلے شروع ، وقا ہے۔اگر روز ورکھنا ہوتو روز وکی نیت اس سے پہلے کر لیما ضروری ہے، اگر میں

 <sup>(1)</sup> وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٠٠). عن أبى هريرة رضى الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا. (مشكّرة ج: ١ ص: ١٥٥، كتاب
الصوم، باب، الفصل الثاني، طبع قديمى كتب خانه كراچي).

نصف النبارشر كى كوفت نيت كى ياس كے بعد نيت كى توروز وئيس ہوگا۔ (1)

حوال:..نیت کرنے کے بعدا گرفائیٹ پر جانا پڑے اور عظمے نے روز ووٹو زیاتو ان کا کیا کنار وادا کر تاہوگا؟ جھاب: کفاروص ف ال مصرت کی واز درکاتا سرحل ووز کی زین دریات میں بیٹن جسور اور ان سر سرکاری

صادق کے بعداورنصف انہارشرگ سے پہلے روزے کی نیت کی تھی اور پھر روز وقو ٹرویا تو کھار والاز مہیں ہوگا (ورفار، شای)۔ (''

سوال: ... دو تم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک چیوٹی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کراچی سے لاہور یا اسلام آباد وغیرہ، اور واپس کراچی منج جا کردد پہرتک واپسی یا وہ پہر جا کردات میں واپسی۔ اور دُمری فلائٹ نے دوران کی ہوتی ہے جو ملک سے ہاہر جاتی ہے، اس صورت میں محملے کوروز درکھنا متحب ہے یاندرکھنا ؟ ذیار ور ترکم چیوٹی فلائٹ پر دورورکھنا جا بتا ہے۔

جواب:...منرے دوران روزہ رکھنے ۔ اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روزہ رکھنا اُفضل ہے، اورا گرا ہی ڈات کویا اپنے رفتا کومشقت لاکن ہونے گا اندیشہ ہوتو روز در کھنا اُفضل ہے۔ (۲)

سوال: ... بوائی جہاز کا محلہ دو تم کے مسافروں ٹی آتا ہے، دونوں تم کا محلہ ڈیٹی پر شار ہوتا ہے، ایک تھم کا وہ محلہ ہے جس پر جہاز یامسافروں کی فسدار کی ٹیمی ہوتی، ووسٹر اس کے کردہا ہے کہ اے آدھے رائے یا ور جہاز اور مسافروں کی ساری ؤ کے بعد کھر جہاز آگے کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈوسری تم کا محلہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافروں کی ساری ؤمدار کی ہوتی ہے، ان دوقم کے تھلے پر دوزے کے کیا آ دکام ہیں؟

جواب :...جس عملے پر جہاز اوراس کے سافروں کی ذردداری ہے، اگران کو بیا ندیشہ بوکدو درورکھنے کی صورت میں ان سے اپنی فرمدداری کے جمانے مش طل آ ہے گا تو ان کوروز وہیں رکھنا جا ہے، بلکدؤوسرے وقت تضار کھنے چاہیے، خصوصا اگروز ہ ک

(١) فيصح أداة صوم وحشان والنار المعين والقل بهة من اقليل، فلا تصع قبل الفروب و لا عنده إلى الصحوة الكبرئ ألا بعضه او لا عندها إعباراً لا كثير اليوم وقول إلى الضحوة الكبرئ) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الصدر في أفق المشرق إلى غروب الشمس واللاية غير داخلة في المجاك أشار إليه المصنف بقوله لا عندها - برافي ردو الغار مع الدر المتخار ح: ٢ ص: ٢٥ عن ٢٤٦ كانيا الصوم، طع ابع إبي مجمد كراجي.

(٣) أو لم ينو في رمضان كله صوماً وأو قطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زهر أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمداء ولو بعد السية قبل الزوال لشبهة حلاف الشافعي، وفي الشنبة: وقوله لشبهة قول زفي ......ونا عندنا فلا بد من النية لا الواب الإمسامية على المعادة، ولا محادة بين النية ........ ويازمه القضاء دون الكفارة ........... الروال هلا الروال هلا عند أبي حميضة ...... قم العرد بالزوال نصف العها الشرعي وهو الطنحوة الكبرى فرقه لنتهمة ملاف الشافعي، فإن العموم ألا يصبح عنده بنية النهاز كما أو يصح بعطاق النية، وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد البة. وذا

(٣) فيمن كان مسكم مريضًا أو علي سفر فعدة من أيام أخر ...... وأن تصووها خير لكم إن كندم تعلمون. (القرة: ١٨ ١٨) وللمستاط الله المستاط والماء المعرف المعرف

وجے جہاز اوراس کے مسافروں کی سلائتی کوخطر والاق ہوتوان کے لئے روزہ رکھنا ممنوع ہوگا۔ مثلاً: جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہوادراس کی وجہ سے جہاز کوکٹر وال کرنامشکل ہو جائے۔ (۱)

سوال: ... مزود تم کے ہوج ہیں ایک سفر مغرب ہے شرق کی طرف ،جم میں ون بہت چونا ہے ، جبکہ ذوہر ہے سفر میں جوشرق ہے مغرب کی طرف ہے اس میں ون بہت لمپا ہوجاتا ہے سوری تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ در بتا ہے اور دوزہ میں پائس کھنے کا ہوجاتا ہے ،اس صورت میں اکثر دیکھا گیا ہے کواگل روز مجھنوں کے صاب ہے کھول لیتے ہیں، حثالیا کہتان کے صاب ہے روزہ رکھا تھا اور پاکستان میں جب روزہ کھا ای صاب ہے اپنیوں نے بھی روزہ کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ مورج بالکس او پر ہوتا ہے اور جس مقام ہے جہاز گزر رہا ہوتا ہے وال طور کا وقت می ہوتا ہے کیا اس طرح ہے روزہ کھول لینا تھی ہے ؟

جواب: ... تمنول کے حساب سے روز ہ کو لئے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے میسی فیمیں ہے۔!فطار کے وقت روز ہ دار جہاں موجود ہود ہاں کا خروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان سے روز ہو کہ کرچلیں ان کو پاکستان کے فروب کے مطابق روز ہ کھولئے ک اجازت نیس ، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے و روز نے ٹوٹ کے اوران کے ذریان کی قضالازم ہے۔

سوال نداوی کے استواء (Higher Latitudes) میں جہاں سوری ۲۳-۳ مشخ تک رہتا ہے یااوراُوپر جانے ہے چھ ماہ تک سوری غروب نیس ہوتا اورا کلے جے او جہال اعمرار ہتا ہے وہال کے لئے کیا اُدکانات بین نماز اور وز دے کے بارے میں؟ اکثر لوگ ان جنہوں پریدیشہ منزر ویا کم منظمر کے اوقات کا امتبارکرتے ہوئے نماز اور وز وافقیار کرتے ہیں، کیا اس طرح کرنا ؤرست ہے؟

جواب:... بدید مزده یا کمد معظم که وقت کا شبارگریا تو بالکی فلط ہے۔ جن متابات پر طوع کی فروب تو ہوتا ہے کیسی دن بہت کہ ادر انت بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ملک محمج صادق ہے فروب آفل ہیں کہ در در دکا نا از م ہے ۔'' البت ان شی جو لوگ مضعف کی دجہ ہے اپنے طویل روز کے ورد اشت نجیس کر کئے دو مستدل موم میں قضا رکھ تکے ہیں (''') ان علاقوں میں نماز کے ادقات بھی معمول کے مطابق ہوں کے ۔ اور جن علاقوں میں طلوع و فروب ہی نہیں ہوتا، دہاں دوصور تمی ہوتک ہیں، ایک مید کہ دو چیس محمل کے مطابق مورک کے صاب سے نماز کے اوقات کا تھین کرایا کریں اور ای کے مطابق روز وں می محراور افطار کا تعین کرایا

<sup>()</sup> وللمصافر الذى اتشاء السقر قبل طلوع الفجر .......... الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر الفطر فقوله المحافزة المحافزة المحافزة أو على سفر المحافزة المحافزة من أنها أخرى أى فاقطر المحافزة المحافزة من أنها أخرى أى فاقطر المحافزة مع محافزة المحافزة مع محافزة المحافزة المحافزة المحافزة المحافزة على المحافزة المحافزة محافزة المحافزة مع موافق المحافزة مع محافزة المحافزة مع محافزة المحافزة محافزة المحافزة مع موافقة المحافزة مع موافقة المحافزة مع محافزة المحافزة الم

<sup>(</sup>٢) كتباب النصوم ......... هو أفغة إمساك عن الدفطرات الآتية حقيقة أو حكمًا ....... في وفت مخصوص وهو البوم ...الخ. رقو له وهو البوم) أى البوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الفروب. (رد انحتار على المدر المختار ج: ٢ ص. ٣٧١ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا
وعليه القضاء إذا أقطر، كذا في اغيط رهندية ج: ا ص: ٥٠ ٣، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

کریں۔'' دوسری صورت بیہ ہے کہ وہاں سے قریب ترشیر حس مش طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اوقات نماز اور اوقات بچرو افغار پڑھل کیا کریں۔ '''

سوال: ... بعض هشرات درمیانی استواه (Mid Latitudes) شی جمی اینی نمازی اور روز ه مدینه متره کی نماز دل اور روزه که اوقات سے ساتھ اوا کرتے ہیں مدیکیاں تک ذرست ہے؟

جواب:...اُد پرمعلوم جد چکا ہے کہ ہرشیر کے گئے اس کے طلور گا فروب کا امتیار ہے، نماز کے اوقات میں مجی اور روز ہ کے بھی ۔ یہ بیند منزرہ کے اوقات پرنماز روز وکرنا پاکٹل فلط ہےاور پیڈمازیں اور روزے اوائیس ہوئے ۔

سوال:...کراچی سے لاہورا اسلام آیاد جاتے ہوئے گؤ کہ او ہورا اسلام آباد ش سوری خروب ہو چکا ہوتا ہے اور روزہ کھولا جار ہا ہوتا ہے بگر جہاز میں اُو نچانی کی وجہ سے سوری آفٹر آتا رہتا ہے، اس صورت میں روزہ زشن کے وقت کے مطابق کھولا جائے یا کے سوری جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوا نہ دیکھا جائے تب تک بقت کی کیا جائے؟

جواب:... پر داز کے دوران جہاز سطاوع و فروب کے نظر آنے کا امتبار ہے، کہن اگرز میں پرسوری غروب ہو چکا ہوگر جہاز کے آفق سے غروب ند ہوا ہوتو جہاز دالوں کو روز و مکو لئے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت ند ہوگی، بلکہ جب جہاز کے آفق سے غروب ہوگا جب اجازت ہوگا۔ (۲)

سوال: ... دُومری صورت ی جب مین روزه محلت بن اگر سونر و عابد کی بخواد نجائی بر جانے کے ابعد پھر سے صورج نظر آنے لگتا ہے اور مسافروں میں بے میٹی پیدا ہو باتی ہے کدرو گڑ برہ موٹیا یا کم رحماق کیا ایک ام ہیں؟

چواب:...اگرزیش پردوزه کل جانے کے بعد پردازشروش جوٹی اور بلندی پر جاکر مورج نظرا نے لگا توروز مکمل ہوگیا۔ روز مکمل ہونے کے بعد مورج نظرا نے کا کرتی احتیار نیس سال کی مثال ایک ہے کہ کوئی تختی تیں روزے پورے کرکے اورعید کی نماز بڑھ کر اکستان آ ہا تو دیکھا کہ بیمال رحضان خوتیں ہما ماس کے ذمہ بیمال آکر روز درکھنا فرش نیس ہوگا۔

۔ سوال :...اگر علمے نے سٹر کے دوران بیٹھوں کیا کرووز ورکھنے سے ڈیوٹی میں خلل پڑ رہا ہے اور روز وقوڑ ویا تو اس کا کیا کنار وادا کرنا ہوگا؟

جواب:...اگر روزے ہے محت متاثر ہوری ہواورڈ پوٹی شرطل آنے اور جہاڑ کے یا سافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتر وزوڈ دیا جائے ،اس کی مرف تصالانم ہوگی ،کفار والارنہیں ہوگا ، واشد اعم!

<sup>(1)</sup> عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ......... قال: أربعون بوئمه بوم كسسة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وسانر أيامه كايامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لا، اقدور الدقدود .(مسلم ج: ۲ ص: ۳ ۳۰، ۳۰، ۱ ۳۰- باب ذكر الدجال).

سال من المسابق مين المسابق على المسابق على المسابق المسابق المسابق المسابق المسابق هنا أيضا، أم يقار لهم بمنا يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فلينامل. وشامى ج: ١ ص ٣٦٠، صعبه إيهم سعبه. (٣) والصوار ديالغروب ومان غيورية جو القسمي يحيث تقفير الطلعة حسا في جهة المشرق فال صلى الله عليه وسنم إذا أقبل الملي ما من هات فقد أفضر الصائم. أي إذا وجدت الطلعة حسا في جهة المشرق فقد طهر وقت القطر أو صار مقطرًا في المسكون فقد طهر وقت القطر أو صار مقطرًا في

# كن وجوہات سےروز وتوڑديناجائز ہے؟كن سے ہيں؟

## يارى بره جانے يا إنى يا يچكى بلاكت كاخدشه بوتوروز وتو رُناجا زَنب

سوال:...سنله برمطوم کرنا ہے کہ ایک شخص کوتے آجاتی ہے، اب اس کا روز درہا کہ ٹیمیں؟ یا اگر کوئی مردیا مورت روز و رکھنے میں بتاری بڑھ جانے اجان کا خطر محموس کر سے تو کیاد دروز وقر سکتا ہے؟

جواب :...اگرآپ ہے آپ قے آگی توروز ڈپٹیں گیا ،خواقموڑی ہو یاز یادہ اوراگرخودا پنے افتیار سے نے کی اور مند مجرکر ہوئی توروز ڈوٹ کیا دورڈیس ۔ (')

اگرروز دوارا جا بھ بیار ہوجائے اور اندیشے ہوکہ روز ہیٹو ڑا تو جان کا خطرہ ہے، بابیا ری کے بڑھ جائے کا خطرہ ہے، ایک حالت میں روز دتوڑنا ہائز ہے۔

(r) ای طرح اگر حاملہ مورت کی جان کو یا بچے کی جان کوخطر ولائتی ہوجائے تو روز وقو ڑو بیا ڈرمت ہے۔

## بیاری کی دجہ سے اگر روزے ندر کھ سکے تو قضا کرے

جواب:..آپ نے رمضان کا جوروز و تو ژاه وعذر کی وجہ ہے تو ژاه اس کئے اس کا کفارہ آپ کے و مذہبیں، بلکہ صرف تضا

<sup>() .</sup> إذا قداء أو استفاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خرج اللا قطر على الأصح إلا في الإعادة والإستفاء بشرط ملء الفه ... إلغ . (هندية ج: 1 ص: ٢٠٠٣، كتاب الصوم، الماب الرابع، وفي الشنية ج: ٢ ص: ٣ / ٢٠، مطلب في الكفارة). (٢) ومنها السعر هن: السعريتش إذا خناف على نفسه الشلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع ... إلغ. ومنها حمل العرأة وارضاعها السعامل والمرضع إذا خالفا على أغضهما أو ولقعما أقطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كما في الخلاصة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإقطار ج: 1 ص: ٢٠٠٤، والشامي ج: ٢ ص: ٢٠٢٣، كتاب الصوم).

لازم ہے،اور جوروزے آپ بیاری کی وجہ ہے نبیں رکھ سکیں ان کی جگہ بھی قضاروزے رکھ لی<sup>ں (\*)</sup> آئندہ بھی اگر آپ رمضان مبارک میں بیاری کی وجہ سے روز ہے نہیں رکھ سکتیں تو سرویوں کے موسم میں قضار کھ لیا کریں۔ اور اگر چھوٹے دنوں میں بھی روز ور کھنے کی طاقت نہیں رہی تو اس کے سواجا رہ نہیں کہان روز وں کا فدیبادا کرویں،ایک دن کے دوزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔

# روز ہیماری کی وجہ سے مجبوراً تو ڑ دیا تو صرف قضا ہے کفارہ ہیں

سوال: ... مين نے يحصل رمضانوں ميں ايك روزه بحالت مجوري تو رويا تھا، وجد معدے ميں تكليف تھي، بيدور تقريبا سري ك بعد سواته بج ألها، جو برصة برصة تراحة نا قابلي برواشت بوكيا\_ (ال تم كا درداكش مير عد عد من ألهمة ربتا بجوايك دوا کھانے پرٹھیک ہوتا ہے )۔ بالآخر جب درد کی شدّت میں کوئی کی نہیں ہوئی تو مجیورا سواسات کے قریب میں نے روز واتو ڑ دیا اور وود وا لے لی اس کے بعد پورے دِن میں کچونیس کھایا بیا۔ بہر حال اب بہ بتاہیے کہ اس طرح روز وقو ڑنے کا مجھ برگناہ ہے؟ میں نے ایک جگدروز و تو ژنے کا کفارہ دو ماہ مے مسلسل روزے پڑھا ہے، کیا واقعی بید دُرست ہے؟ محمر میں نے روزہ بہت مجبوری میں تو ژا تھا، اپنی مرضى سے نہيں، كيا كفار بى كى كوئى اور صورت نہيں ہوسكتى؟

جواب:...اليى مجورى سے جوروز وقر اجائ اس يرمرف قضالان م موتى ہے، كفار ونبيل \_ (")

بیہوثی کی کیفیت میں کسی نے یانی پلادیاتو کفارہ نہیں صرف قضاہے

سوال:... آج سے دوتین سال بل رمضان میں میری طبیعت اچا تک خراب بوگئی، نیم بے ہوشی کی سی کیفیت تھی ، محر مجھے یا د ہے کہ ای نے جھیے یانی پلایا تو میں نے دوتین گھونٹ فی لیاتھا، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھی۔ یہ واقعہ نماز فجر وغیرہ سے فارغ ہوکر سونے اور پھرمج تقریباً آٹھ بچ ا شخے کا ہے۔اب مجےمعلوم بیر رنا ہے کہ آیا اس صورت میں مجھے کفارہ وینا ہوگا یا قضار وزہ رکھوں؟ جبکه میری حالت ایمنهین تخمی که خدانخواسته جان پرین گئی ہو، البته طبیعت میں گھبراہٹ بہت تخمی ،موای لئے یانی مندے لگا لیا تھا، آپ مجھے بتاہے کنآیا ایک صورت میں روز وٹوٹ جانے برقضالا زم ہے یا کفار و؟

جواب: ...تمهاری ای نے بیمچر کر پانی با یا وگا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ دوجائے ، اس لئے تمہارے و مصرف تضاواجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) المربض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء ... إلخ. (هندية ج: 1 ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 <sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح الفدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤، أيضًا: رداغتار ج: ٢ ص:٣٢٢ – ٣٢٢، فصل في العوارض). (۴) اینناماشینمبراملاحظفرماتیں۔

<sup>(</sup>۵) ایعناحاشینمبراملاحظ فرمائیں۔

# کن وجو ہات ہےروز ہ ندر کھنا جائز ہے؟

## کن وجو ہات سے روز ہ نہ رکھنا جا ئز ہے؟

سوال:...كون سے عذرات كى بنا پر دوز و ندر كه نا جائز ہے؟

جواب!:..رمضان شریف کے روزے ہرعاقل بالغ مسلمان رفرض ہیں،اور بغیر کی مجج عذر کے روز و ندر کھنا حرام ہے۔ (1)

r:...اگر نابالغ لؤكا مازكى روز ور كينے كى طاقت ركتے ہون تو ماں باپ پرلازم ہے كدان كوسمى روز وركھوا كميں ۔ (\*)

سنز ...ج بیمار روز در کفنے کی طاقت رکھتا ہو، اور روز در کئنے ہے اس کی بیمار کی بدیعنے کا اندیشہ ندہو، اس پر بھی روز در رکھنا ( م) ہے -

۲: ...اگر بیاری ایک ہوکہ اس کی وجہ ہے روز وزی رکھ سکتا یا روز ورکھنے سے بیاری برھ جانے کا خطرہ ہوتو اسے روز وند رکھنے کی اجاز سے بیم جب بشدرست ہوجائے تو بعد عی الن روز ول کی قضائ سے ذو شرش ہے۔

۵: .... جوشن انتاضیف العربوی کردوز ک طاقت نیس رکتا با ایسا تام بوکسته روز در کاسکا ہے اور شخت کی آمید ہے ہو دوروز کے افدید دے دیا کرے، بغنی ہرروز سے کے بدلے میں صد قد خطر کی مقدار خلد یا اس کی قیبت کس سکین کووے دیا کرے، یا مج دشام اسک سکین کوکھانا کھا دیا کرے۔ (۵)

٢: ...اگركونی فخص سفر میں ہو، اورروز ور كھنے میں مشقت لائق ہونے كا اندیشہ ہوتو وہ بھی تضا كرسكتاہے، وُوسرے وقت میں

(1) "يَسَائِهَمَا الَّذِيْنَ الْمُؤَاكِّمِتِ عَلَيْكُمُ الصَيْمَ كُمَا تُحِبَّ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَلِيْكُمْ ...الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وجوبه رأى الصوم الإسلام والعقل والبلوغ ...إلخ. (عديمة ج: 1 ص:190، كتاب الصوم. الباب الأول في تعريف».

(۲) ويؤمر التبيئ بالصوم إذا أطاقه ...إنخ. (درمختار مع الشاهى ج: ۲ ص: ۲۰۹، كتاب الصوم، طبع سعيد). (۲) وأطلق الخوف ابن الملك في شرح الجمع وأواد الوهم حيث قال لو خاف من المرض أو يقطر ...إلغ. (البحر الرائق،

فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت). (٣) - السعريض إذا خاف على نفسه أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكالمك عندنا وعلبه القضاء إذا أقطر كذا في اغيط رهندية ج: 1 ص:٤٠٦، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعلار التي تبيح الإلطار).

(٥). قال في الدنوير: ولـنشيخ الفاتي العاجز عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية. العربض إذا تحقق اليأس من الصحة لعلب الفدية لكل يوم من الموض ... والح. (شامي ج:٣ ص:٣٢٤)، أيضًا: عالمكبرى ج: 1 ص: ١٩١، كتاب الصوم). ا آن کوروز ورکنالازم ہوگا واورا گرسٹریش کوئی مشقت نیس توروز ورکھ لینا بھتر ہے،اگر چدروز و ندر کھنے اور بعدیش تفعا کرنے کی بھی اس (۶) کو اجازت ہے۔

ے:... گورت کوشش ونفاس کی حالت میں دوز ور کھنا جائز ٹیس بگر مضان شریف کے بعدائے ذوں کی تعدان پر لازم ہے۔ ۸:... بعض لوگ بغیر عذر کے روز و ٹیس رکھتے اور بیار کیا سٹر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ دیتے ہیں اور کچر بعد میں تعنا بحی ٹیس کرتے ، خاص طور پر گورتوں کے جوروز ہے ہا ہوار کی کے ایام میں رو جاتے ہیں ووان کی تقدار کھنے میں سستی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا کنا ہے۔ بڑا کنا ہے۔

## کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں

سوال:.. ہم کلف میں رہنے والے پاکستانی باشد سے رمضان المبادک کے روز سے سرف اس وج سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدتر بن گری ہوتی ہے، اور کام مجی منت کا ہوتا ہے کہ عام صالت میں دو مجھنے کے کام میں وس بارہ گلاس پانی فیال باتا ہے، اگر ہم روز سے شرکھی تو کہا تھے ہے۔

جواب:...کام کی وجہ ہے روزے چھوڑنے کا تھمٹین '' البتہ الکول کوتھ دیا تمیا ہے کہ رمضان میں مزود رول اور کار کنول کا کام اِکا کر دیں۔ آپ لوگ جس کینی میں ملازم ہیں، اس ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا

سوال:...هارے چندمسلمان بھائی ایونمہیں متھرہ عرب امادات میں محواے اندر تیل نکا لئے والی کپنی میں کا مرکزے ہیں، اور کپنی کا کام چ بیس محنے چلار ہتا ہے۔ او ہا مشیوں اور پتی رہے گی گری کی وجہے روزہ وار کی زبان مندے ہا برنگل آتی ہے اور گل

<sup>(</sup>١) (قوله وللمصافر وصرمه أحب إن لع يعدره) اى جاز للمسافر القطر لأن الدغر لا بنخار عن العشقة لعجمل فضه علوا بمبداف السير عن المشقة لعجمل فضه علوا بمبداف السيرة في الموارض، طبع بمبداف السيرة في الموارض، طبع بهداف السيرة الرائق ج: ٢ ص: ٣٠١ من ٢٠١٠ كتاب الصوم، الباب المخامس). بيروت، وأيضا الشامي ج: ٢ ص: ٣٠١ من ١٣٠ من فصل في العوارض، هناية ج. ١ ص: ٣٠١ من كتاب الصوم، الباب المخامس). المستبع صلاة مطلقة ولو محدة شكر وصورة اوجماقا و تقضيه لورة لاونها للحرج وثوله يعنما اى المجتفر و كذا المفامل المنابعة على الشراعي في الأصح. (رو اغتمار مع المدر المنابعة وطي المفاحة والمفامل والمفامل المنابعة وطي المفاحة والمفادة والمدلاة لمعدد عاشة وطي الله عنه كما مدر الطحافري عن ٤٠١). ولا تعلل عمد المعدد على المنابعة وطي المفاحة وي عن ٤٠١). فالإلح إذا المعدد عبر عدر والمقال العمل من غير عدر حرام لقوله تعالى، ولا تعللوا المعالم من غير عدر حرام لقوله تعالى، ولا تعللوا المعالم من غير عدر والمقالم المعالم من غير عدر المدالي المعالم المعدد المعدد

<sup>(</sup>٣) - اغترف اغتماج إلى نفقته علم إنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرو مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل أن يمرض كذا لمي القبة. (هندية ج: ٢ ص ٢٠٩٠) كتاب الصوم، الباب الخامس في الإعفار التي تبيح الإلطار).

 <sup>(</sup>٥) عن سلمان القارسي رضي الله عنه ......... ومن خفف عن معلوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. (مشكلوة المصابيح ص: ١٤٣، مكاب الصوم، الفصل الثالث).

خنگ ہوجاتا ہے، اور بات تک کرنامشکل ہوجاتا ہے۔ اور کمپنی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم ہیں، اور کام کرنے والے بھی اکثر غیرمسلم میں، جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مبینے کی رعایت طاز مین کوئیں دیتے ، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے ، تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

جواب نسکام کی وجہ ہے روز و چھوڑنے کی تو اجازت نہیں ،اس لئے روز و تو رکھ لیا جائے ایکن جب روزے میں حالت مخدوش ہوجائے توروز وتو ڑ دے، اس صورت میں قضاواجب ہوگی ، کفار ولازم نہیں آ سے گا۔

فآوي عالمگيريه (ج:١ ص:٢٠٨) يس ب:

"انحترف انحناج الى نفقته علم انه لو اشتغل بحرقته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم علبه الفطر قبل ان بمرض، كذا في القنية."

#### امتحان کی وجہ سے روز ہے جھوڑ نا اور دُوسر ہے سے رکھوانا

سوال: ...اگرکو کی مختص طالب بلم ہواورو ورمضان کی وجہ ہے امتحان کی تیاری نیکرسکتا ہوتو اس کے والدین ، بهن بھائی اور دوست اے مدایت کریں کدووروز و ندر کھے اور اس کے عض تمیں کے بجائے جاکیس روزے کی وُ وسرے سے رکھوادیے جاکیں گے تو کیاالیے طالب علم کوروزے حجوڑ دیئے جاہئیں؟ کیا جوروزے اس کاعزیز اس کور کا دے گا، وہ دربار خداوندی میں قبول موجا کیں ال بارے من کیا تھم ہے؟

چواب:...امتحان کے عذر کی وجہ ہے روزہ چیوڑ ٹا جائز نیمل۔ اورا کی مخص کی جگہ ڈوسرے کا روز ورکھنا ڈرست نیمل ، نماز اور دوز و دونوں خالص بدنی عراد تیں ہیں، ان میں وُ دسرے کی نیابت جائز نبیں۔جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے ہے وُ وسرے کا پیٹ نیں بھرتا ،ای طرح ایک فخض کے نماز پزھنے یاروز ہ رکھنے ہے ڈوسرے کے ذمہ کافرض ادائیں ہوتا۔ <sup>(۱)</sup>

## امتحان اور كمزوري كي وجه سے روز ه قضا كرنا گناه ہے

سوال :... بچیلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا احتمان دیا ، اور ان دنوں میں نے بہت محنت کی ، اس کے فوراً بعد رمضان شروع ہوگیا،اب چندونوں بعد بریکٹیکل نمیٹ شروع ہونے والے ہیں،لین میری تیاری نہیں ہورہی، کیونکدروز ور کھنے کے بعد مجھ پر ذہنی غودگی جیمائی رہتی ہےاور ہر وقت بخت نیندآتی ہے، کچھ پڑھنا چاہول بھی تو نیند کی دجہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔ اصل میں اب مجھ میں اتن توت اورتوانا کی نہیں ہے کہ میں روزے کے ساتھ ساتھ و بنی طور پر بچھے پڑھ سکول، کیا اس حالت میں ، میں روز ہ رکھ سکتی ہوں؟ اگر روز ہ

١١) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>١) وإن صام أو صلى عنه ولى لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عه وليه. (درمختار) وفي الشامي وقال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد وهذا مسما يويد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقابة للقاري. (رد اعتار مع الدرالمختار، فصل في العوارض ج: ٢ ص:٣٢٥).

ر کھتی ہوں تو پڑھائی نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ کزوری بہت ہوجاتی ہےاور مجھ میں توانائی بہت کم ہے۔

جواب:.. کیا پڑھائی،روزے ہے بڑھ کرفرض ہے...؟<sup>(1)</sup>

سوال: کیااس حالت میں ( کمزوری کی حالت) مجھ پردوز وفرض ہے؟ جواب:...اگرروز ه ر <u>ک</u>فنے کی طاقت ہے توروز ہ فرض ہے۔

سوال :...ادرا گرمیں روز ہ ندر کھوں تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...قضا کاروز ہجی رکھنا ہوگا، ''اوروزہ قضا کرنے کی سزانجی برواشت کرنی ہوگی۔ '''

کیااِمتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال :...ایک بروفیسرصا حبہ ہے سوال کیا گیا کہ ہم لی ایس می کی طالبات ہیں، اِحتمانات بہت بخت ہوتے ہیں، شدید عنت كرنى يرقى بير كل ايم دوران إستان روز وچوركتى بين؟ تو يروفيمر صاحبة بجواب ديا: "لَا بسكف الله نفسًا إلا وسعها" آب روزہ چھوڑسکتی ہیں۔ آپ مسئلے کی وضاحت فرمادیں گے تو بہت ہے لوگوں کومسئند معلوم ہوجائے گا، کیا طلباء دورانِ امتحان روزہ حپور مکتے ہیں یا کنہیں؟

جواب:... پیستله مجی غلط ہے، روز گرمضان فرض ہے، اور بی ایس کی کا اِمتحان فرض و واجب نیس کہ اس کے لئے روز ہ رمضان کوچھوڑ دیا جائے۔اور پھر پروفیسرصاحہ نے بیچی نہیں بتایا کداگر دوزے کوچھوڑ دیا جائے تواس کی جگہ کیا کرنا جاہے؟ آیا قضا روزے رکھیں، یا فدریہ ویا کریں، یائی ایس کی کرکت سے رمضان کے روزے ان کوویے ہی معاف ہوگئے ..؟ اور پروفیسر صاحبہ نے آیت کا جوحوالہ دیاہے وہ مجمی بے موقع ہے،روزے میں مشقت تو ضرور موتی ہے، کیکن روز ہ آدئی کی طاقت ہے باہر نہیں، آیت

- قال في الإيناحاج: اعلم أن الصوم من أعظم أركان اللِّين وأوثق قواتين الشرع المنين ... إلخ. (شامي، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٩٩، طبع سعيد).
  - (٢) وشرط وجوبه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥) كتاب الصوم، الباب الأول).
- (٣) وقبطموا لمزوما ما قندروا بـلافـدية وبلاولاء ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٣٢٣). وفي شــرح مختصر الطحاوي (ج:٢ ص ٣٦٣) قبال أبيو جعفر: ومن أصبح في يوم من شهر ومضان ولم يكن نوى الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلاكفارة. أيضًا: مواقى الفلاح ص:٢٣٤ طبع نور محمد. ٢
- (٣) عن أبيي هريرة رضى الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من افطر يومًا من ومضان من غير وخصة وألا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي واللفظ لله. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص-٨٠٠).
- (۵) إعلىم أن صوم رمضان فريضة، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وعلى قرضية انعقد الإجماع، ولهذا يكفر جاحده (وفي البنداية) لقوله تعاثى: كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم كما كتب على اللين من قبلكم يعني على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لذن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم ... إلخ. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج ۳ ص:۲۳۸، طبع حقانیه).

شریف میں تو بیفر مایا گیا ہے کدانلد تعالی کی کوایے کام کا تھم نہیں دیتے جوال کی طاقت سے باہر ہو، بیتونیس فر مایا کہ جس کام میں ذرای مشقت ہود و تھی معاف ہے۔ریڈ بواور ٹی دی پر جب اس حتم کے غلاقتوے جاری کئے جا کمیں گے تو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ توام ان مسائل یراعتاد نبیں کریں گے۔

#### سفريا بياري ميں روز ہ جھوڑ نا

سوال:...مغریا بیاری کی حالت میں روز ہ چیوڑ ناکس حدتک جائز ہے؟ کیونکدانسان سفرؤ نیاوی کا موں کے لئے کرتا ہے، اگردواس کے لئے روز و چھوڑ تاہے تو کو یاس نے وُنیا کے کام کودین کے فرض پر فوقیت دی؟

چواب:..الله تعالی نے انسان کو کزور پیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعایت فرمائی ہے،اس لئے وُنیاوی ضرورت کے لئے اگر سفر کیا جائے تو بھی اُر خصت ہے۔

# نمازاورقر آن نه پڑھنی والی عورت کا فرض روز پے رکھنا کیہا ہے؟

سوال:...ميرى مشكل بديب كديم في قرآن ياك اورنماز نبيس يادى، باتى أرودي تعليم حاصل كى، ميں رمضان المبارك میں روزے رکھتی ہوں ، جس کی بناپراہل خانہ خنا ہوتے ہیں کہ بیہ جائز نبیس تم نماز اور قر آن نبیس پڑھتی ہمہارے روزے قبول نہیں ہوں ع ـ تو میں پحر بھی روزے رکھتی ہوں، میں بھی کہتی ہوں میں نے ول ہے روز ور کھا ہے، مگر گھر والے بعند ہیں کہ بیا تواب نہیں گناہ ے،آپ ملائی کیا کتا گناہ اور کیا کتنا تواب ہے؟

جواب:...آپ کاردزے رکھنا تو مخناونیس بلک تواب ہے، اور اس کا أجرآپ کو ضرور لے گا۔ مگرآپ کو نمازنیس چھوڑنی چاہے ، نماز کا چھوڑ نابزا کناہ ہے ، اگر آپ کونماز نبیس آتی تو اس کو کیے لینا کچوشکل نبیں ، اور جب تک نماز کی سورتمی نہ سیکھ لین نماز میں " سبحان الله ، سبحان اللهُ ' ريزه عتى ريا كري\_.

# حاملة عورتيں اپنے بيجے كے نقصان كے خوف سے روز ہ چھوڑ على ہيں

سوال:...جوعورتم حاملہ میں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نزدیک یا وسط میں اگر روز ہ رکھیں تو کمزوری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یا بعض کو کمزوری ہوئکتی ہے، جس ہے بیچ کو یا بعد ولادت مال کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا ،اس موقع پر ان عورتوں پر روز ورکھنا ضروری ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُوْيضًا أَوْ عَلَى سَفَر قَعِدُّةً مِنْ أَيَّامِ أُخَر. (اليقرة: ١٨٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عبداته بن أبي أو في رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ من الفرآن شيئًا، فعلَّمني ما يجزنني! قال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ... إلخ. (مشكوة ص: ١٨).

جواب: ...جوحالمدروزے کی طاقت شرکھتی ہو، ہاس وجر کہ بیچ گونتسان کینچنے کا اندیشہ ہو، ووروز ویڈر کے، دُومرے وقت پرتغا کر کے۔ ''

اگرروزه رکھنے سے دُودھ كم آئے يابند ہونے كاخوف ہوتو كياروزه چھوڑ كتى ہے؟

سوال نہ جو گورش ابعد ولادت بچے گوؤودھ پلانے والی بین ، ان عمل وہ گورش جن کے ؤودھ کم آتا ہو، اگر روز ہ رکیس ، وُدوھ مَنا آپ کا اِنگسل ہونے کا گمان ہو جائے الیک صورت میں روز ہر کیس یا کیا تھی ہے؟

جواب:...اگریچهٔ در پر کا دُوده بی سکتا ہے یا کسی اور گورت کا دُوده پی سکتا ہے، اس کی بال کوتر روزہ مجبوڑنے کی اھبازت میں میکن اگر سیچے کے لئے کو گیا اور انتظام نمیں موسکتا آو دو مجی روزہ قضا کر سکتی ہے، دُومرے دفت رکھئے ہے۔ وی میں میکن کرنے کے ساتھ میں میں میں تقدیم کی ہے۔

وُ دوھ پلانے والی عورت کا روز ہ کا قضا کرنا سوال نہیں اس ای اوج کا بریوں ہوئیں۔ سرکرنا

سوال:..ایک ایک مان جم کا بجیسوائے ڈودھ کے کوئی غذانہ کما سکتا ہو، اس کے لئے ماہور مضان میں روزے رکھنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیونکہ مان کے روز کے کا وجہ سے بیچے کے لئے ڈودھ کی کی جو جاتی ہے، اوروہ مجوکار جتاہے۔ جو اب:...اگرمان یا اس کا ڈودھ میتا بچہ روز کا تی ٹیمی کر کئے تو عمورت روزہ چیوز متی ہے، بعد میں تضار کھے۔ (^^

سخت بیاری کی وجہ سے فوت شدہ روز وں کی قضااور فدیہ منابعہ مال

سوال: ... بهراستدید که کردی کار ناکه دیگری ایر ناک بندر بق به اس کا تقریباً دو بارا به پیش بھی ہو چاہے، بھن کو فا کده نیس بعداء کر ایک باکہ دو نیس بعداء کر ایک بلا کے بعدا کہ ان کار داخلا اس بھن کر آئے گئا ہے،
کمل جاتی ہا در سانس بھن کرآنے لگا ہے، کئن لیب جانے کی صورت میں وہ می بند بوجائی ہے، اور سانس بھن کرآنے لگا ہے،
حمل جن نے نیر نیس آئی دواؤالے نے تاکہ کھل جاتی ہمرف بائی محفظ کے لئے، دو شخر ہے کر دواؤالے ہے تاکہ کھل جاتی ہم رف بائی محفظ کے لئے، دو شخر ہے کر دواؤالے ہے تاکہ کھل جاتی ہو گئا ہوں؟
میں محل کی جاتی ہے برائے معمی افی بسب آپ پر کریں کہ دوز دوسے کی صورت میں کیا بھی جاتی میں دواؤال سکا ہوں؟ یا در ہے اگر
دو ناک میں مذوالی اور ایک ہی سوز شکول گا ، برائے معمی افی اس کا وقیلے بھی تحریم کرد بیجن گا ، تاکہ یہ تاکہ یا کہ یہ تاکہ یا کہ یہ تاکہ یا کہ یہ تاکہ یہ

(٣٠٠١) أو حامل أو مرضع أما كانت أو خترًا على الطاهر خاف بطلية الغن على نفسها أو ولدها .. إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢ م، كتاب الصوم، فصل في العراوض. ليضا: الحامل والمرضع إذا خالفا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقيضنا ولا كفارة عليهما. (فارئ عالميكيري ج: ١ صينه م، أيضًا خلاصة الفتاري ج: ١ صينه ٢٦٦)، كتاب الصوم، طبع رئيسيديه. أيضاً: قال: ومن خاف إن تزاد عيه وجعاً، أو يزداد حاة شدة، أفطر وقضى، وذالك لقرالة تعالى: ومن كان مربط أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقتصى ظاهره إماحة الإفطار لكل مربض، إلا أنه لدائق أهل العلم على أن المرص الملك لا يصر معه الصوم لا يسح الإلفارة من الطاهر وبقى حكوم اللفظ فيها عداه، وأماح السي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحمامل والمعرضع، لما يحافان على الولد من الضرو فقعه أولى بإباحة الإفطار من أجله. (شرح مختصر جواب :... د دزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالٹا وُرست نہیں،اس ہےروز ہ ٹوٹ جاتا ہے،اگر آپ اس بیاری کی وجہ ے روزہ پورانبیں کر سکتے تو آپ کوروزہ جھوڑنے کی اجازت ہے، اورا گر جھوئے دنوں میں آپ روز ور کھ سکتے میں توان روز وں کی قضالازم ہے، اوراگر کی موتم میں بھی روزہ رکھنے کا امکان نہیں تو روزوں کا فدیدلازم ہے، <sup>(۲)</sup> تاہم جن روزوں کا فدیداوا کیا گیا، اگر پوری زندگی مین کی وقت بھی روز ور کھنے کی طاقت آگئی تو بیفد رییفیر معتبر بهوگا ،اوران روز دن کی قضالا زم بهوگی۔ (۵)

بیشاب کی بیاری روزے میں رُکاوٹ مہیں

سوال:...میرامسله پیپ که میں عرصه درازے بیشاب کی مہلک تیاری میں جتلا ہوں ، ادراس میں چوہیں تھنے آ دی کا یاک رہنا بہت ہی مشکل ہے، ایمی حالت میں جبکہ مندرجہ بالاصورت حال در پیش ہوتو کیا آ دمی روز ہ نماز کرسکتا ہے پانہیں؟ اکثر لوگ بیہ کتے ہیں کہ یا کی نایا کی ہے پچونیس ہوتا،نیت صاف ہونا چاہے ،قبول کرنے والا خداوند کریم ہے،اور یہی وجہ ہے کہ میں نماز وغیرہ بالكانبين برُ عتا، كيا آب مجھاس مليلے ميں مفيدمشوره ديں محج؟ مبر إني ہوگی۔

جواب: ... یہ بیاری روزے میں تو زُکا دے نہیں، البتراس ہے دضوٹوٹ جاتا ہے، مگر چونکسآپ معذور ہیں، اس لئے ہرنماز ك وتت كے لئے نياد ضوكرليا سيح ، جب تك اس نماز كاوقت رب كا آپ كاوضواس عذركى وجد فيليس أو في كا، جب ايك فماز كا وقت نکل جائے بھروضور لیا سیجے (۱) نمازروز وجھوڑ ویناجا ئرنبیں۔

# مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدیہ دینے کا تھم

موال:... مجھے عرصہ یا فچ سال ہے گردے کے درد کی تکلیف دہتی ہے، پچھلے سال میں نے پاکستان حاکرآ پریشن کرایا ہے اور بھری نکل ہے، آپریش کے نقریباً جار ماہ بعد مجر پھری ہوگئی، یہاں پر (بحرین میں) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا

 <sup>(</sup>١) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتفن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٩٣، (فصل) وأما ركنه).

 <sup>(</sup>٢) المريض إذا حاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه الفضاء إذا أفطر كذا في الحيط. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣، فصل في العوارض). (٣) ولو لـم يـقـدر لشــدة الـرمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٢٤، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض .. إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٧).

 <sup>(</sup>۵) ولو فدر على الصيام بعد ما فدئ بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص ٢٠٤٠، والشامية ج: ٢ ص: ٣٢٤، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٢) المستحاصة ومن به سلس البول. . . . . . . يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذَّلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل هكذا في البحر الراثق. (هندية ج: 1 ص: ١٣١، كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

کن وجوہات ہے روزہ ندر کھنا جائزہ؟

شروع کیا، ڈاکٹرنے جھے مرف پانی پینے کوکہا، میں دن میں تقریباً جالیس گلاس پانی کے بیتار ہا، اللہ تعالیٰ کی مبربانی سے پقری خود بخو د پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

وْاكْتْرْ نِهِ جَمِيمَهَا بِ كُدُي آدميوں كِرَّدِ عِلا كِي وُرسابناتے مِين جوكہ چَمْرِي شكل اختيار كر ليتے مِين، اگرتم روزانداي طرح یانی پیتے رہوتو پھری نہیں ہوگی،اگر یانی تم کرو گے تو دوبارہ پھری ہوجائے گی، ڈاکٹر مسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دی ہے،اس نے جھے نع کیا ہے کہ جھے معلوم ہے کہ یا کستانی روز نہیں چیوڑتے ، گرتم بالکل روز ہ ندر کھناء کیونکہ اس طرح تم یانی بینا چھوڑ دو گے اور بقری دوبارہ ہوجائے گی۔اب میں بخت پریشانی میں ہوں کہ کیا کروں؟

جواب:...اگراندیشہ بے کدوز ورکھا گیا تو مرض مودکرآئے گا، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے بڑمل کر کتے میں، اور جوروزے آپ کے روجا میں گے اگر سر دیوں کے دنول میں ان کی قضاعمکن ہوتو سر دیوں کے دنوں میں بید وزی یورے کریں، ور شدروز ول کا فديدا داكريں۔

<sup>(</sup>۱) ص:۵۶۷ کاماشنمبرا،۳،۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) گزشته منح کا حاشی نمبر۳ ملاحقه دو . ٣) گزشته صفح کا حاشه نمبر ۳ ملاحظه بو ـ

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

## مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں

سوال:..رمضان میں عورت جینے دن مجروی ہیں ہو، اس حالت ہیں روز ہے کھانے چاہیس یانینں؟ اگر کھا میں تو کیا بعد میں ادا کرنے چاہئیں یانمیں؟

۔ جواب:...بجوری( میش ونفاس) کے دنوں میں تورت کوروز ورکھنا جائزئیس، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔ <sup>(1)</sup>

## دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا

موال: ...رمضان شریف بین بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کرا ہے دام کوروک کیتی ہیں، اس طرح رمضان شریف کے لپورے دوزے رکھ لیتی ہیں، اور گزید بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے دوزے رکھے ،کیااییا کر ہشر عاجا نزے؟

جواب: ... بیر و اخ ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے، تورت پاک ہی شار ہوگی ، اور اس کورمضان کے روزے رکھنا گج ہوگا۔ رہا ہے کہ دو کنا تھے جبے اُٹیس، آو شرعار و سے پر کوئی پابندی ٹیس، بگر شرط ہے ہے کہ اگر پیشل فورت کی مصن سے کے مصنر ہوتو جائز نیس۔

# روزے کے دوران اگر'' ایام' شروع ہوجا کیں تو روزہ ختم ہوجا تاہے

#### ۔ جواب:...ما ہواری کے شروع ہوتے ہی روزہ خودہی ختم ہوجاتا ہے، کھولیس یا شکولیس۔ (۲)

<sup>(1)</sup> ومنها الحيض والنفاس وإذا حاصت المرأة أو نفست أفطرت. (هندية ج: 1 س. ٢٠٠٤). وتشترط لوجوب الأداء الصحة....... والطهارة عن الحيض والفاس. (مجمع البحرين رمائقي اليرين، كتاب الصوم ص: ٣٠٠١، طبع مكتبه السلامية كوتشا، وتفقيل الحائض والفساء الصوم فون الصلاق لحديث عائشة وهي الله عنها، كان يصيبنا ذالك فرنمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع .. إلى رمواقي القلاح، باب الحيض والففاس ص: 24، طبع نور

 <sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (عالمكّيرى ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم).

# غيررمضان ميں روزوں كى قضاہے، تراویح كى نہيں

. سوال:...،اورمضان میں مجبوری کے تحت جوروز سے رہ جاتے ہیں،او کیاان کو قضا کرتے وقت نماز تراوش کمجی پڑھی جاتی ہے کئیس؟

جواب: ... رَاوْحُ صرف رمضان مِن يزمى جاتى ہے، قضائے رمضان كے روز وں مِن رَاوْجُ نبين ہوتى \_ ( ^ ) چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاحا ہے مسلسل رکھیں ، جا ہے و قفے و قفے سے

سوال:...جوروزےچھوٹ جاتے ہیں ان کی تضالازم ہے، آج تک ہم اس مجھے محروم رہے، اب اللہ نے دِل میں ڈ الی ہوتا ہے با چلاتھا کمسنسل روزے رکھنامنع ہے، کیا میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دودن روز ہ رکھ کراپنے روزوں کی تضا كرسكتى مول؟ كيونكه زندگى كاتو كوئى مجروسانبيس جننى جلدى ادا بوجائ ببتر ير

جواب:...جوروزے رہ مجھ ہول ان کی قضافرش ہے، اگر صحت وقت اجازے دبی ہوتو ان کومسلسل رکھے ہیں چمی کوئی حرج نہیں، بکد جہاں تک مکن ہوجلدے جلد فضا کر لیمان ہمتر ہے، ورز جس طرح سہوات ہودکھ کئے جا کیمیں۔

تمام عمر میں بھی قضاروزے پورے نہ ہول تواسینے مال میں سے فدید کی وصیت کرے

سوال: ...رمضان الميارك مين جارے جوروزے مجبوراً حجوث جاتے ہيں وو ميں نے آج تک نبيس رکھے، انشاء اللہ اس ہار مکول گی، اور پچھلے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا سے معافی ہائتی ہوں ۔ نو چھنا یہ ہے کہ پچھلے روزے جو چھوٹ ملے ہیں ان کے لئے صرف تو بر کرلینا کانی ہے یا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ یا مجروہ روزے رکھنا ہوں مے؟ جھے تو یہ می یادنبیں کہ کتنے ہوں سے؟

جواب:..الله تعالى آپ و بزائے خردے،آپ نے ایک ایسامسئلہ یو جھاہے جس کی ضرورت تمام سلم خواتین کو ہے،اور جس میں عمو باہماری بینیں کوتا ہی اور خفلت ہے کام لیتی ہیں۔ عورتوں کے جوروزے ' خاص عذر'' کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ان کی تضا واجب ب،اورستی وکتابی کی وجہ ا گر قضائیں کے تب بھی وہ مرتے وَم تک ان کے ذیر ہیں گے، توبد استفار سےروزوں میں تا خیر کرنے کا گناہ تو معاف ہوجائے گا،کیکن روزے معاف نہیں ہوں گے، وہ ؤے ریں گے،ان کا ادا کرنا فرض ہے،البتداس

<sup>(</sup>١) فصلاة التراويح في ليالي رمضان ... الخر (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨٠ (فصل) وأما بيان أن السنة).

 <sup>(</sup>٢) (فصل) وأما بيان أدائها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى آم لا ........ .. والصحيح انها لا تفضى لأنها ليست بأكذ من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٩٠ و فصل) وأما بيان أدانها).

 <sup>(</sup>٣) تتابع القضاء: الفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه لكن لا يشتر ط التتابع والفور في قصاء رميضان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لِاطلاق النص القرآني الموجب للقضاء .. إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج:٢ ص:١٨٠، وكذا في فتح القدير ج:٢ ص: ٨١).

تأخیرا در کوتا ہی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب ہے آپ بر نماز روزہ فرض ہوا ہے، اس وقت سے لے کر جتنے رمضانوں كردزب ره كئے ،ول ان كاحساب لگاليج اور چران كوقضا كرنا شروخ كيج بضرور كنيس كد لگا تار بى قضا كئے جاكيں، بلكہ جب بھى موقع ملے قضا کرتی رہیں،اورنیت یول کیا کریں کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمہ ہے اس کی قضا کرتی ہول۔اور اگرخدانخواسته پوری عمر میں بھی پورے نہ ہول تو دمیت کرنافرض ہے کہ میرے ذمدا سخے روزے باتی ہیں، ان کافدیہ میرے مال ہے ادا کردیا جائے۔ اورا گرآپ کو یہ یاونین کہ کب ہے آپ کے فرمد روز ہے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال ہے روزوں کا حساب لگاہیے ،اور ہرمینے جینے دنوں کے دوزے آپ کے روجاتے ہیں اپنے دنوں کو لے کر گزشتہ تمام مهالوں کا حساب لگالیجئے۔

اگر'' ایام''میں کوئی روزے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟

- سوال:...خاص ایام میں جب میری سینیں اور میں روز ونہیں رکھتے تو دالد، بھائی یا کوئی اور بوچھتا ہے تو ہم کہد دیتے ہیں کہ روز ہے، ہم با قاعدہ سب کے ساتھ بحری کرتے ہیں، ون میں اگر کچھ کھانا بینا ہوتو حیب کر کھاتے ہیں یا مجھی نہیں بھی کھاتے ، تو کیا میں اس طرح کرنے سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا جبکہ ہم ایساصرف شرم دحیا کی دجہ سے کرتے ہیں؟·

جواب :...ایی ہاتوں میں شرم دحیاتوا چھی بات ہے، گمر بجائے یہ کہنے کے کہ:'' ہمارار دز ہے'' کوئی ایسافقرہ کہا جائے جو جھوٹ نہ ہو، مثلاً بد کرد یا جائے کہ: '' ہم نے بھی تو سب سے ساتھ محری کی تھی۔''

## عورت کے کفارے کے روز وں کے دوران'' ایام'' کا آنا

سوال:...ایک عورت نے رمضان میں جان بوجھ کر روزہ توڑ ویا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کئے تو درمیان میں ایام چیف شروع ہوگئے ، کیااے پھرے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: ... كفارے كے سائح روز \_ لكا تار ركحنا ضرورى ب، اگر ورميان من ايك ون كا بھى ناغه موكيا تو گزشته تمام روزے کالعدم ہوجا کیں گے، اور نے مرے سے شروع کرے ساٹھ روزے پورے کرنے ضروری ہول گے ۔ لیکن مورتوں کے ایام حیض کی وجہ سے جو جری ناغہ ہوجا تاہے و ومعاف ہے،ایام چین جس روزے چھوڑے،اور پاک ہوتے ہی بغیرو تنفے کے روز وشروع کرویا کرے، یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجا کیں۔<sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) والحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص ٢٠٩). (٢) وفيصوا ليزومًا ما فدروا بلا فدية وبلا ولاء ...إلخ. ............. ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر .. إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص ٣٢٣، ٣٢٣، أيضًا مراقبي الفلاح، فصل في إسفاط

الصلاة والصوم ص ٢٣٧). (٣) قبولـه ككفارة المطاهر مرتبط بقوله وكفر . . . . . . . فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . . . . . . . فلو أفطر ولو لعذر استانف إلا لعذر الحيض. (شامي، مطلب في الكفارة ج: ٢ ص٣١٢). صام شهرين متتابعين ..... . فإن أفطر ولو بعدر غير الحيض استأنف ويلزمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتّى لو لم تصل استأنق ذكره السيد. (حاشية الطحطاوي، فصل في الكفارة وما يسقطها ص.٣١٦).

# کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوجاتا ہے؟

# بمول كركهاني والااورت كرن والااكر قصدا كهابي لي توصرف قضاموكى

سوال:..فرض کریں زیدنے بھول کرکھانا کھالیابعد ہی یاد آیا کہ دوقوروزے ہے تھا، اب اس نے بیر بھوکر کہ روز ہو رہا نہیں ، کچرادر کھا پی اپایا تر کیا تھا کہ ساتھ کا اروسی ہوگا ای طرح اگر کئے نے تے کرنے کے بعد بچکھا پی لیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: ... کی نے بھولے ہے کو کھا نیا تھا، اور پیجو کرکراس کا روز وُٹ کیا ہے، تصدرا کھا نی ایا تو تضاوا جب ہوگ۔ ای طرح اگر کی کوقے ہوئی، اور پکریے خیال کر کے کداس کا روز وُٹ کیا ہے، پیچکھا فی لیا او اس مورت میں تضاوا جب ہوگی ، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ یکن اگراے یہ مسئلہ مفوم تھا کرتے ہے روز وٹین ٹو ٹا اس کے باوجود کچکھا فی لیا تو اس مورت میں اس کے ذمہ تضا اور کھارو دؤول ادام ہول گے۔ ()

# ا گر غلطی ہے اِ فطار کرلیا تو صرف قضاوا جب ہے کفارہ نہیں

موال: ... ان مرتبدر مضان المهارک میں میر ب ساتھ ایک حادث بیل آیا ، دو مید کمیں روز بے سے تھا ، عمر کی کمانی نز کو کر آیا تو تلاوت کرنے چیڈ کیا، پانچ بج تلاوت ختم کی ادر افطاری سے ملنے شدی کام میں لگ کیا، واضح ہوکہ میں گھر میں اکیا دور ہا ہموں ممان وغیرہ بنایا، مجھ حسب معمول شریت و دوہ وغیرہ بنا کر مکھا، باور پی خانے سے دائیں آیا تو کھڑی پر سازھ پانچ بج شخص سے مطابق میں آیا کہ چیڈکدروزہ پانچ فی کار بہاس منٹ پر بواخل ہوتا ہے، جائے میں منٹ پر کہا ہوا کہ نے بالاس کا خیال سے مطابق میں منٹ پر باور پی خانے میں کمیا کوئی آواز نہ آئی، مجروزی پر وقت معلوم کیا تو ہی ہو بچے تھے، میں نے سجھا اور ان سائی تیں دی، مکن ہے با تیک خراب ہو، یا کوئی اور نذر ہو، اور دور وز وافظار کر ایا، مجراب کی نماز پڑھی سے بیا کوئی اور اور دور وز وافظار کر ایا، مجراب کی نماز پڑھی سے بیال کوئی کا اور فقد کے موروز وافظار کر ایا، مجراب کی نماز پڑھی سے بیال کی لگ کیا اور فقد

<sup>(</sup>۱) أو أكل ....... ناميّة أو ذرعه القينى قبطن أنه أفطر قاكل عبدًا للشهة ولو علم عدم قطره لزمه الكفارة. إلخ. (درمختار مع الشامي على فالره قائل المحافرة. إلخ. (درمختار مع الشامي مع المورفة المحافرة ا

ا جا تك خيال آيا كدروز واتو چه زي كر بياس من بر إفطار موتا ب، بس افسوس اور پشيماني كيسواكيا كرسكا بموس، جركلي كي، چند منك باتی تھے، دوبارہ روزہ افطار کیا،مغرب کی تمازیز ھی۔

براہ کرم آپ مجھے اس کوتا ہی کے متعلق بتا تمیں کے میراروزہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اوراگر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کقارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟مفصل جواب ہے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے بجونبیں آ رہی، میں نے کس طرح • ۲:۵ کے بجائے • ۵:۵ کو إفطار کی کا وقت مجھ لیا، اور اپنے خیال کے مطابق لیٹ ا فطار کیا۔

جواب: ..آپ کاروز وتو ٹوٹ گیا، تکر چانکہ تلاقتی کی بنا پر روز وتو ژلیا، اس لئے آپ نے قد مصرف قضا واجب بے، کفار فیس -کفار فیس -

# اگرخون حلق میں جلا گیا توروز ہڑوے گیا

سوال:...اگر کوئی روزے کی صالت میں ہاورمسوڑ حول سے خون آئے اور طلق کے پار ہوجائے تو ایک حالت میں روزے برکوئی از خراب تونیس بزے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں۔

جواب:..؟گریفین ہوکہ خون حلق میں چلا گیا،توروز ہ فاسد ہوجائے گا،وو بار ورکھنا ضروری ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

# روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہانوٹ جاتا ہے

سوال:... چند دوا میں ایس ہیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طبر کے، جسے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ے دریافت طلب مئلہ ہے کہ اس کے استعال نے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا روزہ ہوجا تا ہے؟ جواب: ... روزے کی حالت میں میٹل ورمت فیمل اس سے روز وثوٹ جاتا ہے۔

## نہاتے وقت مندمیں پانی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے

سوال:.. كيانهات ونت مندمي باني علم جانے كي وجه ب روز وثوث جاتا ہے؟ خواه بينظمي جان يو جو كرند وو-جواب:..وضوعشل یا کلی کرتے وقت غلطی ہے پانی حلق ہے نیچ چلاجائے تو روز وثوث جاتا ہے، ممراس صورت میں

(١) أو نسم أو أفطر يظن اليوم أي الوفت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمختار) وفي الشامية: أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة ... إلخ. (درمخنار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٠٥، باب ما بفسد الصوم وما لا بفسده. وأيضًا عالمكيري ج: ١ ص:٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيدبه).

 (٢) أو خبرج الندم من ببن أسنانه ودخل حلقه يعنى ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد والا لا ..إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٣٠ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٣) ومن احتفن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أقطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣).

مرف قضالازم ہے، کفارہ نہیں۔

## اگرروزے میں بھول کر کھانی لیا توروز ونہیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں غلقی ہے پانی بی لے یاؤ دسری چزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کاروز و ہے، لیکن بعد يس اس كويادا جائ كداس كاروزه بي واس كاكيا كفاروادا كرنا بوكا؟

جواب:...اگرمول کر کھائی لے تو آس ہے روز انہیں ٹوٹا۔'' ال! اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً چھوڑ دے ، کین اگر روز دوالیا ویرکونظ کے بے خطا جائے تو روز وفا سریو جاتا ہے۔ '''

# روزے میں فرض عسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں یائی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرخ شسل کرتے وقت ناف اور کان کے اعمریا نی ڈالنے ہے روز وتونہیں لوقا؟

# روزے میں غرغرہ کرنا اور ناک میں اُو پر تک پانی چڑھانامنوع ہے

سوال نسروز کی مانت میں غرفر واورناک میں پانی پر سانامنوٹ ہے،اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ اِلکل معاف ہے یا کی

. بھواب:..روزے کی حالت میں غوغر و کرنا اور تاک میں زورے پائی والنا ممنوٹ ہے، اس سے روزے کے فوٹ جائے کا اندیشتو کی ہے، اگر طسل فرش ہوتو کلی کرے، تاک میں پائی مگل والے بھر روزے کی حالت میں فرفر و ذکرے، نیڈاک میں أو پر تک پائی چڑ حائے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) لو أكل مكرها أومخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي خان .......... وإن تمضمض واستنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ....... وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج. (هندية ج: 1 ص: ٢٠٢٠) كتاب الصوم، الباب الوابع فيما يفسد وما لا يقسد).

 <sup>(</sup>٢) إذا أكل الصائم أو شَرِب أو جامع ناميًا لم يفطر. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ... الخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما ألا يفسد).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وفي الشرح: اختاره في الهداية والتبيين وصححه في اغييط وفي الولوالجية أنه المختار وفصل في الخالية يأنه إن دخل لَا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الجوف بـفـعـلـه فـلا يـعتبـر فيه صلاح البدن، ومثله في البزازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصًا. والحاصل الإتفاق على الفطر بصب الذهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف الصحيح في إدخاله نوح. (شامي ج: ٢ ص:٣٩٧).

 <sup>(</sup>۵) وكذا تكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٩، الباب الثالث فيما يكره للصائم...).

# روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

سوال: ...دوزه داراً كرسم يدف إحقه في التوكيان كاروز ونوث جائع؟

جواب: ...روزے کی حالت میں حقہ پینے یاسگریٹ پینے ہے دوزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگریٹل جان اور چوکر کیا ہوتو قشا کنار ووٹوں اوز مرجوں گے۔

# اگرایی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانہ ہوتو صرف قضا واجب ہوگی

سوال:...زيدروز ، عقاءاس في سكة نكل لياءاب معلوم بيكرنا ب كدكياروز ولوث مميا؟ كياصرف قضاواجب بوكى؟ بواپ: ... کونی ایسی چیزنگل لی جس کو بطور غذایا دوائینیش کمایا جاتا تو روز وقوت کمیاه اور صرف قضا واجب ہوئی ، کفار ه واجب نیس ( '')

سحرى ختم ہونے سے بہلے وئی چیز مندیں رکھ کرسوگیا توروزے كا حكم

سوال: بیں رمضان شریف کے مبینے میں جھالیا ہے مند میں رکھ کر بستر پر لیٹ گیا، خیال بی تھا کہ میں اس کواپنے مندے نكال كرروز وركلون كا انها بك آنكونگ في اورخيذ غالب آئي ، جب حرى كا تائم نكل چيا تما اس وقت بيداري بوني ، مجرج باليدا پيغامند ا نكال كر بجينك دى اوركلى كر كروز وركاليا، كيامير أروز وموكميا؟

جواب:...روز ونبین بردا مرف قضا کریں ۔

یے نے دانے کی مقدار دانتوں میں تھنے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے سے روز وٹوٹ گیا سوال:... من نے ایک دن محری گوشت کے ساتھ کی ، دانوں من مجوریشے میسے رو کتے ممع نو بع مجوریشے میں نے وانتول سے تکال کرنگل لئے ،اب آب بتا کیں کیا میراروز وٹوٹ گیا؟

جواب:...دانوں میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئے تھی، اوروہ خود بخو دائمر چاگئی، تواگر ینے کے دانے کے برابر یااس ے زیا: وہوتو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس کے موجو روز وہیں ٹوٹا ( ) ور اگر با برے کوئی چیز مند میں ڈال کرفکل لی تو خواہ تعوثری ہویا

 (١) ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتمباك والنشرق ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٦٥، كتاب الصوم، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لاً يفسده). (٢) أو ابتلع ما لا يتخذى به ولا يتداوئ به عادة قسد صوعه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه ... الخ. (البحر الرائل ج: ٢)

ص:٢٩٥، وكذا في الهندية ج:٢ ص:٢٠٢، الباب الرابع قيما يفسد الصوم وما لا يفسد، كتاب الصوم). (٣) \_ إذا بقيت لضمة السحور في فيه فطلع الفجر ......... وإن أخرجها ...... لا كفارة عليه ...الخ.

(هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 (٣) وإن أكل ما بين أسنانه لم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل .. إلخ. (هلدية ج: ١ ص: ٢٠٢٠ كتاب الصوم، الباب الرابع).

زیادہ اس ہےروز ہٹوٹ جائے گا۔

# روزے کی حالت میں یانی میں بیٹھنایا تاز ومسواک کرنا

سوال: ... کیاروزے کی حالت میں بار باریازیاد ووریک یانی میں میٹے رہنے یابار بارکلیاں کرنے یا تاز ومسواک مثلاً: نیم ، کیکر، پیلووغیره کی کرنے یامنجن کرنے ہے روزے کو نقصان کا احمال تو نہیں؟

جواب:...إمام ابوصنيفة كنزويك مسواك وتحرونهين، عمر بإر مادكلي كرنا دريتك پاني مين مينصر بهنا محروه بـ (٣٠)

كى عورت كود يكھنے يا بوسہ دينے سے إنزال ہوجائے توروزے كاحكم

سوال:.. بغير جماع كے إنزال بوجائة و كياروز وثوث جاتاہے؟

جواب:...اگرصرف دیکھنے ہے اِنزال ہومیائے تو روزہ فاسدٹین ہوگا'' کین کمس،مصافحہ اورتقبیل (پوسہ لینے ) ہے اِنزال ہومیائے تو روز وفاسد ہومیائے گا،اور مرف قضاوا جب ہوگی ،کفار جانز مثبین آئے گا۔

روز ہ دارا گراسمتنا ء ہالید کرے تو کیا کفارہ ہوگا؟

سوال:...رمضان المبارك ميني ش كفاره صرف جان يو جدكر جماع كرنے سے بوكا؟ اوراكركو في فخص ہا تھ كے ذريع

روزے کی حالت میں کمی لکال دیے تو صرف قضالان م ہوگی یا کفارہ نجی؟ جواب:... کفارہ مرف کھانے پینے سے یا جمائے سے لازم آتا ہے، ' اِنچھ کے استعمال سے اگر روزہ خراب کیا ہوتو صرف قضا (۵)

 <sup>(</sup>١) وإن ابتلع من الخارج بفسد ... إلخ. (هندية ح:١ ص:٣٠٦، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج:٢ ص:١٥٥).

 <sup>(</sup>٢) ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشى عندنا ... إلخ. (هندبة ج: ١ ص: ١٩٩، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعاثى أنه يكره للصائم المضمضة والإستنشاق بغير وضوء وكره الإغتسال وصب الماء على الرأس ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، الباب الثالث قيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولًا لا يفطر إذا انزل كذا في فتح القدير. (هندية ج: ا

ص:٢٠٢، الباب الرابع فيما يفسد وها لَا يفسدي ..... والمس المباشرة والمصافحة (٥) وإذا قبل امرأته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في اغيط

والمعانقة كالقبلة كدا في البحر الواتق. (هندية ج. ١ ص:٣٠٠، الباب الوابع فبما يفسد وما لَا يفسد، كتاب الصوم). (٢) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ....... إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه

الكفارة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٥، أيضًا: فتاوئ شامي ج:٢ ص:٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(4)</sup> المسائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائخ كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٥ - ٢ ، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیزوں سے روز ہمیں ٹو ٹنا؟

041

# انجكشن سےروزہ نہیں ٹو ثبا

سوال: ... گزشتہ رمضان شن کا کی سے براہا تھو ڈنی ہوگیا تھا، ڈنم مجرا قداد قبارہ اڈاکٹر نے نا کے لگانے کے لئے بھے ایک آنجکشن مجی لگایا اور کوئی چیز بھی سکھائی ، پائی چیئے کے لئے ڈاکٹر نے اصرار کیا بھر جس نے روز سے کی دجہ سے پائی کمیں یا اوہاں سے فراغت کے بعد بھی ایک مولوی صاحب کے پاس کیا، جن سے ڈکر کیا کہ بھے انجکشن ویا کمیاوا اور ٹھرنا کے لگائے کھے اور امہار سے کہا کرتمہا را دور وائوٹ کیا ہے، خودوی بیرے گئے ڈو دھا اور ڈنل روٹی اور کہا کہ کھا کا اور ٹس نے کھالیا او کیا اب اس روز سے کے بدلے ایک روز سے کہ تشاہو گی اور دیم رائیل نمیک بوانا میں؟

چواب: ... انجشن ہےروز وٹیس اُو ٹا اُلکین آ پ نے چوکھ مولوی صاحب کے" فتوے" بڑمل کیا ہے، اس لئے آپ کے ذرمصرف قضا ہے اکفار وٹیس ۔ (۳)

## روزہ دارنے زبان سے چیز چکھ کرتھوک دی تو روز ہبیں او ٹا

سوال: ...اگر کس نے روزے کی حالت بھی کوئی چیز چکے ٹی تواس کے روزے کا کیا تھم ہے؟ جواب :...ذبان سے کی چیز کا ذائنہ بکھ کر تھوک دیا تو روز ڈیٹس کو نا، جرک سٹرورت ایسا کر تا کر روہ ہے۔ (۳)

# منہ سے نکلا ہوا خون مگر تھوک ہے کم بنگل لیا تو روز ہبیں ٹوٹا

سوال:...ایک دفعه رمضان کے مبینے میں میرے منہ نے ون نگل آیا اور میں اے نگل گیا، جھے کی نے کہا کرتہارا روز ہ نہیں رہا کیا واقعی میراروز ونہیں رہا؟

جواب: ...ا گرخون منے نظل رہاتھا، اس کوتھوک سے ساتھ نگل لیا تو روز وٹوٹ گیا، البت اگرخون کی مقدار تھوک ہے م

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الذهن لا يقطر فتكفا في شرح الجمع. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع). (٢) - وإذا اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلًا فألفي له بالفطر فلا تلزمه الكفارة

<sup>(</sup> ۱۰) ورده المنصف و دفق المساور المورد الم الله تصفيد العليم العماره إلا إذا الله جاهلا فالتي له بالقطر فار للرامة الخا هكذا في فتاري فاطيخان. (هندية ج. 1 ص:۴۰۱، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) وكرة ذوق شيء ومضغه بلاعذر كذا في الكنز. (لتناوي هندية ج: ١ ص: ١٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث).

روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال:...روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایس حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران الی حالت میں بے صدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب: .. تھوک نگلنے ہے روز وہنیں تو نتا بھرتھوک جن کر کے ڈگلنا تکرووے۔ (۲)

بلغم پیٹ میں جلا جائے توروز ونہیں ٹو ثما

سوال: ...کی فخص کونزلہ ہے اور اس فخص نے روز وہمی دکھا ہوا ہے ، اور لازی ہے کدنز لے میں بلغم بھی ضرور آئے گا ، اگر ا نقاق سے بلغم اس کے پیٹ میں چلا جائے تو کیا اس صورت میں اس کا روز وٹوٹ جائے گا؟ جو اب: …نیس! ( <sup>( )</sup>

بلاقصدحلق کے اندر کھی ، دُھواں ،گر دوغبار چلا گیاتو روز نہیں ٹو ٹا

ناک اور کان میں دواڈ النے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوال: .. آنکے، ناک اور کان میں دوائی والنے ہے روزے پر کیااٹر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواور دائی خنگ ہو یا مرہم کی طرح ہو۔

جواب: .. آنکه شرودانی ذالے این میریم لگانے یادوائی لگانے سروزے یمی کوئی فرق نیس آتا، یکن ناک اور کان

 (٣) ولو دخل مخاط أنفه من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدًا لم يفطره لأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣ ، كتاب الصوم، الباب الرابع).

المدم إذا خرج من الأسمان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ... الخ. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لَا يفسد).

 <sup>(</sup>٢) ويكره للصائم أن يجمع ربقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية. (هندية ج: ١ ص: ١٩٩١ كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) أو دخل حلف غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرًا استحسانا أعدم إمكان التحرز عنه، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أيّ دخان كان ...إلخ. (درمخنار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٥. كتاب الصوم، وكذا في الهندية ج: ١ ص:٣٠٣). (٥) ولو أقطر شبئًا من الدواء في عينه لا بقطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في حلقه . . إلخ. (هندبة ج: ١ ص:٣٠٣).

میں دوائی ڈالنے سے روز ہ فاسد ہوجا تا ہے، اور اگرزخم بیٹ میں ہو یاسر پر ہمواور اس پر دوائی لگانے سے دماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کرجائے توروز وٹوٹ جائے گا۔ ('

روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال :... میں نے حری کا دقت نتم ہونے کے قتریا آ دھے تھنے بعد فجر کی نمازے پہلے سئلہ معلوم نہ ہونے کے سب کا ن

میں دوائی ڈلوالی ،اس پر تضالازم آئے گی یا کفارہ بھی؟ جواب:.. مرف تضالازم آئے گی، کفارہ میں \_ (~)

روزے کی حالت میں آنکھ کھول کروضو کرنا

سوال :.. کیاروزے کی حالت میں آگھے کھول کروضوکرنا جائزاورڈرست ہے؟ جواب:...جائزے۔

آ نکھ میں دوا ڈالنے ہے روز ہ کیوں نہیں ٹو ٹما؟

سوال:...آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آگھے میں دواڈ النے ہے روز وہنیں ٹوشا، جبکہ کان میں دواڈ النے ہے روز و ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آ کھے میں ووا ڈالنے ہے اس کی بواور ووا تک طلق میں جاتی ہے، جبکہ کان میں ووا ڈالنے ہے حلق اٹرا نداز نہیں ہوتا ، انبذاور خواست ہے کہ اس مسئلے پرنظر ٹافی فرما کر جواب سے سرفراز فرمادیں۔

جواب:. نظر ہانی کے بعد بھی وہی سئلہ ہے، فقد کی کتابوں میں بین نکھا ہے، آٹکہ میں ڈالی گئی ووا براہِ راست حلق یا د ماغ ) میں میں پیچنی ،اس لئے اس ہے روز مہیں نوشا ، اور کان میں دواڈ النے ہے روز ونوٹ جا تا ہے۔

روزے میں بھول کرکھانے پینے سے روز وہیں ٹو ٹمآ

سوال :...اگرکوئی روزے میں نلطی ہے بانی پی لے یا دُوسری چزیں کھا لے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کاروز ہے، لیکن بعد میں اس کو یا وآ جائے کہ اس کاروزہ ہے، تو بتائے کہ اس کا کیا کھارہ اوا کرنا ہوگا؟

 <sup>(1)</sup> ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أقطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (هندية ج: ا ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الجاتفة والآمة أكثر المشاتخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ ... الخ. (هندية ج: ١ ص ٢٠٣٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسدي.

<sup>(</sup>٣) أو أقطر في أذنه ألطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (عالمكرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوثله).

<sup>(</sup>٣) گزشته مفح کا حاشه نمبر ۵ ملاحظه فرمانی -

<sup>(4)</sup> العِناْعاشية مرا للاحظه و-

جواب:...اگر بھول کر کھائی لے تو اس سے موزہ نیس اُوخاء ہاں ااگر کھاتے کھاتے یادا جائے تو یادا نے کے بعد فورا جھو دے کیکن اگر دورہ تو یاد ہو برعظ طلع ہے پائی حات کے بیچ چاہا جائے تو روز دہا سمہ دجاتا ہے۔ دے کیکن اگر دورہ تو یاد ہو برعظ طلع ہے پائی حات کے بیچ چاہا جائے تو روز دہا سمہ دجاتا ہے۔

روزہ دار بھول کرہم بستری کرلے توروزے کا کیا حکم ہے؟

سوال:..ایک مولانا صاحب کا ایک منمون فضائل وسٹال رمضان البارک "شائع ہوا ہے، جس میں اور ہا توں کے علاوہ جہاں سولانا نے ان چیز وں کے بارے میں گلھا ہے جس ہے روز وفا سد ہوتا ہے اور شکر وہ ، وہاں فر ہایا ہے کہ بھول کر ہم بستری کر لینے سے روز وفا سد ہوتا ہے ، شکر وہ بیری وائی رائے میں ہم بستری ایک آدی کی مجول نہیں ، اس میں ووافر اوکی شرک ہے، اور جہاں مجی ایک سے زائد افر اوکی شرکت ہواور اس فیم کائل روز ہے کی حالت میں کیا جائے تا اس کو گناہ ضرور کہا جا سکتا ہے، مجول ٹیس ۔ اس بارے میں آ ہے کی رائے اسلامی تو امین کی اُر و ہے لوگوں کو حکمت کر کینے گی شکر ہید۔

چواب:...بعول کے معنی بے میں کہ یہ یاوندر ہے کہ بھراروزہ ہے، بھول کرتم بہتری ای صورت میں ہو تکتی ہے کہ دونوں کو یاد شدر ہے، ور ندایک ذو مرے کو یا دوااسکتا ہے، اور یاو آنے کے بعد'' مجلول کر کرئے'' کے کوئی معنی ٹیس ،اس لئے مسئلے قو مولانا کا کامج ہے۔ گھر میصورت شافہ ونا دوی وٹی آئے تی ہ اس لئے آپ کو اس سے تبعہ ہور ہا ہے۔

باز واوررگ والے انجکشن کا تھکم

موال:...جوانجکشن ڈاکٹر حضرات باز دیمی لگاتے ہیں، کیا اس سے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ اور بیکر باز و والا انجکشن اوررگ والا انجکشن ان دونوں کا ایک تی تھم ہے یا انگ انگ؟

جواب: یکی بھی بھٹ رنگ نے سردر مہیں ٹو قا،اور گ اور بازود دنوں میں آبکشن لگانے کا ایک ناتم ہے۔ <sup>( r )</sup> روز ہے کے دوران آبجشن لگوا تا اور سانس سے دواج ڑھا نا

سوال:..شی سانس کے طابق کے لئے ایک و داستھال کر دئی ہوں، چوکر پاؤڈ رکی شکل میں ہوتی ہے، اور اے ون ش چا مرحبہ سانس کے ساتھ چ معانا ہوتا ہے، اس کُٹل نے زیاد و آروا سانس کے ساتھ پھیپروں میں واقل ہو جاتی ہے، لیکن مجھ مقدار حلق میں چیک جاتی ہے اور طاہر ہے کہ بعد میں چیٹ میں جاتی ہے، براہِ کرم آپ بیبتا ہے کر دوز سے کی حالت میں اس ووا کا استعمال حائز ہے آئیں؟

إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر ......... كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>٢) وكذا إذا اغتسل فدخل العاء حلقه (فسد صومه) كذا في السراح الوعاج. (هندية ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسده وكذا في الدو مع الرد ج: ٢ ص:٣٣، باب ما يفسد الصرم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ايينأحاشينمبرا ملاحظه،و

 <sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هكذا في شوح المجمع. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣).

مزید بیا کہ دوزے کی حالت میں اگر سانس کا تملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے پانبیں؟ (اس انجکشن ہے روز ہ برقراررے گایانوٹ جائے گا؟)

جواب:...یدوا آپ بحری بند ہونے ہے پہلے استعال کر علق ہیں، دوالی کھا کرخوب انجھی طرح مندصاف کرلباجائے، پھر بھی کپھلل کے اندررہ جائے تو کوئی حرج نہیں '' البتہ حلق نے بیردنی ھے میں لگی ہوتو اے حلق میں ندلے جائے ۔روزہ کی حالت ش اس دوا کا استعال سیح نیس، اس سے روز وفا سد ہوجائے گا۔ انجیشن کی دوااگر براوراست معدویا دیاغ میں نہیجی تو اس سے روز و میں وفرآ دار کئے سانس کی تکلیف میں آپ انجیشن کے تلق میں ۔ (۲) میں وفرآ دار کئے سانس کی تکلیف میں آپ انجیشن کے تلق میں ۔

روزه دارکوگلوکوز چڑھانا مانجکشن لگوانا

سوال: ... گلاور جوایک بڑے تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کوڈا کٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیااس کے لگانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواولگوانے والامریض ہویا جسم کی طاقت کے لئے لگوائے؟

جواب: ..گلوکوزلگوانے ہے روز پنبین اُو ٹا، بشرطیکہ بیگلوکوز کسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے ، بلاعذر گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں دُوسر ہے تم کے آنجکشن لگائے جاتے ہیں، کہنا اس ہے روز دنوٹ جاتا ہے پانیس، خواہ طاقت کے لئے لگوائے مامرض کے لئے۔

جواب:... عذر کی وجہ سے رگ میں بھی انجکشن لگانے ہے روزہ نہیں ٹو نیا ،صرف طاقت کا انجکشن لگوانے ہے روز و مکروہ دہ ا ہوجا " ہے، گلوگوز کے انجکشن کا بھی بہی حکم ہے۔

خود ہے تے آنے سے روز ہمبیر ،ٹو ثما

سوال :...اگراکٹی: دیائے توروز وٹوٹ جاتا ہے،اورؤ کار کےساتھ یانی یا اُکٹی حلق تک آئے اور پھروالیں جانے پر دوز ہ نون جاتا ہے؟ بھے ولی تو کہتاہے کہ روز وجو یااور وکی روز و پھرر کھنے کامشور و دیتا ہے۔

جواب:... ق اگرخود سے آئے تو روز ونبیں ٹوٹا، البتہ اگر قے قصداً لوٹا لے تو روز و ٹوٹ جاتا ہے، اور بلاقصدلوٹ

(٣) وما بدحل من مساء البدر من الدهن لا يفطر. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الوابع).

 <sup>(</sup>١) (قول ه تطعم أدوية) أى لو داق دواء فوحد طعمه في حلقه زيلعي وغيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد في حلقه له يفطر كذا في انجبط. وشامي ح ٢ ص ٣٩١، باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده).

<sup>(</sup>٢) ولمو ابتاح حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطا أو حشيشا أو كاغذة فعلبه القصاء ولا كفارة عليه كذا في الخلاصة. (هندبة ح ١ ص ٢٠٣٠ كتاب الصوم، الناب الرابع فيما يفسد وما لا يقسد).

رم) ایناً۔

i= ,3,

جائے تو بھی روز وہیں ٹو شا۔

نمازاورروزے میں قے کا آنا

سوال:...نمازیارونے کے دوران ڈکارآنے ہے جس کی وجہ ہے نقرا کا کچھ حصطتی ہے او پرآ کرلوٹ جائے یا قصد ا لونا دیاجائے،اس سے نمازیاروزے پراٹر پڑے گا؟

جواب: .. نماز کاملی ہے کہ آگر فوروٹ جائے تو نماز خامد نیس ہوگی ، ادر اگر قسد انونا ہے تو باہم اور ہیسٹ کے قول ک مطابق فاسرٹیس ہوگی۔ اور امام مجھ کے قول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عاشیری میں قان نے حوالے ہے امام مجھ کے قول کو اُموسکو (زیادہ مختاط) کھما ہے۔ ' بیٹم اس مورت میں ہے جبکہ ہے مشام کر کہ مورت آپ کے موال میں ڈکر کی گئی ہے )، اور اگر مشریم کے قیآ اور نکل گئی تو وضواف جائے ہو ہو نہ رہ وشوکر سکانا نر پالے '' اور دوز ہے گئی ہے کہ اگر تے بالقصد لوٹ جائے تو روز وفا سدٹیس ہوگا، اور اگر قصد آنونا لے تھا مورت میں اگر تے مشام کر بھوتو روز وفا سدہ دوجائے گا، دور فیس کے اور شیس ۔'' بھوسمی جائے گا، اور امام اور بوسٹ کے تو یک قصد انونا نے کی صورت میں اگر تے مشام کر بھوتو روز وفا سدہ دوجائے گا، دور شیس ۔'' بھوسمی

خون دینے سےروز ہبیں ٹو ٹما

سوال:...اگر کی نے روزے کی حالت میں جان یو جو کرخون دیا تواس کا روز دیجے د ہے گایا ٹیس؟ اگرفیس تواس پر تضالاز م ہوگی یا کفارہ؟

جواب: ...خون دينے ہے روز دنييں أو نتا۔

 <sup>(1)</sup> إذا قاء أو استفاء ماء القم أو دونه عاد بغضه أو أعاد أو خرج فلا قطر على الأصح إلا في الإعادة والإستفاء بشرط ملء الفم هكذا في الفهر الفائق. (مدينة ج. 1 ص: ٢٠٠٣ م. كتاب الصوم، وأيضاً في الفر مع الرد ج: ٢ ص: ٢٠١٣ م.
 (٢) وإن قاء مل الفم وابناهه وهر يقدر على أن يمحه تصد صلاته وإن له يكن ملء الفه لا نفسد صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في قاوى قاصيخان. (عالمكبرى ج: ١ ص: ٢٠ ا> كتاب الصلاة، الباب السابع لمما يقسد الصلاة).

<sup>(</sup>٣) وينقضه في ملاً فاه بأن يضبط بتكلف من مرة ..الح. والدر المختار مع الرد ج: الص: ١٣٧٠، نواقض الوضوء).

<sup>(7) ،</sup> وقوله وإن أعاده أو استقاء أو استلع حصاة أو حديد قطى فقطع أي أعاد الفي ... .. . ف سد صومه ولرمه القضاء ولا كفارة عليه وأطلق في الإعادة فشمل ما إدا له يملأ الفهووم قرل محمد لوجود الصنع وقال أنويوسف لا يفسد لعدم الحروح شرعا وهو المخار فلا بد من القبيد بعل، الله ... وإن صومه لا يفسد على الأصحر (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) . (قوله وكفّا لا تكره حجامة) في الحجامة التي لا تفيعُه عن الصوم ...(اخ. رشامي ح:٢ ص:٢١٩، كتاب الصوم. باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، والهندية ج: 9 ص:١٩٩١ كتاب الصوم، الباب الثالث.

#### خون نكلنے ہےروز نہیں ٹوٹرا

سوال:...کیاخون نکلنے ہے دوزونوٹ جاتا ہے؟ میراروز وتحاتقریفاد و بچے میراہاتھ کٹ جانے ہے کافی خون نکل گیا، کیا میراروزه ہوگیاہے؟

جواب: ...خون نکنے ہے دوز ونبیں اُو نبا۔ <sup>(1)</sup>

روزے میں دانت سےخون نکلنے کا حکم

سوال:... دانت ہے کئی وجہ ہے خون نکل پڑے تو کیاروز واوروضوٹوٹ جائے گا؟

## دانتول ہے اگرخون آتا ہوتو کیا پھربھی روز ہر کھے؟

سوال:...اگر دانتوں ہے خون آتا ہو،اس کا علاج مجی اپنی طاقت کے مطابق کیا ہو،ادر پھر بھی دانتوں کا خون بندنہیں ہوا، تو کیااس حالت میں روز ور کھا جائے پانہیں؟ خون کی مقدار تھوک میں برابر ہوتی ہے۔

جواب:..خون اگرا ندر نه جائے توروز ہیجے ہے۔

دانت نکالنے ہےروز ڈہیں ٹو ثما

سوال :...اگرروزے کی نیت بحول جائے تو کیاروز وہیں ہوگا؟ وانت میں تکلیف کے باعث وانت نکالنا پڑا، تو کیا پیروز و مجرر کھنا پڑے گا ماہو گما؟

جواب:..نيت دِل كاراد \_ كوكبتر بين، جبروز وركف كاراد وكرايا تونيت بوكى، زبان سے نيت كالفاظ كبناكونى (۵) ضردری نہیں۔ وانت نکا لئے ہے دوز ونہیں نو نتا، بشر طبیکہ خون حلق میں نہ کیا ہو۔

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشی نمبره ملاحظه فرمانمی -

<sup>(</sup>٢) ومنها (أي من تواقض الوضوء) ما يخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم.. الخ. (هندية ج: ١ ص ١٠). الدم إذا خرج من الأسنان ودخل حلقه إن كانت العلبة للبزاق لا يضره وإن كانت العلبة للدم يفسد صومه . إلخ. (هندية ج: ا ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) النية قصده عازما بقلبه صوم غد ...... وليس النطق باللسان شرطًا. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص ٣٥٢٪، والنية معرفته بقلبه أن بصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص ١٩٥٠) كتاب الصوم).

الدم إذا حرج من الأسنان ودخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت العلبة للدم يفسد صومه الخ. (عالمگرى ج: ١ ص ٢٠٣٠ كتاب الصوم الباب الرابع فيما يفسد و ما لا يفسد و طبع رشيديه).

سرمدلگانے اورآ ئیندد کھنے سے روز ومکروہ نہیں ہوتا

سوال:..رمضان المبارك كم ميني مين مرمداكان اورشيشر و يمين ي دوز و كروه موسكا ب؟

روزے کی حالت میں ناخن تر اشنا

موال ...بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشا جا ترنبیں ہے، کیونکہ ناخوں کا بھی روز ہ ہوتا ہے، میری ایک مہلی ہے، ووروزے کی حالت میں ناخن بالکل نہیں تراثتی ۔

جواب: ... بيسئلة شرى نيس ال كاخووساخة ب، دوز عين ناخن تراشي شي كونى كرابت نيس \_

سریایورےجسم پرتیل لگانے سے روز ونہیں ٹو ثا

سوال:...برياپورےجم پرتيل لگانے ہے دوز وثوث جاتا ہے پنتيں؟

جواب: ...مر پر یابدن کے کی اور جعے برتیل لگانے ہے دوزے میں کوئی فرق نبیں آتا۔ <sup>(۳)</sup>

سوتے میں عسل کی ضرورت پیش آنے سے روز و نہیں او ثبا

سوال:...روزے کی حالت میں آتھوں میں سرمہ ڈالنے ،سرمیں تیل لگانے اور سوتے میں شنسل کی ضرورت چیں آ جانے ے روز واُوٹ جا تاہے یا کیٹیں؟ جواب:..ان چیزوں سے روز وٹیس ٹوٹنا۔

روزه داردن میں عنسل کی ضرورت کس طرح بوری کرے؟

سوال :...اگر کی کودن کے دقت منسل واجب ہو جائے تو اس کاروز وٹوٹ جاتا ہے یا کرنبیں؟ اگرنبیں ٹو ٹنا تو عسل کیے

جواب :...اگر روزے کی صالت میں احتلام ہوجائے تو اس ہے روز وہیں ٹو شا<sup>رے)</sup> در ووار کونٹس کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا جا ہے کہ پانی نبو طل سے بنچ اترے ،اورند د ماغ میں پنچ ،اس لئے اس کو کی کرتے وقت فرغ و نہیں کرنا جا ہے ، اور ناک

 <sup>(</sup>١) ولا يكره كحل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٢) وما يدخل من مسام البدن من الدهن ألا يقطر هنكة في شرح الجمع. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣، كتاب الصوم).

الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام ... إلخ. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٨). نيز و يُحتر عاشيم برا.٢٠

<sup>(</sup>٣) وإن نيام فياحتمام أو تنظر إلى امرأة ...... فانؤل ...... ثم يقطر لعم المنافي صورة ومعنى. (اللباب في شرح الكتاب، ما لَا يفطر به الصائم ج: ١ ص:١٥٤ ، طبع قديمي كتب خانه). (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاث لَا يفطرن الصائم القيُّ والحجامة والإحتلام. (الجوهرة النيوة، كتاب الصوم ج: ١ ص. ٥٠، ١ ، طبع حقانيه ملتان).

میں یانی بھی زور ہے نہیں چڑھانا جائے۔<sup>(1)</sup>

روزے کی حالت میں ٹوتھ پیپٹ استعال کرنا

موال: .. نوتھ پیٹ ہے دانت صاف کرنے ہے کیاروز وٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ..نوتھ پیپٹ کااستعال دوزے کی حالت میں محرووے بتا ہم اگر حلق میں نہ جائے توروز نہیں ٹو ٹا ۔<sup>(۱)</sup>

بچے کو پیار کرنے سے روز ونہیں ٹو ٹما

سوال:...ایک بات میں برجانا جا ہوں گی کدروزے کی حالت میں کمی بچے کی بی (بوسر) لینے سے کیاروز والو ت

چواب:..اس سے دوز وہیں ٹوننا۔ <sup>(r)</sup> روزے میں کھارے یائی ہے وضو

سوال: ... کیاروزے کی حالت میں مندرکے یانی ہے وضوکر بھتے ہیں؟

جواب: ...کریکتے ہیں،کوئی حرج نہیں۔

روزے میں کڑوے یائی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مجد کا امام ہوں، اور کی آبادی کورگل کے علاقے میں واقع ہے، وہاں کڑوا ( کھارا) پانی وضویس استعال ہوتا ہے، منصے یانی کا بند و بست نہیں ہے، تو لوگ یو حجتے ہیں کہ کیا اس کھارے یانی کے مندمیں ڈالنے سے روز و مکر و وتونتیں ہوتا ہے؟ اس لئے مجودی ہے کوئی صورت نہیں ،آپ ہے عرض یہ ہے کہ اس مسئلے کے جواب کو جعد کے دن اخبار میں وے دیں، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا بتا چل جائے ، کیونکہ ٹی اور ٹی آبادیاں بھی اس میں ملوث میں۔

جواب :.. کھارے یانی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہ کروہ نہیں ہوتا۔

روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں ، وہم نہ کریں

سوال:...من بهت میکی دبهی تشم کی لزی بهون، هرونت ایک اذیت اور ذبنی کرب کا شکار دبتی بهون، نماز پڑھتی بول تو دھڑ کا نگار بتا ہے کہ وضوئیک ہے کیا تھایا نہیں؟ کچھنطی تونہیں ہوگئی، تو تقریباً آوھا، آوھا گھنٹہ وضوکرتی رہتی ہوں،اورایک ایک نماز ؑ وَنَی کَن

وكذا (تكره) المبالغة في المضمضة و الإستنشاق ...إلخ. (هنفية ج: 1 ص: ٩٩ ا ، كتاب الصوم. الباب التالث).

<sup>(</sup>٢) أو ذاق شيئًا بفعه وإن كره لم بقطر. .إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٠٠٠، ياب ما يفسد الصوم وما لا بفسده). ٣٠/ ولا بأس بالقبلة ... إلح. (هندية ح ١ ص: ٣٠١). ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي من الجماع أو الإمرال. والحوهرة النيوة ج: ١ ص: ١٤٠ كتاب الصوم، طبع حقانيه ملتان).

دفعہ پڑھتی تھی، اب بھی بجدہ سے بہت ہی کرتی ہوں کہ مبادا کو کی نظی ہوگئی ہوتو انقد معاف کروے۔ رمضان المہارک میں نماز کے لئے وضو کرتی ہوں تو کلی کرنے کے بعد دیر تک تھو کئی رہتی ہوں، بیبال تک کدمیرا گا بالکل خٹک اور عجیب سا ہوجا تا ہے، تھوک تھوک کر كرابيت بونے لگتى ہے، براوكرم آپ اس سنتے والى كرديں كردوزے كے دوران وضوكس طرح سے كيا جائے؟ ناك ميں پانی ڈالتے وُرلگنا ب كر ملل تك نه الله على اورا كرورا بهي شك بوجائ كه ياني غلطي ع بحي نيچ تك ميني كيا بو كياروز وجا تار با،اي وُرك وجدے میں فجر کے لئے وضو بحری فتم ہونے سے پہلے کرتی ہوں۔

جواب: .. كلى كرك بإنى كراوينا كافى ب، بار بارتموكنا ضول حركت ب، اى طرح ناك يحزم جعيد من ياني بهياني ے پانی د ماغ تک مبیں پینچنا، اس سلسلے میں بھی وہم کرنافعنول ہے۔آپ کے وہم کا طائ بیہ کراپنے وہم پڑمل نہ کریں خواوطبیعت میں کتناہی تقاضا ہو،اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیاری جاتی رہے گی۔

# زہریلی چیز کے ڈس لینے ہےروز وٹہیں ٹو ٹا

سوال:...اگر کی فخض کوکوئی زہر کی چیز ڈس لے تو کیااس کاروز وٹوٹ جاتا ہے؟ یا کروہ ہوجاتا ہے؟ جواب:...نــُونات،نه کروه ہوتاہے۔

مرگی کے دورے ہے روز ہبیں ٹو ٹما

سوال:...اگرمرگی کا مریض روزے ہے ہواوراہے دورہ پر جائے تو کیاروز وٹوٹ جا تاہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہاورمریض پرہے ہوٹی طاری رہتی ہے۔ جواب:..اس سے روز وہیں ٹوشا۔

روزہ دارملازم اگر اپنے افسر کو پانی پلائے تواس کے دوزے کا حکم

سوال:...یں ایک پرائیویٹ فرم میں چیڑ ای ہول، ہمارے بنجرصاحب روزے نہیں رکھتے ، اور رمضان تریف میں مجھ ے پانی اور جائے منگواتے ہیں، جبکہ میراروز و ہوتا ہے۔ مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، خداوند کریم ہے بہت ڈر تاہوں، ہر وقت میں بال میں پریشانی رہتی ہے، کیونکداب رمضان شریف آرہاہے، اس لئے میں نے آپ سے پہلے گزارش کروی ہے، کیامیرا روز ہ نوٹ جا تا ہے کہنیں؟ میں گنا ہگار ہوں یا کہ منجرصا حب گنا ہگار ہیں؟ کیونکہ نوکری کا معاملہ ہے یا کہ نوکری چھوڑ ووں؟ کیونکہ مجوری ہے، بہت ہی پریٹان ہوں۔ براو کرم بیمیرامسلاحل کریں کہ جھے کیا کرنا جائے؟ میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ خدا دند کریم ے بہت ڈرتاہوں کہ تیامت دالے دن میراکیا حشر ہوگا؟ قیامت والے دن جھے سے یوچھ کچے ہوگی یا کنہیں؟

وما بدخل من مسام البدن من الدهن لا بقطر هكذا في شرح المحمع. (هندية ح: ١ ص٣٠٣٠، كناب الصوم). (٢) . قال في الندر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن حن أو أغمي علبه بعد النبة...الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٤١، كتاب الصوم، وأبضًا في الهندية ج: ١ ص. ١٩٢. كتاب الصوم).

جواب: ...آپ کاروز و تونیس ٹوٹے گا محرکتا ویک فی الجملہ شرکت آپ کی بھی وہ گ<sup>(\*)</sup> آپ نے نیچر صاحب اگر سمان میں تو ان کوا تا کا ظائر نا چاہئے کے روز دوارے پائی شکلوا محمل میں جیر جال اگر وہ اپنے طرق کل کؤیس چوز تے تو بھر نوکری چیوز دیں، بٹر طیکہ آپ کو کوئی ڈو بید معاش ال سکے دور شائوکری کرتے و میں اورا اللہ تعافیٰ ہے معافیٰ ہائٹس کہ چید کی خاطر بھے اس گناہ میں ٹر کیا۔ بونا پڑ رہا ہے۔

#### رمضان میں روز ہ ندر کھنے والے افسر کے لئے یانی وغیرہ لا تا

سوال: ... آن کل دفتر وں میں عام طور پر دیکھے شم آیا ہے کر ذیا دو تر انسر در نے میں رکھے ، جید چونا عملہ خاص طور پر چیز ای سارے مینے کے دوزے رکھتے ہیں، دوران ڈیوٹی بغیر دوزے دارا فرخمٹی بچا کر چیز ای سے پائی منگاتے ہیں، جبکہ اس کا دوزہ ہوتا ہے، حالانکدان افسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز ای کا دوزہ ہے، اور پائی کا کو کیا گھڑا ان کے تمرے میں بھی رکھا ہوتا ہے۔ سگرے دونے باز دارے منگاتے ہیں، اگر کام کرنے ہے افکار کیا جائے تو بیافسر دسمکیاں دیتے ہیں، ایسے میں بتا تمیں کہ چیز ای کو کم کرنا جائے جادراس افسرے کئے اللہ کا کیا تھم ہے؟

جواب :...ایسے افسران اس لائق میں کدان کو عجرت ناکسمزاد کی جائے (تہر بھی تو ان کو ملے گی ہی)۔ اور چیڑا ہی ہے چارامغذورہے، اگر زبان سے اِنکارکر نے پر قادر نیس تو اس فل کو دِل ہے کہ اجائے۔

## روزے والی عورت دِن کوکسی کوکھا ناپیا کردے علق ہے؟

سوال:...اگر عورت روزے ہے ہواور گھر کے ڈوسرے افراد مثانی شوہر، جیٹھ اور نند وغیرہ روزہ ندر کھتے ہوں، تو کیا روزے کی حالت بیں عورت گھر کے ان ڈوسرے آفراد یحنی جیٹھ وغیر وکا کھانا کا کردے سختے ہجبہ گھر شرہ ایک کھانے کا کردینے وال ایک کوار کی اندے؟

جواب: ...مسلمانوں کے گھریمس وائے تاروں اور معذوروں اور بچوں کے دِن کے وقت کھانا نکا کر کے دینا مجھ نہیں ، لیکن اگر گھر کے لوگ نے دین ہیں اوران کوانڈ اورانڈ کے رسول سے حیا نہ ہورت جو سات جاری جیور ہے۔

روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضاموں گے؟

موال:...ایک فیص جس کے دس سال کے نماز روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ تو برکر کے نماز اور روزے یا قاعد گی سے اداکر رہا ہے، اور قضائماز اور روزے بھی ادا کر رہا ہے، اس کے طلاء چچر کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیا اس کی نماز میں تھی

<sup>(</sup>۱) وتُغاوَلُوا عَلَى الْبُرُّ وَالشَّوَى وَلَا تَغَاوَلُوا عَلَى الْإِلَّهِ وَالْقَدْوَانِ. (العاقدة: ٢) . وأيضًا في الدر العخدار ج: ٢ ص:٣٠٣. (۲) عن أبي سعيد العدرى وهي الله عدع زمول الله صلى الله عليه وصلم قال: من رأى منكم منكرًا فليفرو بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله و ذلك آصف الإيمان. وهشكوة ص:٣٢١)، ولو أكل عملة شهرة بلا عذر ويقعل. والله العخلار مع الروح:٣٠ ص:٣١٣).

آپ كىسسائل اورأن كاحل (جلد چبارم) ٥٨٩ نہیں؟ اورنقل روزے جورَجب،شعبان کے روزے رکھتے ہیں، ووقبول ہوں گے کیٹیں؟ سنا ہے کہ جن کے فرض نماز اور روزے قضا

ہوتے ہیںان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی مید بات سیح ہے کتبیں؟

جواب: ...گزشته نماز وں اور روز وں کو تضا کرے ،آئندہ کے قبول ہوں گے ۔

كيارمضان ميس كئے گئے خرچ كاحساب نہيں ہوتا؟

سوال: ... من نے کی سے بیر کتے ساہے کہ رمغان میں کئے گھے خرچ کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس لئے بھی بہت سے لوگ اس ماه میں زیادہ نئی چیزوں کا استعال شروع کرتے ہیں تا کہ صاب سے چ کئیں ، کیا یہ بات بھی وُرست ہے؟

جواب: میں نے پنیں سا...!

## قضاروزون كابيان

490

## بلوغت کے بعد اگر روز ہے چھوٹ جا کیں تو کیا کیا جائے؟

سوال:.. بجین میں مجھے والدین روز ور کھنے کی اجازت جیس دیتے تھے کہتم مرروز سے انگی فرض میں ہیں، میں میر محسوس کر رہا ہوں کہ میں بالغ تق اور میرے خیال کے مطابق میں نے جار پانٹی مال کے بعد روز سے در کھنے شروع کئے۔

جواب:... بالغ ہونے کے بعدے جینے روزے آپ نے ٹیمی رکے وال کی تفالا زم ہے۔ اگر بالغ ہونے کا سال تھیک سے یاد ندہوتا پڑ تمریح تیرہویں سال سے اپنے آپ کو بالغ تھے ہوئے تیرہویں سال سے روزے تفاکریں۔

کئی سالوں کے قضاروز ہے کس طرح رکھیں؟

سوال:...ا گر کی سال کے روز وں کی قضا کرنا جا ہے تو کس طرح کرے؟

چواب:...اگر یاد نیز در کس رمضان کے کتے روزے قضا ہو ہے ہیں آداس طرح نیت کرے کسب ہے پہلے رمضان کا پہلا روز وجز بیرے ذریہ ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ (۲)

قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتاہے؟

سوال: میں نے سنا ہے کہ فرض روز دوں کی تضاجب تک پوری نہ کریں تب تک نفل روز سے دکھنے ٹیس جا بھی ایمان ہا یہ بات دُورت ہے؟ مہر اِلی فرماکران کا جواب چئے ۔

 <sup>(1)</sup> وقضوا لزومًا ما قدروا بالا فدية وملا ولاء لأنه على التراخي. (درمخنار مع الشامي ج. ٢ ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) وأولني صدّنه له التناعشرة مستة ولها تسع سين هو المحتار كما في أحكام الصغار. (الدر المحتار ج: ۲ صـ ۱۵۳). تم يعجسب سن العيت فيطرح مه الناعشر سنة لمدة بلوغه إن كان العيت ذكر، أو تسع سسين إن كانت أنش، لأن أقل مذة بلوغ الرحل الناعشر سنة ومدة بلوغ المعرأة تسع سنين. (متحة المحالق على البحر الرائق ج: ۲ ص: ۹۸).

رام) إذا وجب عليه قضاء بو مين من رمضان واحد يبغى أن ينوى أوّل يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمصان وإن لم يعين الأولى يجوز وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضاني هو المعتاو ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا لمي المخلاصة. (عالميكري ج 1 ص 191، أيضًا: وإذا كشوت الفواتت يحتاج لعبين كل صلاة يقضيها لتزاحم العروض والأوقات ...... فإذا أواد نسهيل الأسر عليه نوى أوّل ظهر ...... وكذا الصوم الذي عليه من رمضانين إذا أواد فضاءه يتعل من هذا ... إلخ، (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب قضاء القوات ص ٢٣٦٠).

جواب:...ذرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضرور کی اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کو چھوڑ کر نفل روز ہے کی نیت سے روز ورکھا تفلی روز وہوگا۔

# کیا قضار وزے مشہور نفل روز ول کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال: ...رهنمان شریف شر جوروز یجیوری کے دنوں ش چھوٹ جاتے ہیں، ان کوبم شاہر کے دوسرے دنوں ش رکتے ہیں، آگران روز دل کوبم کی ہزے دن جس ون روز وافضل ہے بھتی ۱۴ رشعبان ، کے درجب دغیر و کے روز ے ، اس ون اپنے تضاروز سے کی نیت کرلس تو ہم لریقہ تمکی ہے یا مجرووروز ے الگ رکھی اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی اور ون شار کر می؟ مہم یائی کرکے اس کامل بتا ہے ، کیونکہ میں نے ۲ درجب کومجاوت کی اور دوز سے دفتا ہے نے تضاروز ہے کی نیت کر کی تھی۔

جواب:...نصاروز ول کوسال کے جن وفوں بیں مجی قضا کرنا چاہیں قضا کر بیکتے ہیں<sup>(۲)</sup> مرف پائی دن اپنے ہیں جن میں روز ور کھنے کا جازت نیمیں، دورن عمیدین کے اور تمین وان ایا مقر میں لیخنی و والحجری کم یار موسی، اور جر ہو رہی تاریخ ۔ <sup>(۲)</sup>

#### روزے چھوڑ دیے تو قضا کرے درندم تے وقت فدیے کی وصیت کرے

سوال: ... بحری طبیعت کزوری ہے بھی تو سارے روز ہے رکہ لیجی ہوں، اور بھی دی چوڑ ویی ہوں، اب بکسستر (۵۰) روزے بھی پر فرخی چھوٹ بچھے ہیں، مثل نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا بھی صد دے کہ ان کو بخو لیا اوا کرسکوں ، آئس۔ لیکن اگر خدا خواست استے روزے شد کھ سکول تو اس کے لئے بھی لیا کرنا چاہئے کہ بھی کوئی کناہ شدہ؟ وکچھلے بنٹے ایک بہن کے اس خم کے سوال کا جواب سنا، بھے بہت گرمونی کہ دافق ہم کتنے سے فیر ہیں۔

جواب:...جوروزے ذمہ ہیں، ان کی تضاکر نا چاہئے ''خواہ چوٹے دنوں میں تضا کرنے جا کمیں بیکن اگر خدانخواستہ قضا فدہ میکیس قوم سے وقت وسیت کردین چاہئے کہ ان کا فدیدادا کر دیاجائے۔

> '' ایام'' کے روز وں کی قضاہے،نماز وں کی تہیں سوال:۔۔'' ایام'کے دنوں کے دوز دن اور نماز دن کی تفالازم ہے پائیس؟

 <sup>(</sup>١) ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) - وقعنوا لزومًا ما ففروا بلا فدية وبلا ولّاء لأنه على التراخي ولفا جاز التطوع قبله ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

 <sup>(</sup>۲) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۰۱).

<sup>(</sup>۴) ایشآهاشینبر۴\_

 <sup>(</sup>٥) فإن برئ المريض ........ فإن لم يصم حتى أدركه الموت قعليه أن يوصى بالفدية كذا فى البدائع. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٤ كتاب الصوم، الباب الخامس فى الأعلم التى تبيح ألإلطان.

۔ چواب: ... بورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز دن کی تفغالا زم نہیں ، روز دن کی قفالا زم ہے۔

''ایام''کےروزوں کی صرف قضاہے، کفار ہنہیں

سوال: ...' ایام' کے دنوں میں جوروزے نانم ہوتے ہیں کمیاان کی قضااور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑی گے؟ جواب: نبیں! بلکەمرف تضالازم ب\_\_

'' نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضاروزے رکھے

سوال:...میری بوی نے رمضان ہے ایک ہفتہ لل جڑواں بچول کوجنم دیا،اس نے چلے نہانا تھا،طاہر ہے روزے ن*در کھ*نگ، اب بنا یے کداگر وہ بعد میں تضاروزے ندر کھ سکے بستی کرے یا نہ رکھنا جاہے یا بچوں کو ؤودھ پلانے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیاوہ روزے کا فدیددے عتی ہے؟

جواب:...فدیددینهٔ کی اجازت صرف ال شخص کو ہے جو بیاری پابڑھانے کی دجہ ہے روزہ نہ رکھ سکتا ہو،اورندآ ئندہ پوری زندگ میں بیاق تع ہوکد وہ روز ور کھنے پر قادر ہوگا۔ آپ کی اہلیہ اس معیار پر پوری نہیں اُتر تمیں ، اس کے ان پرروزوں کی قضالازم (۲۶) ہے، خواہ سرویوں کے موسم میں رکھ لیں ، فدید دیناان کے لئے جائز نہیں۔

نفل روز ہ تو ڑنے کی قضاہے، کفارہ نہیں

سوال: ... مين نے ٩ رحم الحوام كاروزه ركھا تھا، كيكن ظهر كے بعد مجھے" نے " آني شروع ہوگئ، اور بہت زيادہ حالت خراب ہونے لگی ،اناج وغیرہ کیجنہیں لکلا،صرف یانی اور تعوک لکلا ،ایسی صورت میں والدصاحب نے گلوکوز کا یانی بلوادیا ،اور مجھے بھی بحالت مجبوری روز وکھولنا پڑا، تواب سوال یہ ہے کہالیم صورت میں قضاواجب ہوگی یا کفارہ؟ اور مجھےکو کی گنا ہونہیں نے گا؟

 الفصل الرابع في أحكام الحبض والنفاس ..... ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى .... منها أن ينجره عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨، كتباب النظهارة). أيضًا: وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الذعنها كان يصيبنا ذالك فتومر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي الحاشية: (ولا نومر بقضاء الصلاة) للحرج في قضاتها لتكوار العيض كل شهر غالبًا بخلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح ص: ٧٩، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آوا م باغ، أيضًا في رد انحتار ج: ١ ص: ٢٩٠).

(٢) المحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفاوة. (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية، الفصل السادس

 (٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يغطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالكمبري ج: ١ ص:٢٠٤)، أيضًا المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢

(م) العِناعاشة نم ٣ ملاحظة و-

جواب :...مرف تفناداجب ب، کفار و تیس کفاره مرف رمضان مبادک بی روزه توزنے سے لازم آتا ہے۔ اوراگر پیاری کی شفزت کی وجہ سے روزہ تو اوائے تو رمضان سکدوزے بھی مجی کفارہ میں مرف تفناہے۔

نفلی روز ہ اگر عذر کے بغیر تو ڑ دے تو کیااس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانفی دوزے کو کی عذر سے بغیر تو ڈوسے قوائس کا گناہ ہوگایا نہیں؟ اوراس کی تضاہوگی؟ جواب:...بغیر عذر سے دوزہ تو ڈوییا گناہ ہے'، اوراس کی تقالانرم ہے۔

تندرست آ دمی قضار وزول کا فدینہیں دے سکتا

جواب:... دوزے کا فدیم مرف و دفخص دے سکتا ہے جور دوز ہ رکھنے پر بندتو ٹی افحال آثاد رہوا در منآ ئندہ تو تع ہو۔ شاڈ؛ کوئی اظاہرہ صابے کرروزے کا قمل نہیں کرسکتا ، باایبا بتارہے کہ اس کے شایا ۔ ہونے کی کوئی تو تی نہیں۔ (۵) بری کا دور در کھ سکتی ہے، محش ففات اور تسائل کی وجہ ہے ٹیمن رکھتی ، اس کا روزے کے جہلے فدید دیا تھی ٹیمن ، بلکہ روز وں کی فضال از م ہے، اس نے جو پھیے کسی تھان کو دیے مدنجرات کی مدش تار موں کے میتے روزے اس کے فعہ زمیرسب کی فضا کرے۔

(٢) - المريض إذا خاف على نفسه النلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن حاف زيادة العلة وامتداده لكذلك عدانا وعليه الفضاء إذا أفطر كذا في الهيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٠ ٢٠ كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار ...إلخ).

 (٣) ذكر الرازى عن أصحابنا ان الإلطار بغير علر في صوم النطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٠٨٨ كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعلار التي تبيح الإلطار، طبع رشيديه.

<sup>(1)</sup> أو أفسد غير صوم رمضان أداء لاحتصاصها بهتك رمضان ...إلخ. قوله لاحتصاصها) أى الكفارة وفى الشرح: يهنك رمضان أى بنخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب وأى الكفارة) بإفساد قضائه أو إفساد صوم غير دلان الإفطار فى رمضان أبلغ فى الجنابة فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. وشامى ج: ٢ ص ٥٠٥ م، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) إذا نوى النصوم للقصاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح لينه عن القضاء يصير شارعًا في النطوع فإن أقطر بلزمه الفضاء كذا في المذخورة. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٩٤)، ومن دخل في صلوة النطوع أو في صوم النطوع ثم أفسده قضاه. (هدامة ج: ١ ص:٢٢٣، كتاب النصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٥) ومتى قدر قضى لأن ألإسنمرار العجز شرط الخلفية ... إلخ. قوله ومتى قدر أى الفانى الذى ألمطر وفدى. (شامى ج:٢ ص:٣٢ لحن في العوارض العبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاءٍ لأنه على التواخي ...إلخ. (اللمر المختار ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الصوم).

#### دُوسرے کی طرف سے نماز روزے کی قضانہیں ہو عتی

سوال:...کیا بیری این خاوند کے قشار دوزے ، یا خاوند اپنی بیوی کے قشار دوزے یا دائد میں اپنی اولاد کے قضار دوزے یا اولا دایئے والد میں کے قضار دوزے رکھ کئی ہے؟

جواب:...کوکی فخص دُومرے کی طرف سے مذنماز کی قضا نُرِمکنا ہے، ندروزے کی۔ <sup>(۱)</sup>

# غروب سے پہلے اگر خلطی ہے روز ہ افطار کر لیا تو صرف تضالا زم ہے

سوال: ... یہ آن سے آخر بیا ۲۰ مال پیلے کا بات ہے، جب ہم ایک ایک وگر رہے تھے جہاں کی ٹیمی تھی، اوراؤ ان کی آواز ہم تک ٹیمیں تنتی سکتی مرمضان شریف میں ایسا ہوتا تھا کہ مصلے کے سب ہیچ سمید کے پاس چلے جاتے ، اذان کی آواز آتے ہی شور کیا تے آذان ہوگی روز و کھولوہ میری تمراس وقت وں سال کی تھی جب میں روز کے ہے تھی، درواز سے باہر کھڑی ہوئی آؤان کا انظار کر روئ تھی کہ میں نے تمن چار بچی کی آواز کی:'' روز وکھولواؤان ہوگئی' میں گھر میں آئی، ای ہے کہا آؤان ہوگئی۔

ا کی نے مجور ہاتھ میں ویتے ہوئے کہا تی جلد کی آؤان ہوگئ؟ میں نے کہاہاں بچے شر مچارر ہے ہیں، میں نے اورا کی نے روز و محول دیا، اس کے تمن چارمنٹ بعد کچر بچے شور مجاتے ہوئے ہما کے معلوم کیا تو ہاچا اُؤان اب ہوئی ہے، وہ تو شرار تی بچے تھے جو شر مچار ہے تھے، چوکٹ میں آبازی ہا کٹل تی تھی انڈگ کی فریب تھے، نہ لوگوں کے ہاس رٹے یو تھے، نہ کھریاں تھی، آبادی میں بکل نہ ہونے کی وجہ ہے اُؤان کی آواز بم تک کیش آتی تھی۔

یں نے جان کر روز وہیں کھوا، یہ افتہ نئی کو معلوم ہے بھین تھے اپنی معلق پر آسوں ہوتا ہے کہا ٹسی تیں تھوز اسانظار کرلٹن یا آذان ہونے کی لوگوں سے تعمد لیٹ کرلٹن ،اس بات کا احساس جھے دو مریا رشیر سٹنے پر ہوا کہ یہ ٹس نے آپ کا س بات کا آگریں نے اپنی ای سے ٹیس کیا، تھے در تھا کہ وہ بھے ذہنیں گی لیس میں الفہ تعالیٰ سے بہت شرمند و ہوئی، جس نے اللہ تعالیٰ سے معانی انگی ، یسب کرنے کے بعد بھے لگا ہے جب بتک اس کا کفار واواد کیا جائے بھے سکون ٹیس نے گا، آپ بتا ہے کہ کفارہ کس

جواب: ...اگر نظی سے غروب سے پہلے روز و کھول کیا جائے تو تضا دایب ہوتی ہے ، کفار و نیس ( ''' کر آپ پر اس وقت روز و فرض ہو چکا قبائة آپ وہ روز و خود بھی قضا کر کس اور اپنے ای کو کھی دھوادیں ، اور اگر وہ فوت ہو مجلی ہوں تو ان کے اس روز ہے کا

 <sup>(</sup>۱) وإن صام أو صلّى عنه الولى لأ، لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى احد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الرد المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۵، شعل في العواوض المبيحة لعدم الصوم).

فدیدادا کردین، اور فدید ہے کی محتاج کودووقت کھانا کھانا، یا ہونے دوگلوگندم کی قیت نقدد رے ہیں۔ علظی ہے وقت ہے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضا ہے ، کفار ہمبیں

سوال :..مئلہ یہ ہے کہ چودھویں روز ہے و بمارے محلے کی مجد میں یا نج منٹ میلے اوان مغرب دی گئی تفصیل یہ ہے کہ چودھویں روزے کومبحدے آ دھی اَ ذان موَ إِن کی غلطی ہے ہوگئ، جبکہ روز ہ کھلنے میں یا فی منٹ باتی تھے، یا فی منٹ پہلے سب لوگ دسترخوان پر بینے جائے ہیں، جیسے ہی اُؤان کی آواز آئی لوگوں نے روزہ کھول لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں، آ دھی اُؤان کے بعد مولا نانے کہا کفلطی ہے اُذ ان ہوگئی ہے، آپ لوگ روز و منہ کھولیں، جس نے کھول لیا ہے ووژک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روز و کھول لیا ہے وہ عید کے بعدروز ور کھے گا، یا مکینوں کو کھانا کھلائے گا، جبکہ لوگوں کا پیکہنا ہے کہ پنلطی مؤرِّن سے ہوئی ہے، وی کفار وادا کرے گا،آپ تفصیل سے جواب دیجے۔

جواب: ... جن لوگول نے دفت ہے پہلے روز ہ کھول لیا، ان کامیر وز منیس ہوا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ چونکہ میں مجھے کرکہ وقت ہوچکا ہے، تلطی ہےروز وا نظار کیا ،اس لئے اس کا کوئی کفار ویافدینیں ہے۔

دمہ کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعال کرنے سے روز ہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال: ... بند \_ کوسانس کی تکیف ب، جس کوعرف عام جس دم کتم میں ، لبذاایک دن روز \_ کی حالت میں مجھے دے کا دورہ پڑا، بہت بخت تکلیف ہور ہی تھی، لبندا میں نے اس وقت اس مرض کا علاج جس کو اِستعال کرنے ہے فورا آ رام آ جاتا ہے، استعال کیا،اس دوا کا نام'' ویٹولین انہیلر'' ہے جس میں آسیجن گیس تعرابوا ہوتا ہے ہی گیس کومنہ کے ذریعے استعال کیا جاتا ہے، لبندااس کے استعال ہے روز وٹوٹ ممیا پانبیں؟ اور روز وٹو نے کی صورت میں قضاواجب ہے یا کفار و؟ اور کفار ہ کی صورت میں کفار ہ کی رقم کسی ایک مسکین کووینا جائز ہے اِنہیں؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی؟

جواب:...اس دوا کاحلق پر پمپ کرنے ہے روز وثوث جاتا ہے،آپ پر تضاوا جب ہے، کفار وئیں۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) وإن لم يوص وتسرع وليه به جاز إن شاء الله. وفي الشامية: وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام إلنها عبادة ..... ان فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب ..... لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون التواب للميت. (وداغتار مع الدر المختار ج:٢ ص:٣٢٥، فصل في العواوض المبيحة لعدم الصوم).

 <sup>(</sup>٢) يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتو والصوم (قوله نصف صاع من بر) أى أو من دقيق أو سويق أو صاع تسمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عَندنا لِاسراعها بسد حاجة الفقير. (رد انتاز مع الدر المختار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج: ٢ ص: ٤٢، ٢٢).

إذا شهيد اثنان أن الشمس غابت وشهدان آخران أنها لم تغب قاقطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمكبري ج: ١ ص: ١٩٥ م كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه).

<sup>(</sup>٣) - ومن أوجع أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم مكرها أو نائمًا أقطر ولَّا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٣٥).

بجین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں، نیز جب تک دوماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہے، ندید بیان بینا جائز نبیس

سوال : ... برے بھل سانوں کے در مشان کے کی دوزے جیس، جوال وقت خاص ایام کی دو ہے جیس رکے،

یرے حساب کے مطابق تمام سانوں کے دوزوں کو طاکر دوسینے بنتے ہیں، اور دوسینے کے طاد وہ وہ دمشان کے دوزے ہیں، جب بی چوٹی تھی اور دوسینے کے طاد وہ وہ دمشان کے دوزے ہیں، جب بی چوٹی تھی اور دورو کا کہ اس کے خوارے کر گئے گئے وہ در دورو کا کہ اس کے خوارے کی اس کے دورو کا کہ اس بی تھی مطاب ہوا کر کمک سے تو اوفا کہا جاتا ہے اسام میں، او آب اگر میں ان چار کھی ان کے دورو کی میں دونو جیس کو کئی کیک مطاب ہوا کہ کمک سے تو جاتھ کی دورو کی میں دونو جیس کو کی کیک دورو کی کی دورو کی میں دونو جیس کو کئی کی کے داملہ ہوں۔

وزائر کہتے ہیں کہ ہو کہ کے بعد و دس ال کے دی کی گئے دی کی کہتا ہے جاتے گئی ہو گئے ہو گیا تھی تو آب ہونے می اورو کہ کہت کے ہو اور میں بیار میں کہتا ہے۔

وزائر کہتے ہیں کہ ہو کہا گئے ہو کہ اورو ہے اپنے ہو کہت کے میں میں خون بہت شائع ہو تا ہے، پائیس کتنے سال میں طاقت بھال ہو۔

ایک مورت میال کی اگر کی فدید دے در او کیا جیٹ کی سال بعد طاقت بھال ہوگی اور میں چار میسینے کے دوزے در کھنے کے قائل ہوں اور کی کیا دوبار ورکھنے پڑی سے گئے ہو تا ہول اور کی چار دوسینے کے دوزے در کھنے کے قائل ہوں اور کی پار دوبار ورکھنے پڑی سے گئے دید بینے کی اور کی چار دوسینے کی دورے دیکھنے کے قائل ہوں اور کی پار دوبار ورکھنے پڑی سے گئے دید کا جو کیا ہوگا کہ کیا ہوں گئی کیا دوبار ورکھنے پڑی سے گئے دورے دیکھنے کے قائل اور کی اور کی چار دوبار ورکھنے پڑی سے گئے دوبار کھیل کیا کہ کا کہتا کہ کورٹ کیل اور کیا دوبار ورکھنے پڑی سے گئے دوبار کیا گئی کا کھنا کہ کورٹ کیا کہ کیا گئی کھنا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کے دورے کہ کھنا کہ کیا کہ کورٹ کے کھنا کی کورٹ کی کورٹ کی کھنا کی دوبار ورکھنے پڑی سے گئی کھنا کہ کورٹ کی کورٹ کے دورے کے بھی کی دورے کہ کیا کھنا کورٹ کی کورٹ کے کھنا کی کورٹ کے کھنا کھی کی دورے کے کھنا کورٹ کے کھنا کی دور کے کھنا کی دورے کیا کھنا کی دورے کہ کھنا کی دورے کیا کھنا کورٹ کی کھنا کی کورٹ کی کھنا کی دورے کیا کہ کی دورے کیا کھنا کے کھنا کی دورے کے کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہ کی دورے کی کھنا کی دورے کیا کھنا کورٹ کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کھنا کی کھنا کی کورٹ کے کھنا کی کھنا کی کھنا کی کھنا کے کہ کورٹ کے کہ کورٹ کے کھنا کی کورٹ کے

جواب:...جب تک آپ دومینے کے روزے رکنے کے قائل ہیں، فدید بیا جائز ٹیمی۔ روزے رکنے شروری ہیں۔ کمپن میں جوروزے توڑے ان کی قضا ضروری ٹیمیں۔

# قضارُوزوں كافدىيە

## کمزوریا بیارآ دمی روزے کا فدیددے سکتاہے

سوال:...اگرکون فتی کنرور با بیمار مواور جوروز و دیکنے سے فقابت محسی کرے تو کیا دو کی ڈوسرے کو بحری اور إفضاری کا سامان وے کرروز در کھواسکنا ہے؟ اور کیا اس طرح اس کے سرے روزے کا کفارہ اُٹر جائے گا؟ کوئی کما تو ٹیس ہوگا؟

جواب:...اگرا تا اور صالا بیار بے کہ ندروز در کھ سکتا ہے، نہ یہ توقع ہے کہ دوآ تندور کھ سے گا واس کے لئے فد بیدا داکر دینا جائز ہے، ہر روزے کے فدیے کے لئے کمی مسکین کو دو دوقت کا کھانا کھلا دے یا دوسر نفلہ یا اس کی قیمت دیا کرے '' باتی وہ کی وُ دمرے سے اپنے لئے روز ڈائیس رکھو اسکا ''کھر بعت میں کمز ورفض کے لئے فدید دینے کا تھم ہے۔

#### نہایت بہارعورت کے روز وں کا فدیددینا جائز ہے

سوال نہ:..یری والد محتر مدنے بوجہ بیاری چرمینے روزے چھوڑے ہیں، اوراب بھی بیار ہیں، اورروزے رکھنے کے ٹائل نہیں، ان کا تمین مرجہ رسولی کا آپریشن ہو چکاہے، اب ان کو میڈ کرلائٹ ہے کہ ان روز وان کو کیسے اوا کیا جائے؟ آپ ہے درخواست ہے کہ اس کا مل بتا کر مشکور فرمائیمں، ٹیز روز وان کی اوا نگل کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے اوا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعافی آپ کو جزائے خیر دے آئیں۔

جواب:...آپ کی دالدو کو چونگر دوزے رکھنے کی طاقت نیمل ہے، اس کے جینے روزے ان کے ذیبے ہیں ان کا فدیدا دا کردیں، ایک روزے کا فدیر صدقہ فطر کے برابر ہے، بینی دوسر گھر یا اس کی قیت ، اس حباب سے تضاشدہ روزوں کا فدید ہی اور

 <sup>(1)</sup> فالشبخ الفاتى الذى لا يقدر على العيام يفطر ويعلم لكل برم مسكينا كما يعلم فى الكفارة كذا فى الهداية.
 (عالمگيرى ج: 1 ص:٣٠٤ وأيضًا الجوهرة ج: 1 ص:٣١٤). المريش إذا تحقق الياس من الصحة قطبه الفدية لكل يوم من المرض. (شامى ج: ٢ ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٦) والمفدية لكل يوم مدحطة كما في البدائع. (شامي ج:٦ ص:٣٣٪). وجاز دفع القيمة في زكاة ........ وفظرة
 ...إنخ. (الدر المختار ج:٢ ص:٢٨٦، وأيضًا الجوهرة النيوة ج:١ ص:١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) و إن صنام أو صلى عنه الولى لا- لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد والكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار ج: ٣ ص ٣٥٠)، فصل في العواوض الصبيحة.

\_\_\_\_\_

آئده بھی جینے روزے ان کی زندگی میں آئیں ،ای حماب سے ان کا فدید بی رہیں۔

## كوئى الرقضاكي طاقت بھى ندر كھے تو كياكرے؟

سوالٰ : . میری دالدہ کے بھین میں کافی روزے چھوٹ گھے (میتی جب سے روزے فرض ہوئے ہیں )، ذرا بھی طبیعت خراب ہوتی ان کے گھر کے بڑے افرا دان کوروز در کئے ہے میٹ کروچے ،اوران کواپیا احول نہیں طاجوان کو مطلوم ہوتا کے فرض روزے رکھنا خروری میں، جا ہے وہ قضائی کیوں شد تھے جائمی ۔

اب دالد دو بوری حقیقت کاظم : وا ب اور و بری پر بینان میں ، کینکسب دو پیچیفر روز ول کی تفار کونا چاہ تی میں بیکن بوئی روز سر رکھنا شروس کرتی نین ، تین یا چار تھنے بحد سر می ا نتا شہر ورد شروع تا ہے کہ رو و کی کام کرنے کے قاتل ٹیمی رئیس ، بہت ملائ کروایا مگر افاقہ ٹیمیں بوا۔ اب آب ہے یہ پر پچھنا ہے کہ والدہ صاحبا ہے تفنا روز سے کیے رکھیں یا مجرائی کافدیدا واکریں ؟ فدید اگر وی او فدید نی روز و کتنا ویا جائے ؟

جواب :...اگر دواہیے ضعف اور مرض کی وجہ ہے قضائیں کر تکتیں، تو فدیدادا کردیں، ہرروزے کے بدلے صد قد نظر کی مقدار نقع یا طارحہ دیا جائے۔

# اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟

موال: ... جل کے دوران جھوکہ پورٹ مینیے تک انٹیال ہوتی رہی جیں، اور کوشش کے باد چور کی طرح بھی کم نیس ہوتیں،
اب میں بہت کوشش کرتی جول کہ خدا ایر سے روزے پورے کروائے آنھ کر تھوں کھاتی ہوں، اگر نے کھا ڈال آپا تھے جیروں میں وغم نیس
رہتا، اور بچوں کے ساتھ کا مؤان شہروری ہے گرضج ہوئے ہی صند بحر کر آنی ہوجاتی ہادو پچوں کے ساتھ کا مؤان وہورا ہوجائے؟
تواب مولانا صاحب! کیا شی ہے کر کتی جول کہ ایک مسکمین کا کھاتا روزاندوں دیا کروں جس سے میرے دوزے کا کھارہ پورا ہوجائے؟
جواب: حمل رکی صائب تو عارض سے مال

جواب: بیمل کی حالت تو مارض ہے، اس حالت میں اگر آپ روز نے نیس رکھ سکتیں تو صحت کی حالت میں ان روز وں کی تضالازم ہے، فدید دیے کا تھم اس شخص کے لئے ہے جونہ ٹی الحال روز ورکھ سکا جوہ اور نہ آئدہ پوری زندگی میں یو تع جو کہ دوان

<sup>(</sup>۱) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يقطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من ير ........................... الفاني الذي قرب إلى الفنداء أو فنيت قوته وكذا العجوز مثله .......... ان الإباحة في التعليمة والعشية والقيمة في ذلك حائز. والحوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٣٤، طبع مجتائي دهلي.

<sup>(</sup>۲) فإن الشيخ القاني الذي بعجرعه في الحال بسبب الهرم ويزاد كل يوم ............... وفي حكمه كل من يعجز عن الصؤ دي لحال بيوم أفطر فيه مسكياً أي مصرفا من الصؤ دي لحال ويش عده في الإستقال أفطر وأطعم تعليكاً أو الباحة ... .. ... لكل يوم أفطر فيه مسكياً أي مصرفا من سحتار ف كما شره الله كالقطرة نصف صاع من اللو . وجامع رموز الرواية في شرح مختصر الوفاية، فصل موحب الإفساد، حال ١٣٤٠ / ٢١ ص ١٣٤٠. على مكتبة إسلامية إمران، أيضاً المجوهرة ج١٠ ص ١٣٤٠.

أَّمَّ - وَفَضِوا لِمُومَّاما فَدُووَ اللَّهُ فَدِيَّةُ وِبِلَّا وَلَاهَ ... إِلَّخِهِ (اللهِ المحتاوج: ٢ ص:٣٢٣)، ويقصى ما أفطر وأطعم ان فلار على الصود لأنه بشترط لجوار الحلف هواه العجز. وجامع الرموزج: ٢ ص:٣٢٤، طبع إيران).

روزوں کی تضار کھ سکتے گا، آپ چونکہ ڈومرے وقت جس ان روزوں کو قضا کر سکتی ہیں، اس لئے آپ کی طرف سے روزوں کا فدیدادا کرنا چھے جیس ۔ () کرنا چھے جیسے ۔ ()

#### روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال: ... من بنارہونے کی دجہ دونے تین رکھ مکن اس کے فدید و بنا چاہا ہوں افدید کس صاب دیا جاتا ہے؟ بیآ پ بنادی ۔ اگر روز اند مکین کو کھا تا کھ ان مروی ہے تو یہ بدات بھے مسر ٹیس ہے اس کے فدید کی کل رقم بنا ویں تاکہ میں پورے روز وں کی پوری آخ مکین کو دے سول ۔ اگر اون ستی مثل کا تو کیا بیافدید کی رقم کی چیم خانے یا کی فاجی اوار کے و سے تین جی بنارہ کا ویک بیافتہ میں اور کے بیارہ کی ورضان مثر بنا نے میں ویک سے بین ؟

جواب:... ہردوزے کا فدیر مدوقہ فطرے برابرہے، لین اپنے نے دوگا خلایاس کی قیست <sup>(\*)</sup> فدید کی قم کی و فی مدرسیش مجمی محمل کا دو جائے۔ فدیر دھنمان مبادک میں اداکرنا بہتر ہے، اگر دھفان شی ادانہ کیا تو بعد ش مجمی : یاجا سکتاہے۔

## روزے کا فدیدا پی اولا داوراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں

سوال: ...روزے کا فدیدا پی بٹی بُواک، پیتا، بوتی، داماد وغیرہ کودینا چاہیے یائیں؟ **جواب:**...روزے کا فدیدا پی اولاد، ادراولا دکی اولاد کودینا جائز نیش ۔ <sup>(۲)</sup>

# دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں

سوال: ... بیری دالدہ ماجدہ ضعیف العربین، دواخبائی گنزور میں کدروزے رکھنے کی ان میں طاقت ٹیمیں ہے، دوا زاد تشخیر راولاکوٹ کے ایک دیہات میں رہائش پنر پر ہیں، میں ان کے روزوں کے بدلے میں کفار واواکر نا چاہتا ہوں، ہمارے دیمات میں ایسا کوئی سکین ٹیمی ہے کہ بیے روزودوقت کا کھانا کھایا جائے، ہمارے مرکز میں ایک سجداوراک کے ساتھ دیٹی ہے، میں اس مدرسہ میں قم بھیمتا چاہتا ہوں۔ برائے میر ہائی تفصیل ہے جواب دیجئے کہ میں ساٹھ روزوں کی پاکستان کے صاب کے کاکئی قر میجیوں؟

 <sup>(1)</sup> ومتى قدر قضى لأن ألاستمرار العجز شرط الخلفية .. إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص ٣٢٤٠)، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) - وإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكياً كالفطرة قوله كالفطرة أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (داختار ج: ٢ ص:٣٤٨)، وأيضًا في جامع الرموز ج: ٢ ص:٣٢٦، ٣٢٤، والجوهرة ج: ١ ص:٣١٤).

 <sup>(</sup>٣) شمران شاء أعطى الفدية في أول رمضان بمرة وإن شاء أخرها إلى آخره كذا في الهور الفاتن. (عالمكبرى ج ١
 ص: ٢٠٠٤ كتاب الصوم، الباب الخامس أي الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) . ولَا إلى من يسهما ولَاد ...إلج. وفي الشرح: ........... وفرعه وإن سفل ........ كأولَاد الأولاد وشمل الولَاد بالنكاح والسفاح ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٠٩)، باب المصرف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...دینی مدرسه کے غریب طلبہ کو فعہ ہے کی رقم دی جائتی ہے۔ مدرسہ کی میں وسری مدیمی اس رقم کا استعال جائز نہیں۔ ہردوزے کافدید صدقہ نظر کے برابرے۔

ساٹھ روز دن کا فدیرساٹھ صدقۂ فطر کے ہرا ہر ہوا ،جس دن آپ بیفدیدا دا کریں ،اس دن کی قیت کے لحاظ ہے رقم دروں

# قضاروزوں کا فدیمایک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دیناجائز ہے

سوال:...رمضان المبارك كے چند قضار وزول كافدىيا يك غريب يامكين كومجى ايك ہى دن ميں دے سكتے ہيں؟ جواب :... چندروزوں کا فدیدا یک می سکین کوایک می وقت میں دے دینا جائزے، مگر اس میں اختلاف ہے، اس کے احتیاط تو بھی ہے کہ گیاروزوں کا فدیدا یک کوندے، لیکن دے دینے کی مجمع کنچ کئی ہے۔

#### مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیداد اکرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت بےنمازی اور روز وخور ہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، دسواں، چالیسواں، بری وغیرہ عام طور ہے کی خواتی ہے ،قر آن خوانی بھی ہوتی ہے،جس میں خوشی بے خوشی لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑوس کی مسجد مدرسہ کے طلبہ جلدی سے کلام پاک کی تلاوت بمناویتے ہیں، چنوں پر کلمد طبیہ کا وروہ وہ اے کھانے ملائے جاتے ہیں، کی خیر خیرات بھی کروی جاتی ب، تیکن مرحویین نے جوبے شار نمازی اور دوزے تصا کے ،ان کا کفار وادا کرنے کا کہیں تذکر وہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مرحوم

(١) مصرف الـزكاة والعشر ...... هو فقير ...... ومسكين ...... وعامل ...... ولوغنيا لا هاشميًا لأنه فرع نفسه لهالما العمل فبحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يفوي ما نسب لملو اقمات من ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا إذا فرع نفسه لإقادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعيمة إلى صالابند منيه ....... وفي سبيل الله والدر المختار) وفي الشامية زقوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لبصدقة القبطر والكفارة والنذر وعبر ذلك من الصدقات الواجبة ......... (قوله وفيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية ....... فيد قبال في البندانيع: في سبيل الله جنميع النفرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجًا. (رد اغتار مع الدر المختار ، كتاب الزكاة ، باب المصرف ح: ٢ ص: ٣٣٩ نا ٣٢٣، وأيضًا في البحر ، كتاب الزكوة، باب المصرف ج: ٢ ص:٣٢٣).

 (٢) ويشترط أن يكون الصرف تمليكًا لا إباهة كما مر لا يصوف إلى بناء ... إلخ. وفي الشرح: تحو مسجد كبناء القناطر والسقيات واصلاح الطرقات وكوى الأنهار ... الخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(m) گزشته مفح کا حاشی نبر ۲ بلاحظ فرمائی \_

 (٣) وللشبخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا ..... بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) أي بخلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جاز لكن في البحر عن القنية أن عن أبي بوسف قيه روابتين، وهند أبي حنيفة لا يجزيه ... إلخ. (ود اغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٤)، ويجوز إعطاء فدية صلوت وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة. (موافي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص. ٢٣٩، طبع مبر محمد، وأيضًا في مراقى الفلاح، فصل في الكفارة ص:٣٦٤). لاکوں کی جائیداد چھوڑ کے اور مرحوم کے دورا ایسٹی جیٹی ، بیٹی ، بیٹی ویکرہ کوا نے اپنے ھے لے ، بیٹن مرحوم باپ کے تفاروز دن اور
تفائماز دن کا بتایا کوئی ادائیں کرنا چاہتا۔ میں بہت شوق نے '' آپ کے سائی اوران کا طُن' ۱۹۸۸ء نے پڑھر ہا بول ، ای سے
تفائم دونار دونا کا ان فدیار کا چاہتے ، بیٹن آپ نے ایک سوال کے جواب میں بیٹی کندویا کرمرنے والا وسیت کرم جائے کہ
تفائم دونار ، دوزوں کا فدیار کی دارت اوائر ہے۔ اورآپ نے کہیں اس پڑھی ہو یا کہنالوئن وارث از خودان مرحوم باپ کی
تفائم دونار کا فدیاد اوائر ہی ، عمل نے مال ہی میں ایک کما بداؤی تقدر پر چی ہے ، جوایک فرجی کا کی کھی ہوئی ہے ، اس عمل میں بیٹ میں اس پہلے کی سعادت مندوارث نے اپنے کی مرحوم کی زندگی کی تما نماز دوں کا فدیر معلوم کیا تھا، قو مام دو چار لا کھردے فدید کی آئم بتائی تھی ۔ یہ قوبت ایم مشکر جوا، اب آپ یہ بتائے کہم حوم کے تفائم دوزوں اور نمازوں کا فدیدادا

جواب: .. مرحم کی طرف سے فدیے چندسائل ذکر کرتا ہوں ، ترام مسلمانوں کو ان مسائل کاعلم ہونا جا ہے۔

ا ڈل: ۔۔ چڑنمل ایک عالت میں مرے کہ اس کے ذرود ہے ہوں یا ٹمازی ہوں ، اس پرفرش ہے کہ دہیت کر سے مرے کراس کی ٹمازوں کا اور روز وں کا فیریا واکر ویا جائے ، اگراس نے وسے ٹیس کی تر کتا بھا رہ دگا۔ ''

دوم:...اگرمتیت نے فدیدادا کرنے کی وصیت کی ہوتو میت کے وارثوں پرفرش ہوگا کہ مرحوم کی جمیز و تعفین اورادائے قرضہ جات کے بعداس کی جننی جائداد باتی رہی واس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی ٹمازوں اور دوزوں کا فدید اداکریں۔ اداکریں۔

سوم ن...اگرمزهم نے ومیت ثین کی یا اس نے مال نیس مجھوڑہ ایکن وارث اپنی طرف سے مزحم کی فماز دروز ول کا فدریا وا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دھت سے تو قط ہے کہ بیڈو کر کیا جائے گا۔ (۳)

چہارم :...ایک روزے کا فدیر صدقہ طرکے برابرے ، بھی آخر بیا پونے دو کلوظہ، کس ایک رمضان کے میں روزوں کا فدید ساڑھے بادن کلاہوا ، اورشن رمضانوں کے لاے روزوں کا فدید ۵ ۔ ۱۵ کلوظہ ہوا ، اس کے مطابق مرید صباب کر لیاجائے۔ (۲۰

- (1) وللشيخ الغاتي العاجز عن الصوم القطر ويقدى وجويًا ...إلخ. وفي شرحه: إلى عقده ليس بعوضي للزوال حتّي يعمير إلى القضاء فوجبت الغدية ........ وعند العجز بالموت تجب الوصية بالغدية. (شامي ج:٢ ص:٣٢٤).
- (٢) وقدى لزوشا عنه أى الميت وليه الذي يتصرف في ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه أى على قصاء الصوح ......... بوصبته من الثلث .. إلخ. وقوله من الثلث أى للث ماله بعد تجهيزه وتكفيته وابقاء ديون العباد. ورد اغتار على الدر المختار ج: ٢ ص ٣٢٠، قصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).
  - (٣) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون التواب للوئي. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٢٥).
- (٣) عمر: 20 كامار شُيِّرًا للاعظيرًا كل وأيضًا وقوله نصف صاع من بن أي من دقيقة أو سويقه . . . . . . . . أو فيمعه وهي أفضل عندنا لإسراع سد حاجة الفقير . (وداختار ، باب قضاء القوائت ج: ٢ ص ٣٠٠ ، مرافي القلاح ص ٢٤٠٣) .

ای طرح ہر نماز کا فدریبھی صد قد نظر کے مطابق ہے، اور وقر سمیت دن رات کی چونمازیں ہیں ( پانٹی فرش اور ایک راجب )، نہیں ایک دن کی نماز دن کا فدریساڑھے دس کی وہوا، اور ایک مبینے کی نماز دن کا فدرید کا نعریدہ اور ایک سال کی نماز دن کا فدرید ۳۵۰ کلودوا۔ مرتوم کے ذمہ چنتی نمازیں اور جینئے روزے رہیج ہیں، ای حساب سے ان کا فدرید اوا کیا جائے۔

بینم.نسبجونکم رمضان کے فرض روز وں کا ہے، وہی نفر **(منّت) کے** واجب روز وں کا بھی ہے، کس اگر کی لے پکھ روز وں کی منت مانی تقی بچران کا واڈیش کر سکاتھ کے انتقال موگیا اقربر روز سکافید میں مندرجہ بالاشرے کے مطابق اوا کیا جائے۔

ششم :...اگر دارث کے پاس اتنا مال نہیں کہ مرحوم کی جانب سے نماز دن اور دوز دن کے سارے فدیے یک مشت ادا کرسکے تو تھوڑ اکموڑا کر کے ادا کرنامجی جائز ہے۔

## تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے ادا کرے؟

سوال:... بچھے نا بیشل کا مرض ہے جس کی وجہ سے بیٹ فرض روز سے دمضان کے رکھٹیں سکتی ، بیس نے کوشش کی کیمن چکر آ ۔ نے شروع ہو جاتے ہیں اور میں بہت بیار ہو جاتی ہوں ، میر سے گھر کا خرج بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، لہذا ہی کفارہ مجی اوائیں سکتی مہر انی فر اکر آ ہے میر کی رہنمانی فرمائی م

جواب:...جیدار دکھاسوکھا خود کھاتی ہیں، ویہائ کی محتان کو مجی روزاندودوقت کھا دیا کریں۔ (\*\*) اور جوخش روز وجی ندرکوسکہ بوں اور اس کے پاس فدیداد کرنے کے لئے بھی کچھندہو، ووسرف استغفار کرے اور بیزیت رکے کہ جب مجی آئی گڑئیا کش مصرآت گی، دوروزوں کا فدیداد اکرےگا۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) وفيدية كل صلاة ولنو وتبرا كيما في قضاء الفواتت كضوم يوم على المذهب ...إلخ. والدو المختار مع الرد ج:٢
 ٣٢٣)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من ير كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. ودمختار، ياب قضاء الفواتت ج:٢
 عـ:٢٢، وكذا في البحر، باب فضاء الفوائت ج ٢ ص. ١٠٦، وكذا في رشيديه ج:١ ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٢) الصوم ضربان واجب وتفل والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينة كصوم ومضان والنذر المعين. (هدابة ج: ١ ص ٢٠١١ كتاب الصرم)

امن أذا نشر أن مصدم كمل خميس يأتى عليه فاقطر خميسًا واحلّه اهليه قضاؤه، كما في اغيط. ولو أخر القضاء حتَّى صار مسخد فاسا أو كان النشر بصيام الأبد فعجز لذالك أو باشتغاله بالعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يقطر وبطعم لكل بوم مسكبنا على ما تقدم. (عالمكبرى ج1 ص و 10 م 20 م الصوم الباب السادس في الفرن.

والشرط إذا أباح الطعام ن بشبعهم ولو بخيز البر من غير أدم (مواقى الفلاح، فصل في الكفاره ص:٣٦٤، طبع
 محمد).

<sup>-&</sup>gt; كذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم إلا شعاله بالمعيشة له أن يقطر ويعلمه إلانه استيقن أن ألا يقدر على قصائه فإن لم يصدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقبله ... إلخ. وافتح القدير ج. ٢ ص٣٠، في الله يقدر من تجوز له الفدية على الله به العسرته يستغفر الله سبحانه ويستقبله أي يطلب منه العقو عن تقصيره في حقد (مو الى الفلاح على هامش الطحطاوى، باب ما بفسد الصوم ويوجب القضاء، ص٣٤٠٠).

# کیامیت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: ... کیامیت کی طرف ہے اس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

جواب:.. بیت کی طرف نے نماز ، دونرہ کوئی ڈومرائیس کرسکا<sup>، ''</sup> بکنه نماز وں اور دوز دں کا فدید بیا ضروری ہے۔ ایک روز سے کا فدید مدد تن فطر کے برابر ہوتا ہے، '' ہی طرح ہر نماز کا فدید مدد تن فطر کے برابر ہے، دن مثل چونمازیں (وتر سیت ) ہوتی میں، ایک دن کی نماز وں کے چوفد ہے ہوئے۔ '''

# كيامرحوم كى طرف سے كفارے كروزے ركھ سكتے بين؟

سوال:...ایک آ دمی کے اوپر دوزوں کا کنارہ تھا، کیا اس کی اولادید کنارہ ادا کر کئی ہے کہ ٹیس؟ یا مجراس کی اولاور دزے رکھ لے تو کنارہ ادام وہائے گا؟

جواب: ...کسی کی جگه نماز ڈیس پڑھ کئے ، نہ اس کی جگہ روزے رکھ کئے ج<sub>یس</sub> <sup>(۲)</sup> ابستہ اولا واگر ماں پاپ سے نماز ، روز وں کا فدیہا واکر سے تو قع ہے کتبول ہوجائے گا۔ <sup>(۵)</sup>

#### کیا دُوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جائز ہے؟

موال ندرید یو پاکستان سے دی مسائل پر بخی پر گرام" آپ نے پو چھا ہے" نشر ہوتا ہے، اس جی ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے موال کا جواب دیتے ہوئے تر با یا کدر مضان کے قرض روزے ایک فیٹس ڈوسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے ، جبکہ ہم آپ چیے جدیوعلائے کرام سے سنا ہے کہ کو کی فٹش کسی کی طرف سے ندتو فماز پڑھ سکتا ہے اور ندی روز ورکھ سکتا ہے۔ تو کیا کو کی فٹش کومر شخص کی طرف سے روز ورکھ سکتا ہے پانماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بدنی عبادت ... نماز اور روزه ... کمی دُوسرے کی طرف سے اوائیں کی جائتی۔ جو شخص خودروزه ندر کھ سکتا ہو،

<sup>()</sup> عن مالک بلغه ان ابن عمر کان يسال مل يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد؟ فقال: لا يصوم أحد عن أحد و لا يصلى أحد عن أحد. رمشكوة، كتاب الصوم ص: ١٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) . من مات وغليه قضاء ومضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا تصف صاع من بو أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ج: ا ص:۳۲۲، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

<sup>(</sup>٣) و لو مات وعليه صلوات فاتنة وأوسى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (الدر المختار مع الود ج: ٢ ص: ٤٣، باب قضاء الفوات).

ر المرافق من من الرقيق ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية ج: ا (٣/ ٢٤٢) باب ما يرجب القطاء و الكفارة، وأيضًا مشكوة ج: ا ص: ١٤٨٨).

 <sup>(</sup>۵) فإن لم يوص وتبوع عنه الورثة جاز. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

ٹریت نے اس کے لندیکا تھم تجویز کیا ہے۔ آپ نے دیڈ ہوپاکتان کے جس شطکاؤ کرکیا ہے، وہ فلہ ہے۔ '' روز در کھنے پر گیس ہونے کی وجہ ہے بخت تکلیف ہوجائے تو کیاروز ہ چھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ... برض ہیے کہ میں آخریا ۳۳ سال ترکا ہوں، اور بھین ہے آن تک میں نے رمضان شریف کے دوزے رکھے ہیں، گرایک خاص بات یہاں پر ؤکر کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے معینے شن کائی تکلیف شی جمنا ہوجا تا ہوں، چیکدروز ورکھنے کی وجہے معد دیکس کیڑلیتا ہے، جمس کی اوجہے وہائے چیکس پڑھ جاتا ہے، وہائے چیٹ جانے گا تا ہے، مرچکرا تا ہے، مشد کا اکتہ خراب ہوجاتا ہے، مختمر آفاظ میں کہ بعض اوقات آؤ آئی محمول کرتا ہوں، حالاتکہ کا روبار با قاعد گی سے کرتا ہوں، محت مند ہوں، مگر رمضان شریف میں منہ بند ہونے کی وجہے کائی تکلیف ہوجائی ہے۔

جواب:..اگرروزے کا دجے شدیہ تکفیف ہو ہاتی ہے برداشت کرناؤشوں ہو آپ روزے کے ہدلے معدقد نظر کی مقدار کو تاناع کو دے دیا کریں، آپ کو روز و مدر کھنے کا زخصت ہے، صدقہ نظر کی قیستان تا کل قریبا آٹھ روپ ہے۔ (') گردول کی بیماری کی وجہ سے روز و مذر کھنکسی تو کہا کریں؟

سوال: بیری والده جمن کی همر ۴ سمال ہے، ماہ در نصان کے دوزے بیٹ سے پورے بھتی چیں میکن گزشتہ تین سالوں ہے گردوں کی بیاری کی وجہ ہے رمضان کے دوزنے نہیں رکھتیں۔ اِرادہ تھا کہ محت ٹھیک ہو جانے پر قضاروزے رکھ لیس کی اگر محت ٹھیکٹیں ہوگی ، ان روز وں کی قضایا کنار ہم س طرح اوا کیا جائے؟

جواب:..آپی والده جس سال کے جنے روز نے نیں رکھ کیں ،ان کا صاب کر کے ایک روز ے کا فد میں مدتہ فطر کے مطابق ادا کریں۔اللہ تعالی تحول فربائے۔مغذوری اور بیماری کی وجہ ہے جوروز نے نیس رکھے جائے تان کافد بیادا کر دینا چاہئے۔ چار پاکی پر پڑئی رہنے کا رہنے دا کی کے آس دوراان چھوٹے ہوئے روز ول کا کیا ہوجبکہ وہ فوٹ ہوگئی ہے سوال:... بری دالدہ صاحب اس سال آئی بیا رقیس کر تقریباً ہے او چاریا کی بردی اور گھراس دُنیا کو الوداع کہدویا۔ای

(1) من مات وعليه قضاء ومضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير .......... ولا يتصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية مع فنح القدير ج: ۲ ص: ۸۳ ما ۸۵ طم مصن.

(٢) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِلِّقُونَهُ فِلَيَّةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ. والقرة (١٨٣). فصل فى العواوض العبيحة لعدم الصوم ......... أو مريض خاف الويادة لـمرضه وصحيح خاف العرض ...إلخ. وفى الشرح: قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعًا أو غيره ...إلخ. والدر المعتوام عالم دج: ٣ ص:٣٢٢م.

(٣) والنسيخ القانق الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قبل معناه: لا يطيقونه. (هداية مع فتح القدير ج: ٣ ص ٨٣: كتاب الصوم، طبع دار صادر بيروت. دوران رمضان کے روز بان مینیں رکھے گئے ،آپ بتا کس کر عمل ان کے روز ول کا کتنا فدید ڈوں اور کیا اگر میں فدید شد ول تو ان پر دوز ول کا اوجو موگا کیٹیں؟ غیز فدید کی شرح میں بی بتا کیں۔

جواب:...آپ اپنی والدہ کی طرف سے ہرروزے کے بدلے دومیر گذم یا اس کی قیت کی مختاج کودے دیں، اِن شا، اللّٰمان کے ذمے اوا اور وائے گا۔

## اگرروزه رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا چھوڑ نا جائز ہے؟

سوال: علی ۱۹۲۸ء کردد کی آن کی در کی آگیف ہے بخت پر پیٹائی کے بعد مارج ۱۹۶۱ء میں اس کی دجہ ہے بیشن کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روز ہے کئی آو پیٹا ہے جو بعد ہے باقعل الال رنگ کا آٹا اور بھی ہے میں کروری گئی، لیکن بہر صال روز وں کی پابندی کرتی ۔ کھراس کے بعد جائے کس طرح وہ ٹیم گردے میں تھی بیز سے سائز کی پھری تھی اور اس نے اب آب کرکروے کا کا رکروگی میں بھی ٹی آب گوالو اس کا آبے بھی ایر پھی میں جو ان ۱۹۸۰ء میں کرایا، پدودوں آبی بھی اور اس نے بہا ہوئے اور اس کے بعد تی تھی وہ کی اس کے بعد دوران سی مستقل گروے میں آتکھ نے رہی ، ڈوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد می گروے میں مستقل تکلیف رہتی ہے، یا تو دور یا پھر انگلاس اس سیستقل گروے میں تکلیف رہتی ، ڈوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد می گروے میں آب ہے میں مطوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں دور نے پابندی سے دکھوں کا اس اگر میں اس تکلیف میں تھی پر فرض میں تو پھر تواہ میکھ بھی ہوں میں میں میں میں دور نے پابندی سے دور مصورت ہوتو وہ آپ تفصیل سیال میں کا بدل کا بدل کا بارے ؟

جواب:...اگرآپ روزے کا حمل جیس کرستیں یا ڈاکٹر روزے سے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بھائے فدریدادا کردیا سیجئے ۔ یعنی ہرروزے کے بدائے کی مختاج کو کھانا کھلا ویا کریں، یا کس بختاج کونفرسات دو ہے دوزاندے دیا کریں۔ (\*)

#### روزه رکھ کرة وائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال: ... بحری عمر ساس ب میرامند بید به کدیرے دل ش بیدائش سوان بیب بیرا آپیش نبیس ہوا، یک کد استخارے بیس شن آ گیا تھا۔ ش اپنی تالای کی دجرے ایک دوا کھاتی ہوں، جرآ کسیتن کے لئے ہے، اور ش اے چھوٹیس سکتی، حس کی دجرے میں ردز نے ٹیس رکھ کئی۔ ایک سرجہ بیں نے ضد کر کے دکھے تھاتی کئی شن دوا کھاں ہے، دوا کو ک ہے، اور دن میں چارم جہ کھانا ضروری ہے۔ معلوم بیرکزا ہے کہ بارہ ہے سم وسال تک روزہ مند کھنے کا کتا کا فارہ اوا کرنا ہے؟ یا سنے روزے رکھنے پڑیں گی؟

<sup>(1)</sup> ولو فات صوم رمضان بعذر العرض ........حتّى مأتَ لا قضاء عليه لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ......... فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز . (عائمكيري في الأعذار التي تبيح الإلطار ج: ١ ص ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) كل من يعجز عن الصوم لتي الحال وينس عه في الإستقبال أفطر وأطعم ......................... لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفًا من المصمار في كمما أشرنا إليه، كالفطرة نصف صاع من يو. رجامع الرموز ج: ٢ ص:٣٧١، ٢٧٠، وأيصا لي الجوهرة النيوة ج! ص: ١٣٤، كتاب الصوم، هذاية مع القنج.

کیا تمی روزے ندر کھنے کی وجہ سے گنا ہاگار ہوں؟ ووروزے جن کے ﷺ میں نے دوا کھائی تی، کیا و وثوث گئے؟ اگر ووثوث گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روزے رکھے تھے اور چیش ووانیس کھائی تمی تو میں بہت یار ہوگئی تمی اورا کیے مہیزا سپتال حاكرة تسيجن لكواتي ربي ..

(۱) جواب: ...روز ورکھنے کے دوران دوائی کھانے سروز وثوث جاتا ہے، اوراس کا کفار ویہ ہے کہ روز ہ قضا بھی کیاجائے، اورساٹھ روزے متواتر بلاناغدر کے جائمیں ،اورتم ایک روزہ ہی مشکل ہے رکھ کتی ہو، تو ساٹھ روز ۔۔ کہاں رکھوگا۔ اس کی جگد ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلا دو۔ ستر وروپے ایک مختاج کا کھانا بنآ ہے بتم ستر وروپے کوساٹھ کے ساتھ ضرب دے کر جتنے پیسے بنتے ہیں، وہ کی وینی ادارے میں جمع کراؤ۔

۲: بتمیارے لئے روزہ رکھنامشکل ہے،اس لئے رمضان میں اگر کوئی روزہ رکھ سکوتو رکھ کو، باتی روزوں کا فدیدادا کرو،اور نديه وي ايك روز ع كاصدقة فطرك برابرستر ورويه والله اللم ..

بچے کے حصت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا روزہ تزوادیا تو صرف قضاوا جب ہے

سوال:...میں نے اپنے اور کے کے لئے جو کداس وقت بارہ سال کا تھا، جہت برے چنگ بازی کے شوق می کر گیا تھا، اس ونت رمضان کا مہینہ تعااور میں روزے ہے تھی مبح کا کوئی ساڑ ھے نو بے کا ٹائم تھا، بیچے کی حالت مجڑی تو تھر والوں نے میراروز ہ تحملوا دیا اور جب میری حالت کچے بہتر ہوئی تو میں نے منّت کےطور برؤس روزے بانے ،ان دس روز وں میں سے چوروزے ،ووو کر کے رکھ چکی ہوں ،اب سے تمین سال میلے تک ،لیکن اب مجھے دے کی بیاری بھی ہے، بلڈ ہریشر بھی ہے،اوراس کے علاوہ اور بھی یباریاں ہیں، اور دوائیوں کے بغیر چند تھنے بھی نہیں روسکتی، کیا میرالڑ کا جواب جوان ہے، وہ میدروزے رکھ سکتا ہے؟ یا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی ، اتنی میری حالت خراب ہے۔

جواب:...جوروزه آپ کا نزوادیا تفاه اگر آپ کی حالت فیرموکی تھی تو اس کی صرف قضا داجب ہے، کفارونیس (۲۰ کیکن

<sup>(</sup>١) أكل أو شرب غذاه ...... أو دواء ...... عمدًا ...... قضى ...... وكفر ...إلخ. (الدر المختار ح: ٣ ص: ٩٠٩، ١ أم، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فيعدق أولًا قبإن لم يجد صام شهرين متنابعين قإن لم يستطع أطعم سنين مسكينا. (حاشية رد اغتار ج:٢ ص:٣١٢). إذا أكل متحمدًا ما يتغذي به أو يتداوى يلزمه الكفاوة. وقتاوي هندية، كتاب الصوم، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة ج: ۱ ص:۲۰۵، طبع رشیدیه کونته).

<sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء أن الظنر إذا شربت دواء كذا برى الصغير وتعاثل وتمحتاج الطنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدغنه حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا يأس به. (البحر الواتق ج:٣ ص:٣٠٣، فصل في العوارض).

اگرآپ کی حالت ٹھیکے تھی اور بے ضرورت روز ہو تو ٹر و یا تھا تو آپ پراس کا کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارے کے طور پر وہ میننے کے نگا تارروزے واجب ہیں،اگران کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مختاجوں کودود فعہ کھانا کھلا ویاجائے۔

جن روز وں کی آپ نے منت الی تھی واوراً پ روزے رکھنے کی طاقت نیس رہی ،ان کا فدیداواکر دیجے ،ایک روز نے کا فدید معدقہ فطر کے برابرے، ای طرح جوروز واکپ نے تو اُلقاما، اُکرا تھی کہ اس کو قضائیں کیا ،اس کا جمہ نے دا اور بلڈیریشراورشوگر کا مریض اگرروزے ن*در کھ سکے*تو کیا کرے؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۷ سال ہے زیادہ ہے، میں بلڈ ہریشر اورشوگر کا مریض ہوں، نیکن رمضان کے روزے برابرر کھتارہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ ہے روزے قضا ہوجاتے تھے، اس کا فدید بتارہا۔ لیکن اب بانکل ہی کمزور ہو گیا ہوں، كيام تضاروز ول كافدييو بسكتا مول؟

جواب:... بظاہرا تی عرش روزے رکھنا حکل ہے، اس لئے آپ حباب کر کے اپنی زندگی عمی جینے روزے رہ گئے ہیں، ان کا فدریا داکر دیں۔ اورنیت پر کئس کہ آگر اللہ تعالی نے تو قیق عطافر ہائی آوان شاء اللہ پیروزے رکھوں گا۔ (")

 <sup>(</sup>١) ومن جامع ....... أو أكل أو شرب ما يتغلى به أو يُتَداوئ به قعليه القضاء والكفارة لكمال الجناية بقضاء شهرة الفرج أو البطن عدل كفارة الظهار .. الخ. واللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ج: ا ص: ۵۷ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَهِيَامُ شَهْرَيْنِ مُسَانِعِينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَاسًا، فَمَنْ لَمُ يَسْتطع فاطّعامُ سِبَيْنَ مِسْكَيْنًا .. الآيد (الجادلة:٣).

 <sup>(</sup>٣) إذا نـذر أن يـصـوم كـل خـميـس يأتي عليه فأقطر خميـًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في انجيط، ولو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيا أوكان النذو بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يقطر ويطعم لكل بوء مسكينا على ما تقدم ... الخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الياب السادس في النفر ج: ١ ص: ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها الفدية . ...... لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت (مرالي الفلاح على هامش الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص:٣٤٦).

#### روز ہ تو ڑنے کا کفارہ

#### روزہ توڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال: ... بولانا صاحب ابیتائی که تضاروز بے بدلے بی تو مرف ایک دوز در کھنے گاتھ ہے، لیکن کفارہ کی صورت ش ساخ مسکنوں کو جو کھانا کھلانے کا تھم ہے اس کے بارے بی وضاحت کریں کر ساخ مسکنوں کا انتھا کھانا کھلانے کا تھم ہے یا مجر ایک وقت کے کھانے کا صاب نگا کراتی ہی آئم ساخ مسکنوں بی تقدیم کی جائے یا مجرکھانا کھلانے کا بی تھم ہے؟ حثل پانچ ردپے ٹی س ٹی کھانے کے صاب سے ساخ مسکنوں بیں آئم تعلیم کی جائے؟

جواب: .. كفاره كمسائل مندرجدة بل بين:

ا: ... جعنم روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لئے روز ہوڑنے کا کفارہ وو میننے کے پیور پیدوزے رکھنا ہے، اگر درمیان میں ایک روز ہ جمی جھوٹ کیا تو دوبارہ سے سرے شروع کرے۔

۲:...اگر چاندے مینے کی بہگیا تاریخ ہے روزے شروع کے تھاتو چاندے صاب سے دومینے کے روزے رکھے ،خواہ یہ مینے ۲۹،۲۹ کے ہوں یا ۲۰۰۰ سے بھی اگر درمیان مینے سے شروع کے تو ماٹھ دن پورے کرنے شرود کی ہیں۔ (۲)

۳:....جۇخش رەز بے دیکھے پر قادر نہ ہوو ہ ساٹھ سمکینوں کودووتت کا کھانا کھلا نے باہر سکین کوصد قدینفر کی مقدار کا فلہ یا اس کی قبت دے دے۔ ( '')

() و من جامع في أحد السيلين عامدًا فليه القضاء ....... والكفارة ........ و ار أكل أو شرب ما يتعلى به أو ما الشخاء و الكفارة الشهارة ........ و هم يتو رقبة فإن لم يتعل هما به يتعلى المتعلى المتعلى

(٢) . إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين بوغاء وإن صام بغير الأهلة لم أفطر لتعام تسمة وخمسين بوغا فعليه الإستقبال. (عالمگيري ج: 1 ص: ١٢٥، الباب العاشر في الكمارة).

 ۳:...اگرایک رمضان کے روزے کی وفعہ تو ٹرے ایک تک کفارہ لازم ، وگا، اور اگر انگ انگ رمضانوں کے روزے تو ٹرے تو ہر روزے کے لئے ستقل کفارہ اواکر ناموگا۔

۵:...اگرمیاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان محبت کی تو ونوں پرالگ انگ کفار ولازم ہوگا۔

رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفارہ ہے، مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں

سوال:...اگرمیس کی سنے کا طرفین میں و اور ستاریم طاف شرق کردیں، بھر جب بھی ان سینظ کے خلاف شرق ہونے کا اطاق ہوگا علم ہوجائے تو کیا تھے اس سنظ (جب بھے سننے کے خلاف شرق ہونے کا علم نہ تھا ) کو طاف شرق کرنے کا کمناہ ہوگا یا تین ؟ شال کے طور پر یش نے رمضان کے فرش روز وال بھی سے ایک روزہ جائز ڈرویا اور بھی میں جدیش رکھائوں گا، البتہ تھے میں طم نیس اور دن اور کھائوں گا، بیا کہ جان ہو جھر روزہ قوٹے نے تضاروزہ رکھنا ہوگا ہودہ میں جدیش رکھائوں گا، البتہ تھے میں طم نیس ہے کہ جان ہو چھر کروز وقر نے نے کھا روان کرتا ہوتا ہے کہ چوکہ ۲۰ روزے رکھنایا ۲۰ سمینوں لوگھانا کھانا کہا تا ہے، اب جھے اس سنتھ کا ملم روزہ تو ٹرنے کے بعد اس مسلکے کا علم جواجو تھا کیا روزیا ہزے گا اصرف اللہ ہے معانی نا تھے لیا کائی ہے؟ اب بھے اس مسلکے کا ملم

چواب: ...رهضان مبارک کا روزه جان او جو کوتو دینے پر کفاروالا نم به اور و ب مانفدون کے لگا تار روزے رکھنا ، اور جو منعی روزے رکھنے پر تا در نہ ہو، وہ ساتھ متنا جو ل کو کھنا تا کھنا ہے۔ اور کی تحض کو سند کا علم نہ جونا کو کی عذر نہیں'' اس لیے آپ کے ذے مساتھ دوزے لگا تار دکھنا لا زمی ہے خوا مرویوں میں کھیلی۔ (\*)

قصدأرمضان كاروز وتوژ دياتو قضااور كفاره لازم بي

سوال ننہ مولانا صاحب! اگر کسی نے جان ہوجی کرروزہ تو زویا تواس کا کنارہ کیا ہے؟ کنارہ کس طرح اوا کیا جائے ، لگا تار روزے رکھنا شروری جن ؟

<sup>(</sup>١) فإن أفسطر في رصضان مرازا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فالطر في يوم ثم في يوم أخر فإن كفر للأوّل لزمه كفارة للثاني بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا. والمجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص:١٣٥، وكذا في رداختار ج:٣ ٣ ص:٣١٣، باب ما يفسد الصوم وما لاّ يقسده.

<sup>(</sup>٣) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القصاء والكفارة ولاً يشترط الإنزال في اعلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة .. إلخ. (عالمكبرى ج: ١ ص ٥٠٦، وكذا في الجوهرة ج: ١ ص ١٣٣٠).

<sup>(</sup>٣). ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ......... فعليه القضاء والكفارة لأن الجاية متكاملة لقضاء الشهوة ........... والكفارة مثل كفارة الظهار. والجوهرة البيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص:١٣٣ ، طبع بمبتي).

<sup>(</sup>٣) أُروالكفارة مثل كفارة الظهاري ......أس... وهي عنق رقمة فإن له يجد لصيام شهرين متنابهين فإن لم يجد فإطعام سنين مسكينة، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تعو .. إلخ. (البناية في شرح الهداية ج.٣ ص.٣٠٨، كتاب الصوم، طبح خفانية).

چواب:..رمضان شریف کاروز دو زن پر تضایمی لازم به اور کفاره می به رمضان شریف کرروز ب و زنی کا کفار د بیه به کدانگا تا رود مینیخ کے روز ب رسطی دورمیان میں وقد کر کا ذرست نیمی، اگر کی وجہ بے درمیان میں ایک دن کا روزه می کی رو گیا تو دوبارہ نے مرب سے شروع کر سے، بیال تک که دو مینیخ کی روز نے بخیر و قفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری، کزوری یا بی علی کی وجہ سے روز ب رکھنے رہ تا ور نہ دو وسائھ مکیفول کو دووقت کا کھاتا کھلائے۔

#### قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے

موال:...جوآ دی رمضان کردوزے کے دوران قصداً مجد کھائی لے، کیاس کاروز وفوٹ جا تا ہے؟ اگرفوٹ جا تا ہے تو صرف قضا ہوگی یا کفار وقعی؟

جواب:...اگر کن نے رمضان شریف کا روزہ جان ہو جھ کرتو ژویا، مثلاً: قصداً کھانا کھانیا یا پی کی لیایا وظیفیة زوجیت اوا کرلیا تواس پر تضااور کفار و دونوں واجب ہیں۔

سرمدلگانے اور سرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہ روز ہ ٹوٹ گیا، پھر پچھ کھالیا تو قضاا ور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...ثن روزے سے تقاء اور پر کوتیل لگالیا، کی نے کہا کہ پر کوتیل لگانے سے روز وفوٹ میا، میں نے کھانا کھالیا، اب کیا میرے او پر مرف قضا ہے یا کفار دمجمی؟

جواب:...اگردوزے میں سرمہ نگا پایس میں تل نگایا ور پھر یے بھوکر کدیم اور ذوٹوٹ گیا ہے، پھوکھانی ایا تو اس صورت میں قضااور کفارہ دونوں واجب بوں گے۔ اورا گردوزے میں تیل اورسرمدانگایا اور کی نے کہا کداس سے تیم اروزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجیر کھانی ایں اور دروزہ تو ڈوپا تو اس پر صرف قضاء وکی ، کفار ڈیسی ،وگا ۔

#### دوروزے توڑنے والا شخص کتنا کفارہ دےگا؟

موال: بینچھ پردوروز نے وقت نے کا کفارہ قعا، جس شی نے ایک دوزے کا کفارہ اوا کردیا ہے، جرما تھ سکیفول کا دووتت کھانا یانی کس دوسیرانان ہے، اب پوچھا ہے کہ کیا ڈومرے دوزے کا کفارہ مجل ای طرح اوا کرنا ہوگا جکہ میں نے یہ کفارہ

<sup>(1)</sup> كُرْشته صفح كا حاشي فمبر ١٣٠٣ ملاحظ فرما كير.

<sup>(</sup>٢) - من جامع عمدًا في أحد السيلين قعليه القضاء والكفارة .................. إذا أكل معمدًا ما يتفذى يه أو يتداوئ به بازمه الكفارة ...إلخ. (عالمكبّرى ج: 1 ص:٢٠٥). وأيضًا ومن جامع عامدًا في أحد السيلين أو أكل أو شرب ............ فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية مكاملة لتقضاء الشهوة ...إلخ. والجوهرة اليوة ج: ١ ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٣) إذا اكتبحل أو أدهن نفسه أو شاوبه ثم أكل متعبدًا فعليه الكفارة إلا إذا كان جاهلًا فافتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة
 هكذا في فناوى فاضيخان. والفناوى الهندية ج:١ ص: ٢٠ -٠ وكذلك في فنح القدير مع الهداية ج:٦ ص: ٧٩).

تقریباً تمیں سال بعدادا کیا ہے، اور بداناج میں نے آنے کی صورت میں تقدیم کیا ہے، اور اس کی تقسیم میں کافی وقت پش آئی کیونکہ بمکاری اور سکین میں اتنیاز بہت شکل ہوگیا تھا، کیا اناج کے بدلے اس کی قیت اوا کر یکتے ہیں؟

## روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفارہ لا زم ہوگا

سوال:...ایک فیمل کی شادی ہوئی اور رمضان آ کیا، دن جم میاں بوی کوتلید نصیب ہوگیا، انہوں نے بھاح کرلیا، اور اس طرح تقریباً چاردان جماع کیا، معورت مسئولہ جم قضاء کھارہ اکسٹے ہوں گے یا طبحہ و بلیحدہ ہوسکتے ہیں؟ اب کیا کھارہ کی صورت میں ان کو ۲۰۰۴ء ۲۰۰۰ مسئلوں کوکھنا کھا نا محل ناہوگا اور ایسے ہی روزے کی صورت میں ۴۰ روزے دیکنے ہوں ہے؟

جواب الف: ..قضار وزئة جب چاہیں کھی (۲۳ عمر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلس ہوں ،اگر درمیان شی وقفہ ہوگیا تو پھرنے سرے سے شروع کریں ،البت ٹور کوچنس کی وجہ ہے جو وقفہ کرنا پڑے وہ صواف ہے ۔ (۲۳)

ب:...اگر پہلے روزے کا کفارہ نیس دیا تھا تو سب کے لئے ایک بن کفارہ کا ٹی ہے، گر ساٹھ مشکینوں کو کھانا کھلانے کی اجازت اس صورت بھی ہے کہ چکہ آو رئی روزے رکھنے پر قاور شہو۔

#### روزے کے دوران اگرمیاں بیوی نے محبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

موال :... آئ سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم میاں بوی روز ہے کی حالت یں تھے کہ شیطان موار ہوگیا، اور ہم نے ہم ہم ری کر کی مولانا !الفد ہمارا گناہ بخشے، ایرا ایک مرتبہ بین مرتبہ ہوا، دو مرتبہ گڑا ہے جے سے پہلے ہوا، ہم نے محری کھا کرنیت کر کی

 <sup>(</sup>١) ولو فدر على الصوم يبطل حكم الفداء أن شرط الخليفة إستمرار العجز. (فتح الفدير ج:٢ ص:٨٣).

<sup>(</sup>٢) فيان أفطر في رمضان مرازًا إن كنان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. والجرهرة النيرة ج: ١ ص:١٣٥٥، شامي ج: ٢ ص:٣١٣).

<sup>(</sup>٣). ثم إذا كان مخبّراً في قطاء ومضان فالمستامة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذتته كذا في الشراج الوقاج. (عالمگيري ج: 1 ص: ١٥ م. الباب السابع في الإعتكافي.

<sup>(</sup>٣) فيان لم يبجد صام شهرين متنابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستانف إلا لعذر الحيض. (ود انتفاو ج: ٢ ص: ٣ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٥) اليشاحاشي نمبرا٢٠ ملاحظة فرماكين-

تحق بگر بم بستری ہے پہلے یہ لئے کیا کہ آج روزہ نئیں ہے، بلکہ بھی نے اپنی ہوئی ہے بہاں تک کہا کہ اگر اس نیت کہ باوجود دورہ و نوشند کا گناہ ہوگا تو بھی نامان ہوں دوں گا۔ اور ایک مرتبہ دو پہر کے وقت عالباً ایک ہے الیا ہوا، وہ جوانی کے دن تھ اور بھی تجا اُن میمر تھی۔ اب یہ خیال میر ہے اور میری ہوں کے لئے مو بال ٹوری نامانوں ہے بھی یہ بھی وہ مٹنی کردوں کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نیس دیا، اب بھی گنا بھی اور اس میں میں ہے ہوں ہے میں میں ہے ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آبے یہ دون طرف سے ہوگا یا ایک فریق کی جانب ہے؟ اور کٹرا؟ اور اگر اس کا کفارہ جیسائیں نے پڑھا ہے مشکیفوں و فیر وکو کھا تا ہے تو مشکیفوں کی عدم دستایل کی صورت میں آبا تی آنی اِکھا تا کی جیم خانے میں مجیوبا جاسکتا ہے؟

چواب:...آپ دونوں پر ان روز وں کی قضا تھی لازم ہے اور جان یو چرکروز و قرنے کی عاپر کفارہ بھی لازم ہے۔ ا' اگر آپ دونوں روز ورکھنے کی طاقت رکھنے میں قو دونوں کے قرسر مانھ دون کے بپے درپے روز سے دکھنالا زم ہے، اور اگر روز سے دکھنے کی طاقت نیس قرآپ دونوں ساٹھ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائم ہے۔ ''اگر سکین میسر شدہوں تو کسی عدر سدیا تیم طاقت میں وقم حج کراویں اور ان کو واضح کر ہیں کہ سے کا رواصوں کی رقم ہے۔

#### جان بو جھر کرروز ہ تو ڑنے والے پر کفارہ لازم ہوگا

سوال :...اگرجان بوجوکر ( بھوک یا پیاس کی وجہ ہے ) روز وقو ٹواجائے تواس کا کفار و کس طرح اوا کیا جائے گا؟ عرب جھیز سر

جواب:...اگرکونگ فینم کنزور بواور بھوک بیاس کی وجہے نہ نگ کا خطر ولائق ہوجائے توروز وکھول وینا جائز ہے، اوراگر ایک حالت نہیں تھی اور روز ووٹر ویا تواس کے ذمہ تشااور کفار ودونوں لازم ہیں، کفار وہیہ ہے کہ دومہینے کے روزے پ در ہے، اوراگراس کی طاقت نہ بوتو ساتھ مشکینوں کو دوقت کا کھانا کھلاہے۔ ( )

# بیاری کی وجہ سے کفارہ کے روزے درمیان سے رہ جائیں تو پورے دوبارہ رکھنے ہوں گ

سوال: ..کسی کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں ،اس نے کفارے کے روزے شروع کئے ، ورمیان میں بیار ہوگیا ،اب

پوچمنامیے کہ کیا مجرے دومینے کے روزے پورے کر ناہوں گے؟

جواب:...اگریماری کی دجہ سے کفارے کے مجھ دوزے درمیان بیں رہ گئے تو تفرمت ہونے کے بعد نے مرے دو مہینے کے دوزے پورے کرے، ای طرح عورت کے نفاش کی وجہ سے کفارے کے مچھ دوزے درمیان بیں رہ گئے ہوں تو ہ مجس کے مرے سے مانچہ دوزے پورے کرے۔ (۱)

عورت روزے کا کفار مسلسل روزے کس طرح رکھے؟

سوال:...ثن نے ایک دوز ور دکوکر تو ویا تھا،جس کا کفارہ جمد میسلس ساٹھ روزے رکھنا ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں پیروزے کی طرح رکھوں؟ کیوکسری میں روزے ٹوٹے کا خدشہے؟

جواب:...اگرود ذورمضان کا تو اتفاتو ساخدود مسلسل رکھنا ضروری ہیں، اگردد میان شی ایک مجی ناخیہ کیا تو دوبارہ شئے سرے سے شروع کریں، یہال تک کر ساتھ روزے پورے ہوجا تیں، اور ایک روزہ و تشا کا بھی رکھیں۔ (ایام درمیان میں آ جا تی تو جمجودی ہے) میسٹند تو رمضان کا روزہ تو ٹرنے کا ہے۔ (اوراگر عام روز وں شی ہے کی روزے کو تو ڈیا ہوتوا یک روزہ رکھ لین کافی ہے۔ لین کافی ہے۔

<sup>· (</sup>٢) وكفر أى مشلها فى الدرتيب فيعتق أولًا فإن لو يجد صام شهرين متابعين فإن لو يستطع أطعم سنين مسكينًا لحديث الأعرابى المعدوف فى الكتب الستة فلو ألفر ولو لعلن إستأنف إلّا لعلن الحيض. (شامى ح:٢ ص:٢١، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده.

 <sup>(</sup>٣) أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هنك حومة الشهر ...إلخ. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى
 ص ١٣٤٠ كناب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه.

# نفل،نذرادرمتت كےروزے

نفل روزے کی نیت رات سے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: نُنْفِل روزے کے لئے اگر رات کوئیت کر لی کہ بھی گل روز ووکوں گا ایکن حمری کے لئے آگئے فیمی کمل تک یا آگئے ق کلی کین طبیعت خراب ہوگئی تو ووروز ، بعد ش رکھا پڑے کا اِنْجین؟ مطلب ہے ہما گرچھوڑ دیں تو کو کی حرث تو ٹنہیں ہے؟

جواب: .. اگررات کویہ نیت کر سے موالی کروہ ورکھنا ہے تو مجھ صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، ہیں اگر مجھ صادق سے پہلے آٹھ کھل کئی اور روز و تدریکنے کا اراد و کرلیا تو اس کے ذریر کھرفیش انسینی اگر دات کو دوزے کی نیت کر سے مورا پر کھرنج صادق کے بعد آٹھ کھل تو اب اس کا دوز و شروع ہوگیا '' آگراس کو تو زے گا تو تھا الازم آئے گی۔

منت کے روزے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:.. مثت کے ہانے ہوئے روزے اگر ندر بھی تو کوئی حرن تو نہیں ہے؟ یا جب و کام ہوجائے تو روز ورکھنا چاہیے؟ پاجب مجی رکھیں؟

جواب: ...مقت کروزے واجب ہوتے ہیں ان کا اواکر نالازم ہے، اور ان کو اوا مذکرنا گناہ ہے، اُر معین وفول کے روز وں کی مقت بائی تھی تب تو ان معین دنوں کے روزے رکھا واجب ہے، تا ٹیر کرنے پر گنا بگار ہوگا، اس کو تا ٹیر پر استغفار کرنا بیا ہے جمر تا ٹیر کرنے ہے و دروزے معاف ٹیمیں ہوں کے بلکداستے روزے و میرے دنوں بھی رکھنا واجب ہے۔ اور اگر وائ معین

 <sup>(1)</sup> ولو نوى من النبل ثم رجع عن نبته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج.
 (عالمگرى ج: 1 ص: 40 1، كتاب الصوم، الباب الأول في تعريفه).

<sup>(</sup>r) و لو قال نويت أن أصوم علمًا إن شاء الله تعالى صحت نيشه هو الصحيح كذا في الظهرية. (عالمكيرى ج: 1 ص ١٥). و لا تبطل بالمشيشة بل بالرحوع عنها بأن يعزم ليلاً على الفطر ونية الصائم الفطر لغو. (الدر المحدار مع الرد ج: ٢ ص ١٣٨٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) أو أفسد غير صود رمضان ....... قضى ...... فقط .. إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) - وواحب وهو نوعان: معين كالنذر المعين وغير معين كالنفر المطلق .. إلخ. (الدر الممختار مع الرد ج: ٢ ص. ٣٤٢، كتاب الصوم).

نہیں کے تھے،مطلقا یوں کہا تھا کہ استح ون کے روزے رکھوں گا، توجب بھی اوا کرلے اوا ، و جا کیں گے، ٹیکن جتنی جلداوا کرلے

نفل روز ہ تو ڑنے سے صرف قضاوا جب ہوگی کفار نہیں

سوال: ...اگر کسی نے نشل روز و نو تو کیا کفار و پھی لازم ہوگا؟

جواب:...کفاره صرف رمضان شریف کا اوائی روز وقو ژنے پرواجب ہوتا ہے، کوئی اور روز وقو ڈویا تو صرف تضاواجب جوگی ، کفاره لازمنیں۔ (۶)

# اگرکوئی منّت کے روز نے نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگر کسی نے منت کے روزے بانے ہوں کہ فلال کام ہوجائے تو روزے رکھوں گا، مجروہ کام ہوجائے ،گمر دہ ضیف العمری کے سبب باشریدگری کی وجہ ہے روزے شد کھ سکتو کیا اس کے موض مشکیوں کو کھنا ؛ کھنا یا جا سکتا ہے؟ چواہب:...اگرگری کی وجہ ہے بیش رکھ سکتا تو سرویوں میں رکھ لے، اس کے لئے تو روزے رکھنا ہی لازم ہے، اور ہڑھا پا

ا گراہیا ہے کہ سردیوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو ہر روزے کے بدلے کسی محتاج کوصد قد فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت (۲) دے دے۔

### کیا مجوری کی وجدے منت کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:... میں نے کسی کام کے لئے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہوگیا تو میں چھ روزے رکھوں گی ،اب میں وہ روز نے میں رکھ کتی ، کیونکد میں ایک ملازمت پیشالزگی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں، البذا آپ ججے بتا نمیں کہ اس کا کفارہ

#### جواب:...اگرآ دمی برهایه اور کمزوری کی وجدے لاچار ہوجائے اور روز و رکھنے کی طاقت ندر ہے، تب روزے کا فدید

(١) وفي الشوح: قوله متدابعًا أفاد لزوم التتابع إن صرّح به وكذا إذا نواه اما إذا لم بذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء قرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التنابع. (شامي ج٣٠ ص:٣٣٥، فصل في العوارض المببحة). (٢) أو أفسيد غير صوم رمضان ...... قضى فقط. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٣). وأبيضًا. أو أفسيد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٤٠، كتاب الصوم).

(٣) إذا نـلو شبـنّـا مـن الفريات لزمه الوقاء به لقوله تعالى: وليوقوا نذورهم، وقوله صلى الله علبه وسلم: من نذر أن يطيع الله فلبطعه .. إلخ. زمرافي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يلزم الوفاء به ص.٣٧٨). ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن بقطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (فتاوي هندية، الباب السادس في النذر جنا ص ٢٠٩٠).

 (٣) ولو أخر القضاء حنى صار شيخًا فاتيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعبشة لكون ضاعته شاقة فله أن بفطر ويطعم لكل يوم مسكبنًا على ما تقدم ...إلخ. (الفتاوي العالمگيرية، الباب السادس في النفر ج: ١ ص ٢٠٩٠، وكذا في الحاشبة للطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص:٣٦٥، كتاب الصوم، طبع مكنه رشبديه كولته). وے مکنا ہے، آپ نوخدانخواستہ ایک کو کی الا چار کی نیمی ، اس لئے آپ کے ذمہ چھرووزے رکھنے ہی واجب ہیں ، استے دنول کی چھٹی لے لیجنء آپ کے لئے فدیداداکر دینا کا کی نیمیں۔ (۱)

### منّت کے روزے دُ وسر ول ہے رکھوانا دُ رست نہیں

سوال:...ایک شخص نے منت بانی کداگر میراظاں کام ہوا تو بھی پندرہ دوزے رکھوں گا، جب وہ کام ہوگیا تو وہ شخص روزوں کوائل خانہ پڑتیم کرتا ہے، جبکہ منت کے شروع ٹیس کی فرو ہے بھی اس کاؤ کرٹیس کیا کداگر کام ہوا تو سب الل خاندروزے رکھیں گے، آپ قرآن دوریٹ کی روثی ٹیس یہ تنا کیں کہ دوریروزے ڈومروں ہے دکھواسکتا ہے یا عرف ای کورکھنے پڑیں گے؟ جبکہ ڈومرے بھی رکھنے کو تنارین

جواب:...ا سے بدروز سے خودر کئے جوں گے'' ذہروں سے نیمن رکھوا سکتا کیونکہ نمازہ دروز و فاصی بدنی عوادات ہیں، اور جود فطیہ کی بدن کے لئے تجویز کیا جائے اس کا نشخ خاص اس سے کرنے سے ہوگا و ڈوسر سے کرکر نے سے دو پخصوص نشخ اس بدن کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے خاص بدنی عموادات ( مثلاً: نمازاور روز و) میں نیابت جا توکنیس، بینی ایک کی جگہ ڈومرا آ دی ان کواوائیس کرسکتا۔'' ہاں! جب کوئی آ دئی ان بدنی عموادات سے عاجز ہوجا ہے تو ان کے بدل کے طور پر شریعت نے فدید تجویز فرمایی، بینی بہ نماز اور جرروز سے کہ بدلے معدد تنظری مقدار کی مجان تا کو طلارے دیاجا ہے ، (واضح رہے کہ فرناز سے عاجز ہونا صرف موت کی صورت میں ہوسکتا ہے، اور روز سے سے عاجز ہوتا ہو جائے کی وجہ ہے تھی ہوسکتا ہے، اور کی ایک تیاری کی وجہ ہے تھی جس سے شطا کی اُ معد شدر ہے )...

### روزه رکھنے کی منّت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی

سوال:...میری ایک بین ہے، جس کی شادی کو بہت عرصگرز رنے ہے مجی اس کوکو کی مجی ادلا ڈیس ہو گئی ہاں لئے اس نے سنت مائی تھی کہ میں تھیک بھی ہو جا داں اور بجھے اولاد مجی ہو، تو میں ہر جمعہ مبارک کا روز ور مکوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہر ہائی ہے وہ تھیک بھی ہوگی اور اس کو اولاد مجی ہوگئی ہے۔ اب میری بہن سے تین میٹے اور دو بٹیاں ہیں، تکر میں کام کان بہت ہونے کی دجہ سے

<sup>(</sup>۱) ص:۲۰۸ كاحاشيفبر۲۰۱ ملاحقفرمائي\_

إذا تسفر شيئة من القربات لزمه الوفاء به تقوله تعالى: وليوقوا نذورهم، وتقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطبع الله
 فليطمه. (مراقي القلاح، باب ما يلزمه الوفاء به ص:٣٥٨)

 <sup>(</sup>٣) وإن صاّة أو صالمي عنه الولي لا. لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار مع الرد ج ٢ ص ٣٠٥٠، فصل في العوارض المبيحة).

<sup>(</sup>٣) و للشيخ الماتي العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا، وفو له وللشيخ الفاتي) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يمموت ....... وإنسما ابيح له القطر الأجل العجرج وعلره ليس بعرض الزوال حتى بصار إلى القضاء فوجبت الفدية لكل يوم نصف صاع من بر ....... كصدفة الفطر، بعره وفافاد القهستاني عن الكرماني أن العربض إذا تحقق البأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من العرض. وحاشية الطحطاوي على المو العختار ج. ا ص ٢٦٥، طبع وشيديه كولته).

جعہ کاروز و بھی نبیں رکھ کتی ،اس لئے آپ ہے گزارش ہے کہ اس اٹی ہوئی منت کا کوئی آسان کفارہ بتادیں تو میری بہن ادا کر کے اس گناہ ہے فیج سکے میری بہن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب: الي منت آوي وماني ي نبيس جائب جس كواجد هي نبعانه سكيه كر كاكام كاج توغذ نبيس جس كي وجه عدوزه ندر کھاجائے۔ اس لئے اس کے فیصروزے رکھنالازم ہے، البتہ اگر اس کمزور موجائے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ندرہے توجس طرح معذوراً وفي رمضان كروز كا فديدويا كرتاب، ووجى فديدو ب وياكرب، اگرطاقت كي بادجوداس في جعد كروز بين ر کھے توان کی تضااس کے ذمے واجب ہے ،اور نہ رکھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا ،اس کے لئے انشد تعالیٰ سے معانی بھی مانگے۔

#### جعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے زمارے بھائی صاحب و بتایا کر برکار دوعالم ملی اللہ منیہ دسلم جسر کففی روز وہیں رکھتے تھے اور منع فرماتے ہیں، میں نے بحث کیا کہ عاشورا یا بعدرہ ویں شعبان یا آیام بیض قمری میننے کی ۱۳، ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کو یاعرف کے روز و ر کھتے ہیں تو کیا جمعہ آ جائے توروز ونبیس رکھنا جاہے؟

جواب:... بینے ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لیے مخصوص کرنے کی ممانعت آئے ہے۔ اس لیے فقہا منے روزے کے لئے جمعہ کے دن کوخصوص کرنا مکر دہ ککھا ہے۔ تاہم اگر کسی کے لئے ؤوسرے دنوں میں مشغولی کی وجہ ہے روز ورکھنا مشکل ہوتوشش عید کے روزے جعہ کو بھی رکھ سکتا ہے۔

#### كياجمعة الميارك كاروز وصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے؟

سوال: ابعض لوگول كا بدكهنا ہے كه جمعة المبارك ميں روز مصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے، اور عام حالات ميں جمعة المبارك مين نفل روز و ركهنا جا تزنيين ب، كيونكه جمعة المبارك عيد كاون ب، اورعيد كه دن روز و ركهنا حرام ب، بدبات ؤرست ہے ماغلط؟

<sup>(</sup>١) إذا نذر أن يصوم كل خميس بأتي عليه فاقطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في اغبط ولو أخر القضاء حتى صار شبخا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٩)، ومني قدر قطبي لأن استمرار العجز شرط الخلفية (قوله ومني قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العجز) اي إلى البوت . . إلخ. (حاشية الطحطاري على الدر المختارج: ا ص: ١٥ م. طبع رشيديه كوتئه).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. وسنن أبي داؤد ج: ١ ص:٣٢٩)، عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن بكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٤٩).

جواب ... جد کا روزہ بلا کراہت جائز ہے۔ جد کے دن کے عمد کے دن ہونے کے یہ منی نہیں کراس پرعید کے تمام ا حکام کی لاگو ہوگئے۔

### کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا وُرست ہے؟

سوال: بیم الیک دوست جو خرب میں خاصی معلومات رکھتا ہے، اس نے ایک مسٹنے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جو کے دن بم نفل روز در کھنا چا بیم او ساتھ میں ایک دن آ کے یا بھر چیچے ہیں جمرات یا ہفتے کو کھنا خروری ہے، کیا یہ بات بھے ہے؟

جواب:..مدیث مثن جمد که نادور و مک کے تضویم کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لیے صرف جمد کا روز و میں رکھنا چاہئے ،البتہ اگر رکھ لیق آگے چیچے دن ملا نامنروری نہیں ہے۔

### خاص کرکے جمعہ کوروزہ رکھنا موجب فِضیلت نہیں

سوال:... بی اکرم ملی الندعلیہ وکملے نے اکیلا جعد کا روز ہ منے فر ہایا، مگر مجھے ڈوسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکہ ڈومرے دنوں میں الندے کام کے لئے جاتا ہوتا ہے تو روز ہے کز ودری ہوتی ہے تو میں جد کا اکیلا روز در کھ ملتی ہوں؟

جواب:... جعد کا تنها روزه محرده ہے، کین اگر آپ کو دُوسرے وان رکھنے کی گئی کٹی بیں تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ لیا کریں چگر خاص آن دون روزہ رکھنے کوموجب فضیاے نہ سمجھا جائے۔

#### كياجمعة الوداع كے روزے كا دُوسرے روز ول سے زياده تواب ملتاہے؟

سوال: ..رمضان المبارک کے آخری جمد کوروز ورکھنے کا زیادہ ٹواب ہوتا ہے یا باتی وفو ل کے روزوں کی طرح ٹواب ماتا ہے؟ کیونکساس دن روز ورکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس دن خصوصیت کے ساتھ بچوں کو تکی روز ورکھوا یا جاتا ہے، اس کی شرق چٹیت کیا ہے؟

جواب:...رمضان المبارك كمّة فرى جعد كے دوزے كى كوئى خصوصى لفتيلت بجيم معلوم نييں ،شايد اس ش يہ غلائظريہ كاوفر باہے كمة فرى جعدكا دوز دسارى عمر كے دوز وں كے تائم معتام ہوجاتا ہے، تكر يكفن جابلا ندتستورے ۔

 <sup>(</sup>١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا ان يصوم قلبة أو يصوم بعده. رترمذى ج: ١ ص:٩٣، طبع دهملي، ومنها: تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد وود النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام رحلي كبير ص.٣٣٣، تتمات من النواقل،

<sup>(</sup>٣). اينا، يُر وأيضًا وفي الخالية وَلا بأس بصرم يوم الجمعة عند أبي حيفة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطره, وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب .. إلغ: رشامي ج: ٢ ص. ٣٤٥).

<sup>(^^) ،</sup> وكا بيني أن يتكلف لالتزام أناكم يكنُ في الصدو الأول ، كل هذا التكليف لإلقامة أمر مكرو ». (خنية العثمل شرح منية الشعلق حرب " rem، طبيع سهيل اكبيلنمي لاحوي. وهو ...... فرض وهو نوعان: معين كصوم ومضان أداء وغير معين كصومه قصاء. (المدر المنحتار مع الرد ج ٢٠ ص : ٣٨٣، طبع نبيج ابير مسعيد .

# کیاجمعة الوداع کاروز ه رکھنے ہے چ<u>کھلے روز ہ</u>معاف ہوجاتے ہیں؟

سوال: يعن وك تح بين كر عمد الوواع كاروز مريخ ب يبلياتهام روز ب معان موجات بين كمايي يح ب؟

جمعة الوداع كے روزے كا حكم بھى دُوسرے روز وں كى طرح ہے

سوال:...اگرائی تخش شعد الودائ کاروز در کھادر بہت خت بنار بوجائے ادراس کے لئے روز اقو ڈرینا مزوری بوتو ہو کیا کرے؟ کیاروز دو تر درے ادرا گرروز دو تو رہے تو اس کے کفارہ کے لئے کیا کر تا ہوگا؟ ادرا گرائو کی تخش سرف گری کی دجہ جان بوچ کرروز دو تر دستواس کا کفارہ دوسرے روز وارے زیادہ ہوگایا ان کے برابر؟ محتج صوبت جان ہے آگا ہو بچنج ہے۔

جواب:...اس حالت میں جکے روز ہ تو ٹرنا ضروری ہوجائے تو روزہ افظار کرلے اور بعد میں اس کی تفنا کرہے ،اور اس کا کوئی کفار جبیں ہے بعرف قضا واجب ہوگی۔ (\*)

اگرکو فاقعی جان بو جوکر مضان مهارک کاروز دانو در دیتوس پر قضااور کفار دودوں لازم بین (<sup>۳)</sup> کفار دو بیسے که گا تارود مینچ کے روزے رکھے (<sup>۳)</sup> جمعة الودائ کے روزے کا تھم وی ہے جوڈ وسرے دنوں کے روزے کا ہے۔

رجب، شعبان، رمضان كروز بركض كاعبدكرنا

موال:...رجب، شعبان اورومضان تمن مينے كے دوزے دكارى ہوں ، تو يحتے كى سے معلوم ہوا كہ يدروزے حرام ہيں، گرروزے دكھ قردى ہول كيس ول ميں خوف ہے ، اور عهد كيا قاكر تمن مينے دكھوں گی ، اور سا ہے كہ تارہ ہے ہيا ہى تمن مينے

 <sup>(</sup>١) المعريض إذا خاف على نفسه النفق أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامنداده فكذلك عندنا
 وعليه الفضاء إذا أقطر كلما في اغيط. (عالمگيري ج. ١ ص: ٢-٣٠ الباب الثاني في الأعذار التي تبح الإفطار).

<sup>(</sup>٢) وفي الطهبرية وضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الطنر إذا شوبت دواء كذا برغ الصغير وتماثل وتحتاج الطنر إلى أن تشرب ذالك نهازا في رمضان قبل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدغه حيّة فالمطر بشرب الدواء قالو إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به (البحر المراتق جـ٣ صـ٣٠٠ فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>٣) ومن جامع عاملًا في أحد السيلين أو أكل أو شرب ........... فعليه القضاء والكفارة لأن الجناية متكاملة إلخ.
 (الجوهرة النيوة ج: ١ ص:١٣٣ > كتاب الصوم، طبع بمبتى).

<sup>(</sup>٣) \_ (والكفارة مثل كفارة الظهار، ........ وهي عنق رقية، فإن له يجد فصيام شهربن متنامين، فإن له يجد فإطعام ستين مسكبنا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تعر .. والغ. والنباية في شرح الهداية ج:٣ ص (٣٠٠ مطبع حفانية).

كروز ب ركعتے تھے، اللہ نے مجھے آئی قوت وئ ہے كه ش قبن مينے كروزے ركھ مكتى ہوں، روزے ركنے كی خاص وجه ايك توبيہ ہے کہ جمعے ہر حالت میں تبجد کی عادت ڈالئی ہے، اگر میں تین مہینے کے روزے دکھوں گی تو نماز تبجد کی عادت بھی ہوجائے گ، اور اس طرح کھر بیشہ تبجد کی نماز کے لئے آٹکو کمل جائے گی، اگریدروزے رکھ کھتے ہیں تو گئے مجھنے پہلے روزہ بند کر دینا چاہے؟ ہم دیے آ دھے گھنے پہلے بند کردیتے ہیں۔

جواب:...اگرآپ نے رجب،شعبان کے روزوں کی نذرمان لی ہے (جیما کمآپ کے الفاظ "عہد کیاتھا" سے معلوم ہوتا ے) تو آپ کے زے ان دومینے کے لگا تارروزے رکھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کی نعنیات میں کو کی صیح حدیث وار ذہیں ہوئی<sup>۔ ''</sup>شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے روزے کی فضیا<del>ت آئی ہے، ''م</del>روہ روایت بھی کمزور ہے۔ اور جس مضمون کا آپ نے حوالد دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر روایات موضوع یا نہایت ضعیف ہیں۔ رجب اور شعبان کے روز وں سے خصوصی فضیلت کا (۳۰) اعتقار ندر کھا جائے توروز ور کھنے کی! جازت ہے۔البتہ ایک مدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعدروز و ندر کھا جائے۔ ( سکو ۃ )اس حدیث کی بنا پربعض ابل علم نے نصف شعبان کے بعد روز ر کومطلقا ممنوع قرار دیاہے، اوربعض نے اس ممانعت کوشفقت برجمول فرمایا ہے، تا کدرمضان مبارک کے لئے قوت بحال رہے۔(٥)

### رجب وشعبان کےروزوں کی شرعی حیثیت

موال: ... مين آب ك كالم" آب ك مسائل "مرجعة ومطالعة كرتابون، جعد يعني ٨ رفروري كوايك مسئلة ياتما" روزي كي نضيلت'' بداس طرح سے شروع كيا گيا:'' رجب،شعبان اور رمضان تين ميننے كے روزے ركھ ربى بول تو كس سے معلوم ہوا كہ بد روزے حرام بین' ندتو آپ نے بیوضاحت کی ہے کہ محتر مدنے دمضان المبارک کوبھی ساتھ ہی لکھ کر خلطی کی ہے، کیونکہ حرام کا لفظاتو بہت بڑا گناہ ہے،اس مینے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور ذیت تو ہے ہی روزے۔ بہر حال ہوسکتا ہے فلطی سے ایہ آخریر ہوگیا ہو، میرااصل مسئلہا ورہے، آپ نے جواب میں تحریر مرایا کدرجب اور شعبان کے دوزے میں کوئی صدیث وار دنییں ہے، اوران کی خصوصی

<sup>(</sup>١) إذا قال لله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعبين الشهر إله. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٩، الباب السادس في النذر). (٢) - تقميل كے لئے ركيحتے: الـلاكئي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة۔ ج:٣ ص:١١٣ تا ١١٤ طبع دار الفكر ببروت. أيضًا: تنزيه الشربعة المرفوعة ج.٢ ص:١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

صن عـلى رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان ففوموا ليلها وصوموا يومها . . إلخ. (مشكَّرة ص:110، ابن ماجة ص: • • 1، باب ما جاء في صلَّوة التسبيح، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٥،٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التصف شعبان فلا تصوموا. (مشكوة ج: ا ص:١٤٢)؛ وفي العرفاة شرح العشكوة: (فلاتصوموا) أي بلا انضعام شيء من النصف الأوَّل ...... وفي رواية ً فلا يتصام ..... والنهي للتسزيه رحمة على الأمّة ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط ... الخ. (مرقاة شرح مشكّوة ح.٢ ص:٥٠٥٠ طبع بمبتي).

فعیلت کا اِحقاد در اَما اِما یا تو دوز سرد کھنے گیا ہوازت ہے۔ ۱۸ درجودی جد کے جنگ ش آپ کے کالم سے ساتھ جناب اقبال اجم اخر کی قادری صاحب کا مجی شخون تھا، جس میں انہوں نے قتلف احادیث سے حوالے سے دب الرجب کی فعیلت بیان کی ، خاص طور پر دوز سے دکھنے کی آپ وضاحت سے جواب تجریح فرائم میں کہ مادارے جیسے لوگ جوسرف مااء کے مضابین پڑھ کر اِستفادہ عاصل کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مختلف جوابات سے ذبخی آ کجھن کا شکار ہوں گے، عمی دوز سے دکھ دہا تھا ترک کردیے ہیں، آپ اگے بچھ کے جواب تحریح فرائم کی کرکہ انھمک سے اور کیا نظاہے؟

جواب:...رمضان مبارک کے روز ہے تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ فرض ہیں، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روز ول کے بارے میں بو چھاتھا۔

۲ن…آپ نے جوسوال آغیا ہے، اگر آپ نے فورے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے ڈکرکردوستنے میں پہلے ہے آپٹا ہے، چنانچیمن نے تکھا تھا:

''جس مغمون کا آپ نے حوالہ دیاہے ،اس میں ودن شدہ اکثر ودایات نہایت ضعیف ہیں۔'' پہ قرم دائم اکم وف نے ان دواہات کی مفصل جانگی ہوتا ہے ۔' بدواہات کی مفصل جانگی ہوتا ہے ۔ بدواہات کی مفصل جانگی ہوتا ہے ۔ بدواہات کی مفصل جانگی ہوتا ہے ۔ اس اُ مجھن کا طل سے بحرک آپ وجس عالم کی حقیق پر اِحقاد وہ اس سے مطابق عمل کیا جائے۔ فضائل کے باب میں اولوں نے ترخیب و ترجیب کی خوش سے بہت میں دوایات وضع کی جین ، وان میں سے بہت می تبر کے بعض پر دموان کا کما ہوں میں محمل کا خرف مندوب کرنے ہو ایک کما ہوں میں محمل کا خرف مندوب کرنے مقدوب کی ایک بات کو مندوب کرنے جو ایک اللہ علیہ وہلم نے خواجی کا فرض کی الک بات کو مندوب کرنے جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی الک بات کو مندوب کرنا جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی الک بات کو مندوب کرنا جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی اور کہ بات کو مندوب کرنا جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی اور کہ بات کو مندوب کرنا جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی اور کہا ہے تعلق کا خات کے درکھ کے اس کا دور کا کہ کا کہ درکھ کی الک بات کو منسوب کرنا جو آپ مسلمی اللہ علیہ وہلم نے ذرکہ کی اور کہا ہے تعلق کی الم کا دور کھ کے درکھ کی اسک کا دور کھ کو کہ کا دور کو کہ کا کہ جو کہ کو کہ کا دور کھ کی اسک کا دور کھ کی دور کھ کی اسک کا دور کھ کی دور کھ کی اسک کرنا ہو کہ کا کہ کو کھ کی دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کھ کی دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کھ کے دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کی دور کھ کے دور کھ کے دور کھ کھ کے دور کھ کھ کے دور کھ کے دور کھ کھ کھ کے دور کھ کے دور کھ کھ کے دور کھ کھ کھ کے دور کھ کھ کے دور کھ کے دور کھ کے

### رمضان کے روز وں کی قضاہ ، ۱۰ محرم کے نظی روزے کے ساتھ رکھنا

سوال ن.. کیارمضان کے روزے کی تضاہ ، ۱۰ محرم کے نظیار دونوں کے ساتھ ایک ہی نیت ہے کی جاسکتی ہے؟ جواب :...رمضان کی قضا کی نیت کیا کریں دونیتوں کوئی کرنا سجی نیس ۔

<sup>(1)</sup> عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنى ولو آية. وحدثوا عن بني اسراليل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتيو أمقعده من الغار. رواه البخارى. (مشكّرة ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۲) ومتى نوئ شيئين منحتلفين متساويين في الوكادة والفويضة ولارجحان لأحدهما على الآخر بطلاً ومتى ترجح أحدهما على الآخر لبت الراجح كذا في محيط السرخسي. وإذا نوئ قضاء يعنن رمضان والتطوع بقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيقة وحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالسگيري ج: 1 ص: 97 1 ، 14 ).

آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم نے بغیروجی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موک کاوا قعہ معلوم نہیں تھا؟

موال نسبحتر م پونکه مل مجی مطالعے کا ب مدشوق رکھتی ہوں، ممرے ذہن میں چندموالات پیدا ہوئے ہیں، جن کے جوابات میں آپ سے جاتتی ہوں۔

پہلاسوال ہے کر آن مجید میں خدافر باتا ہے کہ برائی بھری دی کے بغیرہ پان ٹیس کھونا، اب آپ بتاہے کہ رسالہ" لا م عاشوراتا رنٹی کے آئے بھی '' شائع کر دوصد بھی ٹرسٹ کرا بھی کے خوب ہو اور تاہد ہو ہے اور حق ہے کہ: '' همر صابان مجان کے جی کہ بی اقد رسلی الفیطیہ و کلم جب عدیے تشریف اور ایس کے جی اور موسکے تھے جینوں نے ان سے اور چھا کہ: آم لوگ دو ذریوں رکتے ہو؟ تو آنہوں نے کی اور دور دکھا تھا، اس کے بم لوگ مجی روز دور کھتے ہیں۔ تو بین کر صنور ملی الشیطیہ دکم نے کہا کہ میں تو ہم تبہاری موسک علی اسلام نے شکر بھی اور دور محما تھا، اس کے بم لوگ مجی روز دور کھتے ہیں۔ تو بین کر صنور ملی الشیطیہ دکم نہیت دھرے موں کے زیادہ قرب سے مشتی ہیں۔ ابندا صنعور سے اور دور موسل کو کہا اور ڈور مرد ان کو بھی اور دور سے تاکم تے کہ میہونے آئیں باخر کیا اور دور رہے ہے کہا تھور پر ال وقت وی نازل ہوئی تھی مجی مورد دور موروں کو کی مجم دو۔ جب حضور بغیر دی کے بات جس کیا کر تے ہے تھی آن گا وہ بھی تھور نے ایس کی لیا گا؟ آب بتا میں بلکی ہوت وی کی دوق آئی اور اگر میں از ل ہوئی تھی تو ہے ہے دو تھی بہائی ہوئی تھی ہوئی ہے کہا تھی تھی ہے۔ بہائی ہوئی تھی تھی ہے۔ تی ہی بہت مہائی ہوگ جواب: ... ہی میں دواخلی اور کر کے گئے ہیں، ایک ہے کہ حضر سے موٹی علی اسلام کے دائے کا انتخارے مسلی الفیطیہ دکھیا۔

بی میں ہوا ہوں:۔۔ن میں اوا احتمال و رہنے سے زین الید پیدار سمزے موق علیہ اسلام ہے والے 18 سفرے کا انتظامی اس م پہلے کیوں عُمر میں تھا؟ میں ٹیس مجت کر یہ لیا اختال ہوو؟ قرآن کر کم میں ہے:'' آپٹیس جائے تھے کہ مکآب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟''' ''کمر کماب والیمان کی تفسیلات قبل آؤ دق معلوم شہوداً کوئی عیب ٹیس او ایک تا رستی واقعی آز اطلاع معلوم شہوداً کیوں عمیہ فہرا؟ اوراکر بیاعیب ہے تو وعیب کیوں ٹیس؟

ذوسرا اشکال یہ ہے دیغیروی کے آپ میں انشعلہ دیکم نے دوزہ کیے شرو تاکر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کتر آن کر کہا میں آخضرت ملی الله علیہ وسلم کوکٹر شتہ انبیا ہے کہ اسلام کے آمور خیری اقتدا کا تھے دیا گیا ہے، ؟ وقتکیہ وقی الی ہے اس کی مماندت ندگردی جانے ، اس لئے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا حضرت موٹی علیہ السلام کی موافقت میں صوم نوع عاشوں کو احتیار کر قال آیت کر میرے یا اتحت تھا ادواں کے لئے کی جدید وی کی مضرورت کی ، شامی کا مجبرت بیش کرنے کی جاجت ۔ ادواگر بیا مراللہ تعالی کے میں اپنے میدہ نہ دونا تو آپ سلمی اللہ علیہ مکم کواس ہے منع فریاد چاجا موافقہ کا

<sup>(</sup>۱) و كذلك أو خيف وليك رؤوخا من المربا ما محت تقوى ما الكحث وقه الإيفاق ولكن جفلة تؤوا الجدي به من نُشاءً بن عادها والدرون

<sup>(</sup>٢) أُولِنَكَ اللَّهِ فِي هذى اللَّهُ فَيهُدهُمُ اقْتَدِهُ. والأنعام: ٩٠).

# إعتكاف كےمسائل

### إعتكاف كيمختلف مسائل

سوال:...إعتكاف كيون كرتي بين؟ اوراس كاكياطريقد ب

جواب:...رمضان البارك كم ترى ول ون مجديل إحكاف كرنا بهت فى بزى عبادت ہے، أنم المؤمنين حضرت عائش معد يقد رمنى الله منها فر مائى بين كه: آتخضرت ملى الله عليه وعلم برسال دمضان البارك كم قرى عشرے بيں إحكاف فرما يا كرتے تھے (بنار کا وسلم ) ۔ ()

اس لئے اللہ تعالی تو کتی و سے قو ہر سلمان کو اس سنت کی بر کتوں سے فائد واٹھانا چاہیے مسجد میں اللہ تعالی کا مگر ہیں ، اور کریم آ قا کے درواز سے پرسوال بن کر چیٹھ جانا بہت میں ہوئی سعادت ہے۔ یہان اِحتکاف کے چند مسائل کیکھے جاتے ہیں ، مزید مسائل حضرات علی سے کرام سے دریافت کر کئے جائیں۔

انہ ..رمضان المبارک کے آخری عشرے کا احتکاف سنت کھاہے ہے، اگر مکنے کے کچولوگ اس سنت کوادا کریں قو مہر کا تق جو اہل علّه برلازم ہے، اداء و جائے گا۔ ادراگر مجہ خالی رسی اور کو کھٹی مجی اعتکاف میں نہ بینیا تو سب سکتے والے لوگن تاب بوں گے ادر مجر کے اعتکاف سے دہنے کا وال پورے مکنے پر چے ہے گا۔ '')

۲: ...جس مجدیں نُق وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو،اس میں اعتکاف کے لئے بیٹسنا چاہئے ،اورا گرمجدالی ہوجس میں بیٹی وقتہ نماز باجماعت شہوتی ہواس میں نماز باجماعت کا اتقام کرنا الل محلہ پر لازم ہے۔

(1) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتى توقّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. منطق عليه. رمشكوة ج: 1 ص ١٩٨٠، باب الإعتكاف، الفصل الأول، طبع قديمي). (٢) - وسنة مؤكمة فمى العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما فى البرهان وغيرة ... إلخ. وفى الشورج نظيرها إلخامة

السراويح بالجماعة فإذا الام بها البعض مقط الطلب عن البالين ...وافع رشيمي ج: ٣ ص: ٣٣ ٢٥، باب الإعتكاف، وأبضا في الفتارى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ج: 1 ص: 111، طبع شيديه كوئله.

مصورى بهمينية، للباسقورة بنياب السابع في وطعائط ع. " حي." ١ ١٣ ماية ومؤدّن أديت فيه الخمس أو لا وعن الإنام (٣) هو ســــ لبت ....... ذكر ولو معيز أفي مسجد جماعة إنها شرط لقول حقيقة لإ اعتكاف إلا في مسجد إشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم .. إلقر رقوله في مسجد جماعة إنها شرط لقول حقيقة لا إعتكاف إلا في مسجد جماعة .. إلفح ........ وينبغى أن لا يصمح مسجد الحجائض وصبحة قوارع الطريق وينغي أن يصح في مصلى العبد والجنازة ...إلفح . (حاشية الطحفاوى مع المتر المختارة ، باب الإعتكاف ج: 1 ص: ٢١٦ ، ٢٢ مــ، وأيضا هداية مفتح القلير ج: ٢ ص: ٩ - ١ ، باب الإعتكاف، وأيضا في العالمگيرى ج: 1 ص: ١١ ت. كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف. ۳: .. مورت اپنے گھر ٹیں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کرکے دہاں احتکاف کرے، اس کومجد ٹیں اعتکاف میضے کا .... لمرگا۔ (۱)

سن اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت و روشریف و کروشیج او بی مکم سکھنا اور مکھانا اور انبیائے کرام ملیم السلام ہما بہ کرام اور بزرگان و نین کے طالب پڑھنا شمالیا معمول رکھے ، میشرورت بات کرنے ہے احترا وکرے۔

۵: ۱ عنکاف میں بےضرورت اِ منکاف کی جگہ سے لگٹا جائز میں دورند اِ عنکاف باتی قبیں رہے گ<sup>(۳)</sup> (وانتح رہے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراورہ پیری سمید ہے جس میں اعتکاف کیا جائے ، خامس و جگہ مراد نہیں جوسمجد میں اعتکاف کے لیے تضعوص کر لی جاتی ہے )۔

۱: .. بیٹاب، پاخاند اور شل جنابت کے لئے باہر جانا جائز ہے، ای طرح اگر گھرے کھانا لانے والا کوئی نہ ہوتو کھانا کھانے کے لئے گھر جانا بھی جائز ہے۔ (۱۰)

ے :... جم سمجد میں مشکلف ہے اگر وہاں جعد کی ٹماز نہ ہوتی ہوتو ٹمانے جعد کے لئے جامع سمجد میں جانا بھی ڈرست ہے، مگر اپنے وقت جائے کہ وہاں جا کر تھتے المسجد اور سنت پڑھ سکے، اور ٹمانے جعد ہے قار ٹی ہوکر فور آ اپنے اعتکاف وال سمجد میں واپل آ جائے۔ واپل آ جائے۔

٨:..ا كر مجولے سے اپنی احتلاف كى مجد سے فكل كيات بھى احتلاف أوث كيا۔ (٠)

٩: ١٠٠١ منكاف من بضرورت دُنيادى كام من مشغول بونا، مروقِح كى بمثلًا: بضرورت خريد وفروفت كرنا، بال الر

(1) والسرأة تتتكف في مسجد بينها إذا اعتكفت في مسجد بينها لتلك المقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تتحرج منه إلا للحاجة الإنسان كذا في شرح العبسوط للإمام السرخسي. وعالمكيرى ج: ١ ص ١١٦، كتاب الصوم، المباب السابع في الإعتكاف. وأيضًا حاضية الطحقاوى على الدو المحتار ج: ١ ص:٣٢٣، باب الإعتكاف.

(٢). وبلازم الشلاؤة والحديث و العلم وتدرسه وسير العني صلى الله عليه وسلم والأسياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكنابة أمور الدين كذا في للج القدير. (عالمكرى ج: ١ ص:١٣ م. أيضًا للج القدير ج: ٢ ص:١٣ ١).

(°) فلو خُرج ولو ناسبًا ساعة ........ بلا عقر فسد .. إلغ. والدو المعتدر مع الرّد ج: ٢ ص: ٣٠٤. وأيضًا: ولو خرج من المسجد ساعة بلهير علر فسد إعكانه عند أبي حيفة لوجود العنافي. وهذاية مع فتح للغدير ج: ٢ ص: ١١١.

 کو لُ طُریب آ دبی ہے کد گھریں کھانے کو کچینیں ، وہ اعتکاف بیں بھی تزید وفروخت کرسکتا ہے ،گرخرید وفروخت کا سامان سمجد بیں لانا (۱) جائز تھیں۔

. ۱۰:...عالت اعتکاف میں بالکل چپ بیشناؤرسٹ نیس، بال!اگرد کروطاوت و فیرو کرتے کرتے تھک جائے تو آرام کی نیت سے چپ بینمنا تھے ہے۔

بعض وگرا ؛ عنکاف کی حالت بیں ہالکل ہی کلام ٹیس کرتے ، بلکسر منسالیٹ لیتے ہیں ، اوراس چپ رہنے کوع ادت دکھتے ہیں ، بیغلظ ہے ، اچھی باقمی کرنے کی اجازت ہے ، ہال انے کہا تیں زبان سے ندگا ہے۔ ای طرح نصول اور ہے خرورت ہاتمی نہ کرے ، بلکد ذکر دعمیارت اور طارت وقتی میں اپنا اونت گزارے، خلاصہ یہ کھش جیسے رہنا کوئی عمارت نہیں ۔

ااندر مضان البادك كدى ون اعتكاف يوراكرنے كے لئے شرور كى ہے كديميو يں تارخ كوسورج غروب ہونے سے پہلے مجدش اعتكاف كانيت سے وائل ہو جائے ، كيكنديمو يں تارخ كاسورج غروب ہوتے ہى آ تورى عثر وشروع ہوجا تا ہے ، ہس اگر سورج غروب ہونے كے بعد چند ہے كھى اعتكاف كی نيت كے بغیر كار کے قواعتكاف مسنون ند ہوگا۔ (۲)

۱۲:...اعتکاف کے لئے روز وشرط ہے، پس اگر خدانخواست کی کاروز وٹوٹ کیا تواعتکاف مسنون بھی جا تارہا۔

۱۳:..منکلف کوکسی کی بیار کری کی نیت سے مجد سے فلٹاؤرٹ نیس (۵) چلتے چلتے بیار کری مجی کر کی لوقت کے ہم کروہال خبر ہے نہیں۔ (۱)

١٣: ... رمضان السارك كي قرى عشر كا عنكاف تومسنون ب ويسيم ستجب يب كه جب بهي آ وي مجد من جائي ، تو

(١) وخمص السمعتكف ....... عقد إحتاج إليه لتفسه أو عباله فلو لتجارة كره كبيع ........ فلو خرج الإجلها فسد لصدر القرارة المختار مع فيه كما كره فيه مايمة غير المعتكف ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٤٨، ١٣٣، ١٣٩، إباب الإعكاف، وأيضًا حاشية طحطاوى على الدر ج: ١ ص: ٣٤٦، طبع رشيديه).
(٢) قال ولا يتكلم إلا يخبر ويكره له الصمت الإن صوم الصمت ليس بقربة في شريعته لكم بتجانب ما يكون ماثمًا رقوله.

ويكره له الصمت إلى الصمت بالكلية تعبَّة فإنه ليس في شريعتا ... إلخ. رفنح القدير مع الهداية ج: ٣ ص: ١١٢ ، وأيضًا فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٣٣٩، باب الإعتكاف..

(٣) - واعلم أن الليالى تابعة للأيام أى كل ليلة تتيع اليوم الذى بعدها ........ قعلى هذا إذا ذكر المشى أو الجموع يدخل المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من أخر يوم. (شامى ج:٣ ص٥٢: ٣، باب الإعتكاف).

(٣) . (وأسا شروطه) ........ ومنها الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة. (فغارئ عالمگيرى، الباب السابع في
الإعكاف ج: ١ ص: ٢١١، طبع رشيديه كوته).

(ه) عنها أي عائشة قالت: السّمة على المعكّل ان لا يعود مريضًا. (مشكّرة ج: ١ ص ١٨٣)، وأبيضًا ولَا يخرج لهادة المويض كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ج: ١ ص ١٢:٢.

(٢) لو خرج لمحاجمة الإنسان ثم ذهب لعبادة العريض أو لصلاة المعاترة من غير أن يكون لذّلك قصد فإنه جانز .. إلخ.. والبحر الرائق ج:٢ س:٣٠٣، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

اند..اعثکاف کی نیت ول میں کرلیما کافی ہے، اگر ذبان ہے بھی کہ لے او بہتر ہے۔

اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں

سوال :..اب اورمضان كامهيذ ب عن في اعتكاف عن بينمناب، آخرى دن ، يوجهناب كدا: اعتكاف كي نيت كيي كرني چاہين؟ ٢: إعتكاف كتى تسمول كا بوتا ہے؟ ٣: اگر إعتكاف كى نيت كر كے مجد ميں چلا جائے اور اگر پاخاند كى حاجت بوتو حاجت سے فارغ موكردو بارونيت كرنى جائي إنبيں؟

جواب:...اعتكاف كينيت يكى ب كداعتكاف كاداد ب سة دى مجديس داخل بوجائه ، أكرز بان سي مجى كبد ل كەمثلا: يى وى ون كے إعتكاف كى نىت كرتابوں، تو بېتر ب

۲:...رمضان المبارك كي ترك عشر \_ كاإعتكاف سنت ہے، باتی دنوں كا إعتكاف نفل ہے، ادرا كر مجھودنوں كے إعتكاف کی منت مان لی ہوتوان دلوں کا اعتکاف واجب ہوجا تا ہے، کس احتکاف کی تین تشمیس ہیں: واجب ہسنت اورنگل۔ <sup>(۳)</sup>

m:...اگر رمضان السبارک کے آخری ورس ون کا اِعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کا فی ہے، اپنی ضروری حاجات سے فارغ ہوکر جب معجد میں آئے تو دوبارہ نیت کر ناضرور کینیں۔

#### آخری عشرے کے علاوہ اِعتکا ف مستحب ہے

موال:...اومبارك ميں إعداف كے لئے آخرى عز وخص ب،كيا ١٠ رمضان عبمى إعداف بوسكا عيد صفوصلى الله عليه وملم في عالبًا • احتل • الرمضان سي إعتكاف قرما يا تحا-

جواب:...دمضان المبارك كة خرى عشر كالإعتاف سنت مؤكده على الكفاييب، أورة تخضرت ملى الندعلية وملم نے

 (١) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ........... وأقله نفلا ساعة من ليل أو تهار عند محمد وهو ظاهر الرواية. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٣٢٠،١٣٣، باب الإعتكاف، طبع سعيد}.

(٢) والنية معرفته بقلبه أن يصوم ...... والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٩٥).

 (٣) وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيرًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهر ما سواهما هكذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

 (٣) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره إلاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من التصبحابة، (قوله أي سنة كفاية) إذا قام بها البعض وقو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلّا لعذر. رحاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: 1 ص:٣٤٣، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص:٣٣٣، والهندبة ج. ا ص ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه). اس کے فضائل بیان فرمائے میں ''آئی ہم اگر کوئی شخص نورے در مضان المبارک کا اعتکاف کرے بیا عتکاف متحب ہے، بلکہ غیر رمضان میں مجی روزے کے ساتھ نفلی اعتکاف ہوسکتا ہے۔ 'آئی تضرت ملی الله علیہ وکم ہے شرق آخری عشرے کا اعتکاف نیس کریائے تھے، اس لیے واقعہ میں میں دن کا اعتکاف کیا تھا۔ ''

اعتكاف ہرمسلمان بیٹے سكتاہے

سوال: ... اعتكاف كواسط برفض مجدين بينيسكا باصرف برارك؟

جواب :... اِعتَاف مِن برمسلمان مِيْمِ سَكَمَا ہِهُ ' كَيْن نِيك اورعبادت كُرُ ارلوگ اِعتَاف كرين تواعتكاف كاحق زياده اكريں گے۔

كسعمركي لوگول كواعتكاف كرنا چاہئے؟

سوال:...عام تأثریہ ہے کہ اعتکاف میں صرف ہوڑھے اور عمر سیدہ افراد کو بی بیٹینا چاہیے ، اس خیال میں کہاں تک صداقت ہے؟

جواب:...اوعکاف میں جوان اور بوڑ ھےسب بیٹے سکتے ہیں، چونکہ بوڑ حوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوں ہوتی ہے، اس لئے من رسیدہ بزرگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا چاہئے۔

معتکف کوتقر ریے لئے دُوسری محدیث جانا

#### سوال: ... کیا معتلف! ٹی مجد میں ہے دُوسری مجد تقریر کرنے کے لئے جاسکتا ہے جبکہ وہ اپنی دلیل میں کہتا ہے کہ بیلقریر

- (١) وعلم الدين عباس ان رسول الله عسلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب ألإعتكاف ج: ١ ص.٩٣٠، الفصل الأوّل، طبع قديمي).
- (٢) الحق ان يفال: الإعتكاف يشقسم إلى واجب ....... وإلى مستحب وهو ما سواهما ...(كخ. وقتح الفدير، باب الإعتكاف ج: ٢ من ٢٠١١ وأيضًا في الهندية، باب الإعتكاف ج: 1 ص:٢١١٦، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (فوله في غيره) أي غير المذكور من الواجب والمستون. (خاشية طحطاري مع الدر المختار ج: 1 ص:٣٣).
- (٣) قال رحمه الله : الإعكاف مستحب يعنى في ساتر الزمان .......... وهو اللبث في المسجد ........ مع الصوم ونية الإعتكاف ......... وأما الصوم فشرط ........ والصوم شرط لصحة الواجب رواية واحدة ولصحة النطرع فيمما روى الحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. (الجوهرة النبرة، باب الإعتكاف ج: 1 ص: ١٣٥٠ - ١٥٥.
- (٣) عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلمّا كان العام المقبل إعتكف عشرين. رواه الترمذي. (مشكّرة ص: ١٨٣، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).
- - (١) أيضًا.

كرناإعتكاف سانفل ب؟

جواب: الرابي مجد كوچوز كرزومرى مجدش جائ قاقوا عنكاف خم بوجائ كا\_(١)

مجوراً معتلف عورت الرنوي دِن أَثْه جائي تواس كى تضاكيي كرے؟

سوال:...بیری والده آن سے جار پانٹی سال پہلے اپنے گھر میں اِ حکاف میں پیٹی تھیں، مجبوری کے تحت ۹ رون اُٹھنا پڑا، اس کی قضا کیسے کریں؟

جواب:..قفا کی مرورت نیس ، اگر کم تاجا بین اوروزے کے ساتھ ایک دن رات کا عرکا ف کر لیس (۲۰)

دوران إعتكاف ورتول كخصوص ايام شروع بوجائين قواعتكاف ختم بوجائ كا

سوال:...ا كردوران اعكاف خواتن كخصوص المام ثروع بوجاكي قواس مورت من أثين كياكرنا جاسع؟ جواب :...اعكاف ختم بوجاك ؟ ما باركل آكي \_ (")

شادى شده اورغير شادى شده دونو ل إعتكاف بين يحتى بين

سوال: ... كيا ثنادي شده ورية اعتكاف من بينه عتى هي؟

جواب:...ثادی شده تورت ایپنشوم کی اجازت کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ کتی ہے۔ <sup>(۳)</sup> سوال :... کیا غیرشادی شده لاکیا ویکاف میں بیٹی تتی ہے؟

جواب: ...غيرشادى شدوازك اين والدين كي اجازت كساته اعتكاف مين مفي تقى ب...

سوال:.. مندرجه بالا دونول خواتين كي إعتكاف من بيضے كرية كيا بين؟

<sup>(1)</sup> فلو خرج ساعة بلا عذر فسد. والعو المعتار مع الرد اختار ج: ٢ سـ٣٣٤)، وأبيضًا: ولا يبخرج المعتكف من المستجد إلا لعامة وكل به في المستكف من المستجد إلا لعامة من المستجد إلى المستجد إلى المستجد المستجد المستجد بغير عذر ساعة بطل إعتكانه في قول أبي حنيفة. وفتارئ أفني خان على هامش الهندية، باب الإعتكاف جزء المستجد، فلا يخرج المعتكف من معتكفه للأد والإعتكاف وقال أبي عندو وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكاف وقتاع المكرى، باب الإعتكاف جزء من غير عذر ساعة فسد إعتكاف رفتارئ عالمكرى، باب الإعتكاف جزء اسـ٢٠١ م.

 <sup>(</sup>٦) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاؤه فإن كان إعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم. (فناوئ عالمگيرى ج: 1 ص:٢١٣، الياب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه.

 <sup>(</sup>٣) وأما شروطه ... إلخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١١).

 <sup>(</sup>٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج إن كان لها زوج. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١١، طع رشيديه).

جواب :...ایک می طریقہ ہے کراپنے مکان کا کوئی همدا ہے: احتکاف کے لئے تجویز کرلیں ، اور بغیر ضرورت کے دہاں سے نے جایا کریں۔

> سوال:...کیابیه مندرجه بالاودنون خواقین این گھریس بی اعتکاف پیشیکتی ہیں؟ جواب:...عورتین گھری میں اعتکاف میں ٹینیس گی۔ <sup>(۲)</sup>

> > كيامردگھر ميں إعتكاف بيٹھ سكتے ہيں؟

سوال:..کیامردهنرات مجد کے بجائے اپنے گھریں اعتکاف میں پیٹے بھتے ہیں؟ جواب:..مردوں کے لئے گھریش اعتکاف جائزئیں۔ (\*)

#### عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے

سوال: ...ش صعدتی دِل سے بید چاہتی ہوں کہ اس مصان میں اِحتکاف بینھوں، برائے مہر بانی عورتوں کے اِحتکاف کی شرائفا ورطریقے ہے آگا وکریں۔

جواب: ... اورت بھی اعتاف کرسکتی ہے ، اس کا طریقہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتو اس کو تصویر کی کر دہیں ویں وزن سند اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں معروف ہوئے ، موائے حاجات شرحیہ کے اس جگہ ہے ندائھے ('') کر اعتکاف کے دوران اورت کے خاص ایا م شروع ہوجا کیں تواع دیجاف تم ہوجائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روز دھر طے۔ ('')

<sup>(1)</sup> والمرأة تعكف في مسجد بينها إذا اعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان. (عالمكثرى ج: 1 ص: ١١١، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يكن في بينها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتكف فيه. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢١١).

 <sup>(</sup>٣) وأما شروطه .......منها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له آنان واقامة هو الصحيح كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ١ ص:٢١١)، ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضاً ......... أما الفريضة و الإعتكاف فهو في المسجد كما
 لا يخفي. (ود اغتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) والموأة تعتكف في مسجد بينها إذا إعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجمة الإنسان كذا في شرح العبسوط للإمام السرخسي. (فناوئ عالمگيري ج: 1 ص: ٢١١، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدو المحتار ج: 1 ص: ٣٤٣).

# جس مجدمیں جمعہ منہ ہوتا ہود ہاں بھی اعتکاف جائز ہے

سوال :.. جس مجدين جعدادانه كياجا تا بوء د بان إعتكاف بهوسكات يأنيس؟

جواب:... جامع مجد عمل احتکاف کرنا مجتر ہے تا کہ جد کے لئے مجد مجود کر جانا نہ پڑ<sup>ن</sup>، اور اگر دُومری مجد عمل اعتکاف کرے تو جامع مجداتی و پر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تچھ المستقیں پڑھ سکے، اور جد سے فارغ ہو کرفورا آئی اعتکاف والی مجد عمل آجائے ، جامع محبد عمل تر یا دو ویر نظیم ہے، لکن اگر وہاں نے یادہ ویر خیر کیا ہے، جامع النظیم بھا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والا بھی اِعتکاف کرسکتا ہے

سوال:...ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا، کتن چھ پارے پڑھ کر چھوڑ دیئے مجود ی بحرت ہے وہ اعلاق میں بیٹھ سکتا ہے؟

جواب: يضرور بين سكتاب، اس وقر آن مجيد مجى ضرور كمل كرنا جائية ، اعتكاف بين اس كالمجي موقع في في

ايك معجد ميں جتنے لوگ جاہيں إعتكاف كر سكتے ہيں

سوال:.. كياايك مجدين مرف ايك اعتلاف موسكما بيايك عن المجمى؟

جواب:..ايكمبرمن جني لوگ جايي اعتكاف بينيس ،اكرسار ، محط داليمي بينهنا جايي توبيني سكتي بي .

معتلف بورى متجدمين جہال جا ہے سويا بيٹ سكتا ہے

موال :... مال با :.. مال اب اعتلاف بن جش مخصوص و في مي رده لك كر ميضا جاتا ب ميادن و يادات كود بال س فكل كوم بدك كمن ينته كريبج موسكا ب يا نيس؟ معتلف كسر كتبت بين، اس مخصوص كون كوجس من ميضا جاتا ب يا يودى مجد ومستلف كبا جاتا ب ادر بعض عاء س حداث كردودوان اعتلاف جام وردت كرى ووركر في كرك ليخشل كرنا بحى ورست نبين، م كاريشي بسياور اگر بمالت بشرورت مجدت فك كرجائ وركش فل سايد واتون مى فك جائ يوكيا اي مالت من اعتلاف فوت كايا يين؟

جواب:..مبد کی خاص جگہ جو اعتکا ف کے لئے تجویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہتا کو کی ضروری نہیں، بلکہ پوری مبحد میں

 (۱) والإعتكاف في المسجد الحراة أتصل ...... شهر المسجد الجامع. ولتاوئ قاضى خان على هامش الهندية، فصل في الإعتكاف ج: ١ ص: ٢٢١، وأيضًا ود الختار ج:٢ ص: ٢١٦، باب الإعتكاف، طبح ابج ابه سعيد).

(). ولا يتخرج المعتكف من المسجد إلا لعاجة لأزمة شرعية كالجمعة ......................... ويأتي الجمعة حين نزول الشمس فيصلمي قبلها أربقا وبعدها أويغا أو سنا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أويقا أو سنا لأن الأثار قد اعتلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سنتها وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى ويأتي الجمعة في مفدار ما يصلي .............. وركعتان تحية المسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيدًا من الجامع ................. وإن قام في المسجد الجامع برمًا وليلة لا تفسد إعتكافه وبكره ذلك. وافاوي قاضي خان على الهندية ج. 1 ص : ١٢ ، ١٢ ، طبع رشيديه.

جہاں جاہے دن کو یارات کو پیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ شنڈک حاصل کرنے کے لیے عشل کی نیت سے مجد سے لگنا جائز نہیں۔ البتداس كي تنجائش ہے كہ بھى استنجا وغيرہ كے قتامنے ہے ماہر جائے تو وضو كے بجائے دو حارلو نے پانى كے بدن پر ڈال لے۔ معتلف کوخروری تقاضوں کے علاوہ متجدے باہر نیس تھہرنا چاہیے، بغیر ضرورت کے اگر گھڑی مجرجمی باہر رہا تو! ہام صاحب ؓ کے نزدیک! عنکاف نوٹ جائے گا، اور صاحبینؓ کے نزویک ٹیمی ٹوٹنا، هنرت اِمام صاحبؓ کے آول میں احتیاط ہے، اور صاحبینؓ ک آول میں وسعت اور گنجائش ہے۔

### اعتكاف ميں جا دريں لگانا ضروري نہيں

سوال:...کیا عتکاف میں میٹھنے کے لئے جو چاروں طرف چاوریں لگا کرایک حجرہ بنایا جاتا ہے،ضروری ہے یااس کے بغیر بعى إعتكاف هوجا تاب؟

جواب :...عادری معتلف کی تنبائی و بیموئی اور آرام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورند اعتلاف ان کے بغیر بھی

#### اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا

#### سوال:... إعتكاف كروران كفتكوى جاسكتى بيانبين ؟ الركى جاسكتى بتو مفتكوكي نوعيت بتائمين؟

 ا) باب الإعتكاف ...... فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاوى الهندية ج: ا ص: ٢١١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج: ١ ص. ١٦٢، طبع قديمي كتب خانه). (٢) (وحرم عليه) أى على المعتكف إعنكافًا واجبًا ...... الخروج إلا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلا لحاجة الإنسان) ولَا يمكث بعد فراغه من الطهور ....... وليس كالممكث بعدما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك فصذا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد انحتار ج:٢ ص:٣٣٥، بناب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي

(٣) فيان خرج ساعة بلا عذر فعد لوجود المنافي أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عند أبي حنيفة وقالًا لا يفسد إلا باكثر من نصف يوم وهو الإستحسان لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الراتق ج:٢ ص٣٢٠، باب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه.

على الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص:٣٧٣، ٣٤٥، طبع رشيديه كوثثه).

(٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أى إذا نوى من أول الليل أن يعتكف وبات في المستجد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه ...... وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف وانقطع وتخلي بسفسه فيانيه كان في المسجد يتخلي عن الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٤٠، باب الإعتكاف، الفصل الثاني). جواب ...اعتكاف من دين تشكوك جاعتى بادربقد رخرورت دينوي بعي - (١)

اعتكاف كيدوران مطالعه كرنا

سوال ...ووران إعتكاف تلاوت كلام پاك كے علاوه سيرت اور فقد متعلق كتب كامطالعه كيا جاسكا ہے؟ جواب:...تمام وین علوم کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اعتكاف كے دوران توالی سننااورٹیلیویژن دیکھنااور دفتری كام كرنا

سوال:...مئله بديه بكر بهم لوگول كى مجد جو كه مهران شوگر طزنند واله يار شلع حيد رآباد كى كالونى ميں واقع ہے،اس مجد ميں ہر سال رمضان شریف میں ہاری ل کے ریز ٹیزٹ ڈائز بکٹر صاحب (جو کہ ظاہری طور پر انتہائی دین دارآ دمی ہیں) اعتکاف میں بیضتے ہیں۔ کیکن ان کے اعتکاف کاطریقہ بیہ ہے کہ وہ جس کوشے میں بیٹے ہیں وہاں گا وکٹکیا ورقالین کے ساتھ فیلیفون بھی لگوالیتے ہیں، جو کہ اعتکاف عمل ہونے تک و ہیں رہتا ہے، اور موصوف سارا ون اعتکاف کے دوران ای ٹیلیفون کے وربید تمام کاروبار اور ل کے معاملات کوئنٹرول کرتے ہیں۔اس کے علاوہ تمام وفتر ی کاروا ئیاں، فانکیں وغیر وصحیر میں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف ٹیپ ریکارڈ لگوا کرمجد میں ہی توالیوں کے کیسٹ ہنتے ہیں، جبکہ توالیوں میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیام جدمیں اس کی اجازت ہے کہ توالی می جائے؟ اس کے علادہ موصوف معجد جس ٹیلیویژن سیٹ بھی رکھواکر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی پروگرام بڑے ذوت وشوت ہے دیکھتے ہیں۔ اورموصوف کے ساتھ ان کے نوکر وغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعدد نمازی ،موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے سمجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا پیغل سمجے ہے؟

جواب:...إعتكاف كي إصل زوح بيب كدات خذون كوخاص انقطاع الى الله مِن كَزارين اورحتى الوسع تمام وُنيوي مشاغل بند کر دیئے جائیں ۔ تاہم جن کا موں کے بغیر جارہ نہ ہوان کا کرنا جائز ہے، لیکن مجد کواتنے دنوں کے لئے دفتر میں تبدیل کر ویٹا ہے جا بات ب، اورمجد مي گانے بجانے كة لات بجانا يا نيلويون و يكناحرام ب، جويكى بربادكنا ولازم كے معدال ب\_ آب ك ڈائز بکٹرصاحب کوچاہے کداگر اعتکاف کریں تو شاہانیں فقیرانہ کریں ،اور کڑنات ہے احتراز کریں ،ورندا عتکاف ان کے لئے کوئی

 <sup>(</sup>١) لا يشكلم إلا بخير .....واما التكلم بغير خير قامه يكره لغير المعتكف قما ظنك للمعتكف اهـ وظاهره ان المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح . . والخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٢٤، باب الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمكَّيري ج: 1 ص:٢١٢، الباب السابع في الإعنكاف).

التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير البي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكنابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمكرى ج: ١ ص: ٢١٢، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا النبي هي مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حفيفة أو حكمًا لأن المقصد الأصلي من شرعية انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما بؤمرون وبالذين بسبحون اللبل والنهار وهم لا يسأمون. (قتاوي عالمكيري ج: ١ ص:٣١٢، البات تسابع في الإعنكاف).

فرض نہیں،خداکے گھر کومعاف رکھیں،اس کے نقتر سکو یا مال نہریں۔

### معتلف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض ستی وُ ورکرنے کے لئے خسل کرنا

سوال: .. کیا حالت اِعتکاف میں معتلف (مجدے کنارے پر پیٹھ کر) حالت یا کی میں صرف ستی اورجم کے بوجمل پن کو دُور کرنے کے لئے عسل کرسکتا ہے؟ اور کیا اس ہے اعتکاف سنت ٹوت جاتا ہے جبکہ پیشل مجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیا اس يد محدكى إدنى تونبيس بوتى؟

جواب: ..خسل اوروضوے مجد کوملؤث کرناجا تزنبیں ،اگر صحن پختہ ہےاور وہاں سے بانی باہر نکل جاتا ہے تو مخبائش ہے کہ کونے میں بیٹے کرنہائے،اور پھر جگہ کوصاف کردے۔

### معتكف كے لئے شل كاتھم

سوال:...امارے محلے کی مجدمیں دوآ دی اِعرکاف میں بیٹھے تھے، زیاد وگری ہونے کی دجہ سے دوم بحد کے شل خانے میں طسل كرتے تنے ايك صاحب نے بيفر مايا كه اس طرح فسل كرنے سے إعتاف أوت جاتا ہے۔

جواب:.. المنذك كے لئے مسل كى نيت سے جانا معتلف كے لئے جائز نيس ، البتديد بوسكا ہے كہ جب بيشاب كا تقاضا مو تو پیشاب سے فارغ ہوکرشسل خانے میں دو جارلوئے بدن پرڈال لیا کریں ،جتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس سے بھی کم وقت میں بدن پر یا فی ڈال کرآ جایا کریں ،الغرض مخسل کی نبیت سے مسجد سے باہر جاتا جائز نہیں جلیعی ضرورت کے لئے جائیں تو بدن پریافی ڈال سکتے ہیں ، اور کپڑے بھی محید میں اُ تار کر جائے تا کہ شل خانے میں کپڑے اُ تارنے کی مقدار بھی تھیر نانہ پڑے۔ <sup>(۲)</sup>

### كباإعتكاف مين عسل كريكتے ہن؟

سوال:... إعتكاف مين علسل كے إرب مين كيا أحكامات بين؟ بروئ مهرياني كمل معلومات ثبوت كے ساتھ وضاحت كريس، كتابول كے حوالے بھی ضرور دیجے گا۔

٢:... بيت الخلاا وروضو خاند مجدكي حدود ش آتا ہے إنبيس؟ اورميس كس حدتك إحتياط كرني جائب ؟ تفصيل كساتھ بيان

جواب :... إعتكاف ميں واجب عشل كيا جاسكناہ ، شندك كے لئے باسن عشل كے لئے مجدے باہر ألفا جائز نبيں .

 <sup>(</sup>١) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إناء بنحيث لَا ينصيب النمسجند الماء المستعمل، قال في البقائع: فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج:٢ ص:٣٣٥، باب الإعتكاف، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ص: ١٣١١ كاعاشي فمبر٢ ملاحظة فرما تين به

ا:...یت الخلاود و خوطانہ سمجد کی مدود چیں شال نہیں وان جگہوں رِصرف حاجت کے لئے یاوضو کے لئے جانا جائز ہے'' دوران اِ عند کا ف علما ء کی غیبیت کرنا

سوال:...ان ماہ رمضان شی روز وادر احتکاف کی حالت میں ایک گنا و پیر و سرز د ہوگیا ہے، درامل باتوں باتوں میں کھانے پنے کا ذِکرآیا تو میرے منہ ہے گلا کہ یہ بڑے بڑے مولوی حضرات کچھرزیادہ می کھاتے ہیں، ادران کے بڑے بڑے پیت ہوتے ہیں۔ یوتو تی تمام ہاہ، اس میں کی کانام شال نیمی تھا کہ خاص طور پرآپ کانام زبان پرآگیا کہ آپ تھی انہی ششال ہیں۔ اس وقت سے لے کرآن تک ول ہے بھی ہے کہ آپ ہے معافی مانگے کول ، آپ ہے معافی کا خواسٹگار ہوں، اور جمن دوسرے معالے کرام کے لئا الفاظ استعال کے ان کی طرف ہے اللہ تعالی ہے معافی کا طلب گار ہوں۔

جواب: ... بنا کاردا تا گنجگار ہے کہ آپ نے جو یا تقی ذکر فرانی ہیں ان سے شرم آئی ہے ، اور شاید آپ کو معلوم نہیں کہ شن تو اپنے عذر کی وجہت ایک چہاتی بھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ بہر حال الله تعالی تھے بھی معاف فریائے اور آپ کو می معا آپ اطمینان رکھنے کہ میری وجہت ان شاہ اللہ آپ کو کی مواطقہ نہیں ہوگا گئی تا یہ بات بتانا ضرور کی ہے کہ آپ نے مال می فیست کرے، اپنا احکاف شراب کرلیا۔ مجدش احکاف اور علاء کی فیست ...! ایا نافذ وانا الیہ داجھون! اللہ تعالی بھے اور آپ کو اور تمام نماز میں کو اور قمام محملتین کو معاف فریائے دالسلام۔

كيامسجد ك مُصوص كرده كونے ميں إعتكاف بيٹھنے والا دُوسري جگه بيٹھ ياليٹ سكتا ہے؟

سوال: ..ش اپنے گاؤں کی سجدش اعتفاف کرنا چاہتا ہوں ، اگریش اعتکاف کے لئے سجدیش کوئی کو نیٹھوش کرلوں لؤ صرف اس کونے میں بیٹھنا خرودی ہے؟ یا ہوقت ضرورت کی اور صعے میں بیٹھ یا لیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیر جا بست بضروریہ سے شس کی نیت سے سمجدے با برجاول تو کیا اعتاق ف خاسرہ جائے گا؟

جواب: ...معید کی خاص مگیہ جو احتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہو، اس میں مقیدر بنا کوئی ضروری ٹیس، بکلہ پوری محید می جہاں چاہے دن کو بارات کو بیشسکتا ہے اور موسکتا ہے۔ شعندک حاصل کرنے کے لئے شسل کی نیت سے محیدے لگنا جائز ٹیس، البتہ اس کی تحوائی ہے کہ بھی استجاو غیرہ کے قاضے سے باہرات تو وضو کے بجائے وو چارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے مستئف کو ضروری قاضوں کے علاو ومبحدے باہر ٹیس عمربا جا ہے۔ (۲)

 <sup>(1)</sup> ولا بسكته الإغتسال في المسجد ....... فلو أمكته من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. (حاشية رداغنار ح: ۲ ص: ٣٥٥م. وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حيفة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٢).

<sup>(7)</sup> روحرم عليه ) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ....... الغروج إلاّ لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم و لا يمكنت الإغتسال في المسجد كذا في الهير. وقرله إلاّ لحاجة الإنسان و لا يمكن يعد فراغه من الطهور .......... وليس كلمت عابد ما لو خرج لها لو ذهب هادوة المويض أو صلاة جنازة من غير أن بكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في المحرم عن البدائع. (الله المعتدار مع الرد اغضار ج: ٣ ص: ٣٣٥، وأيضًا في الحاشية الطحطارى على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٥، وأيضًا في الحاشية الطحطارى على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٥، ١٤٥٠

#### إعتكاف مسنون مين مسجد كے اندر حجامت بنانا

- المستعدد المستعدد على معرفة على المستعدد المس جائزے یانہیں؟

جواب: ...غیر ضرور کی بالوں کی مفالی احکاف ہے میلے کرلٹی جاہیے ، میروال خط بنانا جا تزہے، کیڑ انچھا لیا جائے تاک مجد گذری ندیو۔ (۰)

بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظيم دولت سےمحروم ہے مگر تضانہيں

. سوال: ...اً رُكُونَ مُعنى رمضان مُحْرَدًا فيره كيا وحكاف من بيشتاب بحر بذا كي عذر كيا يعذر كي وجيب الخد جائة تو تضالازم ہے یائیں؟

جواب: ...رمضان مبارك كے عشر وَاخيرو كا عشكاف شروع كركے درميان على جبورْ ديا تواس كي تعنايش تين تول جين: ا ڏل: ... که بيدمضان مبارک کے آخري عشرے کا اعتلاف سنت ہے، اگر کو کی شخص اس کوتو ژ د ہے تو اس کی قضانہیں، يمي کيا كم بكدوواس عظيم دولت مع حروم را؟ عام كما بول من اى كوافتياركيا كياب-

دوم :... بد کش عبادت شروع کرنے سے لازم ہوجاتی ہے، اور چونکہ بردن کا استکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لئے جس دن كا إعتكاف تو را صرف اى ايك دن كى قضال زم ب، بهت ساكا برفي اس كوافتيا رفر ما ياب ـ

سوم .... بد كداس في عرم واخيره ك إعتكاف كالتزام كيا تما، چونكساس كو يورانيس كيا، اس ليّ ان تمام ونول كي قضالا زم ہے، پیش این ہائم کی رائے ہے۔

(١) صدل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو الحجامة هل يخرج لقال: لا. (عالمكبري ج:٥ ص: • ٣٢٠، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ). (٢) ثمم رأيت المحقق ابن الهمام قال: ومقتضى النظر لو شرع في الممنون أعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قىضاۋە نخريجًا على ڤول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهـ. أي يلزمه قضاء العشر كله لو أفسند بعضه كما يلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأوّل عند أبي بوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لَا بقضيي لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المنية قضاء الأربع إتفاقًا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو إختيار الفضلي، وصححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الإعتكاف الممسنون بالشروع وان لزوم قضاء جميعه أو ياقيه فخرح على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم المذي أفسنده لاستقلال كل يوم بنفسه وانعا قلنا أي باقيه بناه على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كلمه متتابعًا، ولو أفسند بعضه قضي باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف البافي لأن كل يوم يمنزقة شقع من الناقلة الرياعية وإن كان الممنون هو اعتكاف العشر

بتمامه تأمل. (فتاوي شامي، باب الإعتكاف ج:٣ ص:٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

### إعتكاف كى منّت يورى نه كرسكي تو كيا كرنا موكا؟

سوال: بین نے ایک سنت افی تی کداگریری مراو پری و گافتی او حکاف یمی پیٹوں کا اگری ان طرح در کہا آت مجھے بتا ہے کہ یم اس کے بدلے یمی کیا کروں کدیری بیاست پودی ہوجائے؟ باقی دوروزے در کھنے کے لئے بتا ہے کہ گئے فقیروں کھا کا کھا با برقا؟

رون صاب :... آپ نے بیٹنے دن کے احتکاف کی مشت مائی تھی، استے دن احتکاف میں بیٹھنا آپ پر داجب ب<sup>()</sup>، اور احتکاف روزے کے بخیرٹیں ہوتا، اس لئے ساتھ روزے دکھنا مجی واجب ہے۔ جب بک آپ بیدا جب اوائیس کریں گے، آپ کے ذسر ہے گا۔ اور اگر ای طرح بھیر کے تو قدرت کے باوجود واجب روز دن کے ادا شکرنے کی سرنا جمکٹنا ہوگی، اور آپ کے ذسہ روز دن کا فدیداد اگر نے کی وجب بھی الازم ہوگی۔

۲: سفینے دن کے روز دن کی منت اٹی تھی استے دن کا روز در کھنا شروری ہے، اس کا فدیداد اُٹیس کیا جا سکتا۔ البت اگرآپ استے ہوڑھے ہوئے ہوں کہ روز ہنیس رکھا جا سکتا یا لیے دائی مریش ہوں کہ شفا کیا آمیڈ تم ہو چک ہے، لوّ آپ ہرروز سے سے مؤش ک مختان کو رووقت کھنا کھلا دیجتے یا صدق خلو کی مقدار خلایا تقدر دیے دسے دیجتے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> ومن أوجب على نفسه إعتكاف أيام بان قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متنابعة ...إلخ. (فتح القدير ج: ٣ ص: ١١٠) باب الإعتكاف، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والصوم من شرطه عندتنا .......... ولننا قوله عليه الصلاة والسلام ألا إعتكاف إلا بالصوم. (فنح القدير ج: ٢ ص: ٢٠١٥ باب الإعتكاف.

<sup>(</sup>٣). لأن نحو السعرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالصوت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج: ٢ ص: ٢٤/٢، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد، فتح القدير ج: ٢ ص: 10 ا ، طبع بيروت). (٣). المويض إذا تحقق المباس من الصحة فعليه القدية لكل يوم من الموض. رضامي ج: ٢ ص: ٣٢٤).

# روزے کے متفرق مسائل

### رمضان ميں رات كو جماع كى اجازت كى آيت كانزول

سوال:...دارے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روز ہے فرض ہوئے بچھ ساتھ ہی بیٹر واقع کہ گورے دمضان شریف بینی پورے مبینے رمضان کے میان ہوی ہم بھر ہی ٹیس کر سکتے ہم ربعد میں کچھوکوں نے اس جم کی خلاف ورزی کی ،جمس ک وجہے آنحضرت ملی الندعلیہ دکلم پر وڈی نازل ہوئی اور پھرعشا ہی نماز کے بعد سے نے ترجو کی تک اجازے ورگی کی ان صاحب کا کہنا ہے کہ ٹیللمی حضرت عمرفار واقع سے مرزو ہوئی کھی اور اس پروٹی آئری کی کیا واقعی حضرت عرائے فلطی ہوئی تھی؟

چواب:... بورے درمشان شدمیال بیوی کے انتقاط پر پابندی کا حماتہ بھی ٹیس ہوا، البتہ بھی تھا کرمونے سے پہلے پہلے کھانا چا اور محبت کرتا جا تزہبے مہوجانے سے دوزہ شروع ہوجائے کا ، اورانگے دن اِفطار تک دوزے کی پابندی لازم ہوگی ، آپ کا اشارہ خالبان کی کمرف ہے۔

آپ نے معزت عمر رضی الله صند کے جس واستے کا حوالہ ویا ہے وہ سی ہے، اور سی بخاری شریف میں ہے کہ اس فوعیت کا واقعہ متعدد معزات کوچش آیا تھا، میکن اس واقعے ہے سید ناعم یاؤ وسرے سحابہ رضوان اللہ بیٹیم اجھین پر کو کی اعتراض نہیں ہوتا، مکلسان

(٣) عن الرآء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وصلم إذا كان الرجل صائما فجنسر الإلطار قام قبل أن يفطر لم ياكل ليلته ولا يوصه حتى يمسى وإن قيس بن صومة الأنصارى كان مناشما فلما حضر الإلطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن انطاق واطلب لك، وكان يومه يعمل ففلهه عينه فجاءت إصرائه فلما رأته قالت: عينة لك، فلما انصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وصلم لنزلت هذه الآية: أصل لكم ليلة الصيام الرف إلى نساتكم، ففرحوا بها فرخا شديدة، ونزلت: وكذوا واشربوا حتى يعين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأصود من الفجر. (بنحارى ج: ١ ص: ٢٥٦، باب قول الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفت ..... الآية إلى، طبع نور محمد كراجي). حضرات کی ایک سنتیم نعیات اور بزدگی تا ب بوتی ہے، اس لئے کمان حضرات کوانشاقائی نے قاب الد سے عطافر ہائی تھی، اور وہ بنو نتی المی شبط نفس سے کام می لئے میں تھے، لکن آپ فر داسو چے کہ اگرا تخضرت علی اند طبیرہ کلم کے زمانے میں ایسا کوئی واقد ندیش آن اور قانون میں رہتا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے کھانا ہیں اور اور بھی اس جانا مموق ہے، تو بعد کی اُست کو کس قدر تگی اور میں ہوتی ؟ بیااند تعالی کی رہت و محایت تھی کہ تخضرت ملی اند علیہ والم کے معام ک ورجی السیاد افغات چی آئے کہ ان کی وجہ سے بوری اُمت کے لئے آسانی بیرا ہوگئی، اس لئے بید حضرات اون مل مسترمین، جلگ بوری اُمت سے محسن جی۔

جس آیت کا آپ نے حوالد دیا ہے دوسور واقع و کی آیت ۱۸۷ ہے، اس میں اللہ تعالی فریاتے ہیں: ('' '' تم لوگوں کے لئے روز دکی رات میں اپنی میمیوں سے ملنا طلال کر دیا گیا، وہ تمہار الباس ہیں اور تم

م انولوں نے سے دور دن رات ہیں ای پیچیوں سے ملنا طال کرد یا گیا وہ مہمارا اباس جیں اور ہم ان کا کہا ہی وہ انشرائی کم سے کرتم اپنی وات سے خیافت کرتے تنے سوافند نے تم پر مونا ہے قرمادی ، اور تم کوتبهاری تنظیم معاف کردی.....''

قر آن کریم کے اصل الفاظ آپ قر آن جید میں پڑھیلی، آپ کومرف ال طرف قوجدولا نا چا بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سی بد کرام کی ال تلظی کو'' اٹی ذات سے خیائٹ' کے ساتھ تعبیر کر کے فوراان کی قوبہ تول کرنے ، ان کی تلظی معاف کرنے اوران پرنظر عمایت فرمائے کا اعلان بھی ساتھ میں فرماہ یا ہے، کیا اس کے بعدان کی فیلٹی فائس شامت ہے؟ نیس ...! جگدیدان کی مقولیت اور بزرگ کا تلقی پرواز ہے۔ اُسید ہے کہ پیمخصرسا اشارہ کانی ہوگا، ورندان مسئلے پراکی مستقل مقالہ کیسنے کی تواب ہے، جس سے گئے المسوس ہے کرومت محمل لیس ۔

### روزے والالغویات حچھوڑ دے

موال: این قر در مضان المبارک می سلمانوں کی ایک بیزی اکثریت روزے رکھی ہے، لیکن بکولاک روز ورکنے کے بعد ملاح کرتے ہے اور خطر کرتے ہے اور ملاح کی بعد ملاح کرتے ہیں۔ مثلاً کی نے دو جیا جا ہے ہی ہے ہے جہ بیج تک کے لئے کی سینما اور من من المام و کینے چاا کیا، کسے نے دوز ورکھا اور سارا دان ہی کہ با اکر کی اور کسیل سینما اور من من المراح کو بعد سارا دان ہی کرم یا کوئی اور کسیل کھیا تھا ہے، اور ان تمام یا اول کی وجہ ہے ہو من کا کی اور کسیل کے اس من مناز کی ہو ہے کہ مناز کردی ہو کہ سینمان میں مناز کردی ہو کی گئے ہے کہ مناز کی ہو ہے کہ ہو کہ مناز کردی ہو تک ہے کہ مناز اور ان مناز اور ان مناز کردی ہو تا ہے کہ ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہمارا دان مونے یا تا اس و فیرہ کھیلئے ہے کہ مناز کردی ہاتا ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی تا ہے کہ بھی ہو گئے ہمارا دان مونے گئے ہو گئے ہے گئے ہو گئے ہو

تحتر م اورو در کئے کے بھر دوزے کی وجہ ہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا بید نہوگا کی دوزہ درکھان نہ جائے؟ جواب : ... آپ کا مذاظر براڈ سخچ نہیں کر:" روزہ درکھ کر گناہ کرنے ہے بہتر کیا بید نہ دوگا کہ دوزہ رکھانی نہ جائے" یہ بات

<sup>()</sup> احل لكم ليلية الصيام الرفث الى تسائكم هن لياس لكم وأنتم لياس لهن، علم الله أنكم كتم تحتان أنفسكم لناب عليم وغا عنكم برالخر والقرق (١٨٤٠).

نوٹ :...آپ نے نفویات کے عمن عمل مور ہے کا بھی ذکر قربایا ہے ایکن روزے کی حالت میں سوتے رہنا مکر و ڈپیل ، اس لیے آپ کے سوال میں بیا افغا کا لگی اصلاح میں۔

### روزه دار کاروزه رکه کرٹیلیویژن دیکھنا

سوالی:...رهنمان المبارک میں افغار سے قریب جولوگ ٹیلیویژن پر تکفف پر دگرام دیکھتے ہیں، شٹاۂ انگریزی فلم ، مریستی کے پر دگرام وغیرہ ہو کیا اس سے روزے میں کوئی قرق ٹیل آتا؟ بکیدہ اربے ہاں انا وکٹر زخواتین ہوتی ہیں، اور ہر پروگرام میں بھی عورتمی ضرور ہوتی ہیں۔ اس فلمن میں ایک ہاسے کہ جوسولانا صاحب افغار کے قریب تقریر ( ٹیلیویژن پر ) فرباتے ہیں، اور مسلمان بہویئیال جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیا روز ویر قرار رہے گا؟ اور یک طرح 8 تکر کرفٹے ٹیس ہوگا؟

جواب:...روز ورکھ کر گناہ کے کام کرنا ، روزے کے تواب اوراس کے فوائد کو پاٹل کردیتا ہے۔ ' نیلیدیون کی اصلاح تو عام لوگوں کے لیس کوئیں ، جن سلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے دہ خود کا اس گناہ ہے بھیں۔

<sup>( 1 )</sup> عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وصول الله صلى الله عليه وصلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلّا الظمأ، وكم من قاتم ليس له من قيامه إلّا السهر . ومشكّرة ص: 22 ا ، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني.

<sup>(</sup>۲) - حن أبى طريرة ومنى الله عنه قال: قال ومول الله صلى الله عليه ومسلم: من لمّ يدع قول الزوو والعمل به فليس لله حاجة. لم أن يدع طعامه وشوابه. وواه البلحارى. (مشكلوة ص: 12 1، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال الطبيع: كل صوم لا يكون خالصًا فقاتالي ولا مجتباعة قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوهما من المناهي يحصل له الجوع والعطش ولا يحصل له القواب .. إلخ. (شرح الطبيع علي مشكّرة المصابيح ج:٣ ص:١٣٣).

### کیا بچوں کوروزہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: اکثر دالدین باروسال کے مم عرکے بچل کوروز در کئے ہے من کرتے ہیں، کیونکہ اگر دوروز در کئے ہیں تو بھوک ادر بیاس فامل طور پر برداشت بیس کر سکتے جبکہ ہے شوقے دوز در کئے پر اعراد کرتے ہیں، فیزروز دمس تامر شرک فرش ہوجا تا ہے؟

جواب نَّهِ بَانَا اور روز ه دونول بالغ پُوْرَش بِيل - اگر بلوغ كى كونى طلامت طاہر نہ بوتو پندر و سال پورے بوتے آدى بالغ سجماجاتا ہے اللہ کا بچداگر روزے كى برداشت دكھتا بوقاتى ہے روز وركھواتا چاہيے ، اوراگر برداشت نہ ركھتا بوقوس كرز درست ہے - ( ' )

### عصراور مغرب کے درمیان'' روزہ''رکھنا کیاہے؟

سوال:...میر کیا ایک سیلی جزگ کے کئے سطابق عمراور مغرب کے درمیانی دیننے کے دوران مخترر دز ورکھی ہیں، جس کی انہوں نے دجہ بیتانی کہ بعد مرنے کے فرشتے مرو ہے کو کو گئی ایسی شے کھا کمی سے جومرد سے کئے باعث عذاب ہوگ، جوخش اس دوران درز درکھتا ہوگا و دکھانے ہے اٹکار کردھے گا کہا چختے روز و قریعت کے مطابق جا کڑے؟

جواب :...ثرگی روز واتو منج صارق سے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عمر ومغرب کے درمیان روز و وکھنا شریعت سے ٹابت فہیں ،اورجودجہ بتائی ہے وہ محکی من گخرت ہے ،ایسامقید ورکھنا کمناہے۔

#### عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

ح ۲۰ ص: ۹ ۲۰۰۰).

موال ند بعض خواتین دهفرات عصر تامغرب روز در کھتے ہیں اوران دوران کھانے پیٹے کی چیز وں سے اجتماب کرتے ہیں اس نفل کی شرقی حثیبت سے عطاع فرمائی کرائی کی حقیقت کیا ہے؟

 <sup>(1)</sup> أما شروطه فتاتاته أتواع: شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ، وفتاوى عالمگيرى، كتاب الصوم ج: 1 ص: ١٩٥٠).
 (7) قان ليه يوجد فيهما شيء لمحتى يتم لكل منهما خمس عشرة منة به يفتى ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ٧

ص ١٦٠، كناب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام خم معيد). (٣) ويؤسر الصبى بالصوم إذا أطاقه (دورمختار) وفي الشامية: قوله إذا اطاقه ......................... قلت يختلف ذلك باختلاف الحسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء والطاهر أنه يؤسر بقدر ألإطاقة إذا له يطق جمع الشهر . (وداغتار على الدر المحنار

جواب :...عمرےمغرب تک دوزے کی کوئی شرعی حثیت نبیں ،شرعابیدوز نہیں ۔ <sup>(ا</sup>

### عصراورمغرب کے درمیان روز ہاور دی محرّم کا روز ہ رکھنا کیسا ہے؟

سوال:...ایک مرتبه ایک صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے روز ورکھا ہے،ہم نے تفصیل بوجھی تو بنبوں نے کہا کہ روز وعصر کی أذان ے لے كرمغرب كى أذان تك كا،جب بم فے اليے روزے د كھنے كے وجود كا افكار كيا تو بم كوانبوں نے زبردست ڈانٹااوركہا كہ تم يز هے لکھے جنگلی ہو تہہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا۔

جواب:...ثریعت مجرید میں تو کوئی روز وعمرے مغرب تک نہیں ہوتا۔ ان صاحبہ کی وکی اپی شریعت ہے تو میں اس یے خبر ہوں۔

سوال:... پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دمویں محرّم کاروز ہ رکھنا جائز نبیں، کیونکہ شمر کی ماں نے منّت مانی تھی کیشمر، حضرت اِمام حسین کوشہبید کرے گا تو میں دسویں محرّم کار دز در کھوں گی ،اوراس نے بسویں محرَمُ کور دز در کھا تھا۔

جواب:...عاشورامحرم کی وسویں تاریخ کا نام ہے، انبیائے گزشتہ ی کے زبانے سے بددن متبرک جا آتا ہے، ابتدائے اسلام میں اس دن کاروز ہ فرض تھا، بعد میں اس کی جگہ دمضان کے روز بے فرض ہوئے ،اور عاشورا کاروز ہستھ ب رہا ۔''<sup>''</sup> بہر حال اس دن کے روز بےاوراورڈ وسرے اعمال کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کوئی تعلق نہیں ،اوراس خاتون نے شمر کی والد و کی جو کہانی سنائی ،وہ بالکل من گھڑت ہے۔

#### یا کچ دن روز ه رکھنا حرام ہے

سوال:...هارے طلع میں آن کل بہت چرسگوئیاں موری میں کرروزے پانچ دن حرام میں (سال میں ) اعمد الفطر کے مِملِ دن، ۲:عیدالفطر کے دُومرے دن، ۳۰:عیدالانتیٰ کے دن، ۴۰:عیدالانتیٰ کے تیسرے دن ۔ حالانکہ جہاں مجھےمعلوم ہوا ہے کہ عید کے دُوسرے دن (عیدالفطر) روز وجائز ہے، اصل بات واضح سیجئے۔

جواب: ...عیدالفطر کے دُومرے دن روز و جائز ہے، اور عیدالائٹی اور اس کے بعد تمن دن (ایام تشریق) کاروز و جائز

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (مشكوة ج: ١ ص:٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما قرض رمضان ترك بوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركد. (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ج: ١ ص:٢٦٨ طبع قليمي، مختصر سنن أبي داوُد ج:٣ ص. ٣٢٢ طبع المكتبة الأثربة).

نہیں۔گویا پانچ دن کاروزہ جائز نہیں:عیدالفطر *عیدالاغیٰ ،اس کے بعد تین د*ن ایام آشریق۔

کیاامیر وغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال:...امیر،غریب،عزیزان متنول میں مب ہے زیادہ فضیلت ( ٹواب ) افطار کرانے کی کس میں ہے؟

جواب:...افطار کرانے کا تواب تو بکسال ہے، غریب کی خدمت اور عزیز کے ساتھ صن سلوک کا تواب الگ ہے۔

حضورصلي التدعليه وسلم كاروزه كهولنج كامعمول

سوال:...دمضان المبارك مين حضور صلى الله عليه وسلم كمن چيز بي دوز و كھو لتے تھے؟ جواب: ..عمو ما تھجور یا یا نی ہے۔

تمبا کوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال: ... من ایک بیزی کا کاریگر مول، بیزی کام ش تم باکویی چانا ہے، چندلوگوں نے جھ سے فرمایا کہ آپ روزے يں بيكام كرتے إن چونكه تمبا كونشه ورچيز ب، البذا آپ كاروز و كروه ، وجاتاب ، كيا ميتج ب؟

جواب: تمباکوکا کام کرنے ہے دوزہ کروہ نیس ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار طل کرنے نیے نہ جائے۔ <sup>(۳)</sup>

#### روزه دار کامسجد میں سونا

سوال: ... کیاروز ه دار کا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد محد میں سونا جا تزہے؟

جواب: ... غیرمنتلف کامبجد میں مونا مکروہ ہے، جوحفرات مبجد میں جائیں دواعتکاف کی نیت کرلیا کریں، اس کے بعدان كسونے كى تخوائش بـ

 <sup>(1)</sup> عن أبنى سعيد الخدري رضى الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. منفق علبه. وعن نبشة الهذلبي رضي الله عنه قبال. قبال رسول الله صلى الله عليه وصلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله . رواه مسلم. (مشكواة، باب صيام التطوع ج: ١ ص: ١٤٩). والمكروة تحريمًا كالعبدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٣٤٥، كتاب الصوم).

عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل أجره. (مشكّرة ج: ١ ص: ١٥٥، باب الفصل الثاني).

عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطو قبل أن يصلى على رطبات فإن لم رطبات فنميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه الترمذي وأبوداوُد (مشكّوة ج: ١ ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ولمو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بجوافر الأواب وأشباه ذلك لم يفطره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٠)، الباب الرابع فيما يفسد وما لا بفسد).

 <sup>(</sup>۵) يكره النوم والأكل في المسجد لغبر المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٢٣٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

### روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

موال:.. کیا روزے کی حالت میں ون میں گئی یاد گھر میں نہنا نا دراس کے علاوہ نہر میں نہائے ، کیلن باتی و دسری پُر ائیوں ہے بچارہے بوتر کیا روزے کا ثواب پوراما صلی بوقا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نمیں، لین ایساانداز اختیار کرنا جس سے گھمروہٹ اور پریشانی کا اظہار ہو، حضرت اہامؓ کےزو کیسکروہ ہے۔

# ناپاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال :...اگر کن پررات کے دوران عمل واجب ہوجائے تو اس جنابت کی صالت میں سحری کر سکتا ہے اپنیں؟ جواب :....صالت جنابت میں سحری کی تو روز و ہوجائے گا ، اور اس میں کوئی تر ڈوٹییں، لیکن آ دی جنتی جلدی ہو سکتے پاک لیا کر لے۔ (۲)

### نا پا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال:...ش بیار ہوں جس کی وجہ میں مہیمے شمی تنو چار بارنا پاک رہتا ہوں، اب آپ سے گز ارش ہے کہ کیا ہی ناپا کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں جکہ میں نے ایک ٹماز کی سمائٹ میں پڑھا تھا کہ اگر ناپا کی بیاری کی وجہ سے ہواؤہ ضرعے ڈور ہوجواتی ہے؟ آپ بیار شاوفر بائیم کہ میں کیا وضو کر کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ دیسے قبیش روز شس کرتا ہوں، بھی روزہ رکھتے وقت اور فجر کی لمازے بہلے قبط ایک مسکتا ، آمید ہے آپ تلی بخش جواب ویں گے۔

جواب :...نا پاک کی حالت میں ہاتھ حدومور دوزہ ومحنا جائز ہے، علی بعد میں کرایا جائے ، کوئی حرج نہیں \_ (۲)

موال:...اگر کمی پر دات کوشل واجب ہو گیا لیکن نہاں نے مجھٹس کیا اور نہ دن مجرکیا، اور افضار کی ہمی ای حالت میں کی آدا ہے شخص کے روزے کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(1)</sup> وكما ألا تكره ............. إغتمال للتبرد ...إلخ. (درمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحنيفة لمها فيهما من إظهار الظجر في العبادة ...إلخ. (شامي ج: 7 ص: ١٩٦، كتاب الصوم، وأيضًا في لتاوئ قاضي خان على هامش الهندية ج: 1 ص: ٢٠٥٧، الباب الرابع فيما يقسد وما لا يفسد، كتاب الصوم.

<sup>(</sup>٢) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السوخسي. (هندية ج: ١ ص. ٢٠٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولا باس للجنب أن ينام .......... وإن أواد أن يأكل أو يشرب فينهى أن يعمضمض ويغسل يديه .. إلخ. (هندية. كتاب الطهارة ج: ١ ص: ٢ ١ ، طبع رشيديه).

جواب :.. روزے کا فرض تو اوا ہوجائے گا، لکین آ دی ٹاپا کی کی بنا پر گٹا بگار ہوگا، شسل میں آئی تا نجر کرنا کہ نماز فوت پیخت گنا ہے۔ ( ' '

## مشش عید کے روزے رکھنے ہے رمضان کے قضاروزے ادانہ ہوں گے

سوال:.. کیاشوال کے چیدوزے ذوسرے دن سے رکھنے چاہئیں؟ نینی پہلا (شش عیرکا) روز ہر مال میںشوال کی دو تاریخ کورکھا جائے ، باتی روزے پورے میپنے میں کسی دن رکھے جائے جیں؟ اس کی جمی وضاحت کریں کہ بیدوزے رکھنے ہے رمضان کے چوٹے ہوئے روزے ادابوجاتے ہیں؟

جواب: ... پرسند جوگوام بین مشہورے کہ ''حشش عید سے گئے بھی سے ذوہرے دن روز ورکھنا خرودی ہے'' بالکل لفلا ہے، میر سے دُوہرے دن روز ورکھنا کو نی طروری نہیں، بلکہ عید سے میسینے میں، جب می چیروز سے رکھ لئے جا کمیں، خواولگا تارر مے جا کہیں یا مقرآن طور پر، پورا گواب ل جائے گا، بلکہ بعض امال علم نے تو مع سے دوسرے دن روز در بھے کو کروہ کمیں، دُوہرے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔'' عموال کے چیرووز سے رکھنے سے دمضان سے تضاروز سے دادئیں ہوں ہے، بلکہ دوالگ رکتے ہوں گے، کیکٹ لینگی روز سے ہیں، داور مضان کے قرش روز سے، جب تک رمضان سے قضاروز دل کی نہیے تھیں کر سے گا، دوادا شیں ہوں ہے۔ ''دی

عورت اپنے قضار وزیشوال میں رکھ سکتی ہے، کین شوال کے روز وں کا اثواب نہیں ملے گا سوال:...،اور مضان میں ہمارے جوروز نے تضاموجاتے ہیں، انہیں شوال کے چیروز وں میں ہی رکھ تکتے ہیں؟ پاشوال

جواب: ،.. مورتوں کے جوروزے تضاموجاتے ہیں،ان کوشوال میں مجمی رکھ عتی ہیں، کین شوال کے چیروزے رکھنے کی جو

کے علیحدہ رکھنے ہوں گے اور تضاروزے بعد میں؟

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳۰۳ ملاحظ فرها نمی ..

<sup>(</sup>٢) وعن على قال: فال رسول الله صلى الله عليه وصلم: ألا تدخل الملاككة بينا فيه صورة وألا كلب، وألا جنب رواه أبو داؤد والنمائي. ومشكوة ج: ١ ص: • 3- كتاب الطهارة، باب مخالطة الجنب، الفصل الثاني). وفي العرقاة. (وألا جنب) أي الذي اعاد ترك الفسل تهاوناً حتى يصر عليه وقت صلاة فإنه مستحف بالشرع، ألا أي جنب كان . ومرفاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح ج: ١ ص. ٣٦٥، طع بمنى هذه.

<sup>(</sup>٣). وعن أبى يوسف كراهته متنابقًا لا منعوقًا لكن عامة المعتاخرين لو يرو به بأسا هكذًا فى البحر الرائق والأصح أنه لا بأس به كذا فى محيط السرخسى. رعالمگيرى ج. 1 ص: 1 - ٣، كتاب الصوم، كذا فى الشامى ج: ٢ ص ٣٥٥).

وفي الندوير والشرط للباقي تنبيت النية وتعيينها (درمختاو) وفي الشامية: والشرط للبافي من الصيام .... وهو
 قصاء رمضان والنذر المطلق .. إلخ. رشامي ج: ٤ ص. ١٣٥٠ كتاب الصوم).

نصیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہو گی جکہ فرض روز وں کے ملاوہ شوال کے چینفی روز ہے تھیں۔ <sup>())</sup>

چھ ماہ رات اور چھ ماہ ون والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟

. سوال:.. ذینا میں ایک جگرانی ہے جہاں جیم اورات ہوتی ہےاور جیر ماوون ہوتا ہے، تو وہاں مسلمان رمضان کے پورے روزے کیے رکھیں مے؟

جواب:... وہ اپنے قریب ترین ملک جہال دن رات کا نظام معمول کے مطابق ہو، اس کے طلوع وفروب کے اعتبارے روز در کھیں گے۔

سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں، بشرطیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال: يحرى كھانے كے بعد سوجانا محرووب يا كنبيں؟ ش نے ساہے كەحرى كے بعد سونا محرووب۔

جواب: بھری آخری وقت میں کھانامتحب ہے، اور بحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو مکر وہ ہے، ور نہیں۔

لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ تحری وإفطاری کی اطلاع دینا دُرست ہے۔

سوال:...ہمارےشبر میںعمو مارمضان کے مبینے میں حری کے وقت مجدوں میں لا وُڈا سپیکر کے ذریعہ یحری کا اعلان کیا جاتا ہے، ادراس سلسلے میں مجمی تلادت قر آن بھی کی جاتی ہے کہ لوگ میچے وقت پر بحری کا انتظام کر سیس، شرعان کا جواز ہے؟

جواب:.. بحرى ادرا فطار كے اوقات كى اطلاع دينے ميں كوئى مضا كقة نبيں ، نيكن لاؤة اسپيكر پر إعلانات كا اتنا شور كه لوگول کاسکون غارت ہوجائے اوراس وقت کو کی مخص اظمیمان سے نماز بھی نہ پڑھ سکے، ناجا تز ہے۔ <sup>(~)</sup>

مؤذّن روز ہ کھول کرا ذان دے

سوال: .. مؤذن كوروز وكحول كرأذان ويناجات يأذان كے بعدروز وكحولنا جا ہے؟

 <sup>(</sup>١) وإذا نوى قيضاء ببعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الدخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٩٤ ا ، كتاب الصوم، الباب الأوَّل في تعريفه وتقسيمه . إلخ). (٢) قال الرملي في شرح المنهاج: ويجر ذلك فيما لو مكتت الشمس عند قوم مدة ... الخ. قال في إمداد الفتاح قلت: وكمالك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكرة والحج والعدة وآجال البيع والسم والإجارة. وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأتمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في الصلوات. (شاعي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغوبها ج: ١ ص:٣١٥). (٣) ثم تأخير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) لا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال ... إلخ ـ (عالمگيرى ج:٥ ص:٢ ٣١، طبع رشيديه) ـ

جواب:...روز ه کھول کر**ا** فران دے۔

#### عرب ممالک ہے آنے پرتمیں سے ذائدروزے رکھنا

سوال:...اگرایکی شخص جو کمر توسیمانگ شرکا مرکز اجواد در مضان کے دوزے توسیمانگ کے حداب سے دکھتا ہو، کیٹن کہ پاکستان ہے ایک دوروز قبل ہی دوزے شروع ہوجاتے ہیں، اپنیڈائیر شمیل رمضان کے آخر شرو چنمیاں گزارنے پاکستان آتا ہے اس شخص کی معیدیم ہے دوروز قبل ہوگی ہو چشم عید کی نماز کے سلمے جس کیا کرے؟ آیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق عیدمنائے اور دوون انظار کرنے کونکر عمیر پاکستان عمل دوون بعدے؟

جواب:... دخض عیوتو پاکستان کے مطابق ہی کرے گا ،اور جب تک پاکستان میں رمضان ہے میر خض روز ہے بھی رکھے، اس کے تیں ہے زا کدروز نے نفل شاروں گے۔

# كيا پاكستان والي بھى سعودى عرب كےحساب سے روز بر كھيں؟

سوال: یسعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہیٹ ہے ایک دوزے کا فرق رہا ہے، ہمارے بیباں ایک عالم کا کہنا ہے کرجس نے سعودی عرب کے ساتھ روز وٹیس رکھا ، اس پر کفار واجب ہوگیا۔ جبکہ دوسرے علاء کا کہنا ہے کہ چھکہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری زؤید بدال کمیٹی ہوتی ہے، انبزااس کے اعلان کے مطابق ہمیں روز ورکھنا جا ہتے ۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے لحاظ ہے دوزے رکھی ناپاکستان کے لحاظ ہے؟

چواب: ... ہمارے ذہے ہمارے حساب سے روزے لازم ہوتے ہیں، ان مولوی صاحب کے ذہے سعودی عرب کے حساب سے لازم ہوتے ہوں گے، کیا و مولوی صاحب نمازیں کی سعودی عرب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں...؟ <sup>(۳)</sup>

# سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عمید کراچی میں منائے تو کیاز اکدروزے رکھے؟

سوال نندند یکا دفتر ظهران سعودی عرب ش ہے، اور ستقل رہائش کرا پی ش ہے، دو روز و سعودی عرب میں شروع کرتے میں اور میدکرا پی میں مناتے ہیں، اس حساب ہے بھی اس بھی ۲ سروز ہے ہوجاتے ہیں، کیا و دکرا پی میں • سروز ول ک بعد افظا کر مکتے ہیں دیکہ چاند ایک یا دو وان بعد دکھائی دیتا ہے؟ یا اُنہیں اس وقت تک روز سے دکھنے چائیش جب تک چاند نہ دکھائی

<sup>(</sup>۱) - هو لغة إمساك عن المفطرات .......... في وقت مخصوص وهو اليوم (دومختار) وفي الشامية: قر له وهو اليوم أى اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب ......... والعراد بالغروب ومان غيبوية جرم الشمس .. رائخ. (رداختار على المو المحتار ج:۲ ص: ۳۵۱ كتاب الصوم، طبع ابع ابع صعيف.

<sup>( 7</sup> و ) / رتنبيه) لو صام إالى هلال ومصان وأكمل العادة لم يقطر الأ مع ألامام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصرمون: وفطر كم يوم تفطرون. وواه الترمذي. والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (وداغتار على الدر المختار، مبحث في صوم يوم الشك ج: ٢ ص:٣٨٣، طبع مبهدي.

دے؟ قرآن وحدیث کے دوالے ہے وضاحت فرمائمیں۔

۔ جواب:... چنکد کرا پی عمی رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کوروزہ تو رکھنا چاہتے، البتدان کے زائدروزے نقل ہوجا کیں گے۔ ()

### اِختام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کرے

سوال:...، بم بحری جہاز میں طازم ہیں، گزشتہ رمضان اہا داجدہ میں شروع ہوا تھا بخناف میں لک میں جائے کے بعد تیسوی روز نے توہم انڈیا کے شہر وزاگا پائم'' پنچے، وہال ۲۹ دال روزہ تھا، ہمارے ساتھیوں میں ہے ایک دونے اگلے ون روزہ رکھا اور اکثر ساتھیوں نے اگلے دن جہاز میں عیدی ٹماز پڑھی، جبکہ ای شہر میں اس ون تیسوال روزہ تھا، بیہ تاسیخ کہ بم میں ہے کس کا موقف سجے تھا؟ جمیں اس دن روز درکھنا چاہئے تھا کرھیدکی ٹماز پڑھئی چاہئے تھی؟

چواب:... بیصورت ان بے خار نوگول کوچی آئی ہے جو پاکستان یا سعودی حرب وغیرہ مما لک میں رمضان شروع کرکے عید ہے پہلے پاکستان یا ہندرستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے تھے ہیے کدوہ پاکستان یا ہندوستان بیٹی کر یہاں کے رمضان کی تنتی پوری کر ہی اور اکتیسوال روزہ تھی رمجی، بیڈا کدوڑ وان کے تی ش نقل بوگا ، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تیسو ہی روزے کے دن ان کے لئے عیدمانا جا تزمیس ۔

ا کیس صورت اس کے برعش ہیے چیش آتی ہے کہ بعض اوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا دوسر سے مالک میں چلے جاتے ہیں، ان کا اللہ تیمہ حال روز ، ہوتا ہے کہ د ہال عمید ہو جاتی ہے ، ان کو چاہیے کہ سعودی عرب کے مطلع کے مطابق عمید کر ہیں اور ان کا جوروز ورد گیاہے اس کی تقدا کر ہیں۔ (\*)

## عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے نتم ہوتے بی عید کوں مناتے ہیں؟

جواب: ...رمفان البارک ایک بهت بری نفت به اورایک نوت نیمی، بلکه بهت یافتون کا مجموع ب الشرقال کے نیک بندے اس مینے ش این کا کورامنی کرنے کے لئے دن رات عبارت کرتے ہیں، دن کور زور کتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر دشتج کی کما اور ذر دوشر فیف کا وروکرتے ہیں، اس لئے روز دوارکوروز و پورا کرنے کی بہت بی فرقی ہوتی ہے۔ صدیث می فرمایا

<sup>(</sup>۱) - (تنبید) لو صنام راتی هدال رمضنان راکسیل العدة له يفطر واقی مثل الذه الدو علیه الصلاة والسلام: صومکم يوم تصمومون، و فطر کم يوم تفظرون. رواه الترمذی. و اللمی لم يفطروا فی مثل هذه اليوم فوجب أن لا يفطر. (فتاوی شامی، مبحث فی صوم يوم الشک ج: ۲ ص: ۳۸۳).
(۲) ايناً.

گیا ہے کروز ودارکودوخرشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی جواے إفطار کے وقت ہوتی ہے، اور دُ دمری خوشی جواسے اپنے زئب ملاقات کے وقت ہوگا۔

یسی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہواتو اس ہے اعظے دن کا کام عمد الفطر ہوا، ہرون تو ایک ایک روزہ کا افطار ہوتا تھا، اور اس کی خرتی ہو آئتی بھر عمد الفطر کو پورے میسنے کا افطار ہو کیا اور ہورے میسنے کے افطار مان کی اکشی خرتی ہو گ

ؤ دری تو میں اپنے تہوار کیسل کو دیں یا نصول ہا توں میں گزاد دیتی ہیں، گھر اٹل اسلام پر تو تق تعانی شاند کا خاص اضام ہے کھان کی خوثی کے دن کو کلی مجاوت کا دن بنایا، چنا نچے دمضان شریف کے نئیے دخو کی اور بشوق مجاوت گزارنے کی خوش متا نے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمین ماہوتی مقرر قرما کیں: ایک نماز عور و و مرسے معد قد نظر اور تمیر سے بچے بہت اللہ (عج اگر چیڈ والمحبوش ادا ہوتا ہے، بھر رمضان المہارک خو ہوئے تک بھر شوال ہے، موسم عج شروع ابو جاتا ہے)۔

### روزہ ٹوٹ جائے تب بھی سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ا يك آدى كاروز وٺوث كيا، كيااب و وكھا في سكتا ہے؟

جواب:...اگر رمضان شریف بیس کی کا روز وثوث جائے تب محی اس کوون بیس پکو کھانا چیا جائز قبیں، سارا دن روز ہ دارول کی طرح رہنا واجب ہے۔

### بیار کی تراوت کی روزه

سوال: ۔۔اگرکونی شخص بوجہ بناری رمضان المبارک کے دوزے ندر کھ سکے قودہ کیا کرے؟ نیزید بھی فرماہیے کہ ایسے تحف ک ترادش کا کیا ہے تکا دوترادش پڑھے گائیں؟

<sup>(1)</sup> وعنده رأى أبى هريرة وضى الله عنه ........... للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لفاء ربه ...إلخ. (مشكوة ص:١٤٢/ كتاب الصرم، القصل الأوّل).

ندید دے دیا کرے'' ندید دے دیا کرے'' روز در کے دی تر اور کی وجے ۔

کیاغیرمسلم کوروزہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:..یش اینگهی شن جس یمپ شی رور با بول، جارے ساتھ ہندو بھی استِ بیں ایک ہندو جارا دوست ہے پیچلے ماہ رمضان شن اس نے بھی جارے ساتھ ایک روز و دکھا، اور ہارے ساتھ بی بیٹر ارفضار کیا، دو اسلام کی باتوں شن وکچپی لیتا ہے، اس نے اپنے خاندان والوں کے ذرے اسلام تبولئیس کیا، کیااس کاس طرح روز درکھنا و رافطار کی کرنا ہمارے ساتھ جائز ہے؟

جواب:..روز و کنتی بونے کے لئے اسلام شرط ہ<sup>6) خ</sup>یر سلم کا روز داس کے مسلمان ندیونے کی بنائی تول تو تیس موگا ، لیکن اگر اس طرح اس کا امکان ہے کہ دومسلمان ہوجائے گا تو پھر آپ کے ساتھ پیٹوکر افطاری کرنے کی اجازے ہے ، اس کواسلام کی ترفیب دیتے ہے ۔

### رمضان المبارك كی ہرگھڑی مختلف عبادات كریں

سوال: ... همة الوداع كون بم لوك كون ى عبادات كري جوكه فيادو تواب كا باعث بول؟

جواب:...جمعة الوداع کے لئے کوئی خصوص عبادت شریعت نے مقر ترفیں کی، رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن ایک ہے ایک اعلیٰ ہے، خصوصۂ جمد کا دن اور جمعہ کی راتیں، اور ملی اٹھوص رمضان کے آخری عشر ہے کی راتیں، اور ان ش مجی طاق راتیں۔ ان ش تلاوت، ذکر، فوافل، استففار، ڈروو شریف کی جس قدر ممکن ہوکٹر ت کرنی چاہیے، خصوصاً بیکلمات کھڑت سے پڑھنے چاہئیں:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ، فَسْتَغُفِرُ اللهُ، فَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُولُهُ بِكَ مِنَ النَّارِ"

ٹیلیویژن پرشبینه موجب لعنت ہے

سوال : ..رمضان المبارک میں خلاسلط اور کی کمی بری رفار کے ساتھ خلطوں ہے کہ شیند پڑھا گیا، اور ساتھ ہی باد بار غور پہلا گیا کہ بور ب پاکستان میں قرآ آن عظیم کی خلاوت کی صدائی گورغ رق ایں کیا پہ شینہ خدا کے قرکوئیں الکارر ہا ہے؟ کیا مسجد می وافع مان میں تبدیل میں کیا گیا؟ آپ میشن کریں جب شینہ کی تا ماکر ٹیو بڑن پر رکھائی گی، اس وقت بچھے نماز پر سے والوں کی قوجا پی فلم آمروانے کی تھی مضام مب پر وحم کرے، ای مسجدین میں بریشان کا تعلق میں ایک تاری ورسی میں، کیکن ہم کا ماہوں کے کا م کو اس بھی کر کر رہ بین سے معبدوں میں اتی روشی کی گئی کہ بار باراس کی میوس کی فلمین انظرا کیں، کی باور تو بچھے سے لوکنے پھی

<sup>(1) &</sup>quot;وعلى الذين يطبقونه فديمة طعام مسكين" (البقوة: 1۸۳). ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي كا يقدر على الصبام مبغط ربطم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفاوة كذا في الهداية. (عالممكورى ج: ١ ص: ٢٠ ٢، الباب الخامس). (۲) شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ ...إلغ. (عالممكوري ج: ١ ص: ١٥ ٤، كتاب الصوم الى تعريفه .. إلغ).

حافظ صاحب نبین زے، خلط پڑھتے ہلے گئے اس مبارک اور حتمرک مینے میں جس میں تواب نفول کا فرضوں ہے برابر ہوجہ تا۔ ا یک رات کی جس کی عمادت مزاد معینوں ہے بھی نہادہ ہے ۔ اتنا تواب و یا کمالیلیز این امت میں یہ نظراً تا ہے کہ گیار موہ کے کنان ، بلایہ اس ہے بھی زیادہ ای ماہ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ مضان السارک میں ثواب ، 'بنا ہوجاتا ہے ، آمر ویٰ گنا دوالا کام سرے توان کا 'باد بھی اُ گنا ہوجاتا ہے۔ان باتوں کوسوچ کر مجمی بھی میرے ول میں بیرخیال آتا ہے،اور میں بہت خداے معانی مائلہ ہوں کہ ایک بات وِل مِن ندآئے الیکن ہر دفعہ وِل سے نکاتا ہے کہ نیاویز ان پرائی ایک ہاتھی شروع بوئی تیں جو پہلے نقیس اسبان کوثواب بھی کہ یہ جاریات اس سے بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئیں ، میں ایک وفعہ پھر خدا کے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایک بات کہی۔ کیاالیا سوچنالدا ہے؟

جواب:..آن كل اكثر صبية بهت ى قباحتول ك ساتيد طوت مين ان كتفعيل حكيم الأمت تعانوي كى كتاب" اصلات الرسوم'مين د كيول جائے۔ اورشبيد كاجونتشآپ نے كھينچاہے ، وتوسرا سرريا كارى ہے، اور پھ نيليويژن يران كى نمائش كرما تو موجب لعنت ہے،الندتعالی مسلمانوں وسن وایمان فعیب فروٹ ا